oesturdulooks. Nordoress.com

النظرية ماركيف أود و بالزار الاهور باكستان فون ٢٢٠ مراه ١٢٠١٥ ١٢٠١٠ مراه ١٤٠٥ مراه المراه المر

besturdulbooks. Nordpress. Com

| تار تُ فَرِحْت |
|----------------|
|----------------|

| 3 | 4 | 9 |
|---|---|---|
| • | 7 | • |

| بخوان جلدروم   |                                             | 349        |              | <u>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー</u> | · パ |
|----------------|---------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------|-----|
| 15.NO          | روم                                         | ، جلد      | فهرست        |                                             |     |
| JICOOK 383     | ا<br>اعتمام سلطنت کی تجاویز                 | 3          | 365          | اندان سادات                                 | ė   |
| 384            | ويهاليور كاسنر                              | 4          | 365          | سید خصرخان بن ملک سلیمان                    |     |
| 384            | علاؤ الدين كا انتقال                        | 5          | 365          | المارت                                      | ı   |
| 385            | لكن بهلول لودهمي                            | سلط        | 365          | نع <b>رخاں</b> کا حسب و نسب                 | 2   |
| 385            | لودهمي خاندان                               | 1          | 365          | مدے اور مراتب                               |     |
| 385            | اسلام خل کا افتدار                          | 2          | 367          | مغرخال کا انقال                             |     |
| 388            | مید خاں کی گرفتاری                          | 3          | 369          | زالدين ابو الفتح مبارك بن خصرخال            | مع  |
| 388            | مملت                                        | 4          | 369          | جا كيرس اور عمدے                            |     |
| 388            | وسعت سلطنت کی تدابیر                        | 5          | 369          | ب یاری را مداست<br>مبارک شاو کی فتومات      | 2   |
| 389            | جونچور کاسنر                                |            | 372          | بیرے ہیں رمات<br>میوات پر حملہ              | 3   |
| 390            | عمس آباد عمل ورود                           | , <b>7</b> | 373          | ملک فدوی کی <sup>مرف</sup> قاری             | 4   |
| 390            | حسین شرقی کی والدہ کا انتقال                | 8          | 375          | منتخ خال کی موت<br>منتخ خال کی موت          | 5   |
| 391            | سلطان حسين شرقي كأكواليار جانا              | 9          | 376          | امیر شخ کا ثملہ                             | 6   |
| 393            | بہلول کی نکاری                              | 10         | 377          | مبارک آباد کی منا                           | 7   |
| 393            | بهلول لودهمي كاانقل                         | • 11       | 377          | مبارک شاه کا قتل                            |     |
| 395            | ن عادل نظام خال سكندر لود حي                | سلطا       | 379          | نگاہ بن فرید خال بن خعنرخال                 | _   |
| <b>39</b> 5    | تخت نشنی                                    | 1          |              | محمه شاوی تخت کشینی                         |     |
| 395            | امرائے سلطنت                                | 2          | 379          | مرسنه ی خت مینی<br>مرور الملک کا قتل        |     |
| 396            | جاگیریں اور حمدے                            | 3          | 380          | سرور بعث م<br>جاگیری اور عمدے               |     |
| 396            | ممات                                        | 4          | 380          | ب یری تور مدے<br>ممات                       | 4   |
| 397            | عنس آباد کا سنر                             |            | 380          | سلطان محود کخی کا حملہ                      | 5   |
| 398            | ماکم بنگالہ پر حملہ                         |            | 381<br>- 382 | محمه شاه کا انقال                           |     |
| <del>399</del> | سنبسل میں قیام                              |            |              |                                             |     |
| 400            | ماکم بیانه کا انقل<br>خدمه است              |            | 383          | ك علاؤ الدين بن سلطان محد شاه<br>           | -   |
| 401            | فیرمسلموں کی تبایی و بریادی<br>تن مسامر دخت |            | 383          | کردار<br>                                   | 1   |
| 402            | قلعه نرور کی هیچ                            | 10         | 181          | مهمات                                       | 2   |

| جلددوم |                                       | 35          | 50  |                                                          | ル<br>一 |
|--------|---------------------------------------|-------------|-----|----------------------------------------------------------|--------|
| 418    | اندجان پر وشمنول کا حمله دی           | 8           | 403 | 11 شهاب الدين شنراره مالوه کي آمه                        |        |
| 419    | محد مرید زخان                         | 9           | 403 | 12 د مولیور کو روانگی                                    |        |
| 420    | سمرقند پر شیبانی خان کا قبعنه         | 10          | 404 | 13 چند ری میں خطبہ دسکہ                                  |        |
| 420    | بابر کی کامیابی اور اس کے اسہاب       | 11          | 405 | 14 سكندر لودهمي كأ انقلل                                 |        |
| 421    | شیبانی خال کے خلاف اقدالت             | 12          | 405 | 15 سکندر لودهی کا کردار فخصیت <sup>*</sup>               |        |
| 422    | تاشقند کو رواعلی                      | 13          | 406 | 16 سنخ بهاؤ الدين ہے مقيدت                               |        |
| 423    | ا خبی کی حکمرانی                      |             | 406 | 17 سکندر کی دانشمندری کا ایک واقعه<br>ا                  |        |
| 423    | امير محمه باقرحاكم ترغدست ملاقات      | 15          | 407 | 18 علمی زوق                                              | 3      |
| 423    | كايل كاسنر                            | 16          | 409 | براہیم لود هی                                            | , 1    |
| 424    | حاتم محرم سیر کا کلل پر حملہ          | 17          | 400 | تخت نشيني                                                | 1      |
| 424    | بابر کا کائل پر حملہ                  | 18          | 409 | :<br>شنراره جلال کی بعتوت                                |        |
| 424    | خراسان کا سنر                         | 19          | 410 | ممالک شرقیه کو رواعی                                     |        |
| 425    | ظبوں سے آویزش                         |             | 410 | معنا معنا مرحبہ و روبای<br>محوالیار کی طرف رواعی         |        |
| 426    | فكهاد ير بعنه                         | 21          | 411 | و میار می سرت روانی<br>قلعه محوالیاری فتح                | ·<br>5 |
| 426    | ہندوستان پر بابری حملہ                | 22          | 411 | _F .                                                     | 6      |
| 426    | ہمانوں کی ولاوت                       |             | 411 |                                                          | 7      |
| 426    | مبد الرزاق ميرزا کي تخت نشيني کا فتنه |             | 412 | سعید خان اور اعظم ہایوں کی بعناوت<br>ارائیم در حریریانیو | ,<br>D |
| 427    | <b>شیبانی خا</b> ل کی حکومت کی و سعت  |             | 413 | ابرامیم لود حمی کا انقال                                 | n      |
| 428    | شیبانی خا <i>ل کی خضار کو روانگی</i>  | 26          |     | سلاطين مغل 414                                           |        |
| 429    | مجم الثاني كا اراده تسخير بلخ         |             | 414 | يبرالدين بإبر بادشاه غازي                                | ظه     |
| 429    | ہندوستان کے حالات                     | 28          | 414 | ابتداکی ملات                                             | 1      |
| 430    | ابر کے مندوستان پر خطے                | 29          | 414 | ہار کی پیدائش<br>ایر کی پیدائش                           | 2      |
| 430    | بهلاحمله                              | 30          | 414 | معمد ہار کی تخت کشینی<br>معمد ہار کی تخت کشینی           | 3      |
| 430    | د مرا ممله                            | 3۱ ر        | 414 | باهمی خلفشار اور <sup>ساوی</sup> ش                       | 4      |
| 430    | يرا مل                                | 32          | 415 | مملت                                                     | 5      |
| + 431  | وها مله                               | <b>2</b> 33 | 416 | سرقدیوں سے معرکہ ارالی                                   | 6      |

|                          | 351                                                   |       | يخ فرشته                         | تار ;    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------|
| ملددهم                   | 62 محت یابی اور جشن مسرت                              | 432   | 35                               | 5        |
| 444                      | یب کرت می سوت<br>63 مبار کو روانگی                    | 433   | 30 عازی خال کی مد تھنی           | 6        |
| ~ 4 <del>44</del><br>444 | -<br>64 افغانوں کا فرار                               | 433   | 3 باير كابند پر پانچوال حمله     | 7        |
| 444                      | 65 معزت مجع میکی کے مزار کی زیارت                     | 433   | 3 عبور دریائے شدھ                | 18       |
| 445                      | 66 سلطان سعید کا بدخش پر حملہ                         | 434   | 3 عازی خال کا کتب خانه           | 39       |
| 445                      | 67 سلطان میرزا کا امیرید خشل مقرر ہونا                | 435   | <sup>4</sup> پانی پت کی جنگ      | 10       |
| 445                      | 68 باير كا انقل                                       | 435   | بابر اور ابراہیم لود حی          |          |
| 445                      | 69 عادات و فصائل                                      | 435   | ابراہیم لود می کی محکست          |          |
| 445                      | 70 فخصيت                                              | 436   | بایر کا مجر می دردد              |          |
| 446                      | 71 انساف پندی                                         | 436   | شلبان ہند کے فزانوں کا معائنہ    |          |
| 446                      | 72 سیش کوشی و حسن پرستی                               | 437   | ہندوستانیوں کی نافرمانی<br>م     |          |
| 446                      | 73 پاپر کانپ                                          | 438   | مایوں کی رواعی                   |          |
| 446                      | 74 او کمالکی قاآن                                     | 438   | نظام خال کی سرتھی                |          |
| 447                      | 75 چغنائی خان                                         | 439   | زمر خورانی کا واقعه              | 48       |
| 447                      | 76 جوتی خال                                           | 439   | じんけん                             |          |
| 447                      | 77 لالى خاص                                           | 440   | بایر کی اگرے سے رواعی            |          |
| 450                      | تصيرالدين بمايول                                      | 440   | ترک باده نوشی                    |          |
| 450                      |                                                       | 441   | طرفین کا آمنا سامنا<br>دیمه به   |          |
| 450                      | 1 مایوں کی تخت نشینی<br>د تا رواز بر هذ               | 441   | بایمه تفکر کی ترتیب<br>میسر میست |          |
| 450                      | 2 قلعه کالنجر کی فتح<br>2 ما شاک می شده               | 441   | جنگ کا آغاز                      |          |
| 451                      | 3 بمادر شاد کی ہنگامہ خیزی<br>م                       | 441   | ایمودک کی محکست<br>ه             |          |
| 451                      | 4 چتوژگی فتح کا اران<br>عرب شاه این مران شده می       | 442   | و شمنول کے مرول سے مینار کی تقیر |          |
| 452                      | 5 بدادر شاہ ادر ہمایوں میں جنگ<br>6 سمجراتیوں پر حملہ | 442   | مرکشوں کی سرکولی<br>تناس سے دوج  |          |
| 453<br>453               | ۵ مربون پر ملد<br>7 بهادر شاد کا تعاتب                | 442   | 00-1-                            | 58<br>59 |
| 453                      | ء بمررحون<br>8 تلعہ پر تبنہ                           | 443   | مل حاران ال بموت بالوائد         | •        |
| 454                      | 9 احد آباد پر نبخه<br>9                               | 443   | بایر تا تورسیار جانا<br>بیاری    | 61       |
|                          |                                                       | . 443 | O)&                              | ٠.       |

| جلددوم      | Sicola                         | 35          | 2   | :<br>فرشته<br>                       | تار <del>ز</del> |
|-------------|--------------------------------|-------------|-----|--------------------------------------|------------------|
| 467         | ي کي تخ                        | 12 مايور    | 454 | ا بربان بور کو رواعی                 | 10               |
| 468 OKS. MC | )<br>ی کی قلعہ چٹار کو روانعی  |             | 455 | شيرخال                               | 11               |
| 468         | ے کی مہم                       | 14 سمجرار   | 455 | بنگال کا رخ                          | 12               |
| 468         | مل کی بخ کنی کا عزم            | 15 څير خ    | 456 | كامران مرزا كاخواب حكمراني           | 13               |
| 469         | رہتاں پر تعنہ                  | 16 قلعہ     | 457 | ملح کی منظم                          | 14               |
| 469         | ربتاس                          | 17 قلعہ     | 457 | بدعمدي                               |                  |
| 470         | ال کے نام کا خطبہ وسکہ         | 18 شير خا   | 458 | تفکر کی اہتری                        | 16               |
| 471         | ۽ قبضہ                         | 19 الودي    | 458 | جایوں کا فرار                        | 17               |
| 471         | کی مختح                        | 20 اتان     | 459 | سيوان كأنحامره                       | 18               |
| 471         | مل کی بعناوت                   | 21 يورن     | 459 | راجہ مالدیو کی بدنمی                 |                  |
| 472         | ، پر مملہ                      | 22 مارواژ   | 460 | أكبركي ولادت                         |                  |
| 472         | فطوط                           | 23 جعلى ا   | 460 | ہایوں سیستان میں                     | 21               |
| 472         | ں کی پریشانی <sup>۔</sup>      | 24 الديوك   | 460 | ہرات <u>ه</u> ی ورود                 | 22               |
| 473         | پر نشکر تمثی                   | 25 كالنج    |     | افغانوں کی حکومت 462                 |                  |
| 475         | وري                            | سليم شاه س  | 462 | شاہ افغان بن حسن سور                 | شير              |
| 475         | غ <b>ان</b>                    | 1 عادل خ    | 462 | ابراہیم خان دہلی میں                 | l                |
| 476         | نام کی محر فاری                | 2 عاول خ    | 462 | فريد خال دارونه جاكير                | 2                |
| 476         | <b>خان</b> کی بعنادت           | 3 خواص      | 463 | حسن کی عاشقی                         | 3                |
| 476         | اه کی حکمت عملی                | 4 سليم شا   | 463 | فرید کا ہمرے میں قیام                | 4                |
| 477         | آرائی<br>-                     | 5 معرکہ ح   | 464 | دولوں بمائیوں میں ہارانسٹی           | 5                |
| 477         | ال کا محل                      | 6 جلال خا   | 464 | شیر خال کی مخالفت                    | 6                |
| 477         | ما <i>ل کی مر ف</i> اری<br>مار |             | 464 | محمد خل کا پینام اور شیر خال کا جواب | 7                |
| 477         | ، کی لاہور کو رواعی            |             | 466 | شيرخل كااقدار                        | 8                |
| 477         | وں کی شورش<br>مصادر            | ,           | 466 | ماکم بنکالہ ہے جنگ                   | Ų                |
| 478         | ک ح                            | 10 سليم شاه | 466 | ابراہیم ملک کی فحلست                 | 10               |

|             | cs. colf                            | 35  | : 7         | فرشته                                            | عر خ |
|-------------|-------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|------|
| جلددوم      | ,dP                                 |     | 479         |                                                  | 12   |
| 487 N       | وستان پر قبضه                       | مند | 479         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | 13   |
| 488         | ہلاں کے معبوضات                     | 1   | 479         | 77.                                              | 14   |
| 488         | کلیل کو روانگی                      | 2   | 479         | هیرات                                            | 15   |
| 489         | بدخثل پر حملہ                       | 3   | 479         | هيخ علائي كا داقعه                               | 16   |
| 490         | کامران کا فرار                      | 4   | 480         |                                                  | 17   |
| 490         | کامران ادر ہندال کی لڑائی           | 5   | 481         | منطق علائی کی متعبولیت<br>منطق علائی کی متعبولیت | 18   |
| 491         | ہمایوں کا مزم کلیل                  | 6   | 481         | 77                                               | 19   |
| 492         | کلل پر کامران کا دوبارہ تبعنہ       | 7   | 481         | فیروزش <b>اه</b> کی تخت تشینی اور قلل            |      |
| 492         | کلل کی محج                          | 8   |             |                                                  | _    |
| 492         | کامران پر حملہ                      | 9   | 482         | ثاه عادل                                         | 12   |
| 492         | افغانوں کی سرکویی                   | 10  | 482         | دریار عام                                        | 1    |
| 493         | میرزا کا اندها ہوتا                 | 11  | 483         | سكندر خال كا بنگامه                              | 2    |
| 493         | ميرزا قاسم كالخل                    | 12  | 483         | عادل اور تاج خان میں لڑائی                       | 3    |
| )<br>493    | تحميرير تفكرتشي                     | -13 | 483         | عینی خال اور ابراہیم خال میں جنگ                 | 4    |
| 494         | بیرم خا <b>ں</b> ہے بر سختی         |     | 483         | ابراہیم خال کا افتدار                            | 5    |
| 494         | غلط منی کا ازالہ                    |     | 484         | ايرابيم كا انظام مكومت                           | 6    |
| 494         | نیک مخکون                           |     | 484         | ابراہیم کی محکست اور فرار                        | 7    |
| 494         | ہندوستان کے سنرکی تیاری             |     | 484         | بیانه کا محاصره                                  |      |
| <b>49</b> 4 | رواعي                               |     | 484         | ما کم بنگاله کی بعنوت                            | 9    |
| 495         | ہرم خل کی کاروائیاں                 |     | 485         | محرخال پر حملہ                                   |      |
| 495         | ا آر خال اور جیب خال سے معرکہ آرائی |     | 485         | بیرم خال کی پیش قدی                              |      |
| 495         | سکندر خلل ہے جنگ                    |     | 485         | خعرخل کا اقتدار لور علول کا قل                   |      |
| 496         | بهاوں کا انقلل                      |     | 486         | رر شاه                                           | _    |
| 498         |                                     | •   | 400         |                                                  |      |
| 470         | الدين محداكبر                       |     | 486         | افغانوں ش اختلاف                                 |      |
| 498         | شكندر شك ي حمله                     |     | <b>48</b> 6 | سكندر كا انقل                                    | 2    |
| 498         | كلل من شورش                         | 2   |             | رالدین بمایول کی آمدگور دوبارہ                   | نعير |

| جلدووم |                                          |      |            |                                   |    |
|--------|------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------|----|
| 507    | بیرم خال پر شلانه نوازشکت                | 30   | <b>499</b> | علی تلی خال کی مخکست              | 3  |
| 507    | بيرم كاعزم مجرات                         | 31   | 499        | ہیموں بقال اور تردی بیک کی جنگ    | 4  |
| 508    | بيرم خال كالحمل                          | 32   | 499        | بیرم خال کا اقتدار<br>            | 5  |
| 508    | بیرم خال کے بزرگ                         | 33   | 500        | تردی خا <i>ل کا محل</i>           | 6  |
| 509    | بيرم خال كاكردار                         | 34   | 500        | بادشاه کی دہلی کو رواعلی          | 7  |
| 509    | مالوه کی مفتح                            | 35   | 500        | شای نشکر اور هیموں بقال میں لڑائی | 8  |
| 509    | شیر خا <b>ل</b> بن محمه شاه عادل کی فکست | 36   | 501        | میموں کا محل                      | 9  |
| 510    | خواجہ معین الدین چشتی کی زیارت           | 37   | 501        | اکبر کی پنجاب کو رواعمی           | 10 |
| 510    | قلعه میریه کی تنخیر                      |      | 501        | سکندر شاہ کی اطاعت                | 11 |
| 510    | برہان پور میں قتل عام                    |      | 502        | اکبر کی بیرم خال ہے بد کمانی      | 12 |
| 511    | باز بهادر کا مالوه پر دوباره قبعنه       |      | 502        | بیرم <b>خا</b> ل کی شادی          | 13 |
| 511    | باز بهادر پر حمله اور اس کی فکلست        |      | 502        | علی قلی خال ہے اکبرکی نارانسٹی    | 14 |
| 511    | خان أمنكم تكمس الدين كا قتل              |      | 503        | شاہم بیک کا قصہ                   | 15 |
| 512    | اددہم خال اتک کا قُلَ                    |      | 503        | مصاحب بیک کا قتل                  | 16 |
| 512    | کمل خال کا افتدار                        | 44   | 503        | ملاپیر محمد کی محرفمآری           |    |
| 513    | میرزا اشرف کی ہنگامہ خیزی                | 45   | 503        | قلعه مواليار کي شخير              | 18 |
| 513    | شاه ابو المعالى كا قتل                   | 46   | 504        | جونپور اور بنارس کی محقح          | 19 |
| 513    | أكبرير قاتلانه حمله                      | 47   | 504        | أكبر كأ دبل پنجنا                 | 20 |
| 514    | اوزبکوں کی بعناوت                        | 48   | 504        | بیرم خان کی نخالفت                | 21 |
| 514    | أتمبر کی تدبیر                           | 49   | 505        | شکه ابو المعالی کی مرفتاری        | 22 |
| 515    | فزانوں کا قصہ                            |      | 505        | بیرم خال کے ارادے                 | 23 |
| 515    | او زبکوں پر فوج تشی                      |      | 505        | پیم خال کا عزم مکه معلمہ          | 24 |
| 515    | على على كأسعاني ما تكنا                  |      | 506        | بیم خل کے خلاف کاروالی            | 25 |
| 516    | علی کلی خاص کی دو سری بعثاوت             |      | 506        | بیرم خال کا مزم پنجاب             | 26 |
| 516    | اکبر کی وسعت تلبی                        |      | 506        | معرکه آرائی اور بیرم خان کی فکست  | 27 |
| 517    | بهادر خال اور قاسم ہردی کی جنگ           |      | 507        | بیرم خل <i>ی</i> کی معزرت خوابی   |    |
| 517    | کلا سه ایول کی آن                        | . 54 | 507        | بایشلو سے لماقات                  | 29 |

| شته | فر | ئ | ِيار<br>إثار |
|-----|----|---|--------------|
| ,   |    |   |              |

|    | _ |
|----|---|
| ₹5 | ₹ |
|    | _ |

|                 | COLL                                   |     |            |                                                      |
|-----------------|----------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------|
| جلددوم          | 1625.                                  | 35  | 5          | ِ نَارِ نَ فَرِ شَتِهِ<br>عارِ <u>نَ</u> فَرِ شَتِهِ |
| 526             | خان امتم کی مرفآری                     | 84  | 517        | 57 اکبر کا سفرلاہور                                  |
| 527             | بنگالہ و پنجاب کے ہنگاہے               | 85  | <b>518</b> | 58 میرزاؤں کی بعناوت                                 |
| sesturduilo sa, | حكيم ميرزا كالابور يرحمله              |     | 518        | 59 اکبر کاعزم جونپور                                 |
| 527             | أكبر كاعزم كابل                        |     | 519        | 60 بماور خال پر حمله<br>نست                          |
| 527             | محمه حکیم میرزاک پسپائی                |     | 519        | 61 علی قلی خاک کی موت<br>ہا۔                         |
| 528             | محیم میرزاکی معانی                     | 89  | 519        | 62 بهادر خال کا محلّ<br>سر ماه م                     |
| 528             | اکبر کی بیاری اور شفا                  | 90  | 520        | 63 اکبر کی مجگرہ کو واپسی                            |
| 528             | شهراله آباد کی بتا                     | 91  | 520        | 64 رانا اودے علمہ کی سرزنش                           |
| 528             | مستحرات میں شورش                       |     | 520        | 65 سایلا کی تیاری                                    |
| 528             | مظفر سمجراتی کا احمه آباد پر قبضه      | 93  | 521        | 66 مرفین کا زبردست نقصان                             |
| 528             | قطب الدين آتكه كاقتل                   | 94  | 521        | 67 راجپوتوں کی بہت ہمتی                              |
| 529             | عبد الرحيم اور مظفرشاه ميں جنگ         | 95  | 521        | 68 قلعہ چتوڑ کی فتح                                  |
| 529             | مظغرشاه کا فرار                        | 96  | 521        | 69 ایک غ <b>ن</b> ب ٹاک ثیر                          |
| 529             | و کن کی فتح کا خیال                    | 97  | 521        | 70 رنتهمبورکی <del>(خ</del>                          |
| 530             | سغرتهمير                               | 98  | 522        | 71 شنراده سلیم کی پیدائش                             |
| 530             | اكبر كاعزم كايل                        | 99  | 522        | 72 كالنجر كى مخ                                      |
| 530             | جونا کڑھ کی فتح                        | 100 | 522        | 73 فشران مراد کی ولادت                               |
| 530             | ميرزا عبد الرحيم اور والى سندھ ميں جنگ | 101 | 523        | 74 کتح پورکی بناء                                    |
| 531             | حاکم سندھ کی مخکست                     | 102 | 523        | 75 مح <i>جرا</i> ت کی مم                             |
| 531             | تتشمير ميس بغلوت                       | 103 | 523        | 76 احمد آباد کی فتح                                  |
| 531             | یاد گار میرزا کا قتل                   |     | 523        | 77 ابراہیم حسین مرزا ہے جنگ                          |
| 531             | مظفر شاہ سمجراتی کی خود کشی            | 105 | 524        | 78 گلعہ سورت کی فتح                                  |
| 532             | ا ژیسه کی فتح                          | 106 | 524        | 79 ابراہیم حسین میرذاک کلست                          |
| 532             | مشخيرد کن کا اراده                     |     | 525        | 80                                                   |
| 532             | شنزاده مراو کا عزم دکن                 |     | 525        | 81 احمد آباد عل بنگامه<br>سرمه سرم                   |
| 532             | چاند یی بی بیماوری                     |     | 526        | 82 مانم بنگانه کی سر تنشی<br>سب                      |
| 533             | چاند کی بی اور خانخانل میں مسلم        | 110 | 526        | 83 اکبر کامزم پٹنہ                                   |

| جلدوو      |                                        |      |             |                                     |      |
|------------|----------------------------------------|------|-------------|-------------------------------------|------|
| 545        | اينائے مد                              | 13   | <b>53</b> 3 | دکنیوں اور <b>خان خانل بیں بخک</b>  | 111  |
| 545        | الأوات                                 | 14   | 533         | ا خانخانل کی فتح                    |      |
| 546        | فردند کی شاوی                          | 15   | 533         | خنزاده مراد كا انقلل                | 113  |
| 546        | جشن عیش و عشرت                         | 16   | 534         | و سمن کی مهم                        | 114  |
| 546<br>546 | استعیل منخ کی سازش                     | 17   | 534         | قلعہ احد تحرکا نحامرہ               | 115  |
| 547        | رائے تلنگانہ کی اطاعت                  | 18   | 534         | قلعه اسیرکی فلح                     |      |
| 548        | متجرات مالوه پر تفکر تنشی              | 19   | 534         | ابو الفعنل کی وفات                  | 117  |
| 549        | مرض الموت                              | 20   | 535         | أكبركي وفات                         | 118  |
| 549        | رحلت                                   | 21   | 535         | اکبر کا کردار                       | 119  |
| 550        | بادشاء کا کردار                        | 22   | 535         | ۋاك چوكى                            | 120  |
| 550        | حسب و نسب                              | 23   | 535         | اکبر کا ترکہ                        | 121  |
| 550        | ایک رسالے کے بیانات کا خلاصہ           | 24   |             | مقاليه سوم                          |      |
|            | مله بهمنی بن سلطان                     | 3    | 537         | نروایان د کن سلاطین بهمیه           | فرما |
| 552        | الدين حسن محاتكو                       | علاؤ | 539         | ان علاوُ الدين حسن ڪانگو جمنی       | سلط  |
| 552        | انظام سلطنت                            |      | 539         | حسب و نب                            | 1    |
| 552        | امور سلطنت کی انجام دین کا طریعتہ<br>س |      | 539         | لغط جمنی کی اصل                     | 2    |
| 553        | مکد اور خطب<br>س                       |      | 540         | و سمن کی محمرانی                    | 3    |
| 553        | اسلامی سکتے<br>• بہ ر                  |      | 540         | و کن کی مع کا خیال                  | 4    |
| 554        | بربان نظام ٹائی کے سکے                 |      | 541         | اسلعیل منح خل کا اقتدار             | 5    |
| 554        | ایک بهت بردا دربار                     | 6    | 542         | تامرالدین شاہ اور محمد تنالق کی جنگ | 6    |
| 555        | م <b>حمہ شاہ</b> کی دریا دلی           | 7    | 542         | محد تخلق کا مزم سمرات               | 7    |
| 555        | کمکہ جمال کا سفر تجاز                  | 8    | 544         | حسن مختكو كي تخت كشيني              | 8    |
| 556        | لما داؤد بيدري كا بيان                 | 9    | 544         | طا داؤد بيدري كابيان                | 9    |
| 556        | ظیفه مهای کا فرمان تنکعت<br>مسیم       | 10   | 544         | علاؤ الدين بتمنى كا حسن انتظام      | 10   |
| 557        | راجاؤں کی سرتھی                        |      | 545         | مسن سلوک<br>مسن سلوک                | 11   |
| 557        | المريد مرخان                           | 12   |             | · <b>?</b> .                        | 13   |

|                        | e colu                                        |     |              | •                                   |          |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------|----------|
| م<br>مجار م<br>مجار وم |                                               | 35  | 7            | ر مثته                              | تاريخ فر |
| 578                    | محود شاہ کا کردار                             | 1   | 558          |                                     | 13       |
| 579                    | علم کی سریرستی                                | 2   | 559          | راجہ تلن <b>گا</b> کی بعتوت<br>م    |          |
| 579                    | انظام سلطنت                                   | 3   | 559          | محمه شاه کا درنگل پر حمله           |          |
| 580                    | ،<br>معرکہ آرائیاں                            | 4   | 560          |                                     | 16       |
| 581                    | محمود شلوکی وفلت                              | 5   | 560          |                                     | 17       |
|                        | ث الدين بهمنى بن سلطان محمود                  | غا  | · <b>560</b> | جشن میش و عشرت<br>م                 | 18       |
| 582                    | ت الدين عن الناطان عمود                       |     | 561          | راجہ پیانگر کی بع <b>توت</b><br>میں |          |
| 582                    | تغلچین کی سازش                                | 1   | 561          | ایک لاکھ ہندووں کے فکل کا ارادہ     |          |
| 582                    | وفات                                          | 2   | 562          | پیانخر پر محمد شاه کا تمله          |          |
| 583                    | <b>بان شمس الدين بهمني</b>                    | سلط | 563          | <b>یجامحر</b> کی منتخ               | 22       |
|                        | -                                             |     | 564          | حسن مذہبر                           |          |
| 583                    | داؤر شاہ بھمنی کے بیٹے<br>ذیر ہوں میں میں میں |     | 565          | بمکناہوں کے قل سے توبہ              |          |
| 584                    | فیروز شاہ اور احمہ شاہ کی بعتادت<br>          |     | 565          | بادشاه کی تیک خکلتی                 | 25       |
| 585                    | وفات                                          |     | 565          | بعثوتنس لور فساوات                  | 26       |
| 586                    | ان فیروز شاہ جمنی                             | سلط | 568          | اسلام کی توسیع و تبلیغ              | 27       |
| 586                    | تخنت نشيني                                    | 1   | 568          | محمه شاه کا آخری عمد                | 28       |
| 586                    | فیروز شاه کا کردار                            |     | 568          | محر شاه كا انقل                     | 29       |
| 587                    | سلطان محود لور حکیم ابو ریحان کا قصہ          | 3   | 570          | شاه بن سلطان مهد شاه بهمنی          | مجلد     |
| 587                    | على مردِستى                                   | 4   | 630          | تخت نشيني                           | •        |
| 588                    | تغيرات                                        | . 5 | 570<br>570   | مست سیل<br>انتظام سلمانت            |          |
| 588                    | محلات شکنی                                    |     | 570<br>571   | برام<br>پیامحر پر تملہ              |          |
| 589                    | پهلا معرکہ                                    |     | 571<br>571   | عیا تریخ سند<br>کشن دلست کا فرار    |          |
| 591                    | دو مرا معرکہ                                  | 8   | 571<br>572   | عامری دخ<br>پیامری دخ               |          |
| 592                    | امیر تمور ما جترال سے ملاقات                  | 9   | 572<br>574   | یپ رہاں<br>بجابہ شاہ کا قتل         |          |
| 592                    | أيك نيا فتنه                                  |     | •            |                                     |          |
| 595                    | مویژ دا ژه پر تشکر تمثی                       | 11  | 576          | شاہ بن سلطان علاؤ الدین حسن<br>م    |          |
| 595                    | اکبر حسن خال کی جائشینی                       | 12  | 578          | ان محمود شاه جهمنی                  | سلطا     |
|                        |                                               |     |              |                                     |          |

|       |                                       | 358 |     | <u> </u>                            |
|-------|---------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|
| جلددو | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1.  | 595 | 13 پاڪل پر ڪنگر شھي                 |
| 609 L | طان علاوُ الدين بن احمد هناه جهمنح    |     | 596 | 14 مسلمانوں کا قتل عام              |
| 609   | تخت نشيني                             | 1   | 596 | 15 احمد خان سے معرکہ                |
| 609   | انتظام سلطنت                          | 2   | 597 | 16 فيروز شله كالنقال                |
| 609   | مراجگان کو کن کی سرزلش                | 3   | 599 | احمه شاه بهمنی بن داؤد شاه          |
| 610   | برار کی فتح کا اراوہ                  | 4   | 377 | <b>4</b> 3 . <b>→</b>               |
| 611   | روہتی منکر پر قبضہ                    | 5   | 599 | 1 تخت تشيني                         |
| 611   | قلعه تکنگ به حمله                     | 6   | 599 | 2 احمد شاہ کا کردار<br>م            |
| 611   | انعام و اکرام کی بارش                 | 7   | 599 | 3 عطائے جاگیر اور عمدے              |
| 612   | وبورائے کے لشکر میں اضافہ             | 8   | 599 | 4 شنزاده حسن خال                    |
| 612   | ممالک ہمینہ پر دیورائے کا حملہ        | 9   | 600 | 5 پيلامعرک                          |
| 612   | نظام حكومت                            |     | 601 | 6 انعامات د اعزازات<br>-            |
| 613   | عیش پرستی                             | 11  | 602 | 7 قىمل سالى                         |
| 613   | خلف حسن بصری کی مہمات                 |     | 602 | 8 دو سرا معرکه                      |
| 613   | حسن بقری کی عاقبت نا اندیثی           |     | 602 | 9 قلعہ ابهور پر حملہ                |
| 613   | ایک خطرناک جنگل                       |     | 603 | 10 کومڑی کی مبادری کا واقعہ         |
| 614   | خلف حس بقری کے نشکر کی پریشانی        |     | 604 | 11 احمد آبادکی کیفیت                |
| 614   | الفکر کی تباہی                        |     | 604 | 12 من نامہ کی تصنیف                 |
| 614   | <b>خلف</b> حسن بصری کا <del>ق</del> ق |     | 605 | 13 مصنف بهمن نامه نطخ آزری          |
| 614   | مغل لفتكر كا اراده                    |     | 605 | 1.4 شنراده علاؤ الدين كا جشن عروس . |
| 614   | کنی امراء کی عیاری                    | _   | 605 | 15 گفشیم مملکت                      |
| 615   | مادات کے قتل کا حکم                   |     | 606 | 16 قلعہ تنبولہ کا محاصرہ            |
| 616   | ل و کن کی عمیاری                      |     | 606 | 17 موفقک شاه کا فتنه                |
| 616   | ادات کی دعوت<br>ادات کی دعوت          |     |     | 18 امحه شاه جمنی کا مزم تلنگانه     |
| 616   | ر و غارت کری                          |     |     | ۱۷ سلطان امر شادکی دفات             |
| 617   | ں<br>ناندہ لوگوں کی رواعی             |     |     | 20 شاه نعمت الهذه ولي               |
|       | 1 ( ( )                               |     |     | الك وفادار لآ                       |

|            |                                               |        |      | COIL                               |             |
|------------|-----------------------------------------------|--------|------|------------------------------------|-------------|
| ار تأفر شا |                                               | 359    |      | . ARIESS.                          | جلددوم      |
| 26         | داؤد خال کا قتل                               | 617    | 15   | بوسف ترک کچل کی بعقوت              | 624         |
| 27         | غربیوں کی بادشاہ سے ملاقات                    | 617    | 16   | معزز قیدیوں کی رہائی قصہ           | 624         |
| 28         | لخيخ آزري کا تقيحت نامه                       | 618    | 17   | شنراره حسن کا عزم تسخیر قلعه ارک   | 625         |
| 29         | علاؤ الدین کی بیاری اور ملکی حالات کی پرانگند | کی 618 | 18   | ہایوں کی بیدر میں آمد              | 625         |
| 30         | سکندر <b>خا</b> ل کی بعناوت                   | 618    | 19   | بعائیوں میں جنگ اور حسن خال کی فنخ | 626         |
| 31         | علاؤ الدين كا عزم ماجور                       | 619    | 20   | دو سرا معرکه اور حسن خال کا فرار   | 626         |
| 32         | سلطان محمد کی واپسی                           | 619    | 21   | مراج خان جیندی کی عیاری            | 626         |
| 33         | سکندر خاں کی اطاعت                            | 619    | 22   | حسن خال وغیرہ کی محر فتاری         | 626         |
| 34         | سلطان علاؤ الدين کی وفات                      | 619    | 23   | ظلم د ستم کی محرم بازاری           | 626         |
| 35         | عادات و کردار                                 | 619    | 24   | جابوں شاہ کا غصبہ                  | 627         |
| 36         | ہایوں شاہ ظالم کی تخت نشینی                   | 620    | نظام | شاه بهمنی                          | 629         |
| بمايور     | شاه جهمنی                                     | 621    | •    | ملکه جهال کی دانشمندی              | 629         |
| 1          | حسن خاں کی تخت نشینی                          | 621    | 2    | اوریا و اڑیسہ کے راجوں کی کشکر کشی | 629         |
| 2          | هایوں اور مخالف د کنی امراء کا معرکہ          | 621    | 3    | ارکان نظام شاہی کا پیغیام          | 629         |
| 3          | حسن خاں کی محرفتاری                           | 621    | 4    | معرکه آرائی                        | <b>63</b> 0 |
| 4          | ہایوں کی تخت نشینی                            | 621    | 5    | مسلمانوں کی فتح                    | 630         |
| 5          | جلال شاہ کی مخالفت                            | 621    | 6    | شنے فساد                           | 630         |
| 6          | تلكنده پر نشكر كشي                            | 622    | 7    | نظام شابی تشکر کی ترتیب            | 630         |
| 7          | هایوں اور سکندر کی بات چیت                    | 622    | 8    | ملطان محمود کے لشکر کی ترتیب       | 631         |
| 8          | معرکہ آرائی                                   | 622    | 9    | جنگ                                | 631         |
| 9          | سکندر خال کی موت                              | 622    | 10   | محمود خلیجی کی شم ہمتی             | 631         |
| 10         | حلال خ <b>ا</b> ل کی امان طلبی                | 623    | 11   | ہائتی کی مستی                      | 631         |
| 11         | ديوكند پر تشكر تشي                            | 623    | 12   | نظام شاہ کی بیدر کو رواعجی         | 632         |
| 12         | اہل قلعہ کی حوصلہ افزائی                      | 623    | 13   | نظام شاہیوں کا فرار<br>۔           | 632         |
| 13         | شاہی امراء کا فرار                            | 623    |      | تکندر خا <b>ں</b> کی محرفآری<br>'  | 632         |
| 14         | نظام الملك غورى كالتحلّ                       | 624    | 15   | سلطان محمد نلى كا اقتدار           | 6.32        |
|            |                                               |        |      |                                    |             |

| حا            |                                | 360         |     | تارن فرشت <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> |
|---------------|--------------------------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------|
| جلددوم<br>640 | منرووں کے ارادے                | 16          | 633 | 16 محمد شاه سجراتی کی آمد                             |
| 640           | محمود کلوال کی فراست           | 17          | 633 | 17 ملک التجار کی بیدر کو روانگی                       |
| 640           |                                | 18          | 633 | 18 سلطان محمہ نظی کی فوج کی بدمانی                    |
| 640           | ستك سيرى فتح                   | 19          | 633 | 19 سلطان محد ظی کا قرار                               |
| 640           | جزيره كون كي فتح               |             | 634 | 20 رائے کی تکلیفیں                                    |
| 640           | محمود کلوال کی واپسی اور اعزاز |             | 634 | 21 محمد غلی کا کردار                                  |
| 641           | خوش قدم کی عزت افزائی          |             | 634 | 22 مولانا عمش الدين کی حق محوتی                       |
| 641           | محمود کلوال کی دریا دلی        |             | 635 | 23 ملک عرب کا ایک قصہ                                 |
| 641           | محمود کلواں کی پاکیزمی طبع     | 24          | 635 | 24 احمد آباد ببدرکی تغییر نو                          |
| 642           | رائے اوریا کی وفات             |             | 635 | 25 محمو ظی کا نیا حمله                                |
| 642           | اورما پر تفکر تنشی             |             | 636 | محمد شاہ عانی بن ہمایوں شاہ ظالم                      |
| 642           | مشردوک کی محکست                | 27          |     | 1 تعلیم و تربیت                                       |
| 642           | راجمندری اور کندنیر کی فتح     | 28          | 636 | ً علم و <b>زدکات</b><br>2 معمم و زوکات                |
| 642           | ملک حسن کی عزت افزائی          | 29          | 636 | 3 خواجہ جمال ترک کا اقتدار                            |
| 643           | یوسف عادل کی عزت افزائی        | 30          | 636 | 4 خواجہ جمال ترک کا قبل<br>4                          |
| 643           | قلعہ انتور کی فتح              | 31          | 636 | 5 ملک التجار کی مزت افزائی                            |
| 643           | قلعه دریه کره کی تنخیر         | 32          | 637 | 6 محمد شاوی شاوی                                      |
| 643           | قلعہ لائچی کی منتخ             |             | 637 | ت مرکہ کے قلعے کی معج<br>7 ممرکہ کے قلعے کی معج       |
| 643           | اوشله کا اظمار مسرت            | Ļ 34        | 637 | علام الملك كالحق<br>8 نظام الملك كالحق                |
| 644           | بسف عادل کی خاطر د لواضع       | <u>ź</u> 35 | 638 | 9 مارين كا تتل                                        |
| 644           | واجه کے محریض باوشاہ کی آمد    | <i>i</i> 36 | 638 | 10 ماول شاہ اور دریا خال کا اعزاز                     |
| 644           | اندار ضيافت                    | <b>37</b>   | 638 | ۱۱ ماکم مندد کا پیغام                                 |
| 644           | محینہ رائے پر تفکر تھی         | <b>√</b> 38 | 638 | ا مستورا<br>12 - محمد شلو کا جواب                     |
| 645           | چہ کی اطاحت                    | 39 را       | 638 | 13 مد پارپ<br>13 مد پار                               |
| 645           | ر کو واپی                      | 40 بيد      | 639 | 14 کمرلہ کے قلعے کی واپسی                             |
| 645           | ئلوكي والدوكي وفات             | 사<br>41     | 639 | 15 کک التخارک رواعی<br>15                             |

| ِ شتہ<br>ا | نار ت <sup>ائ</sup> ۆر<br>ب |
|------------|-----------------------------|
|            | 43                          |
| •          | 44                          |
|            | AS                          |

| 3  | <b>.</b> . |
|----|------------|
| Э( | D I        |

| المستجلدوم |                                                                               |             |       |                                    | <del></del> - |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------------|---------------|
| 653        | خواجہ کلواں کے ملات زندگی                                                     | 70          | 646   | . قط عايور                         |               |
| 653        | خواجه مملو کی جلا و کمتی                                                      | 71          | 646   | فكعه كندنيرك باشندول كى بعلوت      |               |
| 654        | خواجہ کا بیدر میں آنا                                                         |             | 646   | راجہ اڑیسہ کی تلنگانہ پر تفکر تھی  |               |
| 654        | والمئ برات كاليغام                                                            | 73          | 647   | بادشاه كااژيسه پنچنا               |               |
| 654        | خطلب <خواجہ جهل" کی نموست                                                     | 74          | 647   | راجہ اڑیسہ کی عاجزی                | 47            |
| 655        | خواجہ کا کردار                                                                |             | 647   | کندنیر کو رواعی                    | 48            |
| 655        | خواجہ کے مال و اسباب کی لوٹ                                                   | 76          | 647   | بر ہمن م <del>مث</del> ی           |               |
| 656        | یادِ بٹا کے ندامت کے آنو                                                      | 77          | 648   | زعکمہ کے ملک کی فنخ کا خیال        |               |
| 656        | شنراوه محمود خال کی جانشینی                                                   | 78          | 648   | ملک احمد کا حاکم راجندری مقرر ہونا | 51            |
| 656        | بیدر کو روایکی اور کمزوری                                                     | 79          | 648   | داجہ نریخکھ                        |               |
| 656        | وفات                                                                          |             | 649   | قلعے کی تغیر                       | 53            |
| 657        | ن محمد شاہ بھمنی                                                              | سلطار       | 649   | خواجہ کے اقبل کا انتائے کمل        | 54            |
| 057        |                                                                               |             | 649   | أيك عظيم الثان مندر                | 55            |
| 657        | تخت نشینی<br>مه .                                                             |             | 649   | مندر کی تشخیر کا ارادہ             | 56            |
| 657        | بدهشکونی                                                                      |             | 650   | مندرکی تاپی                        |               |
| 657        | عمد محمد شاہ کے میکھ حالات<br>ریس ر                                           |             | 650   | مچیلی پٹن کی مختخ                  | 58            |
| 658        | نظام الملک کی عزت افزائی<br>مند                                               |             | 650   | خواجہ کی مخالفت                    |               |
| 659        | مغل اور ترک امراء کی پاییہ تخت میں آمہ                                        |             | ´ 650 | خوابط سلطنت عن ترميم               | 60            |
| 659        | بوسف عادل خال شای دربار میں<br>بر میر در                                      |             | 650   | سلطنت کی نئ تنتیم                  | 61            |
| 659        | بوسف اور نظام الملک کی محر مجوشی<br>پر سب                                     |             | 651   | تلعوں کی محمرانی                   | 62            |
| 659        | عمدول کی مختیم<br>سر در در رو در          |             | 651   | جا كيردارون سے متعلق ضابطه         | 63            |
| 660        | عادل خال د کنی اور محتج الله عماد الملک کی طلبی                               |             | 651   | خواجہ کی مخالفت                    | 64            |
| 660        | یوسف عادل کے خلاف سازش<br>- سربر سربر میں |             | · 651 | خواجہ کے خلاف سازش                 | 65            |
| 660        | توام الملک نبیر کی عاقبت نا اندیش<br>ریسته                                    |             | 652   | جعلی خط                            | 66            |
| 661        | ر کوں کا قتل<br>سرید ہ                                                        |             | 0,00  | خواجہ کا قتل                       | 67            |
| 661        | تعرکه آرائی<br>ماری ماری                                                      |             | CCO   | محود کلویں کی تغیر کردہ عمارات     |               |
| 661        | وسف عادل کی واپسی                                                             | <u>Y</u> 14 | 653   | خواجه کی جامع نمل فخصیت            | 69            |

| جلدروم      | · S. COITT                               |    | 362 |                                            | ج <sub>ەرى</sub> يىنى <del>ز</del> |
|-------------|------------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------|------------------------------------|
| 667         | قاسم کا غلبہ                             | 41 | 661 | نظام الملك كا افتذار                       | 15                                 |
| 667         | قاسم بريد اور دلاور حبثي كامعركه         | 42 | 662 | نظام الملک اور عمادی پر ناکام قاتلانه حمله | 16                                 |
| 667         | ولاور خال حبش کی موت                     | 43 | 662 | نظام الملك كا ضريب حلے جاتا                | 17                                 |
| 668         | قاسم کی میر جملکی                        | 44 | 662 | نظام الملک کی واپسی                        | 18                                 |
| 668         | والی پیجانگر کا بوسف عادل پر حملیه       | 45 | 662 | ملک احمد کی رواعی جنیس                     | 19                                 |
| 668         | ملک احمد کا عزم بیدر                     | 46 | 662 | قوام الملك متغيركي بغادت                   | 20                                 |
| 668         | یوسف عاول کی <del>قن</del> ح             | 47 | 663 | بینے کا خط باپ کے نام                      | 21                                 |
| 669         | محمہ شاہ سمجراتی کی شکایت                | 48 | 663 | زین الدین علی کا خط توسف عادل کے نام       | 22                                 |
| 669         | مبادر ممیلانی ہے جنگ کی تیاریاں          | 49 | 663 | نظام للك كا زوال                           | 23                                 |
| 669         | مبادر محيلاتي                            | 50 | 663 | نظام الملك كا فرار                         | 24                                 |
| 669         | مبادر محیلانی کی وست ورازی <u>ا</u> ں    |    | 664 | نظام المكئ كي بعناوت                       | 25                                 |
| 670         | باوشاه کا فرمان                          | 52 | 664 | و پیسند خاں کی چلل                         | 26                                 |
| 670         | بادشاه کی روانگی اور جام کھنڈی میں جنگ   |    | 664 | نظام الملك كالحمل                          | 27                                 |
| 670         | قلعه منلكرير قبضه                        |    | 664 | محمود شاه کی عیاشی                         | 28                                 |
| 671         | بمادر ممیلانی کو دوستوں کا مشورہ         | 55 | 664 | بادشاہ کے قمل کی سازش                      | 29                                 |
| <b>67</b> 1 | شرائط مسلح                               | 56 | 665 | دستمن کی تاکامی                            | 30                                 |
| 671         | مبادر ممیلانی کا برا بول                 | 57 | 665 | معرک آرائی                                 | 31                                 |
| 671         | <b>قلعه</b> ملىر كى فنخ                  | 58 | 665 | مبشیوں اور دکشیوں کا قرار                  | 32                                 |
| 671         | بادشاه کا عزم کولایور                    | 59 | 665 | با، شاه کی خوش قشمتی                       | 33                                 |
| 672         | مبادر محیلانی کی ندامت                   | 60 | 665 | بانميون كالتنتل                            | 34                                 |
| 672         | عد تا۔۔ صلح                              | 6) | 666 | مَقِّل مَا إِ                              | 35                                 |
| 672         | خواجه جهال ا، ربهادر مميلانی میں جنگ     | 62 | 666 | جشن مسرت                                   | 36                                 |
| 673         | مبادر محملانی کا قتل                     | 63 | 666 | سیاسی ایمتر م                              | M                                  |
| 673         | بارشاه کی بیجانور کو رواغی               | 64 | 666 | ط فيه ارون کي حالت                         |                                    |
| 673         | منصب ، ارون کا مرت                       | 65 |     | م ما المال التي العرابي اور ملك الهر       | 14)                                |
| 673         | ر شور دارا صبح کی این رسی<br>را شور دارا | 66 | 667 | J. (**)                                    |                                    |

| es. Co.                |                           |     |     |                                        |
|------------------------|---------------------------|-----|-----|----------------------------------------|
| ordinies               |                           | 36  | 3   | <del>ار تُأْفِر شت</del>               |
|                        | ولی الله بن سلطا <i>و</i> | شاه | 674 | 68                                     |
|                        |                           | _   | 674 | 69 ممتاز امراء کا تحق                  |
| نووشاه جمنی 682 اللخ   | م الله بهمنی بن مح        | •   | 674 | 70 شنراده احمد کا نکاح                 |
| 682                    | بابر کے نام خط            | 1   | 675 | 71 دستور دینار اور بوسف عادل کا جھڑا   |
| 682                    | پایہ تخت سے فرار          | 2   | 675 | 72 قاسم بريد اور يوسف عادل ميں جنگ     |
| بار خ <b>لوم</b> س 682 | بربان نظام شاه کا اظهر    | 3   | 675 | 73 قاسم بريد كا اقتدار                 |
| 682                    | وفات                      | 4   | 675 | 74 دستور دینار کا فحل                  |
|                        |                           |     | 676 | 75 یوسف عادل ہے جنگ کی تیاریاں         |
|                        |                           |     | 676 | 76 نوسف عادل کی برہان پور کو رواعلی    |
|                        |                           |     | 676 | 77 فنح الله عماد الملك كي مدبير        |
|                        |                           |     | 676 | 78 يجاپور پر بادشاه کا حمله            |
|                        |                           |     | 677 | 79 یجابور بر ایک اور حمله              |
|                        |                           |     | 677 | 80 بادشاه کا زخمی ہونا                 |
| <b>`</b>               |                           |     | 678 | 81 بادشاه کی بے وست و پائی             |
|                        |                           |     | 678 | 82 بلوشاه کی وفات                      |
|                        |                           |     |     | احمد شاه بهمنی بن سلطان محمد شاه بهمنی |
|                        |                           |     | 679 | المعروف به احمد شاه ثانی               |
|                        |                           |     | 679 | 1 تخت نشینی                            |
|                        |                           |     | 679 | 2 برائے نام بادشاہت                    |
|                        |                           |     | 679 | 3 مرضع تاج كا نوننا                    |
|                        |                           |     | 679 | 4 انتمال                               |
|                        |                           |     | 680 | علاؤ الدين بن احمد شاه                 |
|                        |                           | •   | 680 | 1 تخت نشینی<br>-                       |
| •                      |                           |     | 680 | 2 محمل و فراست                         |
|                        |                           |     | 680 | 3 آزادانه زندگی                        |
|                        |                           |     |     | ±n 1.00 €                              |

besturdinooks. Mordbress.com

366

## خاندان سادات

# سيد خضرخان بن ملك سليمان

#### أمارت

"طبقات محود شانی" اور تاریخ "مبارک شانی" دونول تابول کے مور نین اس بات پر متنق ہیں کہ خفر خال خاندان فور کا فرزند تھا
قوم کا سید تھا۔ خفر خال ملک سلیمان کا بیٹا تھا۔ ملک سلیمان کو فیروز شاہ بار بک کے امیر ملک مردان دولت نے اپنا مند بولا بیٹا بنایا تھا۔ ملک
مردان کا انقال ملکان میں ہوا اور وہاں کی حکومت کی باگ دوڑ اس کے صلبی پسر ملک ہے کے ہاتھ میں دے دی می "کین ملک ہے کا بہت
طلد انقال ہو گیا۔ اور ملکان کا حاکم ملک سلیمان ہو گیا۔ جو اپنے آپ کو سید بتا تا تھا۔ ملک سلیمان کی دفات کے بعد فیروز شاہ کے حکم کے
مطابق اس کا بیٹا خضر خال حکومت کا مالک بنا "کین جیسا کہ اوپر فدکور ہے خضر خال کو سار تگ نے فکست دی اور اسے ملکان کی حکمرانی سے
محروم کر دیا۔ اس کے بعد جب امیر تیمور کی فقوعات اور ریشہ دوانیوں کا دور دورہ تھا تو خضر خال امیر تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور
اپنے خلوص و فاداری اور خدمت گزاری کے بدلہ میں اس کو ملکان اور پنجاب کی حکمرانی مل گئی تھی۔ حتی کہ اس تیموری فرمانیہواری اور
اطاعت گزاری نے اس کو ایک دن سلطنت دیلی کا تاجدار بنا دیا "اس کا برتاؤ رعایا کے ساتھ بہت اچھا تھا۔

#### خضرخال كاحسب ونسب

منصف تاریخ مبارک شاہی نے خطر خال کے خاندان اور حسب و نسب کے بارے میں دو بین ثبوت پیش کیے ہیں اور ان کی صحت کے لئے دلائل بھی دیئے ہیں۔ للذا ان دلائل کا تذکرہ اس کتاب میں کرنا ضروری ہے۔

(۱) جس زمانہ میں خطر خال کا باب سید ملک سلیمان مردان دولت کے یمال تعلیم و تربیت حاصل کر رہا تھا تو اس دوران میں ایک بار سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ مردان کے یمال بطور مہمان کے تشریف لائے۔ جب دستر خوان بچھا اور سب کھانے پر بیٹے تو سید ملک سلیمان لوٹا اور طشت لے کر مہمانوں کے ہاتھ وحلانے کے لئے آیا۔ حضرت مخدوم بخاری رحمت اللہ علیہ سال کو دیکہ کر فرمایا کہ سیدوں کو ایسے کاموں پر مقرر کرنا بہت گتافی اور بے ادبی ہے۔ اس سے پہلے ملک سلیمان نے بھی سید ہونے کا دعوی نہیں کیا تھا۔ اللہ خیال ہے ہے کہ چونکہ یہ الفاظ ایک ولی کائل اور بزرگ کے منہ سے نکلے تنے لاذا ملک سلیمان قطعی سید ہوگا اور خطر خال بھی اس طرح سید کملانے کا مستحق ہے۔

(۲) دو سری دلیل میہ ہے کہ خطر خال کا کردار' اخلاق' بر آؤ اور دیمر صفات ایسی تھیں جو آنخضرت صلعم کی صفات پاکیزہ سے مشاہت رکھتی تھیں لنذا میہ بات بھی خطر خال کے سید ہونے کو تفتیت بخشق ہے۔

#### عمدے اور مراتب

خعر خال نے ملک تحفہ کو تاج الملک کا خطاب دیا اور اس کو اپنا وزیرِ مقرر کیا۔ ملک سلیمان کے منہ بولے بیٹے عبد الرحیم کو علاؤ الملک کا خطاب دے کر ملکان و فتح بور کا حکمران بنایا۔ اختیار خال کو میان دو آبہ کا شقد ار بنایا اور سید عالم کا عمدہ پڑھاکر اس کو تھان پور ' برند اور

دوسرے حصول کا حکمران مقرر کیا۔ ای طرح اپنے دوسرے خیر خواہوں کو بھی خطابات دیئے اور اوینے عمدول پر سرفراز کیا۔ خصر خال اً رچہ خود مختار حاکم تھا' مگراس نے امیر تیور کا ہمیشہ ادب اور لحاظ کیا۔ اس باعث اینے آپ کو بھی شاہ کے لقب سے مشہور نہیں کیا۔ اور اعلی انقاب سے اپنے آپ کو سرپلند کرنے کی کوشش نہیں گی- اس کے عمد حکومت کے شروع میں ملتان میں امیر تیمور آور دبلی میں شاہرخ کے نام کا خطبہ پڑھا جا تھا۔ اور سکے بھی انہیں کے نام کے چلتے تھے 'لیکن آخر میں خضر خال کا نام بھی خطبوں میں لیا جانے لگا۔ خضر خال اکثر و بیشتر مرزا شاہرخ کی خدمت میں عمدہ اور قیمتی نذرانے بھیجا کر یا تھا۔

خضر خال نے تخت نشین ہوتے ہی ای سال تاج الملک کو ہا قاعدہ ایک لشکر کے ساتھ کینھر بھیجا۔ تاج الملک نے دریائے گنگا اور جمنا کو عبور کرئے کینتھراور اس کے آس پاس کے مقامات کو نتاہ و برباد کر ڈالا۔ کینتھرکے راجہ نرسکھے نے جو خوفزدہ ہو کر بپاڑوں میں پناہ گزین ہو کیا تھا نُٹل کر آیا اور تاح الملک کو تخفے تحالف دینے کے بعد اس کا اطاعت گزار ہو گیا۔ مهابت خال جوہداؤں کا حاکم تھا وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تاخ الملک کینتھرے کمو کنبل اور چندوار پنچا اور وہاں کے لوگوں سے چند سالوں کا واجب الادا خراج وصول کیا۔ بعد ازاں جالیسر کو بھی فتح رکے اس نے خصر شاہی حکومت میں شامل کیا اور چندوارے کے راجپوتوں کو شکست دی۔ تاج الملک جالیسرے اٹاوہ پہنچا وبان کے تکھیوں کو تنبیہہ کی اور دہلی جلا آیا۔

جمادی الاول کے مدینہ میں اتخت نشینی کے سال) اس کو معلوم ہوا کہ بیرم خال کی قوم کی ایک جماعت نے شاہزادہ میارک خال کے ایک عامل مکد سدحو کوت سیخ کرکے اس کے علاقے پر قعنہ کرلیا ہے۔ اس نے زیرک خال اور ملک داؤد کو ایک فوج کیرے ساتھ ان بانی تراوں کو جاو و برباد کرنے کے لئے روانہ کیا۔ ترکوں نے وریائے متلج کو پار کرکے مہاڑی علاقے میں پناہ لی۔ زیرک خال بھی ان سرکشوں عا تینجا رہ اوا پاڑوں میں جا کھا۔ ان اطراف کے پیاڑ مگر کوٹ اور اس کے آس پاس کے بیاڑوں سے ملے ہوئے تھے وہاں کے زمینداروں نے بہت قوت ماصل کر لی تھی۔ لندا زیرک خال اور داؤد خال کی کوششیں بالکل بیکار ثابت ہوئیں اور بیہ لوگ ان کا بال

۱۱۶ میں نمیز خال کو معلوم ہوا کہ سلطان احمد شاہ مجراتی ناگور آگیا ہے اور اس علاقے پر قبعنہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ خضر خال نے و ما رہے کی اوشش کی تاکہ احمد شاہ کے قدم ناگور میں نہ جمنے پائیں ممراس کے چینچنے سے پہلے ہی سلطان احمد شاہ وہاں سے مالوہ روانہ ہو ی میں اسٹری میں ایس میں سلے کری ہوا جالور پہنچا۔ الیاس خال جو شرنو کا حاکم تھا (بیہ شرعروس جہاں کے لقب سے مشہور تھا اس کو و المراد المرین علی سے بسایا تھا) وہ خصر خال کی بار گاہ میں حاضر ہوا اور شاہی نوازشوں سے سرفراز ہوا۔ اس نے جالور سے کوالیار کاسفر ١١٠٠ في رقم كواليارك راجه سے وصول كرتا ہوا بيائے جا پنچا- اور منس خال اوحدى كے بھائى كريم الملك سے بعى خراج

۱۱۰۰ میں منات سے اس اس الماع ملی مید ملک سد حو کے قاتلوں کا سرداڑ تھا۔ زیرک خال کو ایک کیر فوج دے کر طغاخال کو تا تنظ النسال من النام المراقول كے زويك پنجااور طغااور اس كے ہمراہيوں نے سرہند كے محاصرے كا خيال چھوڑ ديا اور و المراد من الله الله الله الله ين في قيد منه چينكارا حاصل كيا اور وبلي جلاكميا- زيرك خال ملك طغا كا تعاقب كرتا يا كل تك پهنچ كميا نماں سے دیں اور اسلما سام نے قاتلوں کو ہم آیا ہو تمام فتنہ و فساد کی جڑتھے۔ زیرک خال نے طغاکے سپرد جالند حرکی حکومت کی اور ما شائد المنائرين بالمنزران ومول كي بغير ملك المغائك بيني كو خفر خال كي خدمت ميں جميع ديا۔

۱۲۱ سر بین نمنز نمان نے تانی الملک لو کینتر کے رانہ رائے زشکہ کی مینی سرکر کئی ہوں کی میرونان کے اور پر مجمعی ک

اور نرسکھ اپنا ملک چھوڑ کر ٹولمہ کے جنگل میں جاکر چھپ گیا۔ شانی فوجیوں نے اس کو تلاش کیا وہ وہاں ہے بھاگ کیا مرس کے گھوڑے اور مال اسباب فوجیوں کو مل گیا۔ ان سپاہیوں نے ہمایوں پہاڑ تک ان کا پیچھا کیا اور چار روز تک ہندوؤں کے تعاقب میں رہے 'مرپانچیں روز لوٹ آئے اور دریائے گنگا کو عبور کرکے ممابت خاں حاکم بداؤں (وز لوٹ آئے اور دریائے گنگا کو عبور کرکے ممابت خاں حاکم بداؤں (جو تاصرالدین محمد کے مشہور امرا میں سے تھا) سے ملاقات کرتا ہوا اٹاوے چلاگیا۔ رائے سمبراٹاوہ میں قلعہ کے اندر چھپ گیا۔

تاج الملک نے شرکو خوب لوٹا آ تر کار راجہ نے نذرانے کی رقم دے دی اور صلح کرئی۔ اس کے بعد خصر خال دبلی واپس آیا اور کستیم بین فساد کرنے والوں کی شنیسہ کے لئے ای طرف روانہ ہوا۔ خصر خال نے کول کے باغیوں کو خاصوش کیا بجر دریا گڑگا کو ہور کرکے سنبھل کو برباد کرتا ہوا آگے بڑھ گیا اور دبلی بجنیا۔ ۱۹۸ھ ذیقعد میں بادشاہ بداؤں بہنیا۔ خصر خال نے قصبہ پٹیائی کے آس پاس دریائے گڑگا کو پار کیا۔ بادشاہ کے اس راستہ سے سفر کرنے پر مہابت خال کو بہت خوف معلوم ہوا اور وہ بداہوں کے قلعہ میں پاہ گزین ہو گیا تھے میں ناہ گزین ہو گیا ہو جہ میان وہ معلوم ہوا کہ بہت سے امراء بن میں قوام خال ' افتیار خال نودھی اور دیم گھود شاہی خانہ ذاو بھی شامل ہے ' اور جماعت بادشاہ کی طرف سے اپنے ول میں برا خیال رکھتی ہے۔ ان امراء کی بد نیمی کا خیال کرکے اس محدود شاہی خانہ ذاو بھی شامل ہے ' اور جماعت بادشاہ کی طرف سے اپنے ول میں برا خیال رکھتی ہے۔ ان امراء کی بد نیمی کا خیال کرے اس میں قیام کیا۔ اور ان بافی امراء کو کسی برائے گڑگا کے کنارے راستہ میں قیام کیا۔ اور ان بافی امراء کو کسی برائے خان کے ترویا کی گڑگا کے کنارے راستہ خوس قیام کیا۔ اور ان بافی امراء کو کسی برائے خان کے نام ہورا کہ ایک مخص میں قیام کیا۔ اور ان بافی امراء کو کسی برائے خان کی خان ہور کی ایک بری فوج اپنے گرو جمع کر لی ہے۔ سار نگ تو امیر تیمور کی فیجھوزا وہ (۱) میں اپنے آپ کو سارنگ نے اسلام خان کی مگر اسلام خان کی کہ کے پر اسلام خان کی کہ کہ کے پر اسلام خان کی کہ کے پر اسلام خان کی کہ کے کے ایک اس کی کہ کے کے اسلام خان کی کہ کی کے کہ کو اسلام خان کی کہ کے کے اسلام خان کی کہ کے کے اسلام خان کی کہ کے کے اسلام خان کی کہ کی کے کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کو کی کو کو کسلام کی کی کے کہ کی کی کو کی کے کہ کی کو کسید کی کو کو کسلام کی کرنے کی اسلام کی کہ کی کو کی کو کی کو کی کو کرنے کی ک

چونکہ نقل مارنگ بہاڑی میں چھپ گیا تھا اس لئے تمام امراء بھی اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے۔ موقع پاکر سارنگ خال بھر ہائر نکل اور ملک طفا ہے عمد و بیان کرکے اس ہے جا ملا کیکن ملک طفا نے اس کو وجوکا دیا اور مال و متاع کے لائج میں نقل سارنگ خال کو قبل کر دیا اس کے بعد وہ خود بھی خصر خال ہے برہم ہو گیا۔ طفا نے قلعہ سمہند کو گھیر کر آس پاس کے علاقہ کو جاہ و برباہ کر دیا۔ اور پال و منصور پورہ (۱) تک پہنچ گیا۔ خصر خال نے زیر ک خال اور خیر الدین کو طفا خال کی جاہی و بربادی کے لئے نامزد کیا۔ طفا نے ان امیروں کا مقابلہ کیالیکن ہمت ہار کر دریائے شلج کو عبور کرکے شیخا کھیر کے بھائی جیرت کھکھر کے ملک لوہانے کے نزدیک بہنچا۔ زیر ک خال کو جاند عراک کا حکمران بنا دیا گیا اور خیر الدین ای طرح دبلی واپس چلا آیا۔ ۱۹۳۳ھ میں خصر خال میوات کی طرف برھا۔ بہت ہے میوائی حکمران تو اس کی خدمت میں آئے گر بعض کو طلہ بمادر ناہر میں جاکر قلعہ بند ہو گئے 'لیکن یہ سرکش امراء زیادہ دن تک وہاں چھپے نہ رہ سے اور آ نز کار خدمت میں تاج الملک نے وفات پائی اور اس کی بیادوں میں پناہ لینے کے لئے نگلے۔ خصر خال نے قلعہ فی کر لیا اور حصار کو جاہ و برباد کر دیا۔ ای عرصہ میں تاج الملک نے وفات پائی اور اس کی بیٹے سے نذرانے وصول کے۔ کا مقابلہ کیا تھا۔ خصر خال نے اس کی بیٹے ہائد وصول کے۔ حاصل کرکے اثادہ کا سرکیا۔ یماں رائے سمبر کا انتقال ہو چکا تھا۔ خصر خال نے اس کے بیٹے سے نذرانے وصول کے۔ حاصل کرکے اثادہ کا سرکیا۔ یماں رائے سمبر کا انتقال ہو چکا تھا۔ خصر خال نے اس کے بیٹے سے نذرانے وصول کے۔

خضرخال كاانتقال

خضر خال کی زندگی کے دن بھی بورے ہو گئے 'وہ راستہ ہی میں بیار ہو کر منزلیں طے کرتا ہوا دبلی تک بینچ گیا۔ اور ساجہادی الاول ۱۲۳ ھے کو اس نے جمان فانی ہے کوچ کیا۔ اس نے سات سال جار مہینے تک حکمرانی کی یہ عدل و انصاف میں بست پکا تھا۔ اس کی ایمانداری

اور سپائی ایک ضرب المثل بن چکی تھی' بہت زیادہ کئی بھی تھا اس کی رعیت بہت ہی زیادہ خوشحال تھی۔ اس کے انتقال پر شہر کے بچے بچے نے اس کاغم منایا اور اس کی موت کے تیسرے دن رعایا اور عوام نے ماتمی لباس بدلا۔ تین دن تک نمایت باقاعد کی ہے اس کاغم مناتے ، منات مناتے ، منات منات کی منات کے منات کی منات کی منات کے منات کی منات کی منات کی منات کی منات کا منات کے منات کا منات کا

حواله جات

ا- ما جميوا ره منلع لدهيانه دريائ سنلج كي باللكي حصد مين جنوبي ساحل ير واقع ب ۲- بابل رياست پنياله من واقع ہے

# معزالدين ابوالفتح مبارك شاه بن خضرخال

دوران علالت ہی میں خفر خال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا وقت بہت قریب آگیا ہے اور بیہ مرض الموت ہے اس سے نجات نہ ہوگا۔ لندا اس نے عاقبت اندیثی سے کام لیتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے مبارک شاہ کو اپنا ولی عمد مقرر کر دیا۔ مبارک شاہ نے اپنے باپ کے مرنے کے تین دن کے بعد تاجیو ٹی کی رسم اداکی اور حکومت کی باگ دوڑ سنبھالی۔ اس نے اپنا لقب معز الدین ابو الفتح مبارک شاہ رکھا۔ جاگیرس اور عمدے

مبارک شاہ نے اپنج پرانے امراء اور مشائخ کے عمد دل کو حسب مابق بحال رکھا اور ان کی جاگیری وظیفے بھی وہی رہے ۔ بعض لوگوں کو جو روزیہ بنا تھا اس میں اضافہ بھی کر ویا - اپنج بھیجے بلک بدر کے عمد کو پرحا دیا اور اس کو فیروز آباد اور بانی کا صوبہ دار بنا دیا - ۱۳۲۳ھ جمادی الاول میں دیا ۔ بلک رجب جو سد حونادری کا بینا تھا اس کو بانی اور فیروز آباد ہے بٹاکر پنجاب اور دیپالیور کا صوبہ دار بنا دیا - ۱۳۳۸ھ جمادی الاول میں کشیر کے بادشاہ سلطان علی خونہ کو مخرکیا۔ اور وہال ہے واپسی پر سمزی منازل طے کر تا ہوا فوج ہے الگ ہو گیا۔ اور وہال ہو اپسی پر سمزی منازل طے کرتا ہوا فوج ہے الگ ہو گیا۔ اور وہال ہو گیا۔ ہو گیا اور دیلی خونہ کھر جو گیا ہو گیا ہور کی خونہ کو فوج کرنے کا سروا کشیر کے عمران کو زندہ گر فران کر این کہ ہو گیا ہور کی ہو گیا ہور کو جاہ و پرباد کرکے پھر دریائے شنج کو پار کیا اور شر تو نوٹ ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہور گیا گیا اور دریائے جہنا کی ہوا کیا اور شر تھو گر کر بھاگ گیا اور دریائے جہنا کے سامل پر پناہ گرین ہوا گیا اور دریائے جہنا کے سامل پر پناہ گرین ہوا گیا اور دریائے جہنا کے سامل پر پناہ گرین ہوا گیا اور دریائے جہنا کے سامل پر پناہ گرین ہوا گیا اور دریائے جہنا کے سامل پر پناہ گریک خال پھر جرت کا سخالم کرنے ہو گیا۔ اس کے بعد جرت کا سخالم کی جاہ جرت نے چالبازی کے ساملے خود قلد ہو گیا۔ اس کے بعد جرت کا سخالم کر جرت کے گئا ہوں گیا ہوں دور دریائے سرح کی بار جملے کیا بھی دیوں بھر کیا جرت اپنے عرب اپنا کے جرت اپنے عمد پر قائم نہ رہا۔ اور اس نے ذرک خال پر حملہ کرکے اس کو زندہ گر فار کر کرائر کو خال پر خلالہ کیا گیا ہوں ہوا گیا ہوا گیا اور ادریائے کرائر کر خال خال پر حملہ کرکے اس کو زندہ گر فار کر کرائر کر خال دوریائے سرح کی اس کو زندہ گر فار کرائر کر خال ہو گیا ہوں دور دریائے سرح کی اس خوری گا تا کہ جرت اپنے عمد پر قائم خریک خال ہو گیا ہوں کرائر کر خال ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو کہ کرائر کرائر کر کرائر کر ہوا گیا ہو کرائر کیا

## مبارك شاه كي فتوحات

جیرت کی اس جرات کی خریں بادشاہ تک پنچیں اور باوجود کیہ برسات کا موسم تھا، گر بادشاہ نے عزم سفر کیا۔ مبارک شاہ ای سال وہری رجب کو سری خریں بادشاہ کے پنچنے کی خبر سن کر جیرت لدھیانے روانہ ہو گیا۔ زیرک بھی جیرت کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اور سانے پہنچ کر بادشاہ سے ملاقات کی۔ مبارک شاہ بھی لدھیانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیرت نے دریائے سلج کو بار کرکے دو سری ہوگیا۔ اور سانے پہنچ کر بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گیا۔ تمام کشتیاں جیرت کے پاس تھیں اور دریا میں بت طرف ساحل پر اپنے خیصے نصب کیے اور بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گیا۔ تمام کشتیاں جیرت کے پاس تھیں اور دریا میں بت سیلاب آ رہا تھا مجبوراً مبارک شاہ جمی دریا کے کنارے خیمہ ذن ہو گیا جب دریا کا بماؤ کچھ کم ہوا تو مبارک شاہ قبول پور کی طرف سے

روانہ ہو کر کنارے کنارے منزلیں طے کرنے لگا۔ جرت بھی نمایت جرات کے ماتھ مقابلہ پر سفر کرتا رہا۔ اور تقریبا پر روز تھکھروں کا اشکر دریا کے دو سرے ساحل پر خیمہ ذن ہوتا رہا۔ گیارہ شوال ۸۲۴ھ کو بادشاہ نے اپنے چند امراء کو جن میں ملک سکندر تخفہ وزیر الممالک، ذیر ک خال، محبود حسن اور ملک کالو وغیرہ نامی گرامی امراء شامل تھے وریا پار کرنے کا تھم ویا۔ ان لوگوں نے ایک لشکر عظیم اور چھ ہاتھی اپنے ساتھ لیے اور ایک بایاب جگہ سے دریا کو پار کیا بادشاہ بھی ان کے چھچ چھے گیا۔ اب جبرت کی سارت کام نہ آئی اس میں مبارک شاہ کی فوج کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ لشکر شاہی نے ان لوگوں کا تعاقب کیا اور ان کی جماعت کشر کو شاہ کی فوج کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ لشکر شاہی نے ان لوگوں کا تعاقب کیا اور ان کی جماعت کشر کو ریا ہے۔ گاہ کرنے مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ جبرت نے مصیبت زدہ لوگوں کی طرح دریا۔ پناب کو پار کیا اور کو مستان میں جا کر یناہ لی۔

جموں کے حاکم رائے عمیم نے جرت کو پکڑنے میں مبارک شاہ کی رہبری کی اور شاہی لنگر جرت کے سب سے زیادہ مشہور اور مضبوط مقام مابن بیل میں بینج گیا۔ جرت وہاں سے بھی فرار ہو گیا اور اس بار بھی اس کے بہت سے ساتھی مبارک شاہی اشرف امیر حن کو لاہور کا کا مال و متاع بھی برباد ہوا۔ ۸۲۵ھ میں مبارک شاہ لاہور آیا اور اس نے اس جاہ شدہ شرکو آباد کیا اور ملک اشرف امیر حن کو لاہور کا حاکم بنا دیا۔ جرت کو مبارک شاہ کے لاہور سے جاتے ہی پھر موقع ملا اور اس نے اپنا لئکر تیار کرکے لاہو ر پر حملہ کر دیا۔ جرت نے قلعہ کا بیاس میدان میں اپنا خیمہ نصب کیا میہ محاصرہ مستقل ایک ماہ اور پانچ دن تک جاری رہا۔ اور بارہا کھکمروں نے قلعہ لاہور پر حملہ کیا گران کی باس میدان میں اپنا خیمہ نصب کیا میہ محصرہ مستقل ایک ماہ اور پانچ دن تک جاری رہا۔ اور بارہا کھکمروں نے قلعہ لاہور پر حملہ کیا گران جگ کو ششیں کارگر نہ ہو کیں۔ قلعہ کو جھو ڈ کر پھر جرت کا فور روانہ ہوا تاکہ رائے تھیم شکھ سے اپنا بدلہ لے۔ تھیم پر حملہ کیا گران جگ کو ششیں کارگر نہ ہو کیں۔ قدہ کو چھو ڈ کر پھر جرت کا وابس آیا اور اپنی فوج اکٹھا کرنی شروع کی۔ جرت دریائے بیاں کے سامل پر ٹھرا ہوا کو گئا اور اس میں دونوں ملک سکندر تخد کہ محمود حین کی مدد کے لئے مقرر کیا گیا تھا وہ بھی اس کھانے سے گزرا۔ اس جگہ دیپالپور کا کہاں تھی۔ وہ سیدان جمود کر کھاگ گیا اور مع اسے بال ہو میں بھی سکندر سے آگر کیل گئے۔ اب جرت میں ان امراء کا مقابلہ کرنے کی کندر لاہور واپس آیا۔ اور ملک محمود حین نے اس کا بہت شاندار استقبال کیا۔ ملک سکندر نے بھی دریائے راوی کے سامل کو فتح کر کیا گیا اور عرب بھی۔

پریشان ہو گیا اور دوبارہ پھراپنے بیٹے کو نذرانہ دے کر بادشاہ کی خدمت میں روانہ کیا اس کے بعد بادشاہ دہلی آگیا۔

ای عرصہ میں ملک محوو حسن باوشاہ کی خدمت میں بینچا اور بخش میری کے عدہ پر جس کو اس زمانہ میں عارض (۱) کتے تھے اس پر مقرر ہو گیا۔ ای سال جرت اور رائے مصم میں خوب لاائی ہوئی راجہ میدان بنگ ہی میں ختم ہو گیا۔ اور جرت کو بیشار وولت ہاتھ گی۔ اس کے بعد جرت کے گرو دس بارہ بڑار محکموں کی فوج بتع ہو گئی اس نے دبلی پر قینہ کرنے کا اراوہ کیا۔ اس نے دیاپاپور اور لاہور کے گرو وواح کو خوب لوٹا اور برباد کیا اور اس طرح لوٹ مار ہے جمیت کیراور بیشار دولت جمع کرئی۔ ملک سکندر تحف جرت کی سرکوبی کے آگر برحا اور دریائے چناب کو عبور کیا گریکھ فائدہ نہ ہوا اور ملک سکندر واپس لوٹ آیا۔ جرت محکموں کے ملک میں بہتچا اور انگرو اثاثہ شائی کی ترتیب و شقیم میں لگ گیا۔ جرت نے مرزا شاہرخ کے ایک امیرے دو تی پیدا کی جو کائل میں رہتا تھا اور اس کانام شخ علی اثاثہ شائی کی ترتیب و شقیم میں لگ گیا۔ جرت نے مرزا شاہرخ کے ایک امیرے دو تی پیدا کی جو کائل میں رہتا تھا اور اس کانام شخ علی تھا۔ جرت نے کابل مرواد کو سیوستان محکمہ اور تصفیہ کی تبائی و بربادی کے لئے آمادہ کیا۔ جرت کی اس ہے یہ مارہ تھی کہ باوشاہ کو چاروں طرف ہے ناکہ دی دورا کر لیا جائے۔ اس زمانہ ملک ملاؤ میں مراد تھی اور اور اور اور انسی مائم ملکان ملک ملاؤ میں سنائی ہو گیا اور اوھر امیر شخ علی کائی کے جملہ کی خبر ہر طرف سنائی دی۔ مبارک شاہ نے ملک محمود حس کو محمود میں انسی مراد کی اور اور ایسی مراد انسی کی مرمت از مران کی مرافی اور اور انسی مرمت از مر نو کرائی۔ بعد ازاں لگر فرائم کرکے معلوں سے بڑا وی سے گیر لیا۔ مبارک شاہ ابل قلعہ کی مدد کے لئے روانہ سلطان ہوشک تھا اس نے کو ایا اور اور شاہ سے مرکش کرکے بیاڑ میں جاکر قلعہ میں جے پیا مبارک شاں کو مار ڈال ہے۔ شرکو بالکل کاخت و تارائ کر دیا ہے اور بوشاہ سے مرکش کرکے بیاڑ میں جاکر قلعہ میں جے بیا ہیں کو موام ہوا کہ امیر خاص کیا وہ بیا گیا ہے۔

مبارک شاہ نے بھی اس کا پیچانہ چھوڑا۔ اب بادشاہ اور امیر خال میں خط و کتابت کے ذریعہ بات چیت شروع ہوئی اور آخریہ معاہدہ ہوا کہ امیر خال وقت مقررہ پر خراج وغیرہ ادا کیا کرے۔ بادشاہ نے اس کی اطاعت منظور کی مبارک شاہ بیانے سے گوائیار چلا گیا۔ سلطان ہوشنگ نے جنبل کے گھاٹ پر قبضہ جما رکھا تھا۔ مبارک شاہ ایک دو سرے رائے سے روانہ ہوا اور بہت جلد اس کے لشکر کے سرواروں نے سلطان ہوشنگ کی فوج کے ایک حصہ کو جاہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا' لیکن یہ تمام قیدی مسلمان سے لاندا ان سب کو آزاد کر دیا گیا۔ سلطان ہوشنگ نے صلح کرنا چاہی۔ مبارک شاہ نے اس کو منظور کر لیا اور بادشاہ کو بہت سے بیش قیمت نذرانے بیش کی ہوشنگ پھردھار کی طرف چلاگیا۔ مبارک شاہ چنبل کے ساحل پر ٹھرا اور پرانے قاعدے کے طور پر ہرایک سے خراج وصول کرتا ہواکا میں دیا ہے۔

مدور المح میں بادشاہ نے کینتھر پر یورش کی۔ کینتھر کے حاکم راجہ نرشکھ نے دریائے گنگا کے کنارے آکر بادشاہ کی اطاعت و طاذمت قبول کر لی اس کو تین سال کے لئے نظر بند کر دیا گیا۔ کیونکہ اس نے مقررہ خراج نہیں اداکیا تھا، گر رقم جیسے ہی اس نے اداکر دی اس کو رہا کر دیا گیا۔ بادشاہ نے پھر دریائے گنگا کو پارکرکے وہال کے باغیوں کو برباد کر دیا اور دیلی واپس آگیا۔ اس عرصہ جس میواتیوں کی بخاوت کی خبر پنجی لاندا بادشاہ میوات کی طرف چل بڑا۔ اور وہال بنج کر ملک کو خوب نوٹا میوات کے لوگ اپنا وطن چھو ڈکر کوہ چرہ (۲) جس جاکر چھپ کے۔ مبارک شاہ نے ان کا محاصرہ نہ کیا کیونکہ ایک تو غلہ اور چارہ کی تھی دو سرے دشمن کا قلعہ بہت مستحکم اور مضبوط تھا۔ اس باعث محاصرہ کو این سمجھا اور دیلی چلا آیا امراء کو اجازت دیدی کہ وہ اپنی جاگیروں میں چلے جاکمی اور خود عیش و عشرت کے دن محاصرہ کو این سے بکار سمجھا اور دیلی چلا آیا امراء کو اجازت دیدی کہ وہ اپنی باگیروں میں چلے جاکمی اور خود عیش و عشرت کے دن محاصرہ کو این

### میوات ب<u>ر</u> حمله

۸۲۹ھ بیں اس نے پھر میوات پر حملہ کیا۔ ہماور ناہر کے بوتے جلو اور قدو اپ خیر خواہوں اور امراء کے ساتھ الور کے میہاڑ پر مقیم ہو گئے اور عرصہ دراز تک شابی لشکر سے ہر سریکار رہے ' لیکن آخر کار شابی لشکر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا دونوں ہار گڑاوشاہ کے سامنے آئے اور معانی طلب کی۔ بعد اذاں دونوں بھائیوں نے بھاگنا چاہا بادشاہ کو ان کی مرضی معلوم ہوئی اور دونوں قید کر دیے گئے۔ بادشاہ نے پھر میوات پر حملہ کیا اور وہاں کے باغیوں کو سزا دیتا ہوا آگے بردھا اور بیانہ پہنچ گیا۔ امیر خال مرچکا تھا اس کا بھائی محمہ خال بہاڑی علاقے میں چلا گیا۔ بادشاہ کی فوج سے پندرہ دن تک وہ مقابلہ کرتا رہا۔ جنگ کے دوران میں محمہ خال کے بست سے خیر خواہ مبارک شاہ سے مل چلا گیا۔ بادشاہ کی فوج سے پندرہ دن تک وہ مقابلہ کرتا رہا۔ وہ گلے میں رہی ڈال کر نمایت انکساری کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آیا۔ گھوڑے جسیار' بیش قیت آئیاء دے دیں۔ بادشاہ نے قلعہ نے محمہ خال کے بال گھوڑے جسیار' بیش قیت تحف تحا نف خدمت میں چیش کے قلعہ کی جیش قیت اشیاء دے دیں۔ بادشاہ نے قلعہ کی حکومت دے دی ' ملک خیرالدین تحفہ کو سیری کی حکومت دی دی نکلا اور انہیں نظر بند کرکے دبلی بھیج دیا۔ مقبل خال کو بیانہ کی حکومت دے دی' ملک خیرالدین تحفہ کو سیری کی حکومت دی دی' ملک خیرالدین تحفہ کو سیری کی حکومت دی دی' ملک خیرالدین تحفہ کو سیری کی حکومت دی دی' ملک خیرالدین تحفہ کو سیری کی حکومت دے دی' ملک خیرالدین تحفہ کو سیری کی حکومت دی۔ جو آئ تک فتح پورے نام سے مشہور ہے' وہاں سے گوالیار پہنچا۔

محوالیار کے راجہ سے خراج اور نذرانہ وصول کیا اور وہلی آیا- ملتان اور اس کے آس پاس کے مقامات کی حکمرانی ملک حسن کے قبضہ ہے نکال کر ملک رجب نادری کو دی اور حصار فیروزہ کا حاکم ملک حسن کو بنا دیا۔ مبارک شاہ نے فیروزشاہ کے بنوائے ہوئے قلعہ ''جہاں نما" میں محمہ خال کو تھرایا اور اس کے ساتھ اچھا بر تاؤ کرنے یا نہ کرنے پر غور و خوص کرنے لگا لیکن محمہ خال نے بہت جلد ہازی سے کام کیا اور مع اپنے بال بچوں کے قلعہ ہے بھاگ کر میوات پہنچا وہاں ایک بار پھر لوگوں کو جمع کرکے انچھی خاصی فوج تیار کر لی۔ محمد خال کو ادھر جب بیہ معلوم ہوا کہ مقبل خال قلعہ بیانہ میں ناصر الدین کو چھوڑ کر خود چھاون چلا گیا ہے تو اس نے بیانے پر حملہ کر دیا اور شرکے زمینداروں کی مدد سے اس نے شہر پر قبضہ کر لیا- ملک ناصر الدین قلعہ کی حفاظت کی ہمت نہ رکھتا تھا اس نے محمد خال سے جان کی امان طلب کی اور دبلی واپس آئیا۔ اب مبارک شاہ نے ملک مبارز کو بیانہ کا حاکم بنا کر بھیجا تاکہ وہ محمد خال کو تنہ تیغ کرے۔ محمد خال میں ملک مبارزے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی وہ قلعہ بند ہو گیا۔ محمد خال کے ہاتھ سے شر ملک مبارز کے پاس آگیا۔ پھر محمد خال نے قلعہ چند قابل اعتاد امراء کے ہاتھ میں دیا اور خود جلد از جلد سلطان ابراہیم شرقی کے پاس پہنچا۔ سلطان ابرائیم اس دوران میں کالبی پر اپنا قبصنہ جمانے کی فکر میں تھا۔ کالی کے سردار قادر شاہ نے بادشاہ وہلی ہے کمک طلب کی لنذا مبارک شاہ نے بیانے کو فتح کرنے کا خیال فی الحال وماغ سے نکال دیا۔ اور سلطان ابراہیم کا مقابلہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ سلطان شرقی کی فوجوں نے بہو گاؤں کو بالکل نہ و بالا کر دیا اس کے بعد بداؤں کا رخ کیا۔ مبارک شاہ نے بھی جمنا کو پار کیا۔ اور موضع حمر تولی کو جو اس علاقے کا بہترین اور خوبصورت شرتھا تباہ و برہاد کر دیا اور کھ وہاں سے اترولی کی طرف برحما ادھر مخلص خال (سلطان شرقی کا بھائی) اٹاوہ کو منتح کرنے آ رہاتھا۔ اترولی پہنچ کر بادشاہ نے پہلا کام بید کیا کہ ملک محمود حسن کو دس ہزار فوجیوں کے ساتھ مخلص خال کی طاقت کو ختم کرنے کے لئے بھیجا۔ مخلص خال میں ملک محمود سے مقابلہ ر نے لی ماب کمال مقمی فور آئی چھے ہٹ کیا اور اپنے بادشاہ کے پاس واپس چلا کیا۔

ملک محمود پند روز قعم کر پھر اپنے لشکر ہے آکر مل کیا۔ ابراہیم شرقی نے دریا کے کنارے پر پناہ کی اور برہان آباد کے اطراف میں پہنچا۔
مبار اس مماہ میں اتر دلی سے واپس ہو کر قصبہ مالی کونہ کی طرف چل پڑا۔ ابراہیم شاہ نے شاہی رءب داب کی تاب نہ لا کر جنگ ہے منہ
مزا اور مہم میں قصبہ راپری کی طرف چاا کیا۔ دریائے جمنا کو پار کرکے بیانے پہنچا اور دریائے کینتھر کا رخ کیا اور اس دریا کے ساحل پر
قیاں کیا میں ماراب مجاور نے دند وار الرف کا سے مند اس میزا کہ اور این میں شرق کی فریرے اپنج کویں کر فاصلے رہ سے خصر نصب

ہر روز دسمن پر نشکر کشی کرتی میہ سپائی دسمن کو ننگ کرتے ان کے جانور چرا لاتے اور ان کے سپاہیوں کو پکڑ لاتے آخر کار سات جمادی الآخر •۸۳ ه کو ابراہیم شرقی مقابلہ کے لئے میدان میں صف آرا ہوا۔ ادھر مبارک شاہ نے بھی اپنے امرا ملک محمود ' خان اعظم بن فتح بن سلطان مجراتی ' زیرک خال ' اسلام خال ' ملک چمن فرزند فیروز خال ' ملک کالو ' اور ملک احمد مقبل خال وغیره کو سردار الملک اور وزیر سید سالم کی سرکردگی میں شرقی کی فوج کے مقابلہ میں بھیجا فریقین میں خوب خونریزی ہوتی رہی ایکن جب رات ہو گئی تو سب نے بغیر کسی بتیجہ پر پہنچے ہوئے جنگ بند کر دی۔ دو سرے روز آٹھ جمادی الآخر کو پھر میدان میں آئے 'لیکن سلطان شرقی میدان جنگ چھوڑ کر جونپور چلا گیا۔ مبارک شاہ مل کھان کے راستہ سے گوالیار چلا گیا اور گوالیار کے راجہ سے نذرانے وغیرہ وصول کرکے بیانے پہنچا۔ محمد خال او صدی جو ہنوز قلعہ بند تھا بہت پریثان ہو گیا اب اس کو ابراہیم شرقی کی طرف سے بھی مکک کی امید نہ رہی تھی۔ للذا بدربہ مجبوری اس نے بادشاہ کے سامنے سر جھکا دیا اور جان کی امان جاہی- بادشاہ نے جان بخشی کی اور مال و متاع سب دے کر کمہ دیا کہ جہال اس کا جی چاہے جاکر رہے وہ میوات چلا گیا۔ بیانے کے شراور قلعہ کا انتظام سنبھالنے کے لئے بادشاہ نے محمود حسن کو مقرر کیا اور خود ۱۵ شعبان ا ٨٣٥ كو كامراني كاؤنكه بجانا موا ديلي آيا-

ملک فدوی کی گر فتاری

شوال ۱۳۸۱ میں بادشاہ نے ملک فدوی کو گر فتار کر لیا کیونکہ وہ شرقی کے خیر خواہوں میں شامل ہو گیا تھا اور ملک سردار الملک و زیر کو میوات کی جاگیر کا انظام کرنے کے لئے مقرر کیا۔ اس شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو خالی کرکے خوف کی وجہ ہے جنگلوں اور بپاڑوں میں جاکر چھپ گئے تھے۔ فدوی کے بھائی جلال الدین خال' احمد خال' ملک فخر الدین قلعہ اندور میں اکٹھے ہوئے اور ملک سردار الملک خراج حاصل کرکے شرکی طرف چلا آیا۔ ذیعقد کی آٹھ تاریخ کو معلوم ہوا کہ جیرت نے کلانور کو گھیرلیا ہے۔ لاہور کے حاکم ملک سکندر تخف نے اس کا مقابلہ کیا گرناکام رہا اور لاہور واپس چلا آیا۔ جیرت نے وریائے بیاس کو پار کرکے قلعہ جالندھر پر حملہ کیا چونکہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ للذا اس نے مجبوراً قلعہ کے گرد و نواح کو خوب لوٹا اور بہت سی لونڈیاں غلام بکڑ کر کلانور واپس چلا آیا۔ ان خبروں کو س کر مبارک شاہ نے تھم دیا کہ ذیرک خال جو سانہ کا حکمران ہے اور اسلام خال جو سمرہند کا سردار ہے دونوں بہت جلد ملک سکندر کی ممک کے کئے پہنچ جائیں۔ اس سے پہلے کہ کمک پنچ ملک سکندر نے راجہ کلانور سے صلح کرنی اور اس نے جو مال لوٹ سے حاصل کیا تھا سب راجہ ے واپس کے لیا اور لاہور واپس آگیا۔

میں ملک محمود بیانے کی ریشہ دوانیوں کو دور کرکے دہلی واپس آگیا ای عرصہ میں پت چلا کہ ملتان کے حکمران ملک رجب نادری کا انتقال ہو گیا ہے۔ للذا بادشاہ نے گوالیار کا رخ کیا اور گوالیار کی چیقلش ختم کرکے مل کھاٹ پہنچا۔ یہاں کا راجہ رائے مل کھاٹ ہار کر کوہ پایہ میں چھپ کیا۔ بادشاہ نے مل کھاٹ کو خوب تباہ و برباد کیا بہت سے لونڈی غلام بکڑ لیے اور راہری آگیا۔ حسین خال کے بینے راہری کو حکومت سے الگ کرکے ملک حمزہ کو وہاں کا حکمران بنا دیا اور دبلی واپس چلا آیا۔ راستہ میں سید السادات سید سالم کا انقال ہو گیا النا بادشاہ نے ان کے بیوں کو سید خال اور شجاع الملک کا لقب عطا کیا ہیہ مسلم امرہے کہ سید سالم بہت نامی گرامی امراء بیں ہے تھے۔ خفرخال کے ساتھ اپی زندگی کی تئیس منزلیں بسر کی تغین اور بطور حکمران ملک کے بمترین حصول پر ان کا قبضہ تھا سید سالم نے بتر بندہ (۳) میں بہت ساخزانہ اور قلعہ داری کا مال اسباب جمع کیا تھا۔ اور پتر ہندہ کے علاوہ امروبہہ سرتی اور دو آبہ کے بھی کچھ جھے اس کی جا کیر میں شامل تھے۔ سید صاحب مرحوم کو روبیہ جمع کرنے کا بہت شوق تھا بادشاہ نے ان کا سارا خزانہ جو خزانہ شاہی کی ہمسری کر یا تھا اور تمام جاگیریں بجنبہ ان کے بیوں کو دے دیں مگر ان کے بیوں نے مراعات شاہانہ کا کچھ پاس و لحاظ نہ کیا اور سید صاحب کے ایک ترکی غلام فولاد کو پتر ہندہ کے قلعہ کی طرف بھیجا اور مبارک شاہ کی مخالفت کرنے پر خوب زور دیا۔ ان کو یہ گمان تھا کہ شاید مبارک شاہ فولاد کے ار ب الرسمة

اس فتنہ و فساد کی آگ کو محند اکرنے کے لئے انہیں دونوں بھائیوں کو بھیج گا اور یہ دونوں اس سے مل کر مرحقی کریں گ۔

بادشاہ کو ان کی بدنیتی معلوم ہو گئی للذا سید سالم کے دونوں بیٹے گرفتار کر لئے گئے اور ملک یوسف رائے بھوجی کو فولاد کی سرکتی کی سرزا کے لئے اور سونا' چاندی حاصل کرنے کے لئے پتر ہندہ بھیجا۔ فولاد نے صلح کرنے کا خیال ظاہر کیا اور سپاہی جب اس سے خافل ہو گئے تو صبح سے قبل قلعہ سے باہر نکل آیا اور شاہی فوج پر شب خون مارا۔ مبادک شاہی سپاہی تجربہ کارتھے ان کے سامنے فولاد کی آلیہ نہ چل اور وہ بھر قلعہ بند ہو گیا۔ فولاد نے دو سری رات بھر شاہی فوج پر حملہ کیا اور قلعہ کی برجیوں پر سے شاہی فوج پر توب و تفنگ (۳) سے مملک کیا۔ شاہی لشکر کے قدم اکمر گئے اور فوج بھر گئی سپاہی سرتی کی طرف بھاگ نظے۔ فولاد نے چو نکہ ذیادہ قوت حاصل کرلی تھی للذا وہ اس توت پر نازاں ہو کر اور ذیادہ ہنگامہ کرنے لگا۔ مبادک شاہ نے خود بہ نفس نفیس پتر ہندہ کا سفر کیا تمام امراء و سردار بھی باوشاہ کے پاس بہنچ گئے۔ عماد الملک جو ملتان کا حکمران تھا وہ بھی تھم پاتے ہی بادشاہ کے پاس بہنچ گیا۔ بادشاہ خود تو پہلے سرتی میں ٹھرا رہا اور قلعہ پتر ہندہ کو اللہ کے بھیجا۔ انہوں نے پتر ہندہ کی قلعہ کو گھیر لیا۔ فولاد نے کہا کہ اس کو عماد الملک پر پورا اعتاد ہے اگر وہ جان جنش کرے تو وہ جاتے گا۔

عماد الملک کو بادشاہ نے پتر ہندہ جھیج دیا اور وہ فولاد ہے ملا پھر یہ معاہرہ ہوا کہ دو سرے دن فولاد مبارک شاہ سے ملا قات کرے۔ اور اس کی ملازمت کا شرف حاصل کرے کیکن چند مخبروں نے فولاد کو بتایا کہ عماد الملک تو خیر بہت ہی زیادہ راست باز اور ایماندار ہے للذا وہ ا ہے قول سے سرمو تجاوز نہ کرے گا' لیکن مبارک شاہ اپنی سای حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے عماد الملک کی سفار شوں کو نہ مانے گا۔ اور دو سروں کے لئے ایک سبق میا کرنے کی خاطراس کو ضرور کیفر کردار کو پہنچائے گا۔ اس پیغام سے فولاد کا خون خٹک ہو گیا اور اپنے معابرہ پر شرمندہ ہوا۔ دو سرے اس کے پاس تمام اسلحہ جات اور قلعہ داری کا سامان موجود تھا۔ للذا اے بادشاہ سے جنگ کرنے میں کوئی مضائقه نظرنه آیا اور عماد الملک کو نامراد واپس آنا پڑا- کیونکه قلعه پتر ہندہ کو فتح کرنا آسان کام نه تھا- بادشاہ نے عماد الملک کو تو ملتان جانے کی اجازت دے دی اور اسلام خال اور ملی کالی خال رائے فیروز وغیرہ کو پتر ہندہ کے قلعہ کے محاصرہ کے لئے بھیجا۔ خود بھی پتر ہندہ پہنچا اور امراء کو ان کی جنگوں پر متعین کرکے خود ملتان چلا آیا۔ ان امراء نے قلعہ فٹح کرنے کی بہت کوشش کی اور نزدیک تھا کہ قلعہ فتح ہو جائے کیو نکه فوااد خال بہت عاجز آمکیا تھا۔ اس نے بے حدیریثان ہو کر اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بھی ترکیب سوچی کہ امیریشخ علی کابل کے حاکم سے مدد حاصل کرے۔ اس نے اپنے چند خیر خواہوں کو خاطر خواہ رقم دینے کا دعدہ کرکے کابل کی طرف روانہ کیا۔ مبارک شاہ نے پہلے ہی اپنے باب کی روایات کمنہ کو قائم نہ رکھتے ہوئے شاہرخ کے ساتھ اچھاسلوک نہ کیا تھا لاندا امیر بینخ کابل سے فور آچل پڑا اور ملم ول کی فون بھی اس سے راستہ میں مل منی- اس نے دریائے بیاس کو پار کیا اور ان امراء کی جاکیریں تباہ و برباد کرنا شروع کر دیں جو چ بندہ کے قلعہ کے محاصرہ میں معروف تھے آگے بڑھ کر پتر ہندہ کے نواح میں آئیا۔ امراء نے اس کی آمد کی خبر سنتے ہی محاصرے سے اپنا باتھ انمالیا اور اس سے مقالمہ کی طافت نہ پاکر اپنی اپنی جاگیروں پر چلے گئے۔ فولاد باہر نکلا اور دو لاکھ تنگہ زریں امیر شیخ کی خدمت میں ا الله الله الله الله الله الكو بهى الله كل المان مين ديد ويا اور خود قلعه كو اور زياده پائدار بنانے كى كوشش كرنے لكا-

ک آگ کو فضنڈا کرنا چاہا قصبہ ملنبہ (۵) تک آیا۔ امیر علی جنگ ہے الگ ہو کر پھر خطیب پور پنچا۔ ای عرصہ میں بادشاہ نے جا کہ عاد الملک ملنبہ ہے فوراً ملکان پنچا وہر امیر شخ نے دریائے راوی کو پار کیا اور دریائے جملم کے معمولی پر گوں کو جاہ کرکے ملکان ہے وس کوس کے فاصلہ پر پنچ گیا۔ عماد الملک نے بملول لود ھی جو اسلام خال کا پچا تھا اس کو امیر شخ کی سنیسہ کے لئے بھیجا۔ راستہ میں دونوں لشکروں میں آمنا سامنا ہوا اور ایک عظیم جنگ کے بعد اسلام خال ہار گیا اس کے بہت سے نشکری مارے گے۔ اور پر کھی بھر گئے اور جمال سینگ سائے وہیں جا کر پناہ لی۔ خود عماد الملک بہت دور جا کر خیر آباد میں پناہ گزین ہوا۔ چو تھی رمضان کو دو سرے دن شخ علی خیر آباد میں پناہ گزین ہوا۔ چو تھی رمضان کو دو سرے دن شخ علی خیر آباد بینچ گیا۔ عماد الملک نے شرکے پیادوں کو قلعہ سے باہر چلے جانے کا تھم دے دیا تاکہ وہ شخ علی کے لشکر سے جھیڑ پھاڑ کریں۔ اس دن شخ علی کو ناکائی ہوئی اس نے عرصہ دراز تک برابر صلے کے اور بے گناہ کابلیوں کی جانیں تلف کرتا رہا۔

یہ تمام خبرین مبادک شاہ کے کانوں میں پنچیں اور فتح خال بن مظفر خال گجراتی کو ذیر ک خال ' ملک کالو داروغہ فیل خانہ ' ملک یوسف کمال اور رائے بھورا جیسے قابل اعتاد امراء کے ساتھ عماد الملک کی مدد کے لئے بھیجا چھیس شوال کو یہ لوگ ملتان کے نزدیک پنچ۔ عماد الملک کو ان لوگوں کی آمد کی خبر من کر ذرا تقویت ہوئی اور وہ کابلی امیر کے مقابلہ میں صف آرا ہو گیا۔ فتح خال اس جنگ میں مارا گیا گر مبادک شاہ کی فتح ہوئی اور امیر شخ ہار کر بھاگ گیا اس کے بہت سے سپائی قتل ہو گئے اور باتی ماندہ سپائی دریائے جملم میں ڈوب کر مرکئے۔ امیر شخ ہوئی اور وہ اپنچ چند ساتھیوں کر مرکئے۔ امیر شخ نے ہندوستان میں جو لوٹ مار کرکے مال متاع نقد و جنس جمع کی تھی وہ سب تباہ و برباد ہو گئ اور وہ اپنچ چند ساتھیوں کے ساتھ کابل واپس چلا گیا۔ عماد الملک اور اس کے ساتھ وی اور اس کے ساتھ کابل واپس چلا گیا۔ عماد الملک اور اس کے ساتھ کابل واپس جلا گیا۔ عماد اور اس کے ساتھ اس کو بھا کیا تھو ڈا اور خود کابل چلا گیا۔ مبارک شاہ کو عماد الملک کی طرف سے بھی شک ہوا کیو نکہ اب اس امراء جو عماد الملک کی طرف سے بھی شک ہوا کیو نکہ اب اس امراء جو عماد الملک کی کمک کے لئے شخص سب دبیل واپس آگے۔ مبارک شاہ کو عماد الملک کی طرف سے بھی شک ہوا کیو نکہ اب اس نے بہت زیادہ اقتدار حاصل کر لیا تھا لندا اس نے دیگر امراء کے ساتھ اس کو بھی دبیل بلالیا۔

ادھر جیرت نے بھی پھر جب موقع دیکھا تو وہ ۱۳۵۵ھ رکھ الاول کے ممینہ میں دریائے جملی، راوی اور بیاس کو پار کرتا ہوا جالندھر جا پہنچا۔ ملک سکندر تحفہ ہو کسی خاص کام سے لاہور گیا ہوا تھا واپس آیا اور اپنی فوج کو آراستہ کیا اور جیرت ہے ہر سریکار ہوا۔ میدان جگا تی میں ملک سکندر کا گھوڑا ایک دلدل میں پیش گیا اور وہ زندہ گر فار ہوگیا۔ اس کا تمام نقد و مال و متاع بھی جیرت کے ہاتھ لگا اور اس نے لاہور پہنچ کر فور آ ہی شرکا محاصرہ کر لیا اور قلعہ کے انتظام و امور میں مشغول ہوگیا۔ جیرت کی تجویز کے مطابق شخ علی تو انقام لینا ہی چاہتا تھا فقدا ہے جمی کائل ہے چل کر ملان پہنچ کیا اور اس نے قلبہ ملئہ کو گھیر لیا اگرچہ اس قصب پر بھنہ کرتے وقت کی طرح کا لڑائی جمیرا نمیں ہوا، نمین پھر بھی بہت ہو لوگ تھوار کے گھاٹ اتارے گئے اور کتنے ہی لونڈی غلام گر فار کر لئے گئے قلعہ کو مسار کرکے گھاٹ انگرا۔ مبارک شاہ کو بیہ تمام یا تیں معلوم ہو کی چربندہ ہے آگیا۔ اور سائے فیروز کی راجدھائی پر وہادور اور ملان بھجا اور کے گھاٹ اتارا۔ مبارک شاہ کو بیہ تمام یا تیں معلوم ہو کی اور ۵۸ھ میں اس نے سرخ رنگ کا شابی مراپردہ لاہور اور ملان بھجا اور اس خو ملان بھج دیا۔ اس کی آمد کی خبر نتے ہی جیرت یا کمین قلعہ سے بھاگ کو بیا اور مور کی اور مال کی معلون دے دی اور خود جماندی کے ماصل کے زدیک ہی ایک جگہ پر اپنی فوج کے ساتھ بھاگ دور کے ماصل کے زدیک ہی ایک جگہ پر اپنی فوج کے ساتھ ایک عرصہ تک شمرا رہا۔ بادشاہ نے قاد الملک کو ایک بہت بڑے لئدی میاتھ باغی زمینداروں کی سرکٹی ختم کرنے کے لئے بیانہ اور کورالر بھیا۔

ملک اشرف سرور الملک اسلام خال اور ذیرک خال وغیرہ نای امیروں کو قلعہ پترہندہ فتح کرنے کے لئے بھیج کربادشاہ خود دہلی واپس چلا گیا۔ ۱۳۵۸ھ میں ذی الحجہ کے معینے میں جیرت نے لاہور میں پھرواخل ہونے کی ہمت کی اور نصرت خال کے مقابلہ پر آیا گرشای فوج کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور خوفردہ ہو کر اپنے ملک چلا گیا۔ ۱۳۸۱ھ میں مبارک شاہ نے پھر پترہندہ پر حملہ کیا اور فت فضاد کو ختم کرنا چاہ وہ دہلی سے سانہ جا پنچا راستہ میں اپنی والدہ مخدومہ جمال کے انتقال کی خبر سنی للڈا تنا واپس لوٹ آیا اور ان کی تجمیز و تحفین سے خاب وہ دہلی کے انتقال کی خبر سنی للڈا تنا واپس لوٹ آیا اور ان کی تجمیز و تحفین نے فراغت عاصل کرکے پھر اپنی فوج ہے آکر مل گیا کیکن اب اس نے پترہندہ کی مہم کا خیال دل سے نکال دیا اور میوات کی طرف برخوال لاہور اور جالند حرکی صوبہ داری سے نصرت خال کو الگ کرکے الد داد لود حمی کو لاہور کا حکمران بنا دیا۔ جبرت نے بادشاہ کو پترہندہ کی مہم پول معرض التوا میں ڈالتے و کھ کر پھر جسارت کی اور نصرت خال سے جالند حرجین لیا۔ اس کے بعد اللہ داد لود حمی کے ساتھ معرکہ آرا ہوا وہ اس میم میں کامیاب ہوا۔ اب جبرت کی اس حرکت سے سوئے ہوئے فتنے بیدار ہو گئے۔ مبارک شاہ نے ادھر میوات میں جالل الدین سے نگان کی بقایا رقوم اور نذرانے و غیرہ حاصل کرکے دہلی مراجعت کی۔

## اميرشيخ كاحمله

ای دوران میں امیر شخ کے حملہ کی پھر اطلاع ہوئی اور معلوم ہوا کہ یہ کابلی امیر فولاد خال کی مدد کے لئے آ رہا ہے۔ للذا مبارک شاہ نے بدرجہ مجبوری دوبارہ بنجاب کا رخ کیا۔ ۸۳۲ھ میں دبلی ہے چل کر سب ہے پہلے ان امراء کو عماد الملک کی مدد کے لئے بھیجا جو پترہندہ کے محاصرہ میں مشغول تھے۔ امیر شخ کے سپائی عماد الملک کا نام من کر لرزہ براندام ہو جاتے تھے للذا انہوں نے پترہندہ کا ارادہ ترک کر دیا اور لاہور کی طرف جے۔ ادھر ملک یوسف اور ملک اسلیمل جو مبارک شاہ کی طرف سے لاہور کے حکمران تھے انہیں شرکے لوگوں کی خالفت کی اطلاع ہوئی اور وہ راتوں رات شمر چھوڑ کر لاہور سے دیپالپور پہنچ گئے۔ شخ امیر نے ان دونوں امراء کے پیجھے اپی فوج کا ایک دست بھیا۔ کابلی سپاہیوں نے بہت ہے شائی سپاہیوں کو پکڑ لیا اور بستوں کو نظر بند کر دیا۔ امیر شخ نے حصار لاہور پر قبضہ کرکے قتل و غادت گری میں کوئی کمی نہ کی اور لاہور کے قلعہ میں جمال جمال مرمت کی ضرورت تھی اس کو درست کرایا اور قلعہ کو دو ہزار سپاہ کے حوالہ گیا۔ قلعہ کے تمام امور کو باقاعدہ منظم کرکے خود دیپالپور چلاگیا۔

اب ملک استعمل اور ملک یوسف جو پہلے ہے بھاگ کر دیپالپور میں چھے ہوئے تھے انہوں نے اب امیر شخ کا ارادہ معلوم کرکے دیپالپور جموڑنا چاہا گر عماد الملک نے منع کر دیا اور سمہند ہے اپنے بھائی کو ان دونوں امراء کی کمک کے لئے بھیج دیا۔ امیر شخ کو ایک بار شکست کا چرک لگ چکا تھا لہذا وہ دیپالپور ہے بھاگ کمیا اور دیپالپور و لاہور کے تمام درمیانی قعبوں پر اپنا قبضہ جمالیا۔ ای عرصہ میں بادشاہ تموز کر بخی والے میں اور اسلام خال پترہندہ ہے آکر شاہی ملازمت اختیار کر لیں اور باتی دیگر امراء پترہندہ کے قلعہ کو تعبد رہیں۔ امیر شخ نے بھیے بی ساکہ باد شاہ بہ نفس نفیس تھریف لایا ہے وہ دریائے جمل کو عبور کرکے سیور کے قلعہ میں اپنے بھیج کیے جمید رکتے ہوں کہ ایک سیور کے قلعہ میں اپنے بھیج کو تجبر کا بیال روانہ ہوگیا۔ ملک سیندر تحفہ جس نے اپنی جان کی امان پانے کے لئے جبرت کو رقم کشردی تھی مبارک شاہ نے اس کی امانک کا خواج و کا بی بادی اور امیر شخ کے اس کے اور امیر شخ کے لئے جبرت کو رقم کشردی تھی مبارک شاہ نے اس کی اطاعت تجول کی اور شخ قلعہ حمل الملک کے حوالہ کرکے خود کابل چلا گیا۔ بادشاہ نے طانبہ کے کارہ واکر دریائے راوی کہ بادیا۔ اس کی اطاعت تجول کی اور شخ قلعہ خاس کے حوالہ کرکے خود کابل چلا گیا۔ بادشاہ نے طانبہ کے کارہ و کیاں چلا آیا۔ بادشاہ کی اور مقابلہ کر تا رہا، لیکن مجبور ہو کر اپنی کی مشر کی اور مقابلہ کر تا رہا، لیک میٹ بنی رقم بادشاہ کہ نا والے بند کی مشر کی اور مقابلہ کر تا رہا، لیکن میٹ بنی رقم بادشاہ کر تا رہا، لیک و شش کی اور مقابلہ کر تا رہا، لیک بنی رقم بادشاہ کو بادی کو بالے بنی رقم بادشاہ کو بادی کی دھور کی کوشش کی اور مقابلہ کر تا رہا، لیک وہ سیور سے والی چلا آیا۔

یا، عماد نے اپنی فون کو تو ۱ ہے پاپور کے کر و واوح میں چھوڑ دیا اور خود اپنے چند خاص درباریوں کے ساتھ ملتان چلا آیا اور یہاں اولیائے معاد کے اپنی فون کو تو ۱ ہے پاپور کے کر و واوح میں چھوڑ دیا اور خود اپنے چند خاص درباریوں کے ساتھ ملتان چلا آیا اور یہاں اولیائے ے لے کر عماد الملک کو دے دیا اور خود دہلی چلاگیا وہاں بینج کر معلوم ہوا کہ اشراف اور وزارت کے دونوں عمدے سبحالنا کیے سرور الملک کے بس کا کام نہیں ویسے بھی بادشاہ کو سرور الملک پر زیادہ اعتاد نہ تھا لندا بادشاہ نے اشراف کا عمدہ ملک کمال الدین کو دھے کر یہ کمہ دیا کہ اب دونوں امراء باہم ملک میں جو ریشہ دوانیں اور جنگیں ہو رہی ہیں ان کو فرد کرنے کی سعی کریں۔ ملک کمال الدین چو نکہ بہت شجیدہ ' تجربہ کار اور با اخلاق امیر تھا اس لئے صاحب اختیار ہو کر اس نے بہت قوت حاصل کرلی۔ اب سرور الملک چو نکہ اس کے مقابلہ میں اپنے آپ کو کم رتبہ محسوس کرنے لگا تھا اور جاگیروں میں بھی تغیرات ہو گئے تھے۔ لندا وہ بہت بد دل ہو گیا اور بغاوت پر آمادہ ہوا۔ اس نے کا تکو کھتری کے بیٹے سد پال کو اپنے ساتھ بادشاہ کے خلاف سازش میں ملا لیا۔ اس کے علاوہ عاجب ضاص قاضی عبد الصدر اور میراں صدر نائب عارض الملک کو بھی ساز باز کرکے بھڑکایا اور اپنا ہم نوا بنالیا۔ یہ سب بادشاہ کے خلاف جو کر بغاوت کرنے کے موقع کی تلاش میں رہے۔

#### مبارک آباد کی بناء

ای عرصہ میں ہمہ ہم مبارک شاہ نے ایک نے شرکی رہی الاول کی سترہ تاریخ کو بنیاد ڈائی اور اس کا نام مبارک آباد رکھا۔ بعد اذال شکار کھیلنے کے لئے سرہند کی طرف چلا گیا اور بہت کم مدت ہی میں بادشاہ نے آس پاس کے لوگوں کو اپنا اطاعت گزار بنالیا۔ ای دوران میں بادشاہ کے حضور میں پترہندہ کا فتحنامہ اور فولاد غلام کا سرپیش کیا گیا۔ یہ خبرس کر بادشاہ مبارک آباد آیا اور یمال آکر اس نے ساکہ سلطان ابراہیم شرقی اور سلطان ہوشنگ دونوں کالی پر اپنا قبضہ جمانے کے لئے صف آرا ہیں۔ سلطان مبارک شاہ نے ہو مشرقی ممالک کی فتح کا خواہشند تھا اس موقع کو غنیمت جانا اور فوج کو جمع ہونے کا تھم دے دیا۔ اور یہ فربان جاری کیا کہ سرا پردہ شاہی بطور نشان اعلان جنگ دیلی سے باہر سرگاہ کے نزدیک چبوترہ پر لگا دیا جائے۔ چند دن فوج کو جمع ہونے میں لگ گئے بادشاہ کا بر آؤ تمام امراء سے بہت اعلان جنگ دیلی سے باہر سرگاہ کے نزدیک چبوترہ پر لگا دیا جائے۔ چند دن فوج کو جمع ہونے میں لگ گئے بادشاہ کا بر آؤ تمام امراء سے بہت المحقان میں گئے تعدید میں گئے جائے تھے۔ اطلان ہو گیا تھا۔ سرور الملک کی طرف سے بھی بادشاہ کو کائی اطمیمیان ہو گیا تھا ہے سب بے تکلفی کے ساتھ بادشاہ کے ہمراہ سرو تفریخ اور شکار کے لئے جاتے تھے۔

9 رجب کا ۱۳۸ ہو کو باوشاہ حسب سابق چند خاص درباریوں کے ساتھ مبارک آباد گیا اور عارتوں کی سیرہ تفریح کرکے جمعہ کی نماز کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اس وقت اس کے نمک خوار غلاموں نے نمک حرای کی اور یہ جماعت جس میں میراں صدر اور قاضی الصدر تو اندر چلے گئے اور اور کا کو کا میٹا سدران شامل تھا یہاں آئے۔ ہندووں کی ایک مسلح جماعت کے ساتھ میراں صدر اور قاضی الصدر تو اندر چلے گئے اور سدران مع کچھ لوگوں کے باہر رہا تاکہ کوئی باہر نہ نکل سے۔ باوشاہ نے ان لوگوں کو ہتھیار بند دیکھا گر اس کے دل میں کوئی برا خیال نہ کررا اور وہ اطمینان کے ساتھ بیضا رہا۔ یہ لوگ باہر نہ نکل سے۔ بنچ اور سدپال نے توار کھنچ کر ماری اور بادشاہ کے سربر کاری ضرب کی اور اس کے ساتھ بی دو سرے ہمراہیوں نے بادشاہ کے بزدیک پنچ اور سدپال نے توار کھنچ کر ماری اور بادشاہ کے سربر کاری ضرب جماعت نے بادشاہ کی خون میں بھری ہوئی لاش وہیں رہنے دی جماعت نے ایک مدہر اور منصف مزاج باوشاہ کو ختم کر دیا۔ میراں صدر کی یہ جرات کہ بادشاہ کی خون میں بھری ہوئی لاش وہیں رہنے دی جماعت نے بادشاہ نے تو محمد شاہ کو بادشاہ بنانے کا مصوبہ پہلے بی تیار کر رکھا تھا۔ سلطان مبارک شاہ اچھا اور کا میاب تھران تھا اس تے ہی میں مینے میں مینے اور سولہ دن تک حکومت کی۔ بات منہ سے کوئی برکلہ نہ نکالا۔ مجمع کی کو گائی تک نہ مناب تی منہ سے کوئی برکلہ نہ نکالا۔ مجمع کی کو گائی تک نہ مناب سے منہ در بیا اور نود ان کی تحقیق کرتا تھا، خد داری کا کام امراء پر مسلمی نہ چھوڑتا اور "تاریخ مبارک شائی" ای گرائی بادشاہ کے نام ہے مشہور ہے۔

# حواله جات

ا- عارض اور بخشی سے مراد معتد فوج ہوتا ہے۔ گریہ عمدہ دار خود بھی فوج کے سید سالار ہوتے تھے۔

۲- غالباس سے فیروز پور جھرکہ مراد ہے۔ جو میوات میں ہے اور الور سے پچاس ساٹھ میل دور اور شال کی جانب واقع ہے۔ ال ۳- پتر ہندہ سے ہر جگہ بٹھنڈہ مراد ہے۔

ہم- توپ و تغنگ کے استعال کرنے کی روایت کسی اور تاریخ میں موجود نہیں نویں ممدی ہجری کے آغاز میں اس کا استعال خلاف قیار ہے- جدید اسلحہ جات اس وقت کمال استعال کیے جاتے تھے۔

٥- طلنه كى بجائے يهال ير "تلنه" مونا جاتے-

۱- یمال لفظ "شور" چاہیے۔ جس کی تاریخی اہمیت کی وجہ اور قلعہ کی شهرت کی بنا پر بیہ جگہ شورکوٹ کملاتی ہے۔ یہ مقام ضلع جھنگ کے نزدیک واقع ہے۔

# محمد شاه بن فريد خال بن خصر خال

## محمد شاہ کی تخت نشینی

ونیا کا دستور بی ہی ہے کہ ملک بغیر بادشاہ کے نہیں رہ سکتا الندا مبارک شاہ کے شہید ہوتے بی ای دن محمد شاہ تخت دبلی پر جیفا۔
مرور الملک جیسے نمک حرام امیر کو خال جمانی کا لقب ویا اور اسے مبارک شابی خزانے 'فیل خانے اور قور خانے (۱) کا حاکم بنا دیا گیا۔ اس کے بعد سرور الملک اس کو شش میں لگ گیا کہ پرانے نمک خواروں اور وفاوار امیروں کو ختم کرکے ان کی جگہ نے امراء اپنی مرضی کے مطابق مقرر کرے اور مجمد شاہ کو بھی ختم کرکے بھراسے سلطان مبارک شاہ کے پاس بی آرام کی نیند سلا دے اور خود دبلی کا حکران بن جائے۔ کمال الملک اور مبارک شاہ کے دو سرے نمایت وفادار امراء جو سراپردہ شابی کے پاس خیمہ ڈالے بڑے ہوئے تھے۔ وہ سب مجبوراً عمد شاہ کے باتھ پر بیعت کرنے کے لئے آئے اور بظاہراس کے مطبع ہو گئے 'گران کے دلوں میں اپنے آقائے قدیم کی محبت موجن تھی۔ انہوں نے مبارک شاہ کے بیگناہ خون کا بدلہ لینے کا لیکا ارادہ کر لیا۔

سرور الملک او هراپ کام میں لگ گیا اور مبارک شاہ کے قاتلوں سدپال اور سدہارن کو بیانہ 'نارنول' امروبہ 'کرام اور دو سرے چند پر گئے عطا کیے۔ میراں صدر کو معین الملک کا لقب دیا اور جاگیر دی۔ سید سالم کے بیٹے کو خان اعظم سید خان کا خطاب دیا اور بہت ہے زرخیز ملک اور جاگیری عطا کیں تاکہ وہ سرور الملک سے خوش رہے۔ سب سے زیادہ قابل نفریں حرکت یہ کی کہ مبارک شاہ کے وفادار امراء کو محمد شاہ سے بیعت لینے کے بمانہ اندر بلا کر بہتوں کو قتل کر دیا اور بہتوں کو نظر بند کر دیا گیا۔ اور ان کی جاگیروں اور مال و متاع پر قبضہ کرلیا۔ نیز اپنے غلام رانوشہ کو سانہ بھیجا تاکہ وہ خراج وصول کرکے لائے۔

رانوشہ محرم کی (۱۲) بارہ تاریخ کو سانہ بہنچا اور قلعہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا، گرجیے ہی اس کا ارادہ یوسف خال اوصدی کو معلوم ہوا وہ فوراً سانہ بہنچ گیا دونوں میں معرکہ آرائی ہوئی۔ رانوشہ نے یوسف کے بال بچوب کو قید کر لیا اور اسی وقت پھر ملک جن حاکم بدایوں، ملک اللہ داد لودھی حاکم سنبھل، ملک امیر علی عجراتی، اور کنک ترک بچہ وغیرہ سب سے مل کر تھلم کھلا مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اب سرور الملک نے خان اعظم سید خال، سدارن اور اپنے بیٹے یوسف کو کمال الملک کے ساتھ مبارک شاہی امراء کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیجا۔ اس وقت کمال الملک نے خان کا بدلہ لے۔ ملک الہ داد کو کمال الملک کا ادادہ معلوم ہوگیا۔ لائدا دہ اہار ۲) ہی میں محمرا رہا اور اپنی جگہ ہے آگے نہ بڑھا۔

ملک سرور الملک پر بھی کمال الملک کا ارادہ ظاہر ہو گیا اور اس نے اپنے ایک غلام ملک ہشیار کو کمال الملک کے پاس کمک کے بمانہ سے ایک نظر عظیم کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس کا مقصد تھا کہ ہشیار کمال الملک کے پاس بہنچ جائے اور پوسف کی مدد کرے۔ ای عرصہ بیل ملک جمن ملک الد واو کے پاس بہنچ اسلام ہوگے۔ کمال ملک جس ملک جمن ملک الد واو کے پاس بہنچا۔ سدارن اور ہشیار جو کمال الملک سے بہت وُرتے تھے دونوں رات کے وقت دہلی فرار ہو گئے۔ کمال الملک کو ان کے بھائنے کی اطلاع ہوئی اور اس نے فوراً آدمی بھیج کر ملک الد واد اور ملک جمن کو بلایا یہ دونوں وفاوار امیر فوراً ہی آئے۔ اللک کو ان کے بھاؤہ دو سرے وفاوار امراء بھی ملک کمال کے پاس اکٹھا ہو گئے اور کیم رمضان کو کمال ایک لشکر عظیم کے ساتھ دہلی کی طرف بردھا۔ ان کے علاوہ دو سرے وفاوار امراء بھی ملک کمال کے پاس اکٹھا ہو گئے اور کیم رمضان کو کمال ایک لشکر عظیم کے ساتھ دہلی کی طرف بردھا۔ خال جمال ملک سرور الملک قلعہ سیری میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل تین ممینہ تک آویزش جاری رہی گرد و نواح کے امراء کمال الملک فال جمال جمال ملک بوتے ہوتے گئے۔ فوج کی تعداد بردھتی گئی اور اہل قلعہ پر روز بروز شختیاں بردھتی گئیں۔ ادھر محمد شاہ بادشاہ بھی سرور الملک کی غداری

کا خوب نظارہ اپنی آنکھوں ہے دیکھے چکا تھاللذا وہ اس موقع کی تاک ہی میں تھا کہ نہی طرح یا تو وہ خود جاکر کمال الملک ہے مل لے' یا پھر سرور الملک کو کسی طرح یہ تیخ کرے۔ سرور الملک کو بادشاہ کی نیت کا حال معلوم ہو گیا اور اس نے ہی پہل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سمرو ر الملک کا قبل

آٹھ محرم ۸۳۸ھ کو میرال صدر کے فرزندوں اور دو سرے ساتھیوں کے ساتھ سرور الملک بادشاہ کو قتل کرنے کے ارادے سے چلا اور سرا پردہ شاہی میں واخل ہوا' گربادشاہ اپنی حفاظت میں مبارک شاہ کی طرح بھی غفلت نہ کرنا تھا بلکہ محافظوں کو ہروقت ساتھ رکھتا تھا۔ لندا جیسے ہی سرور الملک اندر داخل ہوا اس کو بادشاہ کے درباریوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ شاہی درباریوں سے جان چھڑا کر بھاگنا ہی چاہتا تھا' کہ اس پر درباریوں نے بھرپور وار کیا اور اس کے جسم کے نکڑے کردیے کردیے۔ میراں صدر کے بیٹوں کو بھی کیفر کردار کو بھی گیفر کردار کو بہتا تھا' کہ اس پر درباریوں نے بھرپور وار کیا اور اس کے جسم کے نکڑے کردیے۔ میراں صدر کے بیٹوں کو بھی کیفر کردار کو بھی گیفر کردار کو بھی کیفر کردار کو بھی درہے کہ سرور بھیل کے دو سرے خیر خواہ ان واقعات کے بعد اپنے اپنے گھروں میں اس غرض سے ہتھیار بند ہو کر بیٹھ رہے کہ سرور الملک کے خون کا بدلہ لیں گے۔

بادشاہ نے ان طالت سے کمال الملک کو آگاہ کیا اور اس کو فوراً اپنے پاس بلا بھیجا۔ کمال الملک اور بداؤں کا عالم صدر درواذے سے شر میں داخل ہوئے ادھر سد پال نے اپنی جان خطرے میں دیکھ کر ہندو رسم و رواج کے مطابق گھر میں چتا روش کی اور اپنے بال بچوں کو اس دعلی آگ میں ڈال کر ختم کر دیا۔ خود و شمن کا مقابلہ کرنے کے لئے کمر بہت ہوگیا بعد ازاں لاتے لاتے قید ہوگیا۔ پھر سلطان مبارک شاہ شمید کے مقبرے کے نزدیک اسے قتل کر دیا گیا۔ ملک ہشیار اور ملک مبارک وغیرہ جو سرور الملک کے خیر خواہ شے انہیں بھی لعل دروازے کے پاس قتل کیا گیا۔ جب سرور الملک کے دو سرے بی خواہوں نے اپنے اپنے گھروں میں بادشاہ کے ظاف بغاوت کا علم بلند کیا اور لانے جھڑنے پر تیار ہو کر بیٹھ گئے تو بادشاہ نے تھا دے دی جائے۔ اور کمال الملک نیز سلطنت کے دو سرے خیر خواہوں کو اندر آئے اور آئے ہی باہمی آویزش اور دو سرے خیر خواہوں کو اندر آئے اور آئے ہی باہمی آویزش اور در سرے خیر خواہوں کو اندر آئے اور آئے ہی باہمی آویزش اور سرے خیر خواہوں کو ختم کیا۔ دشنوں کو یہ تی باہمی آویزش اور سرے خیر خواہوں کو دریا خال کا لفت کا وزیر بنا ویا گیا۔ سامت کی خطاب لینا پند نہ کیا گراپن بھائی کو دریا خال کا لقب دلایا۔ حالی کہ سامت کی خطاب لینا پند نہ کیا گراپن بھائی کو دریا خال کا لقب عطا ہوا ' ملک الہ داو لود حمی نے خود کوئی خطاب لینا پند نہ کیا 'گراپن بھائی کو دریا خال کا لقب دلایا۔ حالی کا لقب عطا ہوا ' ملک الہ داو لود حمی نے خود کوئی خطاب لینا پند نہ کیا 'گراپن بھائی کو دریا خال کا لقب عطا ہوا ' ملک الہ داو لود حمی نے خود کوئی خطاب لینا پند نہ کیا 'گراپن بھائی کو دریا خال کا لقب عطا ہوا ' ملک الہ داو لود حمی نے خود کوئی خطاب لینا پند نہ کیا 'گراپن بھائی کو دریا خال کا لقب عطا ہوا ' ملک کا لقب عطا ہوا ' ملک کا لقب عطا ہوا ' ملک کا لا ہو دھی ہو کیا گراپنے کیا گراپنے بھائی کو دریا خال کا تھی در سے دی جائے در آئے در

خان اعظم کو سید خال مجلس عالی کا لقب طا اور یوں وہ اپنے ہم سروں سے متاز ہوگیا۔ حاجی صندلی المشہور بہ حسام خال کو کو توال شربنا اور وہ اپنی جاگیر کا حسب سابق مالک رہا۔ سلطان محمد شاہ کو اب وہلی کی ریشہ دوانیوں سے فراغت حاصل ہوئی اور وہ سیرو تفریخ کے اراد سے نکا اور مثنان کی طرف چلا ہے رہیج الاول کا ممینہ تھا۔ بادشاہ مبار کپور میں شمسرا اور تمام امراء کو حاضر ہونے کا تھم دیا۔ بعض امراء آنے میں اس و چیش کر رہے تھے کہ عماد الملک کی آمد کی خبر سن کر سب حاضر ہو گئے۔ نوج کے بعض سروار مثلاً اسلام خال لود می امراء آنے میں اس و چیش کر رہے تھے کہ عماد الملک کی آمد کی خبر سن کر سب حاضر ہو گئے۔ نوج کے بعض سروار مثلاً اسلام خال لود می اور اور الله الله کی آمد کی خبر سن کر سب حاضر ہو گئے۔ نوج کے بعض سروار مثلاً اسلام خال لود می اور اور خبر الله خال او صدی اور اور کیا۔ اس کے بعد بادشاہ اولیائے اس کے بعد بادشاہ اولیائے اس کے بعد بادشاہ اولیائے اس کے بعد بادشاہ اور خود اس کے باتھ میں دیا اور خود اس کا تمام انتظام اپنے ایک قابل سیاستدان امیر کے باتھ میں دیا اور خود اس کا تمام انتظام اپنے ایک قابل سیاستدان امیر کے باتھ میں دیا اور خود انہی چاد آیا

#### م,مات

۱۰ میلی میلی او شاہ سانہ کی طرف جاا جیرت کھکھر کے ملک پر چڑھائی کی۔ سپاہیوں کو تکم دیا کہ اس کی راجدھانی کو تہہ و بالا کر دیا جائے۔ اس کے بعد معلمین نواز دہلی جاا آیا وہ یہاں میش پرستی میں ایسا معروف ہوا کہ دنیا کی خبرنہ رہی اس کا اثر امور سلطنت پر بہت برا پڑا۔ لاہور سے لے کرپانی بت تک کے تمام مقالت پر بادشاہ کے تھم کے بغیر قبضہ کرلیا۔ محمد شاہ نے جیسا کہ آئدہ اوراق میں مفسل طور بتایا جائے گا اس کی سرکٹی کو ختم کرنے کے لئے حسام خال کو اس کے مقابلہ کے لئے جیجا۔ حسام خال ہار کر دیل واپس آگیا۔ بہلول لور حلی کہا کہ اگر حسام الدین خال قتل کر ویا جائے تو وہ اطاعت شاہی قبول کر لے گا۔ بیہ من کر بادشاہ نے حسام خال کو قتل کرا دیا اور حمید خال کو وزیرِ مقرد کیا اور ایک دو سرے آدمی کو حسام خال کا لقب وے کر نائب وزیر بنا دیا۔ گرد و نواح کے امراء بادشاہ کی قوت کو گھٹے ہوئے دیکھ کر خود مختاری کے خواب دیکھنے گئے۔ زمینداروں نے مقررہ لگان اور خراج کی رقم وینے سے انکار کر دیا۔ اوھر بادشاہ نے سرکٹوں اور باغیوں کو ختم کرنے کی کوئی تدبیرنہ کی اس لاپروائی کا برا خمیجہ نکلا اور بیہ زہر یلے عناصر سارے ملک میں تھیل گئے بہت سے پرگنول پر باغیوں کو ختم کرنے کی کوئی تدبیرنہ کی اس لاپروائی کا برا خمیجہ نکلا اور بیہ زہر یلے عناصر سارے ملک میں تھیل گئے بہت سے پرگنول پر ایجم شرقی نے قبضہ کرلیا۔

سلطان محمود خلجی کاحمله سده مدان محسا

ممر مرد کے لئے شرے دوکوں کے فاصلہ پر اسلان محمود مالوی نے دبی پر جملہ کرنے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے پورا کرنے کے لئے شرے دوکوں کے فاصلہ پر اپنے خیے نصب کیے۔ محمد شاہ بہت پریشان ہو گیا اور اس نے بعلول لودھی کے پاس پیامبر بھیجا اور اس کو مدد کے لئے فور آ برایا۔ ملک بعلول بیس بزار ہتھیار بند فوجیوں کے ساتھ دیل بینچا۔ محمد شاہ کی فوج طلانکہ بہت ذیادہ تھی اور کافی مدد حاصل ہو گئی تھی پھر بھی یہ خود میدان جنگ میں نہیج دیا۔ ملک بعلول کی سرکردگی میں مخل اور افغان جنگ میں نہیج دیا۔ ملک بعلول کی سرکردگی میں مخل اور افغان تیراندازوں کی فوج معرکہ آرا ہوئی۔ سلطان محمود کو جب معلوم ہوا کہ بادشاہ به نفس نفیس جنگ میں شام تک معرکہ آرائی ہوتی رہی۔ بعلول اور اپنے بیٹوں غیاث الدین اور قدر خال کو دغمن سے مقابلہ کرنے کے لئے بھیج دیا۔ فریقین میں شام تک معرکہ آرائی ہوتی رہی۔ بعلول نے بیٹوں غیاث الدین اور قدر خال کو دغمن سے مقابلہ کرنے کے لئے بھیج دیا۔ فریقین میں شام تک معرکہ آرائی ہوتی رہی۔ بعلول نے بیٹوں غیاث الدین اور قدر خال کو دغمن سے مقابلہ کرنے کے لئے بھیج دیا۔ فریقین میں شام تک معرکہ آرائی ہوتی رہی۔ بعلول نے ایزی جانباذی اور بمادری سے دغمن کے یاؤں میدان جنگ میں نہ تھنے دیے۔

سلطان محود علی نے ای رات ایک بہت خوفاک خواب دیکھا اور سویرے اٹھ کریے ساکہ سلطان احمد شاہ گجراتی سندھ کی جانب آ رہا ہے یہ من کر محمود شاہ نے صلح کرنا چاہی گر ذلت و رسوائی کی وجہ سے صلح کا لفظ منہ سے نہ نکال سکا۔ اس سلسلہ میں محمد شاہ بادشاہ نے ایسا کام کیا جس کی مثال کی بادشاہ کی تاریخ میں نمیں لمتی۔ اس نے بغیر کی امیر سے مشورہ کے ہوئے اور بغیر کی سب کے خود می فضول قوامات کا شکار ہو کر چند نہ ہی لوگوں کی ایک جماعت کو محمود شاہ کے پاس صلح کے لئے بھیج دیا۔ سلطان محمود تو خود ہی ہے چاہتا تھا کہ کی طرح صلح کا لفظ درمیان میں آ جائے لغذا اس نے معاوت کو خود شاہ کے بار سلام کے مرح مسلم کا لفظ درمیان میں آ جائے لغذا اس نے معاوت کو خود شاہ کی دصد داری مجمد شاہ کے مرحوب کے گھاٹ اتارا اور بیٹار مال د نے بدش کی اس عاقب نا اندلٹی پر بہت بیچ و تاب کھایا اور دشمنوں کا تعاقب کیا۔ اس نے بہتوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور بیٹار مال د اسب پر قبضہ کر لیا۔ الفرض اس طرح بملول نے لئکر میں صلح کی درخواست بادشاہ کے ذوال کا باعث ہوئی۔ محمد شاہ کی کوئی عزب و اسبب پر قبضہ کوام کی نظاموں میں نہ دہت ہوئی۔ محمد شاہ میں محمد شاہ ماند چلا گیا۔ بملول کو دیپالیور اور لاہور کا تحران بنا دیا نیز اس کو تحم دیا کہ جرت محمد کو کو تحق دیل کا تحران بنا دیا نیز اس کو تحم دیا کہ جرت بھی بملول کے مرجن بھی محمد کو جاتے تھے کرے۔ بملول نے ورجن اور بیل کا تحران بنا دیا نیز اس کو تحم بو گئے۔ جرت بھی بمادل کے مرجن بھی خواہوں میں شامل ہو گیا اور اس کو بخز کا کہ دو تحق دیل کا عمران بنے کی کوشش کرے۔ اس ترغیب سے ملک بملول کے مرجن بھی بوشاہ کی دو اور اسلطنت پر حملہ کردیا اور اس کو بخز کا کو براد میں خواہوں میں شامل ہو گیا اور اس کو بخز کا کہ براد کیا در السلطنت پر حملہ کردیا اور اس کو بخز کا کو براد اسلام بھی بادشاہ کی طومت بہت کردر ہونے گی حق کہ وفادار خیر خواہ امراء بھی بادشاہ کی دوران کردے گئے۔ بیانہ کے ذوراد انجاز کی مورد ظی سے ملک بیار کے۔ کے دوراد نگر براد کی گی حق کہ دوادار خیر خواہ امراء بھی بادشاہ کی دوراد کی بیانہ کی دوراد کیا گیا ہے۔ بیانہ کے دوراد انجاز کی مورد ظی سے ملک کی دوراد کیا گیا گیا ہے۔ بیانہ کے دوراد انجاز کی مورد ظی ہے۔ بیانہ کے دوراد کیا دوراد باگل بیا کو دوراد خواہ اوراد میا گیا ہورد کیا گیا ہائے۔

محمرشاه كاانتقال

شاہ کا انتقال ای دوران میں محمد شاہ سخت بیار بر گیا اور ۸۳۹ھ میں اس نے جمان فانی سے کوچ کیا- اس کے بعد اس کا بیٹا علاؤ الدین تخت پر بیشا۔

ای دوران میں محمد شاہ سخت بیار بر گیا اور ۸۳۹ھ میں اس نے جمان فانی سے کوچ کیا- اس کے بعد اس کا بیٹا علاؤ الدین تخت پر بیشا۔

مدت اس الدین حد مہنے حکومت کی۔ محد شاہ نے تقریباً بارہ سال اور چند مینے حکومت کی۔

حواله جات

١- يه وه جگه ٢ جمال اسلحه جات ركھ جاتے تھے اور فوج كا دفتر ہو ؟ تھا-۲- اہار بلند شرکے زدیک ایک بہت مشہور تاریخی قصبہ ہے۔

#### جلدووم

# سلطان علاؤ الدين بن سلطان محمر شاه

#### كروار

جب یہ تخت پر بیٹا تو بملول لود هی کو چھوڑ کر تمام امراء نے اپنی اطاعت گزاری کا ثبوت دینے کے لئے دربار میں حاضری دی اس کو اپنا باوشاہ تسلیم کر لیا۔ ۱۹۵۰ میں پتہ چلا کہ جونپور کا بادشاہ سلطنت دبلی پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ علاؤ الدین اس وقت بیانہ جا رہا تھا یہ خبر سنتے ہی واپس لوث آیا۔ حسام الدین وزیر الملک کو اس کی سے حرکت ناگوار گزری اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ صرف ایک افواہ من کر اپنی سنر کو ملتوی کر دینا آداب شاہانہ کے بالکل خلاف ہے۔ اگر چہ بادشاہ کو سے بات ناگوار گزری اور اس نے اظہار ناگواری بھی کیا لیکن اس کی اس کی معمول موگیا کہ سے اپنی باپ سے بھی زیادہ عاقبت نا اندیش اور معاملات سلطنت سے برہ ہے۔ مرہ ہے۔ مممول اس

ا ۱۵۸ ہمیں علاؤ الدین بدایوں کی طرف روانہ ہوا یہاں کی آب و ہوا اس کو بہت پند آئی اور یہ عرصہ دراز تک پیمی مقیم رہا۔ اس نے دیلی آکر بدایوں کی آب و ہوا کی پندیدگی کا اظہار بھی کیا۔ حمام خال وزیر جو بادشاہ کے ساتھ ہی تھا اس نے ہر چند رو کا اور نمیجیں کیں، عمر بادشاہ کے دل سے بدایوں کا خیال نہ تکل سکاوہ ناوانوں کی طرح بدایوں کا فریفتہ رہا۔ ہندوستان میں اس وقت خانہ بھگوں کی وج سے بہت افرا تفری پھیلی ہوئی تھی۔ دکن، عمرات کا وہ باوہ نوشکہ ہر جگہ حکمران ابنا سکہ چلا رہے تھے اور خود مخار بن بیٹھے تھے۔ بہت افرا تفری پھیلی ہوئی تھی۔ دکن جملول لودھی کی حکمرانی تھی، سنبھل پر دریا خال حکمرانی کر رہا تھا۔ کول میں ترک بچہ عیلی ابنا بہت تعد بھریگانوں تک بہت زدیک تھا) قابض تھا۔ رابزی سے قصبہ بھریگانوں تک بھند جماکر میضا تھا۔ احمد خال میواتی، مہولی سے سرائے لاؤو تک (جو وہٹی سے بہت زدیک تھا) قابض تھا۔ رابزی سے قصبہ بھریگانوں تک قطب خال افغانی حکمرانی کر رہا تھا۔ کیش پٹیالی میں رائے پر تاب اور بیانہ میں داؤد خال اوحدی حکومت کر رہے تھے۔ وار السلطنت دبلی اور چند دیگر علاقے علاؤ الدین کے پاس بلق نچ تھے انہیں پر اس حکومت کا دارومدار تھا۔ ملک بملول لودھی نے، جس نے جمہ شاہ سے بو وفائی کی تھی اس طرح اس سبق کو علائی عمد حکومت میں بھی دہرایا اور بادشاہ سے باغی ہوکر دبلی فئے کرنے کے خیال سے اشکر کو لے کر وفائی کی تھی ای طرح اس سبق کو علائی عمد حکومت میں بھی دہرایا اور بادشاہ سے باغی ہوکر دبلی فئے کرنے کے خیال سے اشکر کو لے کر وفائی کی تھی اس کا بیہ حملہ کامیاب نہ ہوا۔

## استحكام سلطنت كي تنجاويز

اب سلطان علاؤ الدین نے سلطنت کو مفبوط و مفتیم کرنے کی طرف توجہ مبذول کی اور قطب خال 'عینی خال اور رائے پر تاب سم مشورہ کیا۔ یہ امراء تو چاہتے ہی تنے کہ باوشاہ کو بد سے بدتر حالت میں دیکھیں المذا ان لوگوں نے یہ صلاح دی کہ حمید خال کو اگر عمدہ و دارت سے معزول کر دیا جائے تو حالات درست ہو جائیں گے کیونکہ رعیت اس سے بہت ناراض ہے۔ سلطان علاؤ الدین کو عقل و فنم اور دور اندلیثی سے واسطہ نہ تھا۔ اس نے ان امراء کا یقین کر لیا اور جمید خال کو قید کرا دیا اور بدایوں جاکر وہاں رہنے کی خواہش جو بدتوں سے اس کے دل میں پرورش یا رہی تھی پوری کرنا چاہی۔ حمام خال نے اس دفعہ پھر بھی سمجھایا کہ دبلی پایہ تخت ہے اب اس کو بدایوں ختل کرنا بالکل نامناس ہے۔ گریادشاہ نے کس صورت سے اس کی بات نہ سنی بلکہ دل میں حمام خال کی طرف سے رنجیدہ ہوا۔ بادشاہ حمام خال سے علیحدہ ہو گیا اس کے دو سالے تھے ان میں سے ایک کو دبلی کا کوتوال بنا دیا اور دو سرے کو امیر دیوان مقرر کیا اور خود حمام خال سے علیحدہ ہو گیا اس کے دو سالے تھے ان میں سے ایک کو دبلی کا کوتوال بنا دیا اور دو سرے کو امیر دیوان مقرر کیا اور خود کا شریعی مدانوں طاگرا۔

اس عرصہ میں بادشاہ کے دونوں نسبتی بھائیوں میں لڑائی ہوئی ایک لڑائی میں کام آیا دو مرے کو حمام خان نے قصاص میں دے دیا۔ بادشاہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا اس کو ان واقعات کا علم تو ہوا گراس کے کان پر جوں تک نہ ریگی۔ قطب خان باور رائے پر تاب دونوں جمید خان کے مخالف ہو رہاد دونوں جمید خان کے مخالف ہو رہاد کرے اس کی بیوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا لئذا وہ اپنے بیٹے ہے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ دونوں بادشاہ کی خدمت میں خاض کرکے اس کی بیوی کو اپنے حرم میں داخل کر دیا جائے تو ہم لوگ چالیس لاکھ کے پرگنہ بادشاہ کی سلطنت میں شامل کر دیں گے۔ "اس ہوئے اور عرض کیا کہ "اگر حمید خان کو قتل کر دیا جائے تو ہم لوگ چالیس لاکھ کے پرگنہ بادشاہ کی سلطنت میں شامل کر دیں گے۔ "اس کے علاوہ یہ بھی کما کہ "ساری رعیت حمید خان سے بالکل عاجز آگئی ہے۔ " بادشاہ عاقبت اندیش تھا ہی نمیں لئذا اس نے فوراً حمید خان کے علاوہ یہ بھی کما کہ "ساری رحیت حمید خان سے بعائی اور اس کے دیگر خواہ بہت برہم ہوئے اور بدقت تمام یہ لوگ حیلے بمائے تھی خان کے جمید خان کو چھڑا کر لے گئے اور دبئی بہنچ۔ جمال خان ہو حمید خان کی تگسبانی پر مامور تھا ہے۔ اس کے بھائے کی اطلاع ہوئی اور تعاقب کرنا شروع کیا۔ حمید خان کی حمید خان کی حمید خان کی جمال خان ہوئی اور جمال خان ایک تیر تکئے ہوئی اور جمال خان ایک تیر تیک ہوئی۔ حمید خان کی حمید خان کی جمال خان ہوئی اور جمال خان ایک تیر تکئے ہوئی۔ حمید خان میں داخل ہو گیا۔ حمید خان کی حمید خان کی حمید خان کی جائم نکانا اور بہت بے عزت کیا تمام اسباب شاہی پر تکانا اور بہت ہو عزت کیا تمام اسباب شاہی ہوگی۔ قابض ہوگیا۔

بادشاہ کو اب بھی ذرا احساس نہ ہوا اس نے برسات کے موسم کا بہانہ کرکے حمید سے بدلہ نہ لیا۔ حمید خال موقع غیست ہان کر کسی اور کو بادشاہ بنانے کی فکر کرنے لگا۔ سلطان محمود شرقی جو جونپور کا حکران تھا وہ علاؤ الدین کا رشتہ دار تھا۔ سلطان محمود ظبی بادشاہ مندو بہت دور تھا لہذا حمید خال نے ان دونوں کو حکران بنانے کا خیال چھوڑ دیا اور لود حمی جو سب سے قریب سے ان بیس سے اس نے ملک بملول لود حمی کو بادشاہ بنائے اور خود لود حمی کو منخب کیا اور تخت دبلی پر بیٹھنے کے لئے بلایا۔ اس سے حمید خال کا مقصد بیہ تھا کہ وہ برائے نام بملول لود حمی کو بادشاہ بنائے اور خود حکومت کی باگ ذور سنبھالے۔ ملک بملول تو ایسے سنبری موقع کا منتظر ہی تھا اس نے علاؤ الدین کو لکھا کہ وہ حمید خال کو برباد کرنے کے لئے دبلی جا دبلی جا دبلی آکر عنان حکومت سنبھال لی۔ بملول نے آگے چل لئے دبلی جا دبلی ہو کے منان حکومت سنبھال لی۔ بملول نے آگے چل کے دبلی جا دبلی ہو میں کے نام سے مشہور کیا۔ بملول لود حمی نے خطبہ میں علاؤ الدین کا الم بھی شال کر دیا۔

#### ديبإليور كاسفر

مهم مل مااؤ الدین نے اپنج بڑے بیٹے خواجہ بایزید کو امراء کے ایک گروہ کے ساتھ دار السلطنت دیلی میں چھوڑا اور خود نزاکت وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیپالپور پہنچ گیا اور افغانوں کو جمع کرنے اور ملک کے انتظام میں معروف ہو گیا۔ بملول لودھی نے سلطان علاؤ الدین کو نکھا کہ میں نے سلطان علاؤ الدین کو نکھا کہ میں نے سلطان علاؤ الدین کو نکھا کہ میں نے سلطان کے جیں اور حمید خال کا کام تمام کر دیا ہے اور آپ کا نام بھی خطبہ سے نہیں نکالا۔ ماؤ الدین نے جواب میں کما کہ میرے باپ نے حمیس اپنا بیٹا بنایا تھا للذا میں تم کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں۔ "علاؤ الدین نے بڑی خوش سے ملاؤ الدین نے بڑی خوش سے اپنا بیٹا بنایا تھا للذا میں تم کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں۔ "علاؤ الدین نے بڑی خوش سے اپنی سلطانت بملول اودھی آپ مقصد میں کامیاب ایک ملطانت بملول اودھی آپ مقصد میں کامیاب نواز کا دیا ہو ایک خومہ تک بدایوں میں گمنای کی زندگی گزار تا رہا۔

ملاؤ الدين فاانتقال

۸۸۳ سے آخر میں اس فاجھال ہو گیا۔ اس نے دہلی کے تخت پر تقریباً سات سال نیک حکومت کی اور اٹھا کیس سال تک ہدایوں کا

osturduloooks.M

# سلطان بهلول لودهي

ے اربیج الاول ۸۵۵ھ کو سلطان بملول لودھی مستقل طور پر دبلی کا حکمران تشلیم کر لیا گیا اس نے علاؤ الدین کا نام خطبہ ہے ہٹا دیا اور صرف اپنا نام رکھا۔

#### لودهي خاندان

اس خاندان کی اصلیت ہے کہ لود هی فرقے کے بہت ہے افغانی گروہ کے گروہ ہندوستان میں تجارت کرنے آتے ہے۔ ای افغانی گروہ میں ایک شخص جس کا نام ملک بہرام تھا اور ہے بہرام لود هی کا دادا تھا۔ وہ اپنے بھائی ہے ناراض ہو کر ملتان چلا آیا اور سلطان فیروز شاہ یا در باز بھی وہیں رہ پڑا۔ ملک بہرام نے ملک مردان دولت (جو ملتان کا حاکم تھا) کی ملازمت کر بی بہرام کو خدا نے پائی بیٹے دیے۔ جن کے نامنہ میں وہیں رہ پڑا۔ ملک بالا ' ملک فیروز ' ملک محد ' ملک خواج ' یہ پانچوں بھائی بلپ کے بعد بھی ملتان ہی میں رہ بسطان فیروز شاہ کے دور میں خضر خال ملتان کا حکران بن گیا اور ملک سلطان شد خضر خال کی ملازمت کر افغانوں کے ایک گروہ کا مردار ہوگیا۔ سلطان شد کی تصمت اچھی تھی خضر خال اور اقبال ملوکی جگہ میں ملو اقبال اور سلطان شد کا مقابلہ ہوگیا۔ اقبال کا زوال مردام ہو چکا تھا لنذا وہ سلطان شد کی ہتے ہوں کی اور اقبال کا زوال مردام ہو چکا تھا لنذا وہ سلطان شد کے ہاتھوں مارا گیا۔ سلطان شد خطر خال کے مقربین خاص میں شامل ہوگیا اور اسلام خال کے لقب سے مرفراز ہوا۔ سربند کا حاکم بنا دیا گیا بسلول کا باپ اپنے بھائی کی جبا زاد بس بھی تھی ' حالمہ تھی انقاق ہے مکان گر پڑا اور سے خاص تو رہ حالمہ تھی انقاق ہے مکان گر پڑا اور سے خاص تو رہ کی جاتے وہ کہ کیا ہو جبا کہ کالا مارا گیا اور وہ کی جھال بہت انجھی طرح کی جاتے گی ۔ اس کے بعد ملک کلا اور نیازی افغانوں میں جھڑا بیا اور وہ سلام خال کی جبال اور عی تھا اس کی بمادری کے جو بر کھلے تو بچانے اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی اور اپنے وہا سام خال کے باس سربند چلا گیا اور وہ سے کیارا جا تھا اپنے وہا سلام خال کے باس سربند چلا گیا اور وہ سے گیارا جا تھا اپنے وہا سلام خال کے باس سربند چلا گیا اور وہ سے گیارا جا تھا اپنے وہا سلام خال کے باس سربند چلا گیا اور وہ سے گیارا جا تھا اپنے وہا سلطان کی بیار کی جبر کیلے وہ بی کیلے وہ کہ باس کی بمادری کے جو بر کھلے تو بچانے اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی اور اپنے وہا کی کیا ہو جبر کھلے تو بچانے اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی اور اپنے وہاد کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھی تھی۔

#### اسلام خال كااقتدار

اسلام خال نے وهرے وهرے ایبا اقتدار حاصل کر لیا کہ بارہ ہزار افغانی جس میں اس کے رشتہ دار بھی شائل سے اس کے اطاعت کرار ہو گئے۔ اگرچہ اسلام خال کے اپنے بیٹے موجود سے گراس نے انتقال کے وقت ہی وصیت کی تھی کہ اس کا جانشین ملک بسلول لود می مقرر کیا جائے۔ اسلام خال نے محمد شاہ کے ذمانہ ہی میں انتقال کیا۔ اسلام خال کے بعد اس کے باننے والے تمن گروہوں میں بث گئے۔ افغانوں نے تو اسلام خال کی وصیت کی پوری پابندی کی اور ملک بسلول کے خیر خواہ رہے اور بعض لوگ فیروز خال (جو اسلام خال فا بھائی تھا) کی طرفداری کرنے گئے۔ بچھ لوگ قطب خال جو اسلام خال کا بیٹا تھا اس کی خیر خواہی کرنے گئے۔ ان تمین وار تول میں سے خال فا بھائی تھا) کی طرفداری کرنے گئے۔ ان تمین فار وور وهرے وهرے اس نے پورا اقتدار حاصل کر لیا۔ ملک فیروز نے قطب خال کو بالکل کمزور کر دیا اور قطب خال اس جھڑے کی وجہ سے سرہند سے سلطان محمد شاہ کے پاس دیلی چلا گیا۔ قطب خال ای جھڑے کی وجہ سے سرہند سے سلطان محمد شاہ کے پاس دیلی چلا گیا۔ قطب خال ان میتجہ بھی ہو گا کہ ملک شاہ کے خور بھر کا دیا ہے جس کا لازی متجہ بھی ہو گا کہ ملک شاہ کے ذریعہ سے محمد شاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ سرہند افغانی پٹھانوں کا مرکز ہو کر رہ گیا ہے جس کا لازی متجہ بھی ہو گا کہ ملک ش

شورش اور فساد بیا ہو جائے گا۔

می شاہ نے ملک سکندر تحذ کو ایک بڑی فوج کے ساتھ تطب فال کی سرکردگی میں سربند بھیجا تاکہ ملک سکندر افغانوں کو دیلی بھیجا۔

دسہ اگر وہ بغادت کریں تو انہیں سربند ہے جلا وطن کر دیا جائے۔ مجمد شاہ نے بیرت محکمر کے نام بھی ای طرح کا ایک محکماند بھیجا۔

افغانوں کو ان ملات کی اطلاع ہوئی تو وہ سب بہاڑوں میں جا کر چھپ گئے۔ جیرت محکمر اور ملک تحذ نے افغانوں ہے کملار یا کہ حمل کوئی ایسا تصور نہیں کیا ہے جو اوحر اُدھر خوفزدہ ہو کر چھرو اس پر افغانوں نے عمد نامہ مانگا۔ ملک تحذ اور جیرت محکمر نے ایمان کی تشم کھا کر اپنے جھو ڈر کو چھ اس کے کہو ڈر اور محل سینے فرزند شاہین خال اور اپنے بھیجے ملک بہلول کو اپنے بلل بچوں کی دیکھ بھال کے لیے چھو ڈر کو وقتل اعتبار شابی امراء جیرت محکمر اور ملک سکندر اور جیرت نے ملک تطب فال کے بھو ٹاکن نے جھو ڈر کو وقتل اعتبار شابی امراء جیرت محکمر اور ملک سکندر کے ہمراہ آگیا۔ ملک سکندر اور جیرت نے ملک قطب فال کے بھو ٹائن فوج کا مقابلہ کیا افغانوں کے بست سے بہائی تو شاہین فال نے ساتھ لڑائی میں مارے گئے۔ اور جو باتی رہے و ذندہ گر فار کر لیے گئے جو افغان مارے گئے تھے ان کے سر سربہند لائے گئے۔ ملک فیوذ فان بھرت کھکم کو مقتولوں کے سرد کھا کر ان کے نام بتا تا جا رہا تھا۔ حق نام بین اب بین فوج کا میں بہت ہیں ہو ہیا۔ یہ نورون فال سے جیا کہ میں بہت ہمت اور جو انہوں کے بین خوان بہت بہاور تھا اس نے جبٹ میں بہت ہمت اور جو انہوں کے جب کما کہ یہ نوجوان بہت بہاور تھا اس نے جبٹ میں بہت ہمت اور جو انہوں کا مظاہرہ کیا۔ یہ بین جب سے بین تو بھے اس کو اپنا فرزند کھنے میں دونے کا میں بدی کو میا فرزند کا اس خواند کیا میں دونے کا میں بوجھا۔ جب فیوذ فال بے بہا کہا کہ اس نے بہت جمارت اور برا سردی کا مظاہرہ کیا۔ یہ میں کوئی شرمندگی میں دونے کا میں ہو تھا اس جو بھے اس کو اپنا فرزند کیا جس کوئی میں ہو تھا اس جب یہ بیت تھا گیا کہ اس نے بہت جمارت اور بمادری سے کام لیا ہے تو بھے اس کو اپنا فرزند کینے میں کوئی شرمندگی میں۔

 کی بارگاہ میں بھیجا اور اس میں لکھا کہ میں صرف حسام خال کی وجہ سے سلطنت سے دور ہوں اگر بادشاہ حسام خال کو قتل کرا دے اور وزارت کا عمدہ حمید خال کو مل جائے تو جھے کو بادشاہ کی فرمانبرداری میں کوئی قباحت محسوس نہ ہوگی۔

ادھر حسام خال قبل کرا ویا گیا اور بملول بہت ہی زیادہ خلوص کے ساتھ بادشاہ کے حضور ہیں آیا اور سربند نیز اس کے آس پاس کومت کرتا رہا غرضیکہ اس کی قوت روز بروز برحتی گئی۔ اور جب سلطان محمود خلجی حاکم مندو نے دیلی پر حملہ کیا تو بسلول لودھی کو جمر شاہ نے بلوایا۔ لودھی ہیں بڑار افغانوں اور مغلوں کی فون لے کر سربند سے آیا اور ویشن کو بھگا کر دم لیا' خال خالی کا لقب حاصل کرکے والیس گیا۔ اس نے اپنی قوت و افتدار کا ناجاز فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ بادشاہ کے حکم کے بغیرلاہور' ویپالپور' سام وغیرہ اور دیگر پر گئوں پر بقنہ کر لیا بھی نہیں بلکہ اس نے بادشاہ کی طرف بھی ہاتھ برحمایا اور دیلی پر حملہ کر دیا۔ اور اس کو محصور رکھا گر ہا قاعدگی سے وہاں کا حکمران نہ سکا۔ بعد اذال سربند آکر اپنی قوت برحمانے کی فکر میں لگ گیا۔ خطبہ اور سکہ بھی اپنے نام کا نہ چلایا اور اس کو دیلی کی فتح تک کے لئے انشار کھا۔ ادھر محمد شاہ بادشاہ کا انتقال ہوا اور تخت دیلی کا وارث علاؤ الدین ہوا جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد بملول کو حمید خال نے انشار کھا۔ ادھر محمد شاہ بادا کر حکمران بنا دیا تھا اس وقت بملول لودھی کے نو بیٹے تھے۔ جن کے نام یہ جیں خواجہ بایزید نظام خال جس نے بملول کے بعد سکندر شاہ کے نام سے جیں خواجہ بایزید نظام خال جس کے بعد سکندر شاہ کے نام سے جی خواجہ بایزید نظام خال جس کے بعد سکندر شاہ کے نام سے باپ کی جانشین کی 'مہارک خال' عالم خال جس کا لقب علاؤ الدین خال ہوا اور جو دیلی کا بادشاہ بنا۔

اس کے علاوہ یعقوب خال 'فتح خال ' موی خال ' مولی خال خال تھے۔ ان بیٹوں کے علاوہ دربار بیں قطب خال جو اسلام خال کا بیٹا تھا اور خال جہال لود می ' دریا خال ' تار تار خال ' دریا خال کا فرزند ' مبارک خال لوہائی ' یوسف خال ' خاصہ خیل ' عمر خال شروانی ' قطب خال فرزند ' حسین خال ' افغان احمد خال میواتی ' یوسف خال جلوانی ' علی خال ترک بچہ ' بیٹنج ابو سعید قرطی ' احمد خال میتانی ' خال خال قرطی ' خال خال الله خال نوجانی ' شکر خال ' شمشیر خال ' وزیر خال بسر اسد خال ' شخ احمد شروانی ' شک خال ' شکر خال ' شماب خال دبیر ' مبارز خال مند ' رسم خال ' جونا خال فرزند غازی خال ' ملک چن فرزند خال جمان ' عماد الملک اقبال خال ' میاں فرید قرطی ' شخ جمال شخ عثان ' رائے پر تاپ ' رائے لکھی اور فرزند غازی خاص رشتہ وار ہی تھے۔ درائے کرن سے تمام چونتیں مشہور و معروف امراء موجود تھے جن میں سے بہت سے اراکین تو بادشاہ کے خاص رشتہ وار ہی تھے۔

اس دور میں حمید خال کا بہت ہول بالا تھا کو گراس کی طاقت بڑھ گئی تھی لنذا بہلول نے بھی حمید خال کے ساتھ اچھا براؤ کرنے ہی مل مصلحت دیکھی کو نکہ طک اور سلطنت کی فلاح و ببود کے لئے اس سے میل طاپ ہی مناسب تھا اس کے گھر برابر جاتا تھا۔ بہلول ایک دن حسب عادت حمید خال کے گھر مع اپنے چند ساتھیوں کے گیا اور جانے سے پہلے تمام افغانوں کو سکھا دیا کہ وہ حمید خال کے گھر مع اپنے چند ساتھیوں کے گیا اور جانے سے پہلے تمام افغانوں کو سکھا دیا کہ وہ سمجھیں کہ یہ قوم بہت بیوقوف اور عاقبت تا اندیش ہے اور ان کی طرف سے پھے برگمانی نہ کرے۔ ایک افغانی جماعت حمید خان کے گھر گئی اور ولی ہی جیب جیب معکد خیز حرکتیں شروع کیس بعض نے فرش پر آتے وقت جوتیاں کر سے باندھ لیس۔ بعض لوگوں نے اس طاق پر اپنے جوتے رکھ دیئے جو حمید خال کے مرکے اوپر شے۔ اس کی وجہ وریافت کرنے پر افغانوں نے باندھ لیس۔ بعض لوگوں نے اس طاق پر اپنے جوتے رکھ دیئے جو حمید خال کے مرکے اوپر شے۔ اس کی وجہ وریافت کرنے پر افغانوں نے یہ بتائی کہ احتیاطا" ایساکیا ہے تاکہ کوئی جوتیاں چوا کر نہ لے جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ افغان حمید خال سے بولے کہ آپ کا فرش تو جم اس کی ٹوبیاں بنوا کر اپنے بال محتید دیک کہ جم خان والا شان کے ملازم ہیں۔ بھر اس تحذ سے مارے گھروالوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جم خان والا شان کے ملازم ہیں۔

حمید خال نے ہنس کر جواب دیا کہ ٹوپیاں بتانے کے لئے تم لوگوں کو زر بفت اور مخل دے دیا جائے گا اس کے بعد عطر کی کشتیاں اور پان محفل میں آئے۔ بعض افغانوں نے عطر کی پھریری پان میں لگا کر چبانا شروع کی۔ بہتوں نے پان کا چونہ نہ چھڑایا اور اس طرح پان کھا لیا بعض لوگوں نے پان کا چونہ نہ چھڑا کر کھانا شروع کیا۔ جب منہ پھٹ کیا تو پاگلوں کی طرح رونے دھونے لگے۔ حمید خال ان کی حرکات و سکتات پر بہت ہنا اور کھا کہ یہ قوم تو بالکل اجذ ہے جو الی عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے۔ اس پر بملول نے جواب دیا کہ جاتل ہیں ان

کو اچھا ماحول نہیں ملا ۔ للذا ان لوگوں کو سوائے بیٹ بھر لینے اور آرام کرنے کے کوئی کام نہیں آیا۔ حمید خال کی گر فتاری

اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد بہلول معمول کے مطابق حمید خال کے گھراپ چند امراء کے ساتھ گیا۔ بہلول کے ساتھیوں کو قاعدہ کے مطابق اندر جانے نہیں دیا گیا لغذا بہلول تو اندر چلا گیا اور اس کے ساتھی جیسا کہ بہلول انہیں سمجھا بجھا کر لایا تھا۔ انہوں نے چخنا چلانا شروع کیا اور بہلول کو گلایال دینا شروع کیں کہ اگر بہلول حمید خال کا طازم ہے تو ہم بھی ہیں وہ اگر آزادانہ حمید خال سے بل سکتا ہے تو ہم بھی ہیں وہ اگر آزادانہ حمید خال سے بل سکتا ہے تو ہم بھی ہیں وہ اگر آزادانہ حمید خال سے بل سکتا ہے تو ہم بھی ہیں ہوں سے کہ کر دربانوں سے ان اسلام کرکے آئیں اور اس کی عنایتیں ہم پر بھی ہوں سے کہ کر دربانوں سے ان اسلام کرکے آئیں اور اس کی عنایتیں ہم پر بھی ہوں سے کہ کر دربانوں سے ان اسلام کرکے اس کے محافظوں کے پاس دو دو کی تعداد میں گھڑے ہو جائے۔ سے حکم پاتے ہی سب کے سب افغان اندر آئے اور حمید خال کو سلام کرکے اس کے محافظوں کے پاس دو دو کی تعداد میں گوڑے ہو گئے۔ قطب خال نے اب کام شروع کیا اور زنجر نکال کر حمید خال کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ مناسب یمی ہے کہ تم گوشہ نشین ہو کر خدا کی عبادت کو تہماری جان بخش کی جاتی ہے۔ محمل اس لیے کہ تم بھشہ دفادار رہے ہو سے کہ کر اس کو گر فآر کر لیا گیا اور اپنے آور میں کو دیا۔ اب ملک بہلول نے ملک میں اپنا خطبہ اور سکہ چلاہا۔

#### مهمات

۸۵۵ میں بملول لودھی نے وہلی کی حکومت تو اپنے بڑے بیزید کے سپرد کی اور اس کے ساتھ دو سرے قابل اعتاد امراء کو بھی چھوڑا اور خود پنجاب ملمان کے امور سلطنت میں باقاعدگی پیدا کر۔، کے لئے دیپالپور چلاگیا۔ سلطان علاؤ الدین کے بہت سے خیر خواہ جو افغانوں کی حکرانی بہند نہ کرتے تھے انہوں نے جونپور سے سلطان محمود شرقی کو بلایا۔ یہ ۸۵۱ھ میں ایک جرار لشکر لے کر دہلی آیا اور شرکا کا عاصرہ کر لیا۔ خواجہ با بزید اور دو سرے امراء بھی قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہے۔ سلطان بملول سے خبر سنتے ہی دیپالپور چلا آیا اور موضع بیرہ میں دبلی سے بندرہ کوس کے فاصلہ پر محمر میا۔

بہلول اور می کے بہتی محمود شرقی کے جانور گائے اونٹ و فیرہ پکڑ کرلے آئے۔ محمود شرقی نے فتح خال دہری کو تمیں ہزار سواروں اور تمیں ہاتھوں کے ساتھ سلطان بہلول ہے معرکہ آرائی کے لیے بھیجا۔ اسلام خال کا فرزند قطب خال لود ھی جو بہت اچھا تیرانداز تھا اس نے دشن کے ہاتھی کو جو بہت آگے بورھ کر حملہ کرتا تھا چشم زون میں زخمی کر دیا۔ افغانوں کی فوج لڑنے کے لئے تین حصوں میں تقلیم تھی۔ دریا خال لود ھی سلطان شرق ہے مل کیا۔ قطب خال نے بہت اور نجی آواز میں پکار کر دریا خال سے کہا کہ تمہیں اس کی بھی فیرت نمیں آئی کہ تساری مال بہنیں قلعہ شاہی میں ہیں اور تم دشمن کی طرف نے لڑنے بھڑنے پر آمادہ ہو اس پر دریا خال شرمندہ ہوا اور کہا کہ تساری مال بہنیں قلعہ شاہی میں ہیں اور تم دشمن کی طرف نے لڑنے بھڑنے نے آبر اس کا بیجھانہ کیا جائے قو وہ میدان چھو ڈنے پر راضی ہے۔ قطب خال نے تعاقب نہ کرنے کی قتم کھائی تب دریا خال 'فتح خال ہو الک ہورا الک ہورا کیا تھا تھا اور اس نے فتح خال کا سرکاٹ کر بہلول لود ھی کی خدمت میں پیش کیا۔ فتح خال کو قتل کو قتل کیا تھا تھا اور اس نے فتح خال کا سرکاٹ کر بہلول لود ھی کی خدمت میں پیش کیا۔ فتح خال کو ختم کا کہ خور دو اپن آیا۔

## ومعت سلطنت کی تدابیر

اں فتے نے ہملول اور حمی کے افتدار کو اور تقویت دی اور اس نے دو سرے ملکوں کو فتح کرنے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ سب سے بلے موات کی طرف برات کی طرف برات کی طرف برات کی اور اس کا فرمانبردار ہو گیا۔ سلطان بملول نے صرف سات کی سرف سات کی سات کی سرف سات کی سات کی سرف سات

نے بادشاہ کی اطاعت قبول کی اور سات عدو ہاتھی اس کی نذر کیے۔ پھر کول آیا اور عیسیٰ خاں کو کول کا تھران بنایا۔ اس کے بعد بربان آباد جا پہنچا۔ سلمٹ کے حکمران مبارک خال لوہائی نے باوشاہ کی اطاعت قبول کرلی۔ پھر سلطان بملول بھو کمیں گاؤں آیا۔ رائے پر آپ کو جہاں کا حکمران بنایا۔ جب بادشاہ رابری بہنچا تو قطب خال بن حسین خال افغان قلعہ بند ہو گیا۔ بادشاہ نے قلعہ فتح کر لیا خال جمال قلب خال کو مطمئن کرکے بادشاہ کے حضور میں لایا گیا۔ بادشاہ نے رابری کی جا کیرائی کے تحت رہنے دی۔

اس کے بعد بادشاہ اٹاوے پنچا اور یہاں کا حاکم بھی حسب سابق اپنی جاگیر کا حکمران رہا۔ اس عرصہ میں جونا خال بادشاہ سے مخرف ہو کر دونواح سلطان شرقی سے چا ملا اور سمس آباد (۱) کا حکمران بنا دیا گیا۔ اب سلطان شرقی نے دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا اس نے اٹاوہ کے گردونواح میں اپنے خیمہ نصب کیے پہلے ہی دن بہت زور کی معرکہ آرائی ہوئی۔ دو سرے دن قطب خال اور رائے پر تاپ نے بچ میں آکر صلح کرا دی۔ یہ طاق اور رائے پر تاپ نے بچ میں آکر صلح کرا دی۔ یہ طاق اور کی معرکہ آرائی ہوئی۔ دو سرے دن قطب خال اور حکومت کا جو حصہ سلطان ابراہیم بادشاہ جونچور کے پاس تھا سلطان محمود شرقی کی ملکیت قرار دیا جائے۔ سلطان بسلول نے جو سات ہاتھی لیے تھے وہ سلطان محمود کو واپس کر دیے اس قراردار میں یہ بھی تھا کہ جونا خال سمس آباد کو خالی کرکے سلطان بسلول کے سپرد کر دے۔ لازا بسلول نے جونا خال کے من آباد کی اور اس کے گرد و نواح کا بہت اچھا انتظام کیا۔

محود شاہ شرقی کو جب یہ اطلاعات موصول ہو کمیں تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور دوبارہ سٹس آباد پر قبضہ کرنے کے لئے شہر کے آس پاس پڑاؤ ڈالا۔ قطب خال لودھی اور دریا خال لودھی نے محمود شاہ کے لئکر پر شب خون مارا۔ اتفاقا قطب خال کے گھوڑے کو ٹھوکر گئی اور وہ گر پڑا وشمنوں نے اے گر فآر کر لیا۔ سلطان محمود نے اس کو نظر بند کرکے جونور بھیج دیا۔ سلطان بملول نے اب شاہزادہ جلال خال شاہزادہ سکندر اور عماد الملک کو سلطان کی فوج سے معرکہ آرائی کے لئے روانہ کیا تاکہ وہ جاکر رائے کرن کی مدد کریں جو قلعہ بند ہے۔ خود سلطان محمود کا مقابلہ کرنے کے لئے چلا ای دوران میں محمود شاہ شرقی کا انتقال ہو گیا، محمد شاہ اس کا ولی عمد مقرر ہوا۔ محمد شاہ کی مال کے حسن سلیقہ اور تدابیر نے ان جھڑوں کو ختم کرا دیا فریقین میں اس شرط پر صلح ہو گئی۔ کہ محمد شاہ اپ باپ کی ملیت کا بدستور مالک رہے اور جو حصد بملول لودھی کی سلطنت میں شامل ہے حسب سابق ای کی ملیت رہنے دیا جائے۔

#### جونيور كاسفر

اس صلح کے بعد محمر شاہ جو نبور واپس چلاگیا۔ بملول نودھی دبلی واپس آگیا۔ قطب خال کی بمن مشم خاتون نے اے کما بھیجا کہ جب کہ میرا بھائی سلطان مثرتی کی قید میں ہے اس وقت تک تم پر کھانا بینا حرام ہے۔ "سلطان پر اس بات کا بہت اثر ہوا اس نے رائے ہی سے سنر کی باگ جو نبور کی طرف موڑ دی۔ بملول پہلے مشم آباد آیا اور جونا خال کو جو اس کی اطاعت کرنے پر تیار ہوگیا تھا بمال کا حکمران بنا دیا۔ او حر بملول شاہ ہے لڑنے کے لئے محمد شاہ نے بھی اپنی فوجیں تیار کیس۔ اور وریائے سرتی کے کنارے جنگ شروع ہوئی۔ اس ووران میں محمد شاہ شرقی کا جھوٹا بھائی حسین شرقی اس سے بے صد خو فردہ ہوا اور بملول لودھی سے جنگ کرنے کا بمانہ کرک اپنی بھائی ہے جدا ہوگیا۔ تھوڑی می سپاہ بھی اپنی ساتھ لے لی وہ راستہ سے قوج کی طرف چل دیا۔ سلطان بملول کو ان باقوں کی اطلاع ملی اور اس نے ایک فوجی جمیت سلطان حسین کے مقابلہ کے لئے بھیجی۔ شاہزادہ جلال خال جو اپنے بھائی حسین خال کے بیچے بیچے آ رہا تھا اس سے بملول کی فوج ہر سریکار ہوئی اور جلال خال کو گرگی را اس خدائی مدد سے بست می خوش ہوا اور قطب خال کے بملول کی فوج ہر سریکار ہوئی اور جلال خال کو گرگی را ایا گیا۔ سلطان بملول اس خدائی مدد سے بست می خوش ہوا اور قطب خال کے بملول کی فوج ہر سریکار ہوئی اور جلال خال کو گرگی را اس خدائی مرحت بہت می خوش ہوا اور اس کو قبل کر کے حسین خال بدلہ میں جلال خال کو این باتی کو مد میں محمد شاہ می مورد کی رعیت بہت منحرف ہوگئی اور اس کو قبل کر کے حسین خال

کو اپنا تھران کتلیم کر لیا۔ اب حسین شرقی سے سلطان بہلول کی اس بات پر ملح ہوئی کہ جار سال تک فریقین آپس میں چھیز چھاڑ نہ

كريس مسين خال كاخطبه اور سكه ملك ميس جاري موميا تعا-

رائے پر آب جو اس کرد و نواح کا زمیندار تھا سلطان بملول سے کی بات پر ناراض ہو گیا۔ اور محمد شاہ شرقی سے جا کر ہل گیا چو تک سلطان بملول اور حیین شرقی میں صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا النذا حیین شرقی سے رائے پر آب الگ ہو کر سلطان بملول کی خدمت میں آگیا۔
اس صلح و آشتی کے دو بی تین دن بعد سلطان حیین شرقی ہے قطب خال کو مسلسل سات ماہ کی قید کے بعد آزاد کرکے سلطان بملول کے پاس بھیج دیا۔ اس کے معاوضہ میں سلطان بملول نے شزادہ جلال خال کو بھی قید سے رہا کر کے حیین شرقی کی خدمت میں روانہ کیا اور خود دیل چلا آیا۔

## ستنشش آباد میں ورود

مچھ عرصہ بعد جسب قول و قرار کا زمانہ گزر ممیا تو سلطان بملول عمس آباد جا پہنچا اور جونا خال سے شرواپس لے کر پھر رائے کرن کو اس کا حکران مقرر کر دیا۔ عمس آباد میں رائے پر تاب کے فرزند نرسکھ نے باوشاہ کی ملازمت افتیار کرلی۔ چونکہ رائے پر تاب نے دریا خال لود می سے ایک نیزہ جو اس زمانہ میں علم مرداری سمجماجاتا تھا، چھینا تھا الندا اب اس نے اس بات کا انتقام لینا چاہا۔ اور قطب خال لود می کے بعزکانے سے رائے پر تاب کے فرزند نر سکھ کو قتل کر ڈالا- اس واقعہ سے قطب خال فرزند خال افغان مبارز خال اور رائے پر تاب بمت رنجیدہ ہوئے اور شاہ حسین کے پاس جاکر اس کی اطاعت قبول کرلی۔ سلطان بملول کو آب دشمن سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رہی اور دبلی واپس چلا آیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان بملول حاکم ملتان کی بغادت دور کرنے اور پنجاب کے صوبہ کا انتظام سلطنت درست کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ اور قطب خال و خال جمال کو اپنا نائب بنا کر چھوڑا تاکہ دارالسلطنت کا انظام نہ خراب ہو راہ میں اس کو پت چلا کہ سلطان حسین ش قی ہتھیار بند فوج اور کوہ پیر ہاتھیوں کے ساتھ دیلی پر دھاوا کرنے کے لئے آ رہا ہے۔ موضع چند دارہ میں دونوں فوجیں بابم برسر پیکار مو ممکنی اور مسلسل مات ون تک قتل و غارت مری کابازار مرم رہا۔ ای دوران میں احمد خال میواتی اور رستم خال جو کول کا حکمران تھا دونوں حسین شاہ سے جاکر مل مے اور ۱۵ خال لودھی نے بملول کی طرف ہوکر اس کا ساتھ دیا۔ اڑائی کسی طرح حتم نہ ہوتی تھی حی کے ہرایک اڑائی سے ہراسال ہو کیا۔ اراکین دولت نے آپس میں صلاح مشورہ کرکے ان شرائط پر صلح کرائی کہ تین سال کے عرصہ تک دونوں ہادشاہ اپی اپی ملکیت پر قناصت کریں اور ایک دو سرے کو کسی طرح کوئی ذک نہ پہنچائیں۔ اس معاہرہ کی مدت حتم ہوتے ہی حسین شاہ نے اٹادہ کا محاصرہ کیا۔ اور شرکے حاکم کو جو بعلول نود حی کا رشتہ دار تھا اسے پچھے سمجھا دیا۔ اس نے بے چون و چرا اپی عکومت اس کے میرد کر دی۔ رفتہ رفتہ اس نے احمد شاہ میواتی اور کول کے حاکم رستم خال کو بھی اپی طرف کر لیا۔ احمد خال حلوائی حاکم بیانہ پر بھی حسین شاہ کا ایسا جادو چلا کہ اس نے بیائے میں حسین شاہ شرقی کا خطبہ پڑھوا دیا- ان واقعات کے گزر جانے کے بعد حسین شاہ ایک لاکھ سپاہیوں کا فککر معیم اور ایک بزار ہاتمیوں کی فوج لے کر اٹاوے سے دہلی کی طرف چلا- ایسے بدتر حالات کے باوجود سلطان بملول نے ذرا بھی پس و پیش نہ کیا اور وحمن سے مقابلہ کرنے کے لئے فورا لکل آیا۔ تہوا ڑے (۲) کے مقام پر دونوں مخالف ایک دو سرے سے مقابلہ کے لئے تیار رہے اور میہ مقابلہ مرمہ تک چاتا رہا۔ آخر خال جہاں نے بچے میں پڑ کر دونوں میں مسلح کرائی اور ہرایک اپی اپی جکہ والهل آليا سلطان شرقى نے پروهاوا كياسلطان بعلول بھى مقابلہ پر آيا اور سكر وسكے آس پاس چند بار لڑائى ہوئى مر پر معلم ہو مئى- سلطان حسين الخوه جلاميا اور بملول ديلى رواند موميا-

حسين شرقي كي والده كاانقال

ای تعلق کے زمانہ میں سلطان حسین شرقی کی والدہ بی بی راجی کا اٹاوہ بی میں انتقال ہو کمیا۔ گوالیار کا حکران اور قطب خال دونوں

ے خوشاد آئے نے لگا کہ بملول کی کیا ہتی ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ کرے اس کی حیثیت آپ کے نوکوں سے زیادہ نہیں۔ اپنے لے کما کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک آپ کے نام کا سکہ سارے ہند پر نہ بٹھا لوں اس وقت تک چین سے نہ بیٹوں گا۔ قطب خال اس بمائے سے حین شاہ کے ہاتھوں سے آزاد ہوا اور یمال آکر سلطان بملول سے کما کہ میں نے بہت می سیامی چالوں سے تو سلطان حین شاہ سے فیات پائی ہے اور کما کہ سلطان تمارا جائی وشمن ہے لغذا تم اپنی جان کی حقاظت میں مجمی غفلت نہ کرنا۔ اس دوران میں خطر خال کے فیات پائی ہے اور کما کہ سلطان تمارا جائی وشمن ہے لغذا تم اپنی جان کی حقاظت میں مجمی غفلت نہ کرنا۔ اس دوران میں انتقال کیا حیمین شرقی تعزیت کے بمانے سے اثاوے سے بدابوں آیا اور علاؤ الدین کے بیٹوں سے بدابوں کی طلبت چین لی۔ اس کے بعد سلطان حیمین سنبھل جا بہنچا اور حاکم سنبھل مبارک خال کو قید کرکے وہاں سے مال و اسباب سمینا اور ایک فظکر لے کر دیلی کی طرف رخ کیا۔ سمجمد میں حیمین شاہ نے گزر کچھ کے نزدیک دریائے جمنا کے ماحل پر اپنے خیمہ لگائے۔ مرہند میں سلطان بملول کو یہ تمام باتیں معلوم ہو کیں اور اس نے حیمین خال فرزند خال جمال کو میرک (۳) کا انتظام درست کرنے کے مہمیا اور خود دیلی چلا آیا۔

عرصہ دراز تک دونوں نوبیس مقابلہ کرتی رہیں۔ سلطان حسین شرقی کی فوج کو کڑت اسلحہ و سپاہ کی وجہ سے بہت غلبہ عاصل تھا۔ قطب خال لود ھی نے اس وقت سلطان حسین شرقی کے پاس کملا بھیجا کہ جس وقت ہیں قید ہیں پڑا ہوا تھا اس وقت ہیں ٹھیک ہے کہ آپ ریدان کے جھے پر بے حد احسانات ہیں اور انہوں نے زمانہ قید ہیں طرح کی مہمانیاں کی ہیں الغذا اس وقت ہیں ٹھیک ہے کہ آپ ریدان جنگ سے واپس چلے جائیں اور موقعہ و کل کا انتظار کریں۔ اور اس وقت ہی مناسب ہے کہ دریائے گڑگا کے اس پار کا ملک اپنے بھند ہیں رکھیے۔ اور گڑگا کے دو سری طرف کے علاقوں پر بملول لود ھی ہی کو قابض رہنے دیں۔ فرشیکہ ان شرائط پر دونوں راضی ہو گے اور آپس کا خلفتار مث گیا۔ سلطان شرقی نے اس صلح و آشتی پر بمروساکیا اور اپنا بہت سامال اسباب چھوڑ کر چلاگیا، کر سلطان بملول نے اس اعتاد ، کو دھوکا دیا اور خود اس موقع کو غنیمت سمجھ کر سلطان حسین کا بیچھا کیا اور اس کا قیتی مال و متاع جو اونوں پر لدا ہوا جا رہا تھا اپنے بھنہ میں کر لیا۔ اور حسین شاہ کے بہت سے امراء جو تقریباً تمیں یا چالیس ہوں کے پکڑ لیے گئے۔ ان میں قتلع خال اور ملک بہ ھو نائب عرض بمی شال ہے۔ قتلع خال کو پکڑ کر قطب خال کے پڑو کیا گیا اور خود سلطان لود ھی آگے بوحتا رہا۔ حسین شاہ کے بہت سے پر مونوں پر بعنہ کر لیا۔ اور حسین شاہ کے بہت سے پر مونوں پر بعنہ کر لیا۔ گیل مقرر کر دیے۔

حسین شاہ نے جب یہ دیکھا کہ کی طرح پیچھا کرنے ہے بدلول لودھی بازنہ آئے گا تو فوراً خود بھی مقابلہ کے لئے تیار ہوا اور موضع رام پیچمرہ میں ٹھرگیا۔ سنر ملتوی کیا اور دشمن سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ لیکن آخر میں پھر میل ماپ ہو گیا۔ اور یہ طے پایا کہ موضع دھوپا دونوں حکمانوں کی سرحد مقرد کیا جائے۔ حسین شاہ شرقی رابری چلا گیا اور بملول والی دالیں آگیا۔ ایک مدت کے بعد حسین شرقی نے پھر جمعیت عظیم لے کر بملول لودھی پر وہاوا بولا۔ موضع خیارن میں بہت ہی خوزیز جنگ ہوئی۔ ملطان حسین کو اس جنگ میں فکست ہوئی اور بہت سامال و متاع لودھیوں کو مل میاس سے ان کی فوج کو تقویت حاصل ہو گئی۔ سلطان حسین رابری کی طرف روانہ ہو گیا۔ بملول لودھی دھوپا تی میں مقیم رہا ای دوران میں خال جمال کے انتقال کی خرد فی سے آئی۔ سلطان بملول نے اس کے فرزند کو خان جمال کا خطاب دے کر باپ کے عمدہ پر مقرد کر دیا۔ اس کے بعد رابری میں سلطان حسین پر حملہ کیا وہاں بھی میدان بملول کے تی ہاتھ رہا سلطان حسین شرقی کا گوالیار جانا

سلطان حین ش آیا اور کی لاکھ نفر تھے علا کیا۔ یمال کا راجہ بہت حسن اظال سے پیش آیا اور کی لاکھ نفر تھے وہمہ بہر سراپردہ اور ہاتھی محوڑے یہ سب حین ش آق کو بطور نذرانہ دیئے اور اس طرح اس کا خیر خواہ بن کیااور کالی تک حین ش ق کے ساتھ ساتھ آیا۔ ادھرائ عرصہ میں سلطان بملول اٹادہ پہنچا۔ یمال حیین ش قی کے بھائی ابراہیم خال اور بیبت عرف کرکر دونوں اس سے ڈر کر ا ٹاوہ کے قلعہ میں بند ہو گئے گر سلطان بملول برابر حملہ کرتا رہا۔ آخر ان لوگوں نے جان کی امان جابی اور آٹاؤہ ایس کے سپرد کر دیا۔ سلطان بملول لود حلی نے اٹاوہ ابراہیم خال لوہانی کو دے دیا اور اٹاوہ کے رائے کو چند پر گنے دے دیئے تاکہ اس کو معاشی مشکلات نہ در پیش ہول اور ایک نظر عظیم لے کر حسین شاہ پر حملہ کر دیا۔ سلطان بملول کالبی کے آس پاس موضع را گانوں میں پہنچ گیا۔ سلطان حسین بھی جنگ کے لئے آمادہ ہو گیا۔ دریائے جمنا کے ساحل پر مسلسل کئی مہینہ تک جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رہا ای عرصہ میں سمتحرا کا حاکم ہوائے تکوک چند سلطان لودهمی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس کو ایک مناسب راستہ ہے جمان پانی کم تھا وہاں سے دریا پار کرا دیا۔ اب حسین شاہ میں اس حملہ کو سر کرنے کی تاب نہ تھی بہت ہراساں ہوا اور جونپور کی طرف چلا گیا۔ ٹھٹھہ کے حکمران راجہ نے سلطان حسین کی بہت آؤ بھگت کی اور کئی لاکھ تنگے اور نذرانہ پیش کیے اور نمایت ہی انسانیت کا بر تاؤ اس کے ساتھ کیا اپنی فوج بھی اس کو دے دی تاکہ فوج جونپور تک بادشاہ حسین شاہ کے ساتھ جائے۔ ادھر بملول لودھی نے جونپور کی طرف تعاقب کے ارادے سے اپنے قدم بڑھائے۔ سلطان حسین شاہ نے جونپور چھوڑ کر بسرائج کا راستہ اختیار کیا اور وہاں سے قنوج پہنچا۔ بملول بھی قنوج ہی کی طرف چل پڑا اور دریائے رہت (۳) کے ساحل پر دونوں طرف کی فوجوں میں خوب لڑائی ہوئی گرچو نکہ فکست کھانا سلطان حسین شاہ کے مقدر ہو چکا تھا للذا دہ اس جنگ میں بھی ہار کیا۔ حسین شرقی کا سارا مال و متاع لود حیوں کے قبضہ میں آگیا اور اس کی بیوی خوترہ جو سلطان علاؤ الدین فرزند خصر خال کی بیٹی تھی اس کو دشمنوں نے مرفقار کر لیا اور بہلول لود حمی نے اس خانون کی عصمت و عفت کی حفاظت کے لئے محافظوں کو رکھا اس کے بعد دہلی آیا۔ اس لڑائی کے بچھ عرصہ بعد سلطان بہلول نے ایک عظیم لشکر جمع کیا اور جونپور جو عرصہ سے دہلی کے دار السلطنت ے باہر ہو کیا تھا۔ اس کو بملول نے دوبارہ پایہ تخت دہلی میں شامل کرنے کی تدبیر سوچی اور حملہ کرکے شرپر اپنا قبضہ کر لیا اور جونپور کی حکومت مبارک خال لوهانی کے سپرد کر دی۔ قطب خال لودھی اور دیگر امراء کو قصبہ مجھولی(۵) میں چھوڑ کر خود بدایوں جلا گیا۔ سلطان حسین موقع دیکھ کر پھر جونپور پہنچ کیا یمال کے امراء اس سے بہت خندہ پیشانی سے پیش آئے اور سارے امراء جونپور سے قصبہ مجھولی قطب خال کے پاس بلے مے محم حسین شرقی کی خیر خوابی کا دم اس وقت تک بھرتے رہے جب تک انہیں بملول لودھی سے مدد نہ می-سلطان بملول ان واقعات کو سنتا ہوا قصبہ ہلدی جا پہنچا اور قطب خال کے انقال کی خبرسی۔

اس نے کچھ دن تو تعزیت بیں گزارے اس کے بعد جونپور چلا آیا۔ سلطان بملول نے سلطان شرقی کو بہت دور بھگا دیا اور از سرنو جونپور کو ختی کر لیا۔ سلطین شرقیہ کے تحت پر اپنے فرزند بار بک شاہ کو بٹھایا اور خود کالی پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ کالی کی حکومت خواجہ بایزید کے بینے اور اپنے بوتے خواجہ اعظم ہمایوں کے سرد کی اور چند وار ہو تا ہوا وحولپور پہنچا۔ بہاں کے راجہ نے خوفردہ ہو کر کئی من سونا بادشاہ کی خدمت میں چیش کیا اور خود اس کے اطاعت گزاروں میں شامل ہو گیا۔ یمال سے الہ پور پہنچا یہ شر نختنو ر کے نواح میں واقع ہو شاہ کی خدمت میں چیش کیا اور خود اس کے اطاعت گزاروں میں شام بو گیا۔ یمال سے الہ پور پہنچا یہ شر خود اس کے اطاعت گزاروں میں شاہ نے اپنے فرزند کو دی۔ الہ پور کی حکومت شزادہ عالم خال کو دی میت واروں اور بیٹوں میں تقسیم کیس۔ جونپور کی حکرانی تو بار بک شاہ نے اپنے فرزند کو دی۔ الہ پور کی حکومت شزادہ عالم خال کو دی بھر آئج اپنے بھانچ ہی محمد میں تقسیم کیس۔ جونپور کی حکرانی تو بار بک شاہ نے اپنے فرزند کو دی۔ الہ پور کی حکومت شزادہ عالم خال کو دی بھر آئج اپنے بھانچ ہی محمد ہو تھر ہو گئی ہو گیا تھا۔ بدایوں کی حکومت اپنی خواجہ اعظم ہمایوں کو دیا اس کا باپ خواجہ با بزید خال بچھ ہی مور سے بلے اپنے ایک طازم کے ہاتھوں قبل ہو گیا تھا۔ بدایوں کی حکومت اپنی خواجہ اعظم خاس نایا۔ اس کے تحوی زر میں کو دیے اور اس کو اپنا جانشین بنایا۔ اس کے تحوی ور دی کا در آئادہ سکی نے میں دے دی اور آئادہ سکیٹ ایوں کے راجہ سے ای لاکھ شکے وصول کے۔ حکومت اسی راجہ کے ہاتھ میں دے دی اور آئادہ سکیٹ آئیں۔

بهلول کی بیاری

وے۔ بملول میں اب اتن طاقت نہ تھی کہ وہ ان امراء کی رائے سے مخالفت کرے للذا سلطان سکندر لودھی کو بلانے کے لئے بہت ہے قاصد دیلی کو روانہ ہوئے۔ عمر خال شروانی ان دنول مختار کل تھا چونکہ بادشاہ کے اعضاء میں قوت نہ تھی لنذا تمام امور سلطنت کی باگ ڈور ای کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ان امراء کے ملاح و مشورہ کو بھانپ کیا سلطان سکندر کی والدہ بھی اس سفر میں بادشاہ کے ہمراہ تھیں انہوں نے عمر خال کو مثورہ دیا کہ ایک آدمی سکندر خال کی خدمت میں بھیج کر اس کو کہلوا دیں کہ بادشاہ اور امراء نے اس کو نظر بند کرنے کی غرض سے بلایا ہے لنذا وہ اپنی روا تکی کو معرض التواجس رکھے اور اپنے لئے میں بہتر سمجھے اس پیغام کے مطابق سلطان سکندر جانے میں تاخیر کرنے لگا۔ اس پر بہلول لودھی نے غصہ میں کہلوا بھیجا کہ اگر تم نہیں آنا چاہتے ہو تو میں خود تمہارے پاس آتا ہوں۔ سلطان سکندر اس تھم سے خوفزوہ ہوا اور چلنے کی تیاری کرنے لگا گرسب اراکین مخالفت کرتے رہے اس پر سکندر سلطان نے قلع خال جو حسین شرقی کا وزیر تھا اور قید میں پڑا ہوا تھا اور رائے دینے میں اس کو کافی ملکہ حاصل تھا اس نے کہا سراپردہ شاہی نصب کرکے کوچ کا اعلان کر دیا جائے اور سلمان سفر کی درستی میں ماخیر کی جائے تاکہ کچھ عرصہ اس طرح مل جائے سلطان سکندر نے اس کی رائے پر عمل کیا۔

بهلول لود هي ڪاانقال

اتفاق سے ای عرصہ میں باوشاہ بملول لودھی کا مرض بہت بڑھتا گیا اور سمور میں سکیٹ کے نواح قصبہ بھداؤنی میں بملول لودھی نے دنیا کو خیرباد کما۔ بملول لود می نے اڑتمیں سال آٹھ ماہ اور سات دن حکمرانی کی اس کی ظاہری خوبیاں نا قابل بیان ہیں۔ غرب اور شرع کا بہت پابند تھا۔ زیادہ تر سفرسیاحت میں فقراء اور درویش صفت لوگوں کی خدمت میں رہتا اور انہیں کی صحبت میں زندگی گزار تا۔ اپنے افغان بھائیوں سے بہت اچھا بر کاؤکر کا تھا اور ان افغانی امراء کے سامنے بھی تخت پر جلوہ افروز نہ ہو تا بلکہ مساوات کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں کے ساتھ ہمیشہ فرش پر جلوہ نشیں ہو تا۔ دہلی فٹح کرکے سابق بادشاہوں کی جو ملکیت اور خزانہ ہاتھ آیا وہ تمام افغانی امراء میں برابر تقیم کیا اور خود بھی ایک ہی حصہ اپنے لئے رکھا اپنے گھر میں تبھی کھانا نہ کھاتا۔ طویلہ خاص کے شاہی گھوڑوں پر تبھی سواری نمیں کرتا تھا وہ کمتا تھا کہ میرے لیے صرف سلطنت کا نام ہی کافی ہے۔ مغل سیاہ کی بمادری پر بڑا اعتاد تھا کی وجہ تھی کہ مغل شاہزادوں ' بادشاہوں اور سپاہیوں کی تعداد تقریباً بیں ہزار ہو محقی جمال کمیں سمی مقام کے لئے من لیتا کہ یماں پر کوئی بمادر نوجوان موجود ہے اس کو فوراً بلاتا اور حسن سلوک ہے چیش آتا۔ بیہ بادشاہ بہت زیادہ عقلند' دلیر' شجاع تھا۔ آئین جہانداری اور حکومت کے امور میں اس کو ملکہ حاصل تعالمجی جلد بازی ہے کام نہیں لیتا تھا ہمیشہ رعایا پروری اور عدل و انصاف میں اپی زندگی گزاری-

## حواله جات

ا- يد مقام "ياكور" كے نام سے منلع فرخ آباد ميں ہے-

٧- "تهوا ژه" لفظ كمابت كى غلطى ب- فتخب التواريخ من "بخواره" لكما ب-

الما میرک کابت کی غلطی ہے یماں پر اصل لفظ میر تھ ہونا چاہیے۔

سم سربت الفظ مى غلط لكما ہے - يمال ير "آب رجب" مونا جا ہے - جو كالى ندى كانام ہے - يه تنوج كے نزديك دريائے كاكا ہے مل جاتى

٥- اس نام كاكوئى قصبه نهيس ملا- البت "مهولى" اور مجولى نام كے كئى قصبے تنے-

۲- یہ مقام دور اکبری میں قنوج کے راجہ کے تعلقہ میں شامل تھا۔ یہاں بلبن کے زمانہ کی تغییر شدہ ایک مسجد ہے۔ اب یہ مقام صلع لویہ میں ہے۔

•

# سلطان عادل نظام خال سكندر لودهي

### تخت نشيني

سلطان بملول لوہ می کے انتقال کے بعد تمام اراکین سلطنت نے باہم مٹورہ کیا اور جائشی کے لئے ولی عمد کا انتخاب کرنے گئے۔

بعض لوگوں نے بادشاہ مرحوم کے پہتے ہمایوں اعظم کی ولی عمدی پر زور دیا۔ بعض لوگوں نے اس کے برے بیٹے باربک شاہ کو جائشین بیلنے کی دائے بیش کی۔ اس وقت سلطان سکندر کی ماں جس کا نام زیبا تھا اس نے امراء ہے کہا کہ میرا بیا ہر طرح تخت حکومت کے لاکن ہے اور تم لوگوں کے ساتھ اس کا برا تو بھی بھیشہ امجھا ہی دہے گا۔ عیسیٰ خال جو سلطان بملول مرحوم کا پچا زاد بھائی تھا اس نے نمایت ترش لیجہ میں گائی وے کر کھا کہ ساز کا بیٹا دیلی کا تابعدار بننے کے لاکن کید ہو سکتا ہے۔ خان خانال قربی نے یہ من کربہت غصہ میں کھا کہ ابھی کل تو بدشہ کا نوع اللہ جو ہم گائی دے کر کھا کہ ساز کا بیٹا دیلی کا تابعدار بننے کے لاکن کید ہو سکتا ہے۔ خان خانال قربی نے یہ من کربہت غصہ میں کھا کہ اس کل تو بدشہ کا انتقال ہوا ہے اور آج ہی ہے ہم ان کی یہوں اور بیٹے کی یوں بے حرمتی شروع کریں یہ کی طرح ٹھیک نمیں ہوں سے منال دینے کہ اس بات کے جواب میں شون کہ بہت کہا کہ میں سوائے سلطان سکندر کے اور کی کا ملازم نمیں ہوں یہ مجلسے انفا اور ایک منال اس منال کو بہت طیش آیا اس نے کہا کہ میں سوائے سلطان سکندر کو ایک بلند جگہ جو کیا ہی ساطان سکندر کو اور کوشک فیروز شاہ کا جازہ کی خان اور کوشک فیروز شاہ کا جازہ کہا کہ جس الحان سکندر کو جس کھا کیا اور سکندر سلطان نے اس کے گھا تھی خان اور خود دیلی چلا آیا۔ سلطان سکندر کا کروار بھی بہت اچھا تھا باپ کی طرح یہ بھی حین اطان کا جمہ تھا۔ ہرایک افغان ہے بہت اچھا ویک بھی حین اطان کا جمہ تھا۔ ہرایک افغان سے بسلے فکست کھاگیا اور سکندر سلطان نے اس کے گہا تھی جو سیٹے تھے۔ برائک کا بابا بھائی جمیت ہوائی خان اس کے جم بیٹے تھے۔ برائک کا بابا بھائی جمیت ہوائی خان اس کے جم بیٹے تھے۔ برائک خان خان اس کے جم بیٹے تھے۔ برائک خان خان خان اس کے جو بیٹے تھے۔

#### امرائے سلطنت

#### جاکیریں اور عہدے

تخت نشنی کے تھوڑے دنوں بعد ہی سکندر خال رابری کی طرف چلاگیا۔ عالم خال جو سلطان علاؤ الدین کے نام سے مشہور تھا کھے دنور سکت نشنی کے تھوڑے دنوں بعد ہی سکندر لودھی نے رابری کی سکتہ داڑہ میں مقیم رہا لیکن بالآخر چندوا ژہ ہے بھاگ کر عیسیٰ خال کے باس جا پہنچا اور پٹیالی میں مقیم ہوا۔ سکندر لودھی نے رابری کی حکومت کی باگ خال جس حکومت کی باگ ذور خال خال آلور عالم خال جس حکومت کی باگ ذور خال خال اور عالم خال جس کی اور خود اٹاوہ چلاگیا۔ یمال بادشاہ بورے سات مہینہ ٹھرا رہا اور عالم خال جس کی باک شعب علاؤ الدین تھا اے اعظم ہمایوں کے باس سے لے کر اپنے ساتھ لے آیا اور اس کو اٹاوہ کا حکمران بنا دیا۔ محمدات مہممات

اس کے بعد اٹادے سے بادشاہ پٹیالی چلاگیا۔ ادھر عینی خال نے پٹیالی پر دھاوا بول دیا اور اپی فوج سکندر لودھی کے مقابلہ میں آرا۔

کی محر منہ کی کھائی پڑی۔ اور مجبور آمیدان چھوڑا اس جنگ ھیں عینی خال کو ایک کاری ضرب کئی پھریمی ضرب اس کی موت کا باعد

ہوئی۔ اس کے بعد سکندر لودھی نے اپنے بڑے بھائی کو ایک قاصد کے ذریعہ پیغام بھیجا کہ وہ بادشاہ کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ خطبہ او

ملکہ میں شامل کرے اور بادشاہ کی اطاعت کا اعلان کرے۔ رائے گیلن جو پہلے بار بک شاہ کا بی خواہ اور مشیر تھا وہ سکندر لودھی سے آ

ملک میں شامل کرے اور بادشاہ کی اطاعت کا اعلان کرے۔ رائے گیلن جو پہلے بار بک شاہ کا بی خواہ اور مشیر تھا وہ سکندر لودھی سے آ

میں کالا پہاڑ کے ہمراہ توج چلا دونوں فوجیں ایک دو سرے کے مقابلہ پر آئیں اور کالا پہاڑ بھی لانے کے لئے آبادہ ہو کر لنگر کی طرف برھا اس نے سکندر لودھی کی فوج پر حملہ کیا کیکن تقلب لنگر میں چینچ ہی اس کو گر فآر کر لیا گیا۔ بادشاہ کے سامنے لایا گیا بادشاہ اس کی برھا اس نے سکندر لودھی کی فوج پر حملہ کیا کیکن تقلب لنگر میں چینچ ہی اس کو گر فآر کر لیا گیا۔ بادشاہ کے سامنے لایا گیا بادشاہ اس کی سوا اور کوئی کام ضین کہ میں اپی جان آپ پر نجھواس گفتگو۔

کالا پہاڑ بہت شرمندہ ہوا اور کما کہ اس احسان کے بدلہ میں اس کے سوا اور کوئی کام ضین کہ میں اپی جان آپ پر نجھا گیا اور بداؤں کو گھر لیا۔ بار بک میدان چھوڑ کیا گیا اور بداؤں کو گھر لیا۔ بار بک میدان چھوڑ کیا گیا اور بداؤں کو گھر لیا۔ بار بک میدان چھوڑ کیا گیا۔ بادشاہ کی اور اس کو طاذمت بھی دے دی گئ

بادشاہ اس کو برے اوب اور احرام ہے اپنے ساتھ جونپور لایا اور اس کو جونپور کی راجد ھائی عطا ک سلطان شرقی ابھی بمار کے گرد نوان میں بی فیمرا ہوا تھا۔ سکندر لودھی نے اپنے قابل اعتاد حاکم مضافات جونپور میں مقرر کیے اور پچھ بار بک شاہ کے پاس چھوڑے جونپور کے بست ہے پر گئے اپنی امراء کو تقسیم کر دیے اور اس کے بعد جونپور ہے کالی چلا گیا۔ کالی کی جاگیراعظم ہمایوں ہے لے کر محوا خال لودھی کو دے دی۔ بادشاہ کالی ہے جھرہ آیا۔ کار خال ہو جھرہ کو کو خالات خاص دو جھرہ کا محران تھا وہ بہت فرمانبرداری ہے پیش آیا۔ بادشاہ نے جھرہ کو کو خالات خاص دے کر گوالیار کے حاکم راجہ مان شکھ کے پاس بھیجا راجہ بہت مجبت اور خیال ہے چیش آیا۔ اس نے اپنے بھیجا وہ بیانہ تک ہادشاہ کے ساتھ گیا۔ بیانہ کے حکران سلطان شرف نے بھی بہت ہوں اخالی کا جو د بیانہ کی حکومت ہوں اخالی کا جو د بیانہ کی حکومت میں اخالی کا جو د بیانہ کی حکومت میں بھیجا وہ بیانہ کی حکومت میں اخالی کا جو د بیانہ کی حکومت میں بھیجا دور بادشاہ کے ماروں میں کی جائے اس کو جائے ہوں کہ اور ہادشاہ کی جائے کی جائے کی ساتھ کیا۔ بیانہ کی حکومت بھی جون نے اخالی کو جائے ہوں کہ جائے ہوں کی خیال اپنے ساتھ عمر خال کو جائے ہوں پر سلطان شرف خال اپنے ساتھ عمر خال کی جائے اس کو جائے۔ کی خیال اپنے ساتھ عمر خال میں کہ کر بیانہ کر گیا تاکہ تعلیہ اور اخالی میں محمر بیانہ بھیجا کہ کر بیانہ کی جائے ہوں پر سلطان شرف خال اپنے ساتھ عمر خال کو دیا تھر کی اور اخالی میں میں میں کر بیانہ بھیجا کر ایا اور بادشاہ کی اطاعت ہے انکار کر دیا۔

ہا شاویے اس عبد فکنی کوئی خاص توجہ نہیں دی سلطان شرف کا ہی خواد اور فرمان ریاں جستہ خان جلوائی تھا مگر ہیں نے سرکشی

اور خود بیانہ واپس چلا آیا۔ سکندر لود حی نے بہت ہی غصہ اور طیش کی حالت میں قلعہ کے لوگوں کو ستانا شروع کیا۔ عرصہ دراز کے بلکھ سلطان شرف بھی پریشان ہو گیا اور مجبوراً امان جابی۔ ۱۹۸ھ میں بیانہ فتح کر لیا گیا۔ بیانہ کی حکومت خال خاناں قربی کے ہاتھ میں دے دی۔ سکندر لود حی نے سلطان شرف بھی کو الیار کی طرف بھی کر طا وطن کیا ای عرصہ میں کوالیار کا قلعہ بھی فتح کر لیا گیا۔ بادشاہ کامیاب ہو کر دفی آگیا۔ ای دوران میں پہت چلا کہ جونپور کے زمینداروں نے ایک لاکھ کی تعداد میں جمع ہو کر شیر خال جو مبارک خال لوحائی کا بھائی اور کرہ کا حکران تھا اس کو شمید کر ڈالا ہے۔ اور مبارک خال لوحائی خود کڑہ کو چھو ڈ کر بھاگ گیا۔ لیکن پری (۴) بیال کے گھاٹ پر دریا ہے گئا کو عبور کر رہا تھا کہ درائے شہریو محتفہ (۳) کے راج ہے آئا کہ دائے ہو اور بسرائج میں کالا بہاڑ کے باس آگر دم لیا۔ بادشاہ کو حال نکہ ابھی صرف چو ہیں ۴۲ دن ہی گزرے تھے گروہ جونپور کی طرف ردانہ ہوا ہوا اور بسرائج میں کالا بہاڑ کے باس آگر دم لیا۔ بادشاہ کو حال نکہ ابھی اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس پر نوازش شاہانہ کی بارش ہوئی۔ بادشاہ دریائے گئا کو عبور کرکے دہلیور (۳) گیا۔ یہاں بار بک شاہ بھی اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس پر نوازش شاہانہ کی بارش ہوئی۔ درائے شرکہ بادشاہ کی جبرت کر دیا۔ اور اس کو بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس کو بادشاہ کی خدمت میں ماضر ہوا۔ اور اس کو بادشاہ کی خدمت میں ماضر ہوا۔ اور اس کو بادشاہ کی خدمت میں ماضر کو قید سے آزاد کر دیا۔ اور اس کو بادشاہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ بادشاہ یہاں سے کاٹھ گڑھ چا گیا یہاں کے ذمیندار کیا ہو کر بادشاہ کے ساتھ معرکہ آزائی پر آبادہ ہوئے۔ اس جنگ میں دعیت میں دوانہ کو خلاصت فاش ہوئی اور ساہیوں کو خوب مال نفیمت مال

یمال سے بادشاہ پھر جونیور بنیا اور بار بک شاہ کو جونیور میں چھوڑ کر خود واپس چلا آیا۔ آس پاس کے مقابات میں بادشاہ نے اقربا ایک میں سید سرو شکار میں گزارا۔ ای دوران میں مخبرول نے بتایا کہ بار بک شاہ جونیور میں ذمینداروں کے مقابلہ میں نہیں ٹھسر سکا۔ اس پر بادشاہ نے احکابات جاری کیے کہ کالا بہاڑ' اعظم ہمایوں' شیروانی اور خانخانال لوحانی اورجہ ہو کر مبارک خال کڑہ کے راستہ سے جونیور تک جائیں۔ اس کے گرد و نواح کے انتظابات ورست کرکے بار بک شاہ کو قید کرکے بادشاہ کے پاس بھیج دیں۔ بار بک شاہ بادشاہ کے سامے لایا گیا۔ سلطان سکندر نے اس کو بیب خال لوحانی اور عرفال شروانی کے ہاتھوں میں دے دیا۔ بادشاہ خود جونیور کے گر دو نواح میں ہوتا ہوا جونیور کے گر دو نواح میں ہوتا ہوا جونیور سے قلعہ چنار کی طرف چل دیا۔ حسین شاہ شرق کے بہت سے امراء جو وہاں پر موجود تھے وہ سب بادشاہ کے مقابلہ پر لانے کے آئے آ سے فاحد چونکہ مستملم اور پاکدار تھا لذہ بادشاہ نے اس کا ماصرہ کرتا بیکار سمجھا اور چنار سے پنہ کے مفافات میں ہوتا ہوا کئیدر میان میں رائے بہادر کی اطاعت پر مفافات میں ہوتا ہوا کئید رک المام کی داجہ نے اس کا بہت انچھی طرح استقبال کیا اور رائے بہادر کی اطاعت پر مفافات میں ہوتا ہوا کئید کی طرف دوانہ ہوگیا' لیکن بادشاہ نے اس کا تمام مال و اسباب جاہ و حشمت وہیں چھوڑ کر بیٹنہ کی طرف دوانہ ہوگیا' لیکن بادشاہ نے اس کا تمام مال و اسباب جاہ و حشمت وہیں چھوڑ کر بیٹنہ کی طرف دوانہ ہوگیا' لیکن بادشاہ نے اس کا تمام مال و اسباب جاہ و حشمت وہیں چھوڑ کر بیٹنہ کی طرف دوانہ ہوگیا' لیکن بادشاہ نے اس کا تمام مال و اسباب جاہ و حشمت وہیں چھوڑ کر بیٹنہ کی طرف دوانہ ہوگیا' لیکن بادشاہ نے اس کا تمام مال و اسباب جاہ و حشمت وہیں چھوڑ کر بیٹنہ کی طرف دوانہ ہوگیا' لیکن بادشاہ نے اس کا تمام مال و اسباب جاہ و حشمت وہیں چھوڑ کر بیٹنہ کی طرف دوانہ ہوگیا' لیکن بادشاہ نے اس کا تمام مال و اسباب جاہ و حشمت وہیں چھوڑ کر بیٹنہ کی طرف دوانہ ہوگیا' لیکن بادشاہ نے اس کا تمام مال و اسباب جاہ و حشمت وہیں چھوڑ کر بیٹنہ کی طرف کو اس کیا کہ تھا کہ کا تھا کہ کو اس کا تھا کہ کیا گیا گیا۔

تثمس آباد كاسفر

جونیور چلا گھوڑے مسافرت میں بہت تھک مجے تھے جس کے پاس دس گھوڑے تھے اس میں سے نو مر مجے تھے جند ہو معدر کا بیٹا تھا اس نے سلطان حسین شرقی کے پاس پیغام بھیجا کہ سلطان سکندر کا لفکر گھو ڈول سے خالی ہے۔ سلمان اسپ بالکل ختم ہو گیا ہے الذا اس سنری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے ویتا چاہیے۔ فوراً سلطان سکندر پر حملہ کر دیا جائے یہ سنتے ہی حسین شرقی ابنا لفکر لے کر بمار سے چل کھڑا ہوا۔ ادھر سکندر سلطان نے بھی کشت کے کھاٹ سے وریائے گڑا کو جلد جلد پار کیا اور حسین شرقی کے مقابلہ کے لئے بہتے گیا۔ بناوس سے افعارہ کوس کے فاصلہ پر فراتھیں نے آپس میں دست و گر ببال ہونے کی ٹھائی۔ سلطان سکندر نے خانخاناں کو رائے معدر کے بیٹے مرابابان (ا) کے پاس روانہ کیا کہ وہ اس کو تسلی دست و گر ببال ہونے وین شرقی سے آمادہ پیکار ہوا۔ سائبابان راہ ہی ہے ، مل گیا اور ایک عظیم (ا) کے پاس روانہ کیا کہ وہ اس کو تسلی دے کر آئے اور خود حسین شرقی سے آمادہ پیکار ای جگہ چھوڑا اور جیسا کہ عام روایت ہوا کو اپنی اور خور کی کھرف کرجوع کیا۔ باوشاہ نے اپنا لفکر ای جگہ چھوڑا اور جیسا کہ عام روایت ہوا کیا ہوا کو اپنے ہمراہ لے کر سلطان شرقی کا بیچھا کرنے کے لئے چلا۔ راہ میں معلوم ہوا کہ حسین شرقی ممار واپس اپنی سپاہ سے مل گیا اور ممار کی طرف چل پڑا۔ داہ میں معلوم ہوا کہ حسین شرقی ممارہ ای خربوئی لازا اس نے ملک مجموز والور خود کھل گاؤں (۸) جو لکھنو گئی گرد و نواح میں واقع ہے وہاں چلاگیا۔

تعدو ہو ہرار کے تعدیمی پھوڑا اور حود مل کاؤں (۸) جو للعنو کی کے کرد و نواح میں واقع ہے وہاں چلا کیا۔

بادشاہ بنگالہ سلطان علاؤ الدین نے اس کی بہت آؤ بھٹت کی اور اس کے لئے آرام و آسائش کا سارا سامان مہیا کر دیا۔ اس نے حکرانی

کے خواب دیکھنا چھوڑ دیے اور ہاتی ماندہ زندگی وہیں بہت بیش کے ساتھ گزاری۔ حسین شرقی نے جیسے ہی خانہ نشنی اختیار کی ویسے ہی

جونپور کے بادشاہوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سلطان سکندر نے وہو بارہ سے ایک افٹکر عظیم لے کر ملک کھندو کے سرپر متعین کیا۔ ملک کھندو

گرا کر بھاگ گیا اور بمار کی حکومت سلطان سکندر کے ہاتھ میں آگئ۔ بادشاہ نے محبت خال کو امراء کی ایک جماعت کے ساتھ بمار میں

چو ڈا اور خود درویش پور جا پہنچا۔ سلطان سکندر نے خال جمال فرزند خانخاناں قربلی کو فوج میں چموڑا اور خود ترہث کی طرف چال دیا۔

پھو ڈا اور خود درویش پور جا پہنچا۔ سلطان سکندر نے خال جمال فرزند خانخاناں قربلی کو فوج میں چموڑا اور خود ترہث کی طرف چال دیا۔

پھو ڈا اور خود درویش پور جا پہنچا۔ سلطان سکندر نے خال جمال فرزند خانخاناں قربلی کو فوج میں چموڑا اور خود ترہث کی طرف چال دیا۔

پورٹاہ داجہ بہت عاجزی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کئی لاکھ شکھ خراج دیا منظور کیا۔ بادشاہ نے مبارک خال قابل قربلی کا انتقال ہو گیا۔

گر رقبات وصول کرنے کے لئے ترہث میں دہنے دیا اور خود درویش پور چلا آیا۔ خال جمال فرزند خال خالی قربل کو اسلام کے مشہور و معروف بزرگ حضرت شخ شرف الدین مشہور و معروف بزرگ حضرت شخ شرف الدین مشہور و معروف بزرگ حضرت شخ شرف الدین میں دہت اللہ علیہ کے مزار القدس کی زیارت کے لئے روانہ ہوا اس قصبہ کے فقراء اور ساکین کو انعام و اکرام دے کر پھردرویش

## حاتم بنگاله پر حمله

اس کے بعد بادشاہ علاؤ الدین حاکم بنگالہ پر حملہ کیا' سلطان سکندر کا لئکر بہار کے نواح میں قصبہ قلّع پور پہنچا- علاؤ الدین نے اپنے بیٹے دانیال کو سلطان سکندر سے معرکہ آرائی کرنے کے لئے بھیجا- سلطان سکندر نے بھی محمود خاں لودھی' مبارک خاں لوحانی کو مقابلہ کے لئے متعمٰن کیا۔ موضع بارہ میں فریقین ایک دو سرے سے نبرد آزما ہوئے' لیکن اس شرط پر صلح ہو گئی کہ کوئی گروہ ایک دو سرے کی ولایت کو نقصان نہ پہنچائے اور نہ ایک دو سرے کے وشمن کو اپنے پاس پناہ دے۔ محمود خاں لودھی اور مبارک خال لوحانی دونوں واپس آ گئو لیکن بہار کے نواح قصب پننہ میں مبارک خال لوحانی کا انقال ہو گیا۔ سکندر لودھی بھی قلّع پور سے درویش پور آیا۔ چند ماہ تک بیس محمرا نی ماں لوحانی دریا خال اوحانی دریا خال محمرانی دریا خال ہو مجارک خال لوحانی نے بیس انقال کیا تھا لاڈا اس کے بیٹے اعظم ہمایوں کو یہاں کی حکمرانی عطاکر دی می اور بہار کی حکمرانی دریا خال ہو مبارک خال کا فرزند تھا اس کو دے دی می ۔

اس زمانہ میں چو تک۔ ہاوشاہ نے انان کی بہت کی محسوس کی للذا اس نے فلاح عام کے لئے غلہ کی ذکو ہ ہالکل بند کر دی اور تمام وار

کیا اور قب کے گرد و نواح کے پرگذ جو زمینداروں کے بخنہ میں تھے ان سے لے کر ان کو لود می امراء کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔

کے بعد یہ چھل گڑھ ہوتا ہوا جونیور گیا یمیں چھ ماہ تک قیام کہا۔ بادشاہ نے چو کلہ سالباین کی بٹی کو اپنے نکاح میں انا چاہا تھا گراس سے سالباین نے انکار کر دیا الغذا بادشاہ کو ناگوار گزرا تھا وہ اب بدلہ لینے کے لئے پٹنہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کی آبادی کا دور دور تک نشان ند ملا اور سکندر لود می کے ہاتھوں برباد ہو گیا۔ سکندر لود می باندو گربہ (۹) کے گرد و نواح بی جو سب سے زیادہ مضبوط اور معظم قلعہ تھا اور سکندر لود می نوجوان نے اپنی شجاعت کے جو ہرد کھائے اسکن چربجی قلعہ کا استحکام بادشاہ کی فتح بانی میں مانع ہوا۔ بادشاہ اس کو فتح کرنے کا خیال دل سے نکال کر جونیور واپس آگر یادشاہ نے میمات سلطنت کو سرانجام دینے میں باقاعد گی سے کام بادشاہ اس کو فتح کرنے کا خیال دل سے نکال کر جونیور واپس آگرا یمال آگر بادشاہ نے میمات سلطنت کو سرانجام دینے میں باقاعد گی سے کام بادشاہ اس کو فتح کرنے دون پور کی حکومت کی باگ دور مبارک خال کے ہاتھوں میں دے دی گئی۔

900 میں بادشاہ سنبھل کی طرف چلا اور وہل مستقل چار سال تک چوگان بازی اور سرو ساحت میں نگا دیے ہیں پر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہلی کا حاکم اصغر بدکرداری اور بداجمالی پر اتر آیا ہے۔ اس نے مانیوا ڈہ کے حکران خواص خال کو حکم ویا کہ وہ وہلی جائے اور اصغر کو گر آن کرکے لائے اور بادشاہ کے سامنے پیش کرے ' لیکن اس سے پہلے کہ خواص خال وہاں پنچ اصغر شنبہ کی رات ع ۹۰ ہو گلد سے کر قار کرکے لائے اور بادشاہ کے سامنے پیش کرے ' لیکن اس سے پہلے کہ خواص خال وہاں پنچ اصغر شنبہ کی رات ع ۹۰ ہو گلد سے نکل کر سنبھل چلا گیا مگر وہاں پر بھی اس کو گر فار کر لیا گیا۔ خواص خال وہلی کا حکران بن بیشا اور حکومت کرتے لگا۔ اس زمانہ کا بیہ قصد مشہور ہے کہ ایک دن ایک مسلمان کے سامنے کہ مشہور ہے کہ ایک دن ایک مسلمان کے سامنے کہ ویا کہ مسلمان کے سامنے کہ ویا کہ مسلمان کا مرہے والا تھا اس نے ایک دن ایک مسلمان کے سامنے کہ ویا کہ مسلمانوں کا ذہب سی ہے اور ہندو ند ہم ہی حق پر ہے اس ہندو کا یہ مقولہ یورے شرین سی گیل گیا۔ قاضی بیارے و شخ بدر نے ایک دو سرے کے خلاف فتوی دے ویا۔ یہ لوگ کھنو تی بی جس سے اعظم ہمایوں بن خواجہ با بزید لکھنو تی کے حکران نے ان شخ اور قاضی

نیز اس ہندو کو بادشاہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ بادشاہ کو علمی مباحث سننے کا بہت شوق تھا اس نے چار اطراف میں نای گرای مشہور عالموں کو اینے دربار میں بلوایا ان کے نام میہ ہیں۔ میال قادر بن خواجہ جیخ میال عبد الله بن الله داد ملهتی سید محد بن سعید خال دہلوی ملا قطب الدین اور ملا الله داد صالح سرہندی اور سید امان' سید ماہان' سید احسن قنوجی مذکور الصدر علماء کو چھوڑ کر شاہی دربار کے علماء اور نضلا و مثلاً صدر الدین قنوجی میاں عبد الرحمٰن جو فتح پور سکری کے رہنے والے تھے اور میاں عزیز اللہ سنبھلی وغیرہ جو ہادشاہ کے مقربین خاص میں ہے تھے سب نے مل کر ایک مجلس مباحثہ کی بنیاد ڈالی ان تمام علاء نے رہے ہی رائے دی کہ یودھن کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا جائے۔ اگر وہ منکر ہو تو پھر قید کر دیا جائے اور موت کے **کھاٹ ا** تارا جائے۔ چنانچہ ایبا ہی ہوا اس نے جب انکار کیا تو بودھن کو قتل کر دیا عمياكيونك علاء فتوى بهى مي ويا تھا- بادشاہ نے تمام علاء كوشائى نوازشون سے مالا مال كيا اور سب واپس جلے كئے-

خواص خاں نے اپنے بینے اسمعیل خال کو شاہی تھم کے مطابق لکھنؤتی کا حاکم بنا دیا اور خود بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا ای دوران میں سعید خال شیروانی بھی لاہور سے شاہی بار گاہ میں حاضر ہوا۔ اس کو بھی بادشاہ نے نوازشات سے مالا مال کیا۔ چونکہ یہ شیروانی بھی بد خواہوں میں ہے تھا لنذا بادشاہ نے اس کو مع تاتار خال قرملی' محمد شاہ لود حمی اور باقی ماندہ غداروں کے حجرات کے اطراف و جوانب میں غبت کی زندگی گزارنے کے لئے جلا وطن کر دیا۔ اس سال لینی ے۹۰ھ میں گوالیار کے راجہ رائے مان سنگھ نے ایک ایکی نمال سنگھ کو بت سے نذرانے اور تحفول کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضری کے لئے بھیجا۔ یہ بحثیت ان کے ایکی کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا · یہ خواجہ سمرا بہت بد زبان اور خراب آدمی تھا بادشاہ اس ہے خوش نہ ہوا اور اس کو واپس کر دیا ۔ پھر بادشاہ نے راجہ کو حملہ کرنے اور قلعہ فتح کرنے کی دھمکی دی۔ اس دوران میں معلوم ہوا کہ بیانے کے حکمران خان خاناں قرملی کا انتقال ہو گیا۔ للذا بادشاہ نے پچھ عرصہ کے کئے عارمنی طور پر بیانے کی حکومت احمر اور سلیمان لینی خانخاناں کے پوتوں کے ہاتھ میں دے دی ملین چونکہ بیانہ کا قلعہ بہت مضبوط تھا اور اس کی سرحد بھی بہت پائدار تھی اس کئے ہیہ جنگ و فساد اور بغاوت کا سرچشمہ بنا رہا۔ بادشاہ نے احمد اور سلیمان سے وہاں کی حکومت ک از خواص خال کے ہاتھ میں دے دی اس کے بعد صغدر خال جو بیانے کے گرد و نواح کا انتظام کر رہا تھا اس کو آگرہ کا منتظم بنا کر بھیج ویا کیا۔ احمہ اور سلیمان بیانے سے سنبھل آ مھئے۔ پھروہ سمس آباد' جالیسہ 'کنل اور شاہ آباد کے پر گنوں کے مالک بنا دیئے تھئے۔ بادشاہ نے میوات کے حاکم عالم خال کو اور خانخاناں جواری (۱۰) کا حکمران تھا دونوں کے نام بیہ تھم نامہ جاری کیا کہ دونوں مل کر دھولپور کی مہم کو سر ری- اس قلعہ کو آے (۱۱) رائے بنا یک دیو کے ہاتھ سے نکال لیس محررائے نے ان امراء کامقابلہ کیا اور خواجہ بین جو شاہی امراء میں سب سے زیادہ جری اور طاقنور تھا اس کو اس جنگ میں شہادت کا درجہ ملا۔ اس کے علاوہ شاہی سیاہ کے محروہ کے محروہ اس جنگ میں کام

بادشاہ کو جب ان تمام حالات سے آگائی ہوئی تو وہ جمعہ کے دن ٥٠٥ھ کو سنبعل ہے روانہ ہو کر دھولپور کی طرف چلا- بادشاہ دستمن ك زويك كنها اور بنايك ديونے بادشاه كى ساه اور رعب سے خوف كھاكر قلعه اسے خيرخواموں كے سپردكيا اور خود كواليار چلاكيا- مكراس کے متعلقین بھی سکندر سیاہ کے مقابلہ کی تاب اپنے آپ میں نہ پاکر قلعہ رات ہی کو خالی کرکے فرار ہو مسئے اور بادشاہ منبع ہوتے ہی قلعہ ے اندر تہیا۔ دو رامت نماز ابلور شکرانہ اوا کی اور متمندی کا جھنڈا گاڑ دیا۔ ادھر سکندری سپاہ نے دھولپور اور اس کے محرد و نواح کو تباہ و ، ہا آرنا شمون کر ویا وہاں کے باغات دو سات کوس تک تصلیے ہوئے تھے ان کو بالکل عمتم کر دیا۔ مسلسل ایک ماہ تک دھولپور کو تافت و

ستارہ سیل کے نظنے کے بعد بادشاہ گوالیار کی طرف چلا۔ وھوپور میں ڈیڑھ ممینہ رہنے کے بعد چنبل ندی کے مناص کو کھ گھان پر اسپ فیصد کیے۔ تھوڑ کر فود ہندوؤں اور دیگر قبل اعتباد امراء کے ہمراہ یمان چھوڑ کر فود ہندوؤں اور دیگر فیر مسلمانوں کو تخت و تارا ہی کرنے کے لئے آگے بوصا۔ وہ تمام ہندو جو جنگلوں اور بہاڑوں میں جا کر چھپ چھوڑ کر فود ہندوؤں اور دیگر فیر مسلمانوں کو تخت و تارا ہور اور اس سب سے سکندری سپاہ نے بہت سامال و متاع پایا چو نکہ اب بخباروں نے آنا شکے بتھے سب کو تلاش کر کے تلوار کے گھاٹ اتارا اور ان سب سے سکندری سپاہ نے بہت سامال و متاع پایا چو نکہ اب بخباروں نے آنا فراحی کو راحت میں روکا گر تھوڑی کی کھٹش کے بعد راجہ کو ناکای ہوئی اور فلہ کرک کے لئے روانہ کیا۔ گوالیار کے راجہ نے ان امراء کو راحت میں روکا گر تھوڑی ہی کھٹش کے بعد راجہ کو ناکای ہوئی اور فلہ سکتندری سپاہ میں پہنچ گیا۔ بادشاہ بیرو تفریح کرتے کرتے گوالیار کے قصبہ ہنور میں جا پہنچا اور بیماں پر اس نے طلابے کو لئگر ہوئی اور فلہ کہ کو تھوڑی کی محملات پر اس نے طلابے کو لئگر ہوئی اور البہ کو لئگر ہوئی اور بالم کیا۔ وائی ہوئی اور البہ کو لئگر و شرح کر جملہ کیا اور بہا دور کا معرکہ ہوا۔ ہاہی پر بادشاہ نے اور کوئی ہوئی اس میں گوائیار کی سپاہ نے آبی جائے دونوں بیٹوں احمد اور واؤد نے آبی بمادری کے جو ہر دکھائے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح و کا ممرائی فلے بیس برسات کا موسم گزارا ۱۳ھ میں بادشاہ قلعہ نورشات شاہی سے مالا مال کیا۔ واؤد خال کو ملک و واؤد کا لقب وے کر مجر او کیا دون اور باہم فل فرلی ورزشاہ کی خور کر محملہ کیا دور کو با جوشخ طاہر کا بی کی خرائی ان کے بیت سے معرائی ان کے سنے اور باتھ کیا کی کا مرائی ان کے بیتے اس میں تھے۔ محمود خال کے اعتمال کیا جو کی خالی کی تھرائی ان کے بیخ میں بر انواج کو ویا جوشخ طاہر کا بلی کیا۔ کو مائی ان کے مائی ان کے مین میں واحد کے اعتمال کے بعد کابی کی تھرائی ان کے بینے تھور کی مقرائی ان کے بینے تھور کی میں تھے۔ محمود خال کے اعتمال کے بعد کابی کی تھرائی ان کے بیغ تھے۔ محمود خال کے اعتمال کے بعد کابی کی تھرائی ان کے بینے تھال کے بعد کابی کی تھے۔ محمود خال کے اعتمال کے بعد کابی کی تھے۔ محمود خال کے اعتمال کے بعد کابی کی تھے۔ محمود خال کے اعتمال کے بعد کابی کی تھے۔ محمود خال کے اعتمال کے بعد کابی کی تھرائی ان کے بعد کابی کی محم

میلال خال کے ماتھ میں دے دی۔

جلال خال کے دونوں بھائی مھکن خال اور حاجی خال اس سے معرکہ آرا تھے۔ للذا بادشاہ نے کالیی کی حکمرانی جلاک خال ہے لے کر فیروز ادغان کو دے دی اور وہ اس شرکا حکمران مقرر ہو گیا۔ ادغان نام کا ایک قبیلہ ہے جو افغان سے مشاہمت رکھتا ہے۔ سکنگر پادشاہ نے مجاہد خال کو تو دھولپور ہی میں رہنے دیا۔ خود چنبل ندی کے کنارے اپنا خیمہ لگایا۔ یمال پر خواص خال اور ممکن خال ماوشاہ کے حضول وربار میں واخل ہوئے ان کو شاہی مراعات ہے مالا مال کیا گیا۔ بادشاہ خود اوویت نگر جا پہنچا اور بہنچتے ہی اس نے قلعہ کو تھیرلیا وہ سمجھتا تھا کہ اگر آئیں قلعہ کو فتح کر لیا تو پھر گوالیار کو فتح کرنا اور اس کے قلعہ پر قبضہ کرنا مشکل نہ ہوگا۔ اور اپی تمام سیاہ کو سکندر نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اب جان کے ایٹار کا وقت ہے لنذا جان اور مال و متاع کا خیال کیے بغیر ہی قلعہ کو فتح کرنے میں اپنی مجاہدانہ کو ششیں دکھائیں۔ جو شیوں نے جو کھڑی مقرر کی تھی اس نیک ساعت میں سکندر لودھی نے میدان کا رزار میں قدم رکھا چہار اطراف سے دھاوا کیا سکندری سپاہ مڈی ول کی طرح قلعہ پر چھا گئی ہر سپاہی نے ہمت بمادری کے جوہر د کھائے۔ فتح سکندر کے ہاتھ رہی۔ ملک علاؤ الدین کی طرف کی دیوار نوٹ تنی اس رائے سے بادشاہ کی فوجیں قلعہ کے اندر تھس تنئیں قلعہ والوں نے لاکھ اپنے آپ کو بچانے کے جتن کیے تگر کارگر نہ ہوئے اور قلعہ فتح کر لیا گیا۔ ہندو راجبوت خود اپنے محمروں میں آگ لگا رہے ہتھے۔ اپنے اہل و عمیال کو قتل کرتے تھے بہت ہے راجپوت اس جنگ میں کام آئے۔ اتفاقا" ایک تیر ملک علاؤ الدین کی آنکھ میں لگا اس کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ بادشاہ نے شکر خدا ادا کیا اور پھر شرکے بت خانے مسار کرکے ان کی جگہ پر مسجدیں بنوائیں۔ اس قلعہ کی حکمر نی مجاہد خال کے بیٹے ممکن خال کے ہاتھ میں دیدی ملین اس کے بارے میں جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس نے ہنونت کے راجہ ہے رشوت لے کریہ وعدہ کیا ہے کہ وہ بادشاہ کو واپس بھیج وے گا۔ تو ای وجہ سے ۱۹۱۳ھ میں اس کے خیر خواہ ملاچن صاحب کو تو قید کرکے تاج الدین کنیوہ کے ہاتھ میں دے دیا اور تھم صادر کیا کہ مجاہد خال کو فوراً گر فآار کر کیا جائے۔ بادشاہ خود د مولپور عی میں قیام پذری رہا۔ اس کے بعد بادشاہ آگرہ کی طرف چلا راستہ بہت خراب تھا اور راستہ کے نشیب و فراز اور پائی کی قلت کی وجہ سے کئی سو انسان اور جانور ختم ہو گئے۔ لاشوں کی تعداد شار کرنے پر تقریباً آٹھ سو ہو گئی تھی اور ایک آب خورہ پائی کے دام پندرہ سکتے ہو مکئے تھے۔ بادشاہ یمال سے پھر دھولپور کی طرف بڑھا اور تھوڑے دن وہاں تھر کر پھر آگرہ واپس چلا آیا اور برسات كاسارا موسم وبين مخزارا-

جلددوم

## قلعه نرور کی تسخیر

عمل یہ ہوا کہ پہلے تو جال خال کے بہترین اور قابل اعتاد امراء کو اپنے قبضہ میں کیا۔ اس کے بعد دو احکامات صادر کیے۔ ایک فرمان میں جو ابراہیم خال اوصانی 'سیمانی خال قربل اور ملک علاؤ الدین جلوانی کے نام تھا۔ جس میں سیہ تھم تھا کہ جلال خال کو فوراً گرفتار کر لیا جائے اور میاں بھورا خال سعید خال اور ملک آدم کے نام دو سرا تھم تھا کہ وہ شیر خال کو نظر بند کر لیس للذا ان شاہی احکامات کے مطابق دونوں کو گرفتار کرکے ہنونت گڑھ کے قلعہ میں بھیج دیا گیا۔ یک امراء ان قیدیوں کی حفاظت خود کرنے گئے۔ اس واقعہ کے بعد اہل قلعہ بانی اور اناح کی قلت کی وجہ سے بہت ہراساں ہو گئے۔ بادشاہ کے حضور میں معانی ماگی اور قلعہ کے لوگ اپنی جائیں بچاکر بھاگ نظے بادشاہ نے قبضہ کرکے چھ مینے میں یہ تبدیلیاں کیس کہ بت خانے تو ڑ ڈالے اور بہت سی مسجدیں بنوا میں۔ اور علماء خطیب اور مفتی مقرر کیے طلباء کے وظائف مقرر کیے اور وہاں ان لوگوں کو مستقل سکونت کے لئے وظیفے بھی دیۓ۔

### شهاب الدين شنراده مالوه کي آمد

ای دوران میں مالوہ کے باوشاہ سلطان ناصر الدین کا بیٹا شماب الدین اپنے باپ سے ناراض ہو کر سکندر لودھی کی خدمت میں عاضر ہوا۔ شزادہ مالوہ کے نواح بینی قصبہ سیری (۱۳) میں پنچا۔ باوشاہ نے اس کو اسپ شاہی اور خلعت شاہانہ بھیج کر کمایا کہ اگر شاہزادہ چندی کو سکندر کے سیرد کر دے تو سکندر لودھی اس کی اتنی مدد کرے گا کہ اس کا باپ بھی اس پر غالب نہ آسکے گا۔ لیکن شزادہ شماب الدین چند مجبوریوں کی وجہ سے اپنے باپ کی ملکیت سے باہر قدم نہ رکھ سکا۔ ۱۹۳۲ھ میں سلطان سکندر نرور سے چلا اور یماں سے سند (۱۵) کے کنارے پنچا اور سوچا کہ اگر اتفاقا کی دشمن نے قبضہ کر لیا تو پھر قلع کا باتھ آنا مشکل ہے اس خیال کے آتے ہی بادشاہ نے قلعہ کے آس پاس ایک اور حصار بنوایا اور قلعہ کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیا۔

بادشاہ نے اب اپنے عزم کو پایہ بحیل تک پنچانا چاہا اور قصبہ بمار میں جاکر ایک ممینہ تک ٹھرا رہا یماں پر قطب خال اور ھی کی یوی ،

تعمت خاتون جس نے شزادہ جلال کی بچپن میں پروش کی تھی بادشاہ کی خدمت میں آئی بادشاہ ان لوگوں کی ملاقات کے لئے بہ نفس نفیس تشریف لے گیا اور ان کو مطمئن کرکے کالی کی جاگیر شزادہ کو دی اس کے علادہ ایک سو بیس گھوڑے ، پندرہ ہاتھی اور پچھ نقر روپیہ دیا اس کے بعد شزادے کو مع نعمت خال کالی چلے جانے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ ۱۹ ھے میں بادشاہ نے دار الحکومت جانے کا قصد کیا اور اللہ کا سے بعد شزادے کو مع نعمت خال کالی چلے جانے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ ۱۹ ھے بیار آگرہ واپس آگیا۔ اس کے مرحموں اور باغیوں کو بالکل ختم کیا اور جگہ جگہ پولیس چوکی بھاکر آگرہ واپس آگیا۔ اس عرصہ میں بادشاہ کو معلوم ہوا کہ مبارک خال لودھی کا فرزند احمد خال جو لکھٹو تی کا حکمران تھا ہندوؤں کی صحبت میں رہ کر فدہب اسلام کے بالکل خلاف ہو گیا ہے۔ اس پر بادشاہ نے دہتم ہو کر اس کے بھائی محمد خال کو لکھا اور مجمد خال نے احمد خال کو پختا ہی معلوم ہوا کہ مکمرانی ناصر الدین مالوی کے بیٹے محمد خال نے بین اس کے بھائی سعید خال کو دے دی۔ اس دوران میں سلطان ناصر الدین مالوی کے بیٹے محمد خال نے ابنی دوران میں سلطان ناصر الدین مالوی کے بیٹے محمد خال نے ایس کو کی خال کو پختا ہی دوران میں سلطان ناصر الدین مالوی کے بیٹے محمد خال نے نیسے دور کر بادشاہ کے بیاں آگر پناہ لی۔ بادشاہ نے مجمد خال کو پختاری کی جاگیر دیدی اور شزاد جلال کو ہدایت کر دی کہ وہ ہر طرح اس کی دوران میں سلطان خاصر کو باور بالوی سپاہ ہے اس کو کئی طرح کا نقصان نہ سے۔

#### دحولپورکو روانگی

بادشاہ کو سیرو تفریح کا خیال آیا اور اس مقصد سے وحولپور کی طرف روانہ ہوا۔ آگرہ سے وحولپور تک بورے راستہ میں اس نے بہت کی عارض بنوائیں۔ اس دوران میں محمہ خال ناگوری اپنے رشتہ دارول علی اور ابو بجر خال پر غالب آیا۔ ان کی باہمی آویزش ایک عرصہ سے جاری تھی اور اس کے عزیز محمہ خال ناگوری کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے لنذا محمہ خال ناگوری نے عقمندی کا جوت سے دیا کہ وشمنوں کو سکندر لودھی جیسے مدبر اور عاقبت اندیش حکمران کے میرد کیا' بادشاہ کی خدمت میں تحفہ تحالف اور عربیضے بھی جیسے اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ تحالف اور عربیضے بھی جیسے اور بادشاہ کی خوشنودی کے لئے اپنے ملک میں خطب اور سکہ بادشاہ کے نام کا جاری کیا۔ اس کے جواب میں بادشاہ نے محمہ خال کو شاہی نوازشات سے مالا

مال کیا خلعت شای بھی روانہ کی اور خود آگرہ چلا آیا۔ یمال پر تھوڑے دن سیرو تفریخ اور باغات وغیرہ سے لطف اندوز ہونے میں گزر۔
پھر دھولپور روانہ ہو گیا۔ قرفی خانخانال کے چھوٹے بیٹے میال سلیمان کے پاس بادشاہ نے تھم نامہ بھیجا کہ وہ مع اپنی سپاہ کے ہنونت گزر چلا جائے۔ اور حسین خال جو نومسلم ہے اس کی ہر طرح مدد کرے۔ سلیمان نے جواب میں کمہ دیا کہ وہ بادشاہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہ بلکہ بادشاہ کے نزدیک ہی رہنا چاہتا ہے۔ اس کا یہ جواب سن کر بادشاہ بہت برہم ہوا اور اس کو تھم دے دیا کہ وہ سلطنت کی صدود ہے بلک باہر چلا جائے اپنے مال و اسباب دولت و ثروت کے ذخیرہ میں سے جتنا لے جاسکے وہ لے جائے۔ اور لشکر گاہ سے فوراً نکل جائے ہم بلکل باہر چلا جائے۔ اور لشکر گاہ سے فوراً نکل جائے ہم کی جاگیر کے طور پرگنہ رہزی اس کو بادشاہ کی طرف سے دے دیا گیا للذا تھم شاہی کے مطابق رہزی چلا گیا پھر یہیں سکونت اختیار کرلی۔ چند ہر کی میس خطبہ و سکہ

بہجت خال چندیری جو اپنے باپ واوا کے وقت ہے ہی مالوہ کے بادشاہوں کا نمایت خیر خواہ اور بی خواہ رہا تھا اس نے سلطان محو مالوی کی فوجی کروری اور سلطنت کو نمایت فور سے دیکھا اور دو سری طرف سکندر لود ھی کے مقربین خاص میں شامل ہونے کے لئے اس کو تحفہ تحا نف اور نذرانے روانہ کیے۔ بادشاہ نے مماد الملک بدہ کو جس کا اصلی نام احمد تھا اسے چندیری بھیجا تاکہ وہ اور بہجت خال دونوں مل کر چندیری اور اس کے گرد و نواح میں سکندر لود ھی کے نام کا خطبہ پڑھوا کیں۔ اس واقعہ کے بعد بادشاہ آگرہ چلا آیا اور یمال دونوں مل کر چندیری اور اس کے گرد و نواح میں سکندر لود ھی کے فام کا خطبہ پڑھوا کیں۔ اس واقعہ کے بعد بادشاہ آگرہ چلا آیا اور یمال اپنے تمام کا خطبہ بڑھوا کیں۔ اس واقعہ کے بعد بادشاہ آگرہ چلا آیا اور یمال اپنے تمام کا خطبہ جن مقبوضہ ممالک میں ہر چار طرف ہم اپنے مام کا خطبہ جاری ہوئے کی خبر فرمانوں کے ذریعہ مشتمر کر دی۔ اس طرح تمام دنیا میں ہی بات شمرت پاگئی اس در میان میں چند مصلحوں کو مد نظر رکھنے ہوئے بادشاہ نے بہت ہم امراء اور ان کی حکم ان کے مقامت میں تغیرہ تبدل کر دیا۔ سعید خال مبارک لود ھی کے می خطبے بیٹے نہی خبر اللہ تو میں ہوئے بادشاہ نے بعد یاں مبارک لود ھی کے می خطب بیٹے ہی خطب کے بادشاہ نے بست سے امراء اور ان کی حکم ان ک حمل ان سب کو چند بری بھیج دیا۔ ان امراء نے چند بری کی حکومت کو بالکل اپنے قبضہ میں کر اس بی میں کہ جب دیا۔ ان امراء نے چند بری کی حکومت کو بالکل اپنے قبضہ میں کہ بی کومت اس کے خال میں خوامہ دیا۔ اور سلطان ناصر الدین مالوی کے فرزند شنزادہ محمد خال کو شامی ادکامات کے مطابق قلعہ بند کر کے اس مجبوری بادشاہ کے دربار میں مجروا میں مجروری بادشاہ کے دربار میں مجروا مند ہوں۔

اس عرصہ میں بادشاہ سے حسین خان قربی ہو سارن (۱۵) کا حاکم تھا' برگشتہ ہو گیا تھا۔ لذا بادشاہ نے حاجی سارنگ کو بھیجا تا کہ وہ جاکر حسین قربی کے نشکر سے سازباز کرکے اس کو گر فحار کرلے۔ سارنگ نے جاکر سازش شروع کر دی۔ اس کی نیت کی طرح حسین قربی کہ معلوم ہو تی اور وہ اپنے چند بی خواہوں کو لے کر کھنو تی کی طرف بھاگا۔ یہ حکران علاؤ الدین کی پناہ میں آگیا۔ ۱۹۲۳ھ میں علی خال ناکوری نے ہوسیو (۱۹) شزادہ دولت خال سے دو تی برحالی اور اس ناکوری نے ہوسیو (۱۹) شزادہ دولت خال سے دو تی برحالی اور اس کو سکندر لود حمی کی فرہانبرداری کرنے کی ترغیب دی۔ علی خال نے شزادہ دولت خال سے یہ حالمہ طے کیا کہ شاہزادہ پہلے بادشاہ سے مالاقات کا شرف حاصل کرے اس کے بعد قلعہ اس کے ہاتھ میں دیدے۔ علی خال کا ای مضمون کا ایک خط سکندر لود حمی کی خدمت میں بنیا میں اور شاک کیا کہ خوال نہ سایا اور اس طرف چل دیا۔ یہاں بیانہ کے آس پاس چار ممینہ تک سرو تفریخ اور شکار میں گزارے اس کے معاوہ اولیائے کرام اور مشائح کہار کی خدمت میں بھی حاضری دی۔ مضمور سے ان کی حجب میں بھی رہا ای حجب میں بھی خوار دولت خال کی حجب میں بھی کی دولت خال کی حجب میں بھی کی حجب میں بھی اور عرفانیت کے بہت سے مجب دیکے یہ بزرگ ان بی باتوں کی دجہ سے مشہور سے ان کی حجب میں بھی ہا کی دولت خال اور اسکی مال کو دور پور نورہ دی قلعہ کے مالک سے بادشاہ نے دہ بزباغ دکھائے کہ وہ بادشاہ کے شیدائی بن کے اور دولت خال فور آئی باہ شاہ کے نیاز میں با بہنی۔

علمان عندر نے تمام امراء کو اس کے استقبال کے لئے بھیجاں امراء اسریرہ عندہ بنکی رہتے ہاہ کی امیر ایسا ہیں۔ حضر م

لے کر آئے۔ جب وہ انٹکر گاہ میں آیا بادشاہ نے اس سے بالکل اپنے بیٹوں کی طرح بر تاؤکیا۔ اور نوازشات شاہانہ سے نوازا بہت ہے اس عطاکیے اور اس سے قلعہ رنبورا کو لینے کی درخواست کی لیکن اوھر دولت خال کو علی خال ناگوری نے خوب سمجھا دیا کہ قلعہ بادشاہ کے باتھ میں نہ دے کیونکہ وہ بادشاہ سے منحرف ہو گیا تھا۔ بادشاہ پر بھی ہے بات بہت جلد آشکار ہو گئی۔ سیو پور کی جاگیر علی خال سے لے کر اس کے بھائی ابو بکر خال کے ہاتھ میں دے دی۔ اور اپنے ایجھے اضاف کی وجہ سے کوئی اور بختی اس پر نہ کی۔ اس واقعہ کے بعد بادشاہ تھا گر اس کے بھائی ابو بکر خال کے ہاتھ میں دے دی۔ اور اپنے اور دور دار (۲۰) کے راست سے قصبہ باڑی پنچا۔ راس پر گنہ کو مبارک خال کے بیٹول سے لے کر اس کو شنرادہ معیکن کے ہاتھ میں دے دیا اور خود دار الکومت واپس چلا آیا آگرہ بہنچ کر بادشاہ نے ابنی عادت کے مطابق فتح نامہ کے فرمان ہم چار اطراف میں مشتمر کرا دیے اور بہت سے سرحد کے امراء کو بلا کر یہ ہدایت کر دی کہ جسے بھی ممکن ہو اس قلعہ کو جا کر فتح کریں۔

سكندر لودهى كاانقال

بادشاہ کو ایک بہت ہی خطرناک مرض ہوا دنیا نے اپنے دستور کے موافق سکندر لودھی کو بھی آرام کی نیند سلانا چاہا للذا بادشاہ کا مرض بردھتا گیا۔ بادشاہ نے شرم و غیرت کی وجہ ہے کسی کو اپنا مرض نہ بتایا اور اس حالت میں امور سلطنت انجام دیتا رہا اور دربار عام بھی کر ی رہا۔ لیکن انجام کار مرض اتنا بڑھ گیا کہ بادشاہ کے حلق کے نیچے نوالہ جانا دشوار ہو گیا اور سانس لینا مشکل ہوا۔ اس حالت میں ذیقعد کی سات تاریخ کو ۹۲۳ھ میں اس کا انتقال ہو گیا اور راہی ملک عدم ہوا۔

#### سكندر لودهي كاكردار شخصيت

نظام الدین احمہ اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ سکندر لودھی کی زندگی کے حالات لکھنے میں مورخوں نے مبالفہ سے کام لیا ہے اور خاص کر اس کی تعریف کرنے میں مغالظ کیا ہے۔ برکیف جو پچھ مورخین نے لکھا ہے اس کا اجمالی اور قاتل ذکر تذکرہ ہے ہے کہ سکندر لودھی فلامری اور باطنی دونوں طرح کی خوبوں سے مالا مال تھا اس کا شہرہ دور دور تک تھا اس کے دوران حکومت میں ہر چیز کی قیمت بہت کم محق اور معالمی اور باطنی دونوں طرح کی خوبوں سے مالا مال تھا اس کا شہرہ دور دور تک تھا اس کے دوران حکومت میں ہر چیز کی قیمت بہت کم محق اور میا بہت کی خوبوں وقت کی نماز ایک ہی مجلس میں بڑھ لیتا۔ اس کے دور ہوتا کہ بادشاہ امور سلطنت سرانجام دینے میں صبح و شام تک معروف رہتا ہے بانچوں دفت کی نماز ایک ہی مجلس میں بڑھ لیتا۔ اس کے دور حکومت میں زمیندار بہت کم سرکٹی کرتے تھے اور سب نے بادشاہ کی اطاعت و فرمانبرداری قبول کر لی تھی۔ بادشاہ امیر ، غریب ، توانا اور کم کرور ، بڑھے جوان سب کے ساتھ ایک طرح کا بر تاؤ کر تا اور انصاف و عدل سے کام لیتا ، خدا سے بہت ڈر تا تھا، خلق خدا پر رحم و کرم کی بادش کرتا ، خواہشات نفسانی کو ترجیح نہیں دیتا تھا۔

روایت ہے کہ جس زمانہ بی سلطان سکندر لود هی اپنے بھائی بار بک شاہ سے جنگ بی معروف تھا اس وقت ایک فقیر آیا اس نے سلطان سکندر کا باتھ و کی کر کما کہ تیری فتح ہوگی۔ اس پر باوشاہ نے غصہ بیں اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کما کہ جب دو مسلمانوں بیں معرکہ آرائی ہو رہی ہو رہی ہو تو بھی یک طرفہ فیصلہ نہ کرتا چاہیے۔ اور یہ کمنا درست ہے کہ خدا کرے ایسا ہو جس بیں اسلام کی بھلائی ہو۔ سکندر لود هی ہر سال بیں دو مرتبہ فقراء اور غواء اور درویشوں کی فہرست منگاتا پھر حسب ضرورت ہرایک کو د ظائف اور عطیات دیا کرتا اور چھ مینے کے بعد ہرایک کو د ظائف اور غواء اور فروی بی شالیں اور گرم کیڑے عطاکرتا ہم جمعہ کو شہر کے تمام فقراء کو ردیبیہ تقیم کرتا دوزانہ اناج اور بعد ہمرایک کو د ظیفہ دیا ہوتا ہوں اور غریبوں کو دیا تھا۔ سکندر کچھ کھانا پکوا کر غریبوں بیں باختا اس کے علاوہ تقریباً ہم رسال فتوحات کا حیلہ کرکے کیڑ تعداد میں ردیبیہ فقیروں اور غریبوں کو دیا تھا۔ سکندر لود ھی کے دربار کا جو امیراور درباری راہ فعدا میں ردیبیہ دیتا اور خیرات وغیرہ کرتا غیروں کو د ظیفہ دیتا بادشاہ اس سے بہت خوش رہتا اور کہا کہ تم نے خیرو برکت کی بنیاد رکھی ہے اس لیے امور دنیا میں بھی نائی نہ ہوگی ایسے لوگ بادشاہ کی نگاہوں میں اپنی عزت برحانے کے موافق اپنا مال مستحقین کو بجواتے اور بادشاہ ایسے لوگوں سے بہت خوش رہتا تھا۔

' شیخ بهاؤ الدین سے عقیدت '

مور نین لکھتے ہیں کہ جب سلطان بعلول لودھی کا انتقال ہوا اور لوگوں نے سکندر نودھی کو جائشنی کے لئے طلب کیاتہ پہلے سلطان سکندر وہلی ہیں شیخ بھاؤ الدین کی خدمت میں گیا ہے بہت بوے ولی کال سے ' تاکہ ہے اس کے حق میں دھائے فیر کریں۔ حضر شیخ بھاؤ الدین نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کتاب میزان پڑھوں ہے کہ کر کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کر دی۔ جب استاد نے جملہ برخ ما بدال اسعد کے الملہ فی المدارین جس کا مطلب ہے تھا کہ خدا تجھ کو دین و دنیا میں نیک بخت کرے۔ باوشاہ نے استاد نے اس برخ ما بدال اسعد کے کہا اور استاد نے اس کو تمین بار پڑھا اس کے بعد سلطان نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا وہال سے روانہ ہو گیا اور استاد نے اس کو تمین بار پڑھا اس کے بعد سلطان نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا وہال سے روانہ ہو گیا اور استاد کی اس بات کو نیک فال قرار دیا۔ سلطان سکندر نہ بب اور شرع کا بہت پابند تھا اور عور توں کو اس کے دور حکومت میں مزارات پر جائو دینے والے اور خطیب و قاری بادشاہ نے فاص طور پر مقرر کے جانے کی سخت ممانت کی تمام مجدوں اور مزاروں پر جھاڑو دینے والے اور خطیب و قاری بادشاہ نے فاص طور پر مقرر کے شیح اور ان کے نام باقاعدہ و ظینے اور شخواہیں مقرر کی گئیں۔ سلطان سکندر نے علوم و فنون کو بھی ترقی دی اور سربر تی بھی کی۔ اس کے محمد میں ہر طبقہ کے لوگ مثانی امراء ' ادا کین اور سپائی ہر ایک مختلف طرح کے علوم عاصل کرنے کی طرف متوجہ تھے بلکہ اس کے زمانہ میں بر طبقہ کے لوگ مثانی امراء ' ادا کین اور سپائی ہر ایک مختلف طرح کے علوم عاصل کرنے کی طرف مائل ہونے اور فاری تعلیم کی طرف توجہ دی۔ اس سے پہلے لوگ اس کی طرف مثل توجہ تھی منیں۔

جو فخص بادشاہ کے پاس ملازمت کرنے کے لئے آتا۔ بادشاہ پہلے اس کا حسب و نسب دریافت کرتا اس کے بعد حسب مراتب اس کو عدد دیتا اگر کس کے پاس گھوڑا' مواری اور سامان نہ ہوتا تو اس کو جاگیر عطا کر دیتا تاکہ وہ اپنی معاشی حالت اور حیثیت درست کرے۔ اس کو رعایا کے ایک ایک احوال کی خبر رہتی تھی اور اندرونی اور ذاتی حالات تک اس کو معلوم تھے۔ اکثر بادشاہ جب لوگوں سے ان کے حالات بنا دیتا تو لوگ انگشت بدنداں ہوتے کہ شاید بادشاہ کا کوئی جن مطبع ہے جو گھروں کی اطلاع بادشاہ تک پہنچاتا ہے۔ جب کوئی سیاہ لشکر کشی کے لئے روانہ ہونے والی ہوتی تو بادشاہ دو احکامات نافذ کر تا۔ ایک تھم مبع کے وقت صادر ہوتا جس میں یہ ندکور ہوتا کہ فوج کماں پر قبل کے لئے روانہ ہونے والی ہوتی تو بادشاہ دو احکامات نافذ کر تا۔ ایک تھم مبع کے وقت صادر ہوتا جس میں یہ ندکور ہوتا کہ فوج کماں پر وقت پارٹ کام انجام دے۔ بادشاہ کے اس پروگرام قبل کرے۔ اور دو سمرا تھم نامہ جو فطر کے وقت بھیجا جاتا اس میں یہ لکھا ہوتا کہ فوج کس طرح اپناکام انجام دے۔ بادشاہ کے اس پروگرام میں بھی ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ روز ڈاک لے جانے والے سپابی اور ان کے گھوڑے ہروقت پابہ رکاب رہتے تھے۔

جس سرحد کے امیر کے نام تھم نامہ صادر کیا جاتا وہ اس کو چبوترے کے پنچ اتر کر لیتا اور سرپر رکھتا۔ اگر باوشاہ کا فرمان ہوتا تو فرمان وجیں پڑھ کر سنا دیا جاتا۔ اگر کوئی راز کی بات ہوتی تو فرمان پوشیدہ طور پر پڑھ کر سنا دیا جاتا۔ اگر کوئی راز کی بات ہوتی تو فرمان پوشیدہ طور پر پڑھا جاتا۔ اس کے دربار جس جیسا کہ علاؤ الدین تنجی کے دربار کا دستور تھا روزانہ اناج کے بھاؤ اور وہ ممالک جن پر بادشاہ کا قبضہ تھا ان کے داتھات سب روزانہ دربار جس پڑھ کر سنائے جاتے اگر بادشاہ کے تھم سے سرمو تجاوز کیا جاتا تو بادشاہ فور آ اس کی روک تھام کرتا اور قوانین پر چلنے کی ہدائت کرتا۔ بادشاہ زیادہ او قات جھڑے چکانے وضیلے کرنے اور رعایا کی فلاح و بہود جس صرف کرتا اس کے علاوہ اس بی را انتہ ندی اور مقل فیم و ادراک کے بارے جس بھی بہت ہی باتیں نقل کی حمی

سكندركي دانشمندي كاايك واقعه

توالیار کے رہے والے اوئی وو بھائی تھے دونوں اپنی غربت اور ننگ دستی کی وجہ سے معاثی بدھائی کا شکار تھے لاذا ایک بار دونوں بھائی ایک فون کے مراہ چلے گئے اور جب جنگ جس بہت سامال ننیمت اور فیمتی کیڑے اور دو لعل ان کے باتر نا نہ تو نا گئے تو اور دو العل ان کے باتر نا نہ تو نا گئے تو ان اور دو العل ان کے باتر نا نہ تو نا نہ تو سامال نے دندگی بسر کرنا جا ہے۔ اب زیادہ باتر نا نہ تو ان او کوں نے نا کی بسر کرنا جا ہے۔ اب زیادہ باتر نا نہ تو ان او کوں نے نا کی بسر کرنا جا ہے۔ اب زیادہ باتر نا نہ تو ان او کوں نے نا کی بسر کرنا جا ہے۔ اب زیادہ باتر نا دو باتر نا نہ باتر نا دو باتر نا دو باتر نا دو باتر نا دو باتر نا نہ باتر نا دو باتر نا دو باتر نا نہ باتر نا نہ باتر نا نہ باتر نا نواز باتر نا نہ باتر نا نواز باتر نواز باتر نا نواز باتر نواز باتر نا نواز باتر نواز باتر نا نواز باتر نواز باتر نواز باتر نا نواز باتر نواز باتر نواز باتر نے نواز باتر نا نواز باتر نواز

ج ہے تو آگے اور بھی کوشش کرکے قسمت آزمانا چاہیے۔ یہ سوچ کر سارا مال دونوں بھائیوں نے باہم تقیم کر لیا۔ ایک ایک تعلی بھی طا
تہ چھوٹا بھائی تو ای مال غنیمت پر قناعت کرکے وطن جانے لگا تو بڑے بھائی نے اپنے حصد کا مال غنیمت بھی اس کو دے دیا اور کما گھر جا کہ
میری بیوی کو دے دیا۔ چھوٹا بھائی جب سارا سامان گھرلایا تو اس کی نیت بدل مئی اس نے علاوہ نعل اور سارا سامان اپنی بھادج کو دے دیا۔ جب بڑا بھائی دو سال کے بعد گھرواپس آیا اور اپنی بیوی سے کما کہ مال غنیمت و کھاؤ۔ بیوی نے سب چیزیں جو چھوٹے بھائی نے لا کر دی
تعین اس کے سامنے رکھ دیں۔ بڑے بھائی نے دیکھا تو اس سامان میں نعل نمیں تھا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ نعل کمال ہے؟ بیوی نے
کما کہ تمہارے بھائی نے نعل دیا بی نمیں تھا۔ بڑا بھائی ناراض ہو کر چھوٹے بھائی کے پاس گیا اور کما میرا نعل کمال ہے۔ اس نے جواب دیا
میں نے تمہاری بیوی کو دے دیا ہے۔ گر بیوی نے مسلسل انکار کیا گمر دونوں بھائی بیوی کو بی چور سیجھتے دہے۔ بیوی نے کما اچھا میں تم
میں نے تمہاری بیوی کو دے دیا ہے۔ گر بیوی نے مسلسل انکار کیا گمر دونوں بھائی بیوی کو بی چور سیجھتے دہے۔ بیوی نے کما اچھا میں تم
لوگوں کو کل جواب دوں گی۔ اس لیے دہ شمر کے بڑے قاضی بھورے میاں کے پاس پیٹی گمر بھورے میاں نے بھی ان کی کوئی خاص مدد
نہ کی اور عورت وہاں سے بھی مایوس ہو کر چھی آئی کیونکہ گواہ جو ان لوگوں نے مسیا کیے تھے انہوں نے عورت کے طاف گواہی دی اس

اب سکندر لودھی کو ان باتوں کی اطلاع ہوئی اور اس نے عورت اور دونوں بھائیوں کو دربار میں بلایا اور کہا کہ تیوں موم پر لعل کی صحیح صحیح تصویر بنا کر پیش کریں اس پر دونوں بھائیوں اور گواہوں نے اس کی تصویر بنائی۔ عورت سے بھی کہا گیا کہ تم بنا کر دو اس نے بنانے سے انکار کر دیا کہ جو چیز دیکھی نہیں اور اس کے نقش بھی ذہن میں نہیں ہیں اس کو موم پر کیسے اتار عمق ہے اور گواہوں نے جو شکل بنائی تھی وہ بھی ان دونوں بھائیوں سے بالکل مختلف تھی جس سے جابت ہوتا تھا کہ گواہ جھوٹے ہیں بادشاہ نے ان تمام تصویروں کو اسپنے پاس رکھا۔ پھر بھورا خال سے کہا کہ وہ گواہوں سے کہے کہ اگر ان لوگوں نے بچ نہ بولا تو جان لے لی جائے گی۔ گواہوں نے جب جان کا خطرہ دیکھا تو جھوٹے بھائی پر بھی نمایت مختی کی تب اس کا خطرہ دیکھا تو جھوٹے بھائی پر بھی نمایت مختی کی تب اس نے بھی ٹھیک بات بتا دی' اس طرح غریب عورت پر جو چوری کا الزام لگ رہا تھا اس سے نجات ملی سکندر لودھی کی عقل و فراست کی یہ مثال تھی۔

علمی ذوق

سکندر کو شعرو شاعری سے بھی بہت تعلق تھا وہ ایک ستھرا نداق ر کھتا تھا بہت زیادہ با ذوق تھا' طبیعت شاعری کی طرف ما ئل تھی' عمدہ عمدہ پاکیزہ اشعار لکھا کرتا تھا' اس کا تخلص گلرخی تھا اس کا خاص مصاحب اور مقرب شیخ جنابی کنبوہ تھا۔

ای بادشاہ کے دور حکومت میں "فرہنگ سکندری" اور دو سری علمی و ادبی کتابیں لکھی گئیں۔ فرہنگ سکندری کا مصنف لکھتا ہے کہ سکندر لودھی نے اٹھائیس سال پانچ مسینہ حکومت کی۔

# حواله جات

ا۔ یہ ضلع علی گڑھ میں واقع ہے۔ یمال بھی آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں اور بلبن کے عمد کی بنوائی ہوئی مسجد بھی موجود ہے۔ ۲۔ "پری سیال" غلط ہے، یہ کاتب کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔ اس سے مراد الہ آباد ہے۔

۳- "شريو" بھي كتابت كى غلطى ہے طبقات اكبرى ميں "رائے نمند راجه پتمه ہے۔

مه- "دلپور" لفظ درست نہیں۔ یمال پر دلمئو ہوتا چاہیے جو اودھ کا ایک مشہور و معروف قصبہ ہے۔

۵- یمال پر سخبه لکھنا غلط ہے۔ کیونکہ اصل لفظ سختت ہے اور یمی ہونا چاہیے۔ یہ مقام گنگا کے ساحل سرحد کے پاس موجود ہے۔

٢- يه مقام اربل اله آباد كے نزديك واقع ہے۔

2- خیال تو یمی ہوتا ہے کہ سالبابن دہی ہیت ہے جس کو فرشتہ نے ایک جگہ شریو کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور یہ راجہ نندیا نمند کا بیٹا تھا۔

٨- ضلع بهاكل بور مين بيه ايك كاون ہے-

۹- باندو کربہ اصل میں باند حو کرد ہے جو کہ ایوان کی ریاست کا بہت ہی قدیم قلعہ ہے اور اس کی تاریخی اہمیت بھی بہت ہے۔

ا- یمال پراری غلطی سے لکھ دیا گیا- اس سے مقصد یقینا ایری ہوگا- جس کا ذکر آگے آچکا ہے-

اا- "آے" سے مراد مید کی ہے- اور بیا اسوندی کی عرفیت ہے- بید ندی گوالیار سے تین میل کے فاصلہ پر گزرتی ہے-

۱۶- اس کا اب نشان نمیں ملئا۔ لیکن اکبر کے زمانہ میں منڈلائر ایک سرکاری ضلع کا نام تھا۔ اور وہ شاید ریاست گوالیار کا جنوب مغربی حصہ

- اب یقینا مندرایل سے مراد وہی منڈلائیر ہے۔

۱۳- او دیت نگر غلط لکھا ہوا ہے۔ آگے چل کر ای کو ہونت گڑھ لکھا ہے۔ وہ بھی غلط ہے۔ منتخب التواریخ میں اس پر اونت گڑھ لکھا گیا ہے۔ اور یکی نھیک بھی معلوم ہو تا ہے۔

سا سین سے مراد سپیری ہے جو آجکل شیو بوری کے نام سے مشہور ہے۔

ادا مشرقی مالور کی ندی ہے اور سرونج کے نزدیک سے تکلتی ہے اور سپیری و نرور میں ہوتی ہوئی دریائے جمناسے آکر مل جاتی ہے۔

١٦- بلكماك كى جكه "ربه التانت" لكمنا جايب تفاد

ا- سارن بمار كامغربي منلع ب

١٨٠ سيو يوركى بجائے "شيو يور" ہونا جا ہے تھا۔ جواب رياست مواليار ميں ہے۔

١٩٠ ر نبور کي جُله رنقه نبور مونا جاسي.

٠٠٠ تعان كر . تعتكر يا بيانه مراد ب-

# 1000KS

# ابراهبم لودهى بن سلطان سكندر لودهي

### تخت نشيني

سلطان سکندر لودھی کا انتقال آگرہ میں ہوا اور اس کا سب سے بڑا فرزند ابراہیم لودھی تخت نثین ہوا۔ اس نے ابزا اور اقرباء سے جو برتاؤ کیا وہ اس کے باپ اور دادا کی روش کے بالکل خلاف تھا۔ اس نے ہرایک افغانی پھمان سے صاف کمہ دیا کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں اور اگر بالفرض رشتہ داری ہے بھی تو ہرایک مخض بادشاہ کا نوکر ہے للذا عزیزوں ' رشتہ داروں کو بھی نوکروں کا درجہ ملا اور وہ افغانی امراء جو سلطان سکندر اور اس کے باپ کے وقت میں تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوتے تھے۔ اب وہ دربار شاہی میں کھڑا رہا کرتے۔ اس سے تمام افغانی امراء ابراہیم لودھی کے طاف ہو گئے کیونکہ شنزادہ ابراہیم نے بجائے ظوص کے یہ ناروا برتاؤ قائم رکھا۔ اب تمام امراء نے مل کریے فیصلہ کیا کہ ابراہیم لودھی دارا فکومت دیلی سے جونپور تک حکمرانی کرے اور جونپور میں شاہزادہ جاال حکمران ہو اور امراء نے مل کریے بوئے جونپور اور کالی کے اراکین کو امراء نے ملک شرقیہ اس کی گرانی میں ہوں۔ یہ معلوم کرکے شاہزادہ جلال ان امراء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے جونپور اور کالی کے اراکین کو امراء کو کر ممالک شرقیہ گیا اور جونپور کے تخت پر بیشا اس نے گرد و نواح کے تمام امراء اور عاملین کو اپنا فرمازوا اور بی خواہ بنا لیا۔ امراء کے کر ممالک شرقیہ گیا اور جونپور کے تخت پر بیشا اس نے گرد و نواح کے تمام امراء اور عاملین کو اپنا فرمازوا اور بی خواہ بنا لیا۔

ادھر فال جہال لوحانی رابری سے ابراہیم کے دربار میں پہنچا تمام امراء سلطنت کو لعنت ملامت کی کہ سلطنت ہند کو دو حصوں میں تشیم کرنا بری عاقبت نا اندیثی ہے اور دو حکران مقرر کرنا بھی فاش غلطی ہے۔ اب اراکین سلطنت نے اپنی غلطی کی تلائی کرنا چاہی اور سے سوچا کہ شنزادہ جلال کی حکومت چو نکہ ابھی پختہ نہیں ہوئی ہے لانڈا اس کو جو نپور سے دبلی بلالیا جائے اور شنزادہ کو دبلی بلانے کے لئے ہیب خال گرک انداز کو پیامبر بنایا گیا اس کے ہاتھ بادشاہ نے شنزادہ جلال کو ایک بہت محبت آمیز خط لکھا کہ وقت کا نقاضا ہی ہے کہ تم جلد از جلد دبلی آجاؤ ، گر ہیبت خال کی فریب آمیز اور چاپلوی کی گفتگو سے شنزادہ جلال سمجھ گیا کہ ہے اس کو دھوکا دے رہا ہے للذا اس نے ابن آمد کو معرض التواء میں والنا شروع کیا۔ ہیبت خال نے سارا ماجرا بادشاہ کو لکھ دیا۔ اس کے جواب میں ابراہیم لودھی نے شنزادہ جلال کے پاس بھیجا۔ فرزند شنخ سعید قربلی ملک سام علی فرزند ملک علاؤ الدین طوانی 'قاضی مجد الدین تجاب اور سعید تجاب وغیرہ کو شنزادہ جلال کے پاس بھیجا۔ مران امراء کی بھی شنزادہ جلال کے باس بھی فردند شنخ سعید قربلی مکارہ مطال کے سامنے ایک نہ چلی وہ دبلی آنے پر کی طرح رضامند نہ ہوا۔ مجبوراً ہیہ واپس آگے اوھر بادشاہ نے سلطنت کے دو سرے اراکین سے صلاح و مشورہ کرکے ممالک شرقیہ کے تمام امراء کے نام فرمان جاری کر دیے۔

جر فرمان جر امیر کے عمدہ کے مطابق تھا اور جر ایک میں یمی درج تھا کہ سب شاہزادہ جلال سے الگ رہیں اور اس کی اطاعت و بن فرمانبرواری نہ کریں۔ اس کے علاوہ بہت سے اعلیٰ مراتب کے امراء جو تمیں تمیں اور چالیس چالیس بزار سواروں کے مالک تھے مثلاً دریا نہ خال لوحاتی بمار کا حاکم اور نصر خال حاکم غازی پور' شخ زادہ محمد قربلی جو اودھ کا حاکم تھا ان سب کو خلعت شاہانہ' گھوڑے اور شخیرو نخبر بھی معتبراور خفیہ ذرائع سے بھیجے اور ان سب امراء کی دلجوئی میں کوئی کسرنہ اٹھار کھی۔ بھیے ہی ان امراء کے پاس شاہی فرامین بنچے ان سب نے شزادہ جلال کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ای دوران میں سلطان ابراہیم نے ایک جوا جرات اور ہیرے کا جڑاؤ تخت سب نے شزادہ جلال کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران میں سلطان ابراہیم نے ایک جوا جرات اور ہیرے کا جڑاؤ تخت انہ بنوایا اس کو پندرہ ذی الحج سمجھ کو شاہی دیوانخانے میں نصب کرایا۔ اس پر مند نشین ہو کر ایک دربار عام کیا۔ جس میں تمام شاہی طاز مین امراء اور اراکین کو انعام و اکرام' خلعت شاہانہ' شمشیر و نخبر اور اسپ شاہی سب دے کر پوری طرح رعایا کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ امراء اور اراکین کو انعام و اکرام' خلعت شاہانہ' فرا اور تیا می و مساکین کے بھی خیرات' وظیفے مقرر کیے محد ورگ کے بررگوں کے اراکین شاہی کو ان کے عمدول کے موافق سرفراز کیا' غوا' نقرا اور تیا می و مساکین کے بھی خیرات' وظیفے مقرر کیے محد۔ بررگوں کے اراکین شاہی کو ان کے عمدول کے موافق سرفراز کیا' غوا' نقرا اور تیا می و مساکین کے بھی خیرات' وظیفے مقرر کیے محد ورک کے معدول کے موافق سرفراز کیا' فوا' اور اسپ شاہی کو میان کے عمدول کے موافق سرفراز کیا' فوا' فارا اور تیا می و مساکین کے بھی خیرات' وظیفہ مقرر کیا کے۔ بررگوں کے

پرانے وظیفوں میں اضافہ کر دیا اور متوکلین و گوشہ نشین بزرگوں کو بہت سے عطیات بھیج کر اپنی حکومت کی بنیادوں کو از سرنو استوار کیا۔ نشترادہ جلال کی بعثاوت

ادم شزادہ جلال نے ابراہیم لودھی کے جاہ و جلال اور عظمت و شان سے یہ اندازہ لگا لیا کہ تمام امراء اس کی طرف ہیں اور اب شزادہ کا سلطان ابراہیم کے تحت رہنا دشوار ہے لہذا وہ جونچور سے کالی بینچا اور بادشاہ کی بناوت کا تعلم کلا اعلان کر دیا۔ اپنچ چند تیز خواہوں کی جماعت کا سمارا لے کر کالی پر قبضہ کیا اور اپنچ نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا۔ اپنی فرج کی حفاظت 'نیز زمینداروں کی دلیولی علی ابنا دقت صرف کرنے لگا۔ اور خود کو بادشاہ جلال الدین کے نام سے شرت دی۔ اب شزادہ جلال نے اعظم ہایوں 'جس نے شزادہ جلال کے تحت ہی قلعہ کالنجو کا محامرہ کر رکھا تھا اس کے نام ایک عربیفہ روانہ کیا کہ ابراہیم لودھی اپنا عبد تو زگر اب میرے آباؤ اجداد کی موروثی جائیا ہو جی اپنا عبد تو زگر اب میرے آباؤ اجداد کی موروثی جائیا ہو جی اپنیا ہو ہو گائی ہو گئی ہو گ

# ممالک شرقیه کو روانگی

ان تمام حالات کو درست کرکے بادشاہ ممالک شرقیہ کی طرف چوہیں ذی المجہ ۱۹۳۳ھ کو بروز نیج شنبہ روانہ ہوا، گراس کو راہ ہی ش معلوم ہو کیا کہ اعظم ہمایوں شزاوہ جلال سے منحرف ہو گیا اور اپنے بیٹے فتح خال کے ساتھ اس سے علیمدہ ہو گیا۔ اب ابراہیم سلطان کے دربار میں آ رہا ہے۔ ابراہیم لود حی نے یہ من کر خوشی کا اظہار کیا۔ جب اعظم دار السلطنت کے زدیک پہنچا تو بہت سے اراکین و امراء کو اس کی خدمت میں استقبال کے لئے بھیجا۔ جب یہ دربار میں آیا تو اس کو انعام و اکرام و خلعت شابانہ اور دیگر نوازشات سے ملا مال کیا گیا۔ باوشاہ مع اعظم ہمایوں آھے برحا ای دوران میں چڑ تولی پرگنہ کول کے ایک زمیندار جے چند نے سکندر خال سور کے بیٹے عمر خال سے باوشاہ مع اعظم ہمایوں آھے برحا ای دوران میں چڑ تولی پرگنہ کول کے ایک زمیندار جے چند نے سکندر خال سور کے بیٹے عمر خال سے لا آئی کی اور اس کو مار دیا۔ اس لئے سنجمل کے حاکم ہے چند پر تملہ کیا اس کو موت کے گھاٹ اثارا اور اس اچانکہ بیدار ہونے والے فتنہ لو سااکر وہ تون میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس درمیان میں قنون کے نواح کے دیگر امراء مثلاً سعید خال اور شخ زادہ قرلی وفیرہ بھی بادشاہ کے نیازمندوں میں شامل ہو گئے۔ ابراہیم لود حمی نے اعظم ہمایوں شروائی امیر خال ان لوگوں کے پہنچنے ہے قبل مقیم اور اسپ و لیل کی فون کر اس کے ساتھ جاال شزادے کے مقابلے کے لئے روانہ فربایا۔ شزادہ جال ان لوگوں کے پہنچنے ہے قبل میں احت خال 'قطب خال اور حمی کے بی خواہوں اور اپنے فیر خواہوں عماد الملک اور ملک بدر الدین کو کالی کے قامے جس چھوڑ کر تمیں بزار تج بے طر مواروں اور باتھوں کی ایک فون نے کو آگوں وارہ کو ایک اور کرے ' کین ای عرصے میں ملک آوم جو باوشاہ کی طرف سے قلعہ آگرہ کی حفاظت کے لئے متعین کیا گیا تھا وہ آگرہ کے آس پاس بیٹی گیا۔
ملک آوم نے جلال خال سے بچھ ایسی چاپلوس کی باتیں کیس کہ وہ آگرہ کو برباد کرنے کا خیال چھوڑ بیضا۔ ملک آدم کے بعد علاؤ الدین جلوانی کا بیٹا ملک اسلیمیل اور بیر خال لود می بمادر خال لوحانی اور دیگر امراء بھی لئکر جرار کے ساتھ آگرہ آگئے اور ان کی وج سے ملک آوم کی بمت افزائی ہو گئی اور اب اس نے جلال خال سے صاف بات یہ کی کہ آگر شاہانہ لوازمات چر شاہی اور تخت و جاج کی لا کچ کو دل سے نکال دو اور صرف کالی کی حکرانی پر قناعت کرو تو باوشاہ ابراہیم سے تمہارا تصور معاف کرا دیا جائے۔ شزاوہ جلال اس صلح پر راضی ہو گیا اس نے اپناسارا سامان باوشاہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ اور اس کو سارے طالت سے آگاہی ہوئی اس عرصے میں باوشاہ نے کالی کو فتح کر لیا تھا اور وہ اٹاوے میں قیام پذیر تھا۔ بادشاہ نے اس مشورے کو قبول نہ کیا وہ شزاوے جلال کو خاخت و تاران کرنے کے لئے چاا۔ او هر شزاوہ نے پریشان ہو کر راجہ گوالیار کے پاس جا کر پناہ لی۔ باوشاہ کی اطاعت قبول کر لیا اور بیشہ کے لئے باوشاہ کی خدم کر کے باوشاہ کی اطاعت قبول کر لیا اور بیشہ کے لئے باوشاہ کے خازموں میں جو گئی تھی۔ اس کی از سرنو شظیم کی امراء نے مخالفت کو ختم کر کے بادشاہ کی اطاعت قبول کر لیا اور بیشہ کے لئے باوشاہ کی خارص میں عام

## گوالیار کی طرف روانگی

بادشاہ نے ہمیت خان کرگ انداز کریم داد توغ والت خال انداریہ کو دہلی کی حفاظت کے لئے بھیجا اور ادھر شیخ زادہ جھو لو اطلاح دی
کہ دہ چندری کا محافظ ہے اور شنرادہ محمد خال کو سلطان ناصر الدین مالوی کے نواہے کی خدمت میں وکیل سلطنت کی حیثیت ہے جمیجہ ای
دوران میں بادشلہ ابراہیم اپنے باپ کے زمانے کے مشہور قاضی اور نامی امیر بھورا میاں سے خواہ مخواہ خفا ہو گیا تھا۔ ادھر میاں بھورا نے
اپنی سابقہ خدمات کا حوالہ دے کر گلو ظامی کی بھی کوشش نہیں کی للذا اس غفلت کا یہ نتیجہ ہوا کہ میاں بھورا کو قید کرے ملک آدم کو
دے دیا گیا اور اس کی جگہ پر اس کے بیٹے کو مقرر کر دیا اور خود گوالیار کا قلعہ فتح کرنے کی غرض سے آگے بڑھا۔

قلعه گوالیار کی فتخ

اعظم ہالیوں کرہ کے حکمران کو تمیں بڑار سواروں اور تین سو ہاتھیوں کی جمعیت میں گوالیار بھیجا اس کے بعد آئھ امراء اور دیگر نوبی سپاہ کو شروانی کی مدد کے لئے روانہ کیا۔ شزادہ جلال خال بست خو فردہ ہو گیا وہ وہاں سے سلطان محمود خلجی کی خدمت میں مالوہ چلا گیا۔ شابی لشکر نے گوالیار بینچے بی شہر کا محاصرہ کیا۔ گوالیار کا راجہ مان سنگھ بہت شجاع اور بمادر تھا اس کا انتقال ہو چکا تھا اب اس کی جگہ اس کا بینا بھرا جیت تخت تشین تھا۔ اس نے قلعہ کو مفبوط کرنے کی بہت کوشش کی اس نے قلعہ کے نیچے ایک خوبصورت مماروں نے اس راست سے بھرا جیت تخت تشین تھا۔ اس نے قلعہ کو مفبوط کرنے کی بہت کوشش کی وشش کے بعد مسلمانوں نے اس راست سے اس کے آس پاس ایک چار دیواری بنا کر اس مکان کو سادل گڑھ کا نام ویا تھا ایک عرصے کی کوشش کے بعد مسلمانوں نے اس مارت پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ پر نقب لگانا شروع کیا اس میں بارود بھر کر قلعہ کی دیوار کو اڑا ویا دیوار کے گرتے ہی مسلمان سپاہیوں نے اس ممارت پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ پر نقب گھے کی مورتی نصب تھی۔ ہندو جس کی پرستش کرتے تھے اس کو شاہی فرمان کے مطابق قلعہ آگرہ میں بھیج دیا۔ بادشاہ نے وہاں سے اسکو دیلی دوانہ کر دیا اور دروازہ بغداد پر نصب کردی گئی۔ اکبر بادشاہ کے عمد تک یہ مورتی اس جگہ پر نصب رہی۔

1112

کٹرہ کا حاکم تھا اور اسلام خال کے نام سے موسوم تھا اس کا تبادلہ کسی دو سری جگہ کر دیا گیا۔ باپ کے قید ہونے کی خبر من کر وہ بہت ناراض ہوا اور بہ ہانگ دہل مخالفت شروع کر دی۔ اسلام خال نے احمد خال شقدار پر بھی قابو پالیا۔ اس دوران میں موالیار کا فلا فتح ہو گیا اور تقریباً بورے سوسال کے بعد یہ ہندوؤں کے ہاتھ سے نکل کر مسلمان حکمران کے ہاتھ میں آگیا۔

سعید خال اور اعظم ہمایوں کی بغاوت

باوشاہ اب کرہ کی بغاوت کو دور کرنے کی تدبیر کرنے لگا ای عرصہ میں مبارک خال کے لڑکے سعید خال اور اعظم ہمایوں لودھی نے بغاوت شروع کر دی۔ یہ لوگ اپنی جاگیروں سے لکھنؤ پنچے اور اسلام خال سے بذریعہ خط و کتابت سلماہ گفتگو کا آغاز کیا۔ اس طرح بغاوت کی آگ کو اور ہوا دی بادشاہ نے ان حالات کا مطالعہ کرکے آس پاس سے تمام لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ اعظم خال ہمایوں لودھی کے بھائی احمد خال پر شاہانہ نوازشات کرکے اس کی مرکردگی میں بہت مشہور امراء کو اس بغاوت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے بھیجا۔ یہ لشکر قنوج کے نزدیک قصبہ بانگر مومن بہنچا۔ اقبال خال جو اعظم ہمایوں کا غلام تھا پانچ ہزار مسلح ہاتھی اور بہت می فوج لے کر احمد خال کے لشکر پر قملہ آور ہوا۔ اقبال خال نے بہیوں کو قتل کیا اور بہتوں کو زخمی کر دیا پھر میدان سے بھاگ نکا۔ بادشاہ نے شابی لشکر کی یہ بے حرمتی منی تو بہت ناراض ہوا اور ان امراء کے پاس پیغام بھیجا کہ جب تک تم سب یہ بغاوت دور کرکے نہ آؤ گے تم میری نگاہ میں بھی مرکش اور باغی بے رہو گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک اور لشکر جرار مدد کے لئے روانہ کر دیا۔

وشنوں نے بھی فوتی ہاہ کیر تعداد میں قائم کر لی اور مقابلہ کے لئے ایک دو سرے کے سامنے آئے نزدیک تھا کہ یہ فریقین آپی میں معرکہ آرا ہوں کہ بیخی راجو بخاری جو زمانہ کے بہت بڑے پیٹوا تھے وہ در میان میں آگئے اور دونوں لٹکروں کو جنگ جوئی ہے باذر کھنے کی صلاح دی۔ دشنوں نے کہا کہ اگر بادشاہ ہایوں اعظم کو قید ہے چھوڑ دے تو پھر ہم بھی ابراہیم اود ھی ہے معرکہ آرا نہ ہوں اور کی دو سرے مطران ہے جنگ کریں گے مگر بادشاہ نے یہ شرط منظور نہ کی اور دو امراء بیتی نصیر خال لوحانی اور شخ زادہ قرفی کے پاس فرمان دو میں احد خال کی کمک کے لئے مہم پر روانہ ہوں اور وشمن کو تباہ و برباد کرنے کی پوری پوری سعی کریں۔ اوھر دشمن جالل شاہی اور اس کی خوش بختی کا اندازہ کے بغیر لانے مرنے پر آبادہ ہو گئے اور ایک خونر پر بنگ کے بعد فکست کھا کر سرکشوں کو میدان جنگ ہے منہ سوڈنا پڑا۔ اقبال خال لازائی میں ماراگیا اور سعید خال پکڑا گیا اس طرح یہ بغاوت ختم ہوئی۔ ان کی تمام ملکت اور مال و متائ بادشاہ نے قبدی منہ سوڈنا پڑا۔ اقبال خال لازائی میں ماراگیا اور سعید خال پکڑا گیا اس طرح یہ بغاوت ختم ہوئی۔ ان کی تمام ملکت بورسی ہی گئی۔ بادشاہ نے قبدی امراء کو اپنے امراء کی طرف سے صاف نہ ہوا اور ان سے مخالفت بڑھتی ہی گئی۔ بادشاہ نے قبدی امراء کو اپنے امراء کی طرف سے صاف نہ ہوا اور ان سے مخالفت بڑھتی ہی گئی۔ بادشاہ نے قبدی امراء کو اپنے امراء کی طرف سے صاف نہ ہوا اور ان سے خالفت بڑھتی ہی گئی۔ بادشاہ نے امراء کو اور برگشتہ کیا اور کے امراء کو دار پر چوٹ گئی۔ حاکم میار دریا خال لوحانی خال جمان دو ایک رات قتل کر دیا۔ اس واقعہ نے امراء کو اور برگشتہ کیا اور ان سے خوزدہ بھی اب بادشاہ سے تامراء ہالکل خاامیہ ہو گئے۔

تموڑے مرصے بعد دریا خال لوحانی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا فرزند بہاور خال باپ کا جائشین ہوتے ہی ابراہیم لودھی سے منحرف ہو گیا۔
اس نے اپنے آپ کو سلطان محد کے نام سے مشتر کیا اس نے اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا دیگر امراء جو بادشاہ سے بد دل اور منحرف ہو گئے تھے وہ سب کے سب محد شاہ سے آکر مل گئے۔ محد شاہ تقریبا ایک لاکھ کی جمعیت اور سیاہ کا مالک بن جیشا اس کی ملبت میں بمار سے اور سیاہ کا مالک بن جیشا اس کی ملبت میں بمار سے لئے اس شامل ہو محنے۔ اسی دوران میں غازی پور کا حکران نصیر خال بھی فکست کھا کر محد شاہ سے جا ما اور کی ماہ سک سال اور کی ماہ سک سے اس کی جا ما اور کی ماہ سے اس اس کے نام کا خطب اور سکہ جاری رہا شاہی اور محد شاہ سے جا ما اور محد شاہ سے بارہا یہ لوگ بر سریکار ہوئے مگر ہر بادشانی سیاہ کو فکست ہوئی اور محد شاہ

چلا کیا۔ تمر دولت خال کے لئے بادشاہ کے عماب اور غیظ و غضب سے بچنا محال تعاای باعث اس نے حضرت فردوس مکانی ہے جو کابل میں تھے ورخواست کی کہ وہ ہندوستان کی حکومت پر قبضہ کرنے کی کونشش کریں اور ہندوستان کا رخ کریں۔ دولت خال نے سب ہے چیلے ابراہیم لود حلی کے بھائی علاؤالدین (۲) کو بہت منت ساجت کرکے اپنے پاس بلوایا وہ اس وقت بابری مقربین میں شامل تھا اور پھر اپنے بہت سے ملازمین اعزاء اور اقرباء کے ساتھ علاؤ الدین کو دہل روانہ کیا۔

سلطان جلوانی اور دیگر لودهی امراء جو ابراہیم لودهی سے یک قلم مایوس ہو سے تھے وہ سب علاؤ الدین سے آکر مل سے۔ بیایس ہزار کا کشکر یکجا ہو کر دہلی کی طرف روانہ ہوا دہاں پہنچ کر شمر کو تھیر لیا۔ بادشاہ کو اس واقعہ کی جیسے اطلاع ہوئی اس نے ایک جماعت کو مقابلہ کے لئے بھیجا جب چھ کوس کا فاصلہ رہ گیا۔ تو علاؤ الدین نے شاہی ساہ پر شنجون مارا اور مبح ہونے تک تمام شاہی ساہ کو منتشر کر دیا۔ ابراہیم لودھی کے بعض امراء ای رات علاؤ الدین کی حمایت میں اس کی طرف آ مے "گرابراہیم لودھی نے ہمت نہ ہاری اور سرار دہ شاہی کے نزدیک کھڑے ہو کر معرکہ آرائی میں مشغول رہا۔ جب صبح ہوئی تو علاؤ الدین کے لشکرنے جیسے ہی لوث مار شروع کی اس وقت ابراہیم نے فوراً حمله کر دیا پہلے ہی حملہ میں حریف بھاگ گیا۔ اب سلطان علاؤ الدین اور باقی ماندہ سپاہ تنکست کھا کر پنجاب کی طرف روانہ ہوئی اور ابراہیم لودھی دیلی میں مقیم رہا۔

عد میں فردوس مکانی نے ہندوستان پر حملہ کیا اپنی بت کے میدان میں خونریز معرکہ آرائی ہوئی جیسا کہ آگے مفصل طور پر بیان کیا جائے گا دونوں میں شدید مقابلہ ہوا۔ بابر کو فتح حاصل ہوئی اور ابراہیم لود عی میدان جنگ میں مارا گیا۔ دہلی کی حکومت صاحبقران امیر تیمور کی اولاد کے پاس منتقل ہو گئی۔

ابراجيم لودهي كاانتقال

ابراہیم لودھی بابر کے ساتھ معرکہ آرائی کرتے ہوئے پانی بت کے میدان میں کام آیا اور اس طرح اس خاندان کی تاریخ کمل ہو منی اس نے بیں (۳) سال تک حکومت کی۔

#### حواله جات

المحتريا - كنه كتك اصل من كودوان كو كت بن-

۲- سيه فرشته كي غلطي ب علاؤ الدين يا عالم خال لودهي سلطان ابراجيم لودهي كا چيا تھا۔

۳- سے کاتب یا مورخ کی غلطی ہے- سلطان ۹۲۲ھ کے آخر میں تخت نشین ہوا- ۹۳۲ھ کے دسط میں مارا گیا اس لئے پچھ کم نو سال-

# سلاطین مغل سلاطین مغل کے حالات ظہیرالدین محمد بابر بادشاہ غازی

#### ابتدائى حالات

سلطان ابو سعید مرزا عراق میں جب شہید ہو گیا تو اس نے اپنے پیچھے گیارہ بیٹے چھوڑے جو اپی عقمندی اور شجاعت کے لئے بہن مشہور تھے۔ ان کے نام یہ بیں سلطان احمد مرزا' سلطان مرزا' سلطان مرزا' سلطان عرمرزا اور سلطان مرزا۔ ان تمام بھائیوں بیر عرف حرزا پیار نے حکمران کی باپ کے حین حیات ہی میں مختلف ممالک کے حکمران بن گئے اور خود مختاری حاصل کی۔ الغ بیک مرزا کاتم کا حاکم تھا' سلطان احمد مرزا سمرقند کا حکمران تھا۔ سلطان محمد مرزا حصار (۱) و قندوز اور بدخشاں پر حکمرانی کرتا تھا۔ اور عمر شخ مرزا اندجان او فرنانہ (۱) کا فرمازوا تھا۔ مغولتان کے حاکم یونس خال نے علاوہ سب کو اپنی دامادی میں لے لیا تھا۔

# بابر کی پیدائش

عمر شیخ مرزا فرغانہ کاعادل اور منصف حکران تھاجب وہ یہال نمایت عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا تھا اس وقت لیمن ۸۸۸ میں اس کی بیوی قتلق نگار خانم بنت یونس خال کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا۔ اس بلند اقبال بیٹے کا نام باپ نے بابر مرزا رکھا۔ اس کی تاریخ پیدائش حسامی فراکوی نے کہی۔ "اندر شش محرم زاد آل شہ محرم- تاریخ مولدش ہم شش محرم-

ابو سعید مرزا کا سلسله حسب و نسب امیر تیمور صاحبقرال محورگانی (۳) تک اس طرح پہنچتا ہے کہ ابو سعید مرزا بن سلطان عمیر مرزا بر میراں شاہ میرزا ابن امیر تیمور صاحبقرال زمال -

## محمر بابرکی تخت نشینی

چار رمضان دو شنبہ کے دن ۱۹۹ه محمد بابر کے باپ عمر شخ مرزا کبوتر خانہ کی چست پر سے گر کر جاں بخق ہوا۔ بابر مرزانے بارہ سال کا مرزا کہ میں اند جان کی حکمت پر سے گر کر جاں بخق ہوا۔ بابر مرزانے بارہ سال کا مربید میں اند جان کی حکومت کی باگ ڈور سنبھالی۔ اراکین سلطنت کے صلاح و مشورہ سے اپنے آپ کو ظمیرالدین کے لقب سے شہرت وا اور فرغانے کے تنت پر اپنے باپ کا ولی عمد بن کر جیٹھا۔

#### باجهى خلفشار اور أويزش

مولانا قاضی جو اندجان کے شرفاء کے خاندان سے تھے اور شیخ برہان الدین بلمنی کی یادگار تھے انہوں نے امیر شیرم کو اس اراد کے سے باز رکھنے کو کما اور محمد بابر کے ساتھ اندجان کے قلعے میں بند ہو گیا۔ اور تمام اراکین سلطنت نے قلعے کو دشمن کے حملے سے بچانے کے لئے مصار قلعہ کو خوب مضبوط اور مستحکم کر لیا۔ ای در میان میں حسین یعقوب اور امیر قاسم قوجین جو قرغستان کو فتح کرنے کے لئے مقرر کیے حصار قلعہ کو خوب مضبوط اور مستحکم کر لیا۔ ای در میان میں حسین یعقوب اور امیر قاسم قوجین جو قرغستان کو فتح کرنے کے لئے مقرر کیے سے بادشاہ فردوس مکانی کی خدمت سرانجام دینے میں مشغول ہو مجے۔

ای عرصہ بیں اندجان کا ایک مشہور فقیر جو فردوس مکانی نے دربار سے معتوب ہوا تھا سلطان احمہ مرزا جو فردوس مکانی کا پہتا تھا اس نے نجند اور فرعانہ کو قیضے بیس کر لیا تھا۔ فردوس مکانی نے مولانا قاضی زوزن حسن اور خواجہ حسین کو سلطان احمہ مرزا کی خدمت میں بیس اور یہ درخواست کی کہ ظاہر ہے کہ سلطان احمہ مرزا خود کو اندجان میں رہ کر حکرانی نہ کریں گے لاذا اگر اس کی حکومت میرے ہی پاس رہنے دی جائے تو کیا نقصان ہے کیونکہ میں بحثیت آپ کے بیٹے کے ہوں میں ساری زندگی اطاعت اور فرانبرواری کرتا رہوں گا۔ سلطان احمہ مرزا کا دل اس درخواست سے خوش ہوا اس نے اس کو کلیت تبول کرنا چاہا مگر اس کے اراکین سلطنت اور امراء نے اس کی مخالفت کی اور قلعہ اندجان کو فیج کرنے کی سعی لا حاصل میں معروف ہو گئے۔ اس عالم پریٹانی میں بابر کے نیک بخت نے ابنا اثر دکھایا۔ سرقد یوں کی فوج میں گھوڑوں کی بیار کے نیک بخت نے ابنا اثر دکھایا۔ سرقد یوں کی فوج میں گھوڑوں کی بیار کی بیار کی بیار اور کی جس کی فوج میں گھوڑوں کی بیار کی بیار اور کی بیان اور مولیلے کے طویلے خالی ہو گئے اب محو ڈوں کی فوج میں گھوڑوں کی بیار کی بیار کی اور قبل کی بیان احمد مرزا نے صلح و آخمی کی وجہ سے سابی اور لنگر کے لوگ بہت پریٹان ہو گئے۔ سرقد یوں کے لئکر کا انتظام منتشر ہو گیا۔ اب سلطان احمد مرزا نے صلح و آخمی کی ایکا ادادہ کر لیا اس کی طرف سے امیر درویش محمد اس کام کے بارے میں گفتگو کرنے پر مقرر کیا گیا اور فردوس مکانی کی طرف سے حسن یعقوب کے میرد یہ خدمت کی گئے۔

دونوں امراء عیدگاہ کے میدان میں جمع ہوئے اور صلح کے بارے میں تمام معاملات طے پا گئے۔ سلطان احمد نمایت اطمینان کے ساتھ سمرقند روانہ ہو گیا، لیکن خدا کا تھم کہ راستے ہی میں راہی ملک عدم ہوا۔ اب دو سری طرف سلطان محمد بن یونس نے حملہ کیا۔ سلطان محمور اخی اصلی فردس مکانی کے بھائی جمائی ہے۔ بہاں فردس مکانی کے بھائی جمائی جمائی وغیرہ قابل اعتبار لوگوں کو لے کر کاسمان کے قصبے کی طرف بھاگا۔ کاسمان اولیس لاغری کا پرگنہ تھا یہاں کا حاکم فردوس مکانی کا سب سے جھوٹا بھائی ناصر مرزا تھا۔ محمود خال نے جمائیر مرزا کا تعاقب کیا ان دونوں بھائیوں جمائی کا پرگنہ تھا یہاں کا حاکم فردوس مکانی کا سب سے جھوٹا بھائی ناصر مرزا تھا۔ محمود خال نے جمائیر مرزا کا تعاقب کیا ان محمود کاسمان اولیس لاغری کا پرگنہ تھا یہاں کا حاکم فردوس مکانی کا سب سے بھوٹا بھائی ناصر مرزا تھا۔ محمود خال نے جمائیر مرزا کا تعاقب کیا ان محمود کاسمان اولیس بھائیوں جمائیراور خاصر نے ای میں اپنی سلامتی دیکھی کہ کاسمان کا پرگنہ سلطان محمود کے ہاتھ میں دے دیں۔ سلطان محمود کاسان اس کی تدامیرے کام نہ نظا اور پچھ حاصل نہ ہوا۔ اس کو ایک بھاری بھی ہو مئی لیں مجوراً وہ اینے ملک کی طرف واپس آگیا، محمدسال اس کی تدامیرے کام نہ نظا اور پچھ حاصل نہ ہوا۔ اس کو ایک بھاری بھی ہو مئی

ای زمانے میں کاشغراور ختن کے حاکم شیخ ابو بحرنے آوزکند کے حدود میں حملہ کیا۔ بی بھر کر شراور شرکے لوگوں کو تباہ و برباد کیا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے بھی نامی گرامی اور بمادر امراء مولانا قاضی کی سرکردگی میں روانہ ہوئے یہ بھی مقابلے کی تاب نہ لاکر دو سروں کی طرح صلح و دوستی کرکے بھی متابلے وطن چلا گیا۔ اب فردوس مکانی فرغانہ آیا اور حسن یعقوب کے سرد اندجان کی حکومت کرکے اے مالک کل بنا دیا۔ ۱۹۰۰ھ میں حسن یعقوب کی باتوں اور اس کے پیدا کردہ حالات سے پچھ سرکشی اور بغاوت کے آثار نمایاں ہونے کھے لندا فردوس مکانی اندجان کی طرف ایک لشکر عظیم کے ساتھ روانہ ہوا۔

#### مهمات

 حسن نے اخی کے گرد و نواح میں اس تعاقب کرنے والے گروہ پر شب خون مارا گریہ اپنے ہی ایک نوکر کے باتھ سے مارا گیا اور اپنے کیفر کردار کو پہنے گیا۔ اس سال قلعہ اشیرہ کے حکمران ابراہیم سارو (۱) نے بھی بغاوت کی اور اس نے بائیستر مرزا بن سلطان محود مرزا کا شیرہ کا حکمران بنا دیا اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ اس پر فردوس مکانی نے اشیرہ پر حملہ کیا اور قلعہ اشیرہ کو گھیر لیا۔ چالییں دن کی قلعہ بند کے بعد ابراہیم سار و ہتھیار بند ہو کر قلعے سے باہر آیا بادشاہ اس کا جرم معاف کرکے اشیرہ سے نجند روانہ ہو گیا۔ نجند کے حکمران نے بغیر کے بعد ابراہیم سار و ہتھیار بند ہو کر قلعے سے باہر آیا بادشاہ اس کا جرم معاف کرکے اشیرہ سے نجند روانہ ہو گیا۔ نجند کے حکمران نے بغیر کی سے اپنا قلعہ بادشاہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ نجند سے بادشاہ شاہر نیے کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے ماموں سلطان محمود سے ملاقات کرے جو اخی سے واپس آکر اب شاہر نیے میں قیام پذیر تھا۔ محمود نے کھڑے ہوکر بھانچ کی تعظیم کی اور اس کے سامنے دو زانوں ہو کہ بیضا اور بست لحاظ رکھا اور اس کی خاطر داری جی کھول کر کی۔ دو تمین دن کے بعد فردوس مکانی پھر اور ندان واپس آیا۔

بانیستر مرزا کی بابت سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ سمرقد کا حکمران ہو گیا ہے گر زمانے نے اس کے ساتھ یوفائی کی اور اس کا شیرازہ منتشر ،

کر رہ گیا۔ یہ ای پریٹانی کے عالم میں تھا کہ باوشاہ نے ارایت (۷) پر حملہ کر دیا۔ یہ صوبہ پہلے باوشاہ کے باپ عمر شخ کی ملکیت میں شامل فظر جب باہی آورزش اور دارو گیر ہو رہی تھی اس وقت اس صوبے پر بانیستر نے قبضہ کر لیا تھا۔ شخ ذولنوں کو بانیتر مرزا نے یماں کا حاً مقرر کیا تھا۔ اس نے قلعہ بند ہو کر اپنے آپ کو بچانا چاہا اور اس مدافعت نے بہت دن لگا دیے۔ یماں تک کہ موسم سمرا شروع ہو گیا۔ او اجناس کی کی ہوئی اس کی وجہ سے فردوس مکانی نے قلعے کو فئے کرنے کا خیال دل سے نکال دیا اور اندجان چلا آیا۔ لیکن دو سرے ہی سال بھر سمرقد پر حملہ کیا۔ لیکن بادشاہ یماں بانیستر مرزا کے بھائی سلطان علی مرزا سے طال س کو بھی جنگہوئی اور طاقت پر بہت ناز تھا۔ لہذا دونوا حاکموں میں باہم سے طے پایا کہ اس دونوں مل کر یعنی فردوس مکانی اور سلطان علی مرزا مل کر سمرقد کو بانیستر مرزا کی حکمرانی سے چھر حاکموں میں باہم سے طے پایا کہ اس دونوں مل کر یعنی فردوس مکانی اور سلطان علی مرزا مل کر سمرقد کو بانیستر مرزا کی حکمرانی سے چھر الیس کو جھر دونوں حکمران اپنے اپنے ملک واپس آگئے۔

# سمرقندیوں سے معرکہ آرائی

۱۹۹۵ موجم بم برار کے آغاذ میں دونوں دعمن پھر سمرتند پر حملہ آور ہونے کی غرض ہے چل پڑے۔ سلطان علی میرزا فردوس مکانی ہے بیا ہی وہاں بہنچ کیا تھا۔ بانیستر مرزا نے بھی بھائی کے مقابلے میں صفیں آراستہ کیں ای دوران میں فردوس مکانی بھی نزدیک بہنچ کیا سر تندیوں نے اپنیستر مرزا نے بھی بھائی کہ مقابلے میں صفیں آراستہ کیں ای دوران میں فردوس مکانی بھی نزدیک بہنچ کیا در دینے۔ انتقال ہے دراستہ میں اس کو خواجہ التون مغل مل گیا اس نے بہت ہے لوگوں کو زخی کیا اور دراستہ میں قلعہ اثیرہ پر قبضہ کر لیا۔ اس دینہ نور آئی سر تند چا گیا اور استہ میں اس کو خواجہ التون مغل مل گیا اس نے بہت ہے لوگوں کو زخی کیا اور دراستہ میں قلعہ اثیرہ پر قبضہ کر لیا۔ اس فینم نے اس جمائی ہے اس کے ایک تیرلگا اور اللہ فینم نے اس جمائی ہے اس دیا ہے۔ ابھی اس جمائی فامن فینم نے اس جمائی ہے۔ ابھی اس جمائی فامن فینم نے اس جمائی میدان جنگ کے فیل میدان جنگ کے معالی میدان جنگ کی میدان جنگ کے معالی میدان جنگ کے معالی میدان جنگ کی میدان کی میدان کی میدان جنگ کی میدان کی میدان کی میدان کی میدان کی میدان کی بھی ہو اور میدانی خواجہ دیدار کے زول میں بائیستر مرزا نے دو اس میل کرنے کے لئے چل کھڑا ہوا۔ ترکستانی لگر خواجہ دیدار کے زول بی بائیستر مرزا شیائی طال کی کمک ہے بالکل ہی بائیس ہو کیا اور شیائی میاں میاں کی کمک ہے بالکل ہی بائیس ہو کیا اور قبادہ کی اس حال کی اور میان کی اور میان کی اور میان کی میان کو بائیستر کے بالکل ہی بائیس معلوم ہو گئے اور ترفی کی کمک ہے بالکل ہی بائیس معلوم ہو گئے اور ترفی کی کمک ہے بالکل ہی بائیستر مرزا شیائی طال کی کمک ہے بالکل ہی بائیس معلوم ہو گئے اور ترفی میکان کو بائیستر کے یہ تمام طالت معلوم ہو گئے اور ترفیک کو بائیستر کے یہ ترام طالت معلوم ہو گئے اور ترفیک کی بائیستر کے یہ ترام طالت معلوم ہو گئے اور ترفی میکان کو بائیستر کے یہ ترام طالت معلوم ہو گئے اور ترفی کی کمک ہے بالکل ہی بائیس کی اور ترائیستر کیا کو بائیستر کے یہ ترام طالت معلوم ہو گئے اور ترائیستر کیاں کیا کو کمپر کیاں کو بائیستر کیاں ک

سمرقند کی فنتح

آخر کار آخر کار آخر رہے الاول سوموھ میں باہر سمرقد کے تخت پر بیضا اور اپنے قدیم رفیقوں اور اراکین کو شابانہ نواز ثابہ بخشیں۔ جس میں سلطان تنبل کو سب سے زیادہ انعام و اگرام سے ملا مال کیا۔ چو نگہ بغیر جنگ کیے ہی سمرقد ہاتھ آگیا تھا لنذا سپاہیوں کو مال نغیمت کی شکل میں بہت کم ملا۔ سپاہی اس ناکائی کی وجہ سے بالکل بے سروسامان ہو گئے تھے اور فوجیوں کے بہت سے گروہ ادھ ادھر بھی تنبل چلے گئے اور روزن پہلے مغلوں نے فوج کی نوگری سے علیحدگی افتیار کرلی ان کا سروار ابراہیم بیک تھا۔ خان علی اور سلطان احمد بھی تنبل چلے گئے اور روزن حسن جو اخمی کا حکمران تھا اس کے ساتھ بھی مل کر جما گیر مرزا کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ بابر شاہ کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ چو نکہ اخمی اب بابری طقہ سلطنت میں شامل ہے لئذا مناسب سے کہ سے جمانگیر مرزا کو عنایت کر دیا جائے اگر فردوس مکانی اس پیغام سے بہت برہم ہوا اور ان سلطنت میں شامل ہے لئذا مناسب سے کہ سے جمانگیر مرزا کو عنایت کر دیا جائے اگر فردوس مکانی اس پیغام سے بہت برہم بوا اور ان لوگوں کی سنبید کے خلاف ایسے کلمات منہ سے نکالے جو بالکل نا مناسب سے۔ اب روزن حسن اور سلطان احمد بھی جمانگیر عرفاجہ التون مغل کو ان لوگوں کی سنبید کے لئے روانہ کیا گر دشمنوں نے راستہ مواقعت کرکے اندجان پر حملہ آور ہوئے۔ محمد بابر شاہ نے خواجہ التون مغل کو ان لوگوں کی سنبید کے لئے روانہ کیا گر ذالا۔

علی دوست طعنائی اور مولانا قاضی نے اندجان کو خوب اچھی طرح مضبوط کرکے پھر فردوس مکانی کو اطلاع دی اس دوران میں فردوس مکانی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ضعف کی ہے حالت ہو گئی کہ پانی تک پینا محال ہو گیا۔ روئی کے بچاہ ہے ہو تنوں پر پانی نیکا ہو ہ انگر اور شاہ کو اس بیاری سے تعامیل ہو گئا۔ روئی کے بچاہ ہے ہو تنوں پر پانی نیکا ہو ہ انگر ہوئی آم عرضیاں متانی میں سرقند کا خیال چھو ز کر بادشاہ اند بان کی طرف چل پڑا راستہ میں اس کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کی بیاری کی نازک حالت من کر علی دوست طغائی اور مولانا قاضی نے ملک ، شہنوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ و شہنوں نے مولانا قاضی کو قتل کر کے جہا تگیر مرزا کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا ہے۔ فردوس مکانی چو تَم انجی جلد ن سرقند کا فیصلہ کر چکا تھا اور اس کو ہاتھ سے چھوڑ چکا تھا۔ اب اندجان کے جانے سے اور بھی ہراساں ہوا۔ امیر قام قوجین کو اپنی امرون ملکان محمود کے پاس تاشقند روانہ کیا تاکہ وہ اس کی مدد کرنے کے لئے اندجان آئے۔ اوھر فردوس مکانی بھی آگے برحا اور چکلہ آئیکران (۱۰) میں سلطان محمود کے پاس تاشقند روانہ کیا تاکہ وہ اس کی مدد کرنے کے لئے اندجان آئے۔ اور دوران میں جمائی مرزا کا سفیہ بھی سلطان محمود کے پاس تائیر کے قاصدوں نے اراکین سلطان محمود کو ان پی پڑھائی کہ محمود بھانچوں کو آوریش میں جو قرائر خو، تہشند کے جو کی خدمت میں آیا جمائیر کے قاصدوں نے اراکین سلطان محمود کو ان کی پڑھائی کہ محمود بھانچوں کو آوریش میں بادشاہ ہے جس بادشاہ ہے تھی بہت میں ساپھ برگشتہ ہو گئی تھی لافا بادشاہ کے پاس تھوڑی می فون رہ گئی تھی۔ بادشاہ ہو ان کی ہو خواہش منظور کرلی اور سانم میں بابر کی فون نے اپناؤیں۔

یمال سے بادشاہ کی فوج میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد شاہی امراء ایلاق (۱۲) کی طرف چلے گئدا فردوس مکانی نے کچھ قلعے اسپنے قبضے میں کیے گراس کی قسمت یو نمی خوابیدہ رہی۔ بادشاہ ای مایوسی کی حالت میں تھا کہ علی دوست کا پیغامبر قربیہ ساغر خوشی اور مسرت کا پیغام کے کر پہنچا۔ علی دوست نے خط میں یہ لکھا تھا کہ میں اپنے پچھلے گناہوں پر بہت شرمندہ :وں اور دست بستہ خواستگار معافی ہوں۔ فرغستان (۱۳) کا قلعہ اس وقت میرے قبضے میں ہے اگر بادشاہ سلامت ادھر تشریف لا کمیں تو قلعہ قبضہ شاہی میں دے دیا جائے اور وہ خود بادشاہ کی خدمت میں مامور ہو جائے۔ بادشاہ اس خط کو اور قلعہ فرغستان کو آئندہ فقوعات کا پیش خیمہ سمجھ کر فرغستان چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر فرغستان چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ علی دوست طفائی دروازہ پر بادشاہ کے انتظار میں کھڑا تھا۔ علی دوست نے بادشاہ کی ملازمت کر لی خود بادشاہ قلع کا مالک ہو گیا اس کے علاوہ دیگر بیش قیمت اشیاء بھی بادشاہ کو دے دیں۔ بادشاہ نے امیر قاسم قوجین کو کوستان اندجان کی طرف بھیجا اور ابراہیم ساروا دیس

کو اخسی کے آس پاس روانہ کر دیا۔ ان امراء کے سفر کا بیہ مقصد تھا۔ کہ عوام کو بادشاہ کے حالات و واقعات سے خبروار کریں تاکہ وہ بادشاہ کے فرمانبردار اور مطبع ہو جائیں۔

بادشاہ کو اس مقصد میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی اندجان کی رعایا بابرشاہ کی خیر خواہ اور فرمانبردار ہوگئی۔ ابرائیم سارو اور اولیں لاغری نے لئے لئے اور نزدیک قلعے اور بھی اپنے بینسٹن کی فتح اور نشری المداد کی اطلاع ہوئی۔ بابر کے یہ دونوں دشمن جمانگیر مرزا کے پاس بہتی گئی۔ روزن حسن اور سلطان احمد تنبل کو فر فنستان کی فتح اور نشکری المداد کی اطلاع ہوئی۔ بابر کے یہ دونوں دشمن جمانگیر مرزا کے پاس فر فنستان کو فتح کرکے ایک فوجی جمعیت کو اخی بھیج دیا۔ اس گروہ اور سلطان محمود کے نشکر سے باہم آویزش شروع ہوگئی۔ جمانگیر مرزا کے سپاہیوں کی ایک کیر تعداد اس جنگ میں کام آئی صرف پانچ یا چھ آدی زندہ بجے۔ روزن حسن اس فبر کو س کر بہت گھرایا چو نئد اس کے اپنے سپائی بھی بابر کی طرف جمل رہے تھے لنذا وہ جمانگیر مرزا کو لے کر اندجان کی طرف چل پڑا۔ ناصر بیگ جو روزن حسن کا قربی رشتہ دار تھا وہ اندجان کا حکران تھا' ناصر بیگ نے قلعہ اندجان کو مضبوط اور مستحکم کرکے دور اندیش کا جبوت دیا جو روزن حسن کا قربی رشتہ دار تھا وہ اندجان کا حکران تھا' ناصر بیگ نے قلعہ اندجان کو مضبوط اور مستحکم کرکے دور اندیش کا جو فردہ ہو گئے۔ جو روزن حسن کا قربی راہ گیا۔ فردوس مکانی اندجان میں داخل ہو گیا۔ اور کیو نیز اور سلطان احمد تعبل اوش (۱۳) کی طرف چلاگیا۔ روزن حسن نے اخی کی راہ گی۔ فردوس مکانی اندجان میں داخل ہو گیا۔ اور بھانگیر مرزا اور سلطان احمد تعبل اوش(۱۳) کی طرف چلاگیا۔ روزن حسن نے اخی کی راہ گی۔ فردوس مکانی اندجان میں داخل ہو گیا۔ اور عمل نیز دو سرے اراکین کو انعام و اگرام ہے مالا مال کیا۔

اس واقع ہے وار الملک فرغانہ جو بہت دنوں ہے حریفوں کے ہاتھ میں تھا اب ذیقعد ۱۹۹۳ھ میں پھر ہاوشاہ کے قبضے میں آگیا۔ چوتھ دن فردوس مکانی فرغانہ ہے اخی چلا گیا اور روزن حسن جان کی امان پاکر قلع ہے باہر آیا اور حصار روانہ ہو گیا۔ فردوس مکانی نے قاسم عجب کو اخی کا داروغہ بنا دیا اور اند جان واپس چلا آیا۔ روزن حسن کے بہت ہے نوکر بھی اس ہے منحرف ہو گئے اور فردوس مکانی کے ہمراہ چلے گئے۔ اراکین سلطنت نے کہا کہ اکثر بہی خواہوں کو ایسی جمعیت نے ختم کیا ہے اور مولانا قاضی جیسے جاناروں کو قتل کیا ہے۔ اب اگر ان کو بادشاہ نے جان کی امان دے دی ہے گران ہے مال و متاع تو واپس لے لیا جائے جو انہوں نے لوٹ کر لیا تھا۔ اس درخواست پر بازے نے حکم دے دیا کہ جو بابری سپائی اپنا مال و متاع کسی روزنی سپائی کے پاس دیکھے اس کو فوراً ضبط کر لے گراس تھم ہے مغل سپائی بازے شاہ ہو گیا۔

## اندجان پر دشمنوں کاحملہ

ان مغلوں نے جو نیظ و غضب کی حالت میں تھے انہوں نے سلطان احمد سے اپنی ناراضگی بیان کی اور جما تگیر مرزا شہر سلطان احمد تخبل بابری مخالفوں کے پاس پنچ اور سب نے مل کر اندجان پر حملہ کر دیا۔ بابر شاہ نے قاسم قوجین کو حریفوں کے مقابلے کے لئے بھیج دیا اور ایک خونین جو گئست فاش ہوئی۔ فردوس مکانی کے بہت سے امراء مارے گئے اور بہت سے قید ہو گئے۔ اس طرت مشنول نے بابری فون کو برباد کر کے اندجان کے گرو و نواح میں واضل ہو گئے۔ ایک میسنے تک قلعے کو گھیرے رکھا اور میدان میں جے طرت مشنول نے بابری فون کو برباد کر کے اندجان کے گرو و نواح میں فردوس مکانی نے ایک فوج تیار کی اور اوش پر دھاوا کیا۔ و شمن میں فردوس مکانی نے ایک فوج تیار کی اور اوش پر دھاوا کیا۔ و شمن میں مقابلہ بی تاب نے تھی اس نے وہ دو سرے رائے ہے اندجان چلے گئے۔ شہر کے تمام موضعوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ادھر جب فردوس مکانی مقابلہ بی تاب نے تھی اس نے وہ دو سرے رائے ہے اندجان چلے گئے۔ شہر کے تمام موضعوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ادھر جب فردوس مکانی کو نے نے تی لیک سلطان خلیل حکرانی کرتا میں فون نے تی لیک سلطان خلیل حکرانی کرتا میں بی فون نے تی اپنی تمام قوت ختم کر دی اس محل کے۔ شہر کے تمام موضعوں کو بیاد و برباد کر دیا۔ ادھر جب فردوس کی نام مربا اور بہت خونریز جنگ کے بعد آخر اس کو بجبورا امان طلب کرتی تمام سلطان خلیل اور اس کی بت میں اب باتھ میں دے دیا مطان خلیل اور اس کی بت قیدیوں کے بدلے میں اب سلطان خلیل اور اس کے بت بار سے مقابل نام بیا میں دوروں می کانی نے اپنے قیدیوں کے بدلے میں اب سلطان خلیل اور اس کی بت

اندر چاا جائے لیکن تلعے کے لوگ اس کے اس اداوے سے خردار ہو گئے اور سلطان احمد تمبل اپ ارادے میں ناکام رہا۔ ای تو صحیح میں فردوس مکانی بھی اندجان سے ایک کوس کے فاصلہ پر آکر محصر گیا۔ اب سلطان احمد تمبل نے فردوس مکانی کے بہنچتے ہی اندجان سے بھا گرندی کے کنارے اپنے نجیے نصب کیے۔ عرصے تک فوجیس میدان میں پڑی رہیں ، چالیس دن کے بعد قرید خوبان میں دونوں و شمنوں میں بہت خونریز جنگ ہوئی خون کے دریا بہا دیے گئے۔ اس جنگ میں فردوس مکانی کو فتح حاصل ہوئی۔ جما تکیر مرزا اور سلطان احمد تنبل میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ فردوس مکانی منظر و منصور اندجان میں داخل ہو گئا۔ ای عرصہ میں بادشاہ کو معلوم ہوا کہ سلطان احمد تنبل میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ فردوس مکانی منظر و منصور اندجان میں داخل ہو گئا۔ ای عرصہ میں بادشاہ کو معلوم ہوا کہ سلطان احمد تنبل میدان جنگ میں مردوس کے موسم میں جبکہ سردی سے بدن میں خون ہم رہا تھا اور زمین پر پائی کا مان کی آجہ بادشاہ کے عین سردیوں کے موسم میں جبکہ سردی سے بدن میں خون ہم رہا تھا اور دہیں کہ نہ بن تر بی تو رہ ایس چا گئے۔ اور کوئی چارہ اور وہ بنو نردوس مکانی کی آجہ کی خوب من تردی ہو گئے۔ اور دون میں فوج میں آکر بھن گیا۔ او مرسلطان احمد تنبل مغل سے خونورہ ہو آکہ اور ایس چا گئے۔ اور دون میں فوج میں آکر بھن گیا۔ اب سوات جنگ کرے کے اور کوئی چارہ اور وہ بنو خیال میں فردوس مکانی کے نظر کے پاس چلا آیا اور دشمن کی فوج میں آکر بھنس گیا۔ اب سوات جنگ کرے کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا لنذا اس نے سوچا کہ صبح معرکہ آرائی کرے گا، گریہ انتا بہ حواس اور ہراساں تھا کہ رات بی میں وہاں سے بھاگ گیا ، فودس مکانی نے اس کا بیجھا کیا۔

سلطان احمد تنبل قلعہ بی و دونوں فوج کے بہت اہم افر سے اور سب سے زیادہ معزز اور نیک دل تھے، گرول سے فردوس کانی بعد علی دوست طغانی اور تخبر علی جو دونوں فوج کے بہت اہم افر تھے اور سب سے زیادہ معزز اور نیک دل تھے، گرول سے فردوس کانی کے قائل نہ تھے للذا صلح کی بات چیت شروع ہوئی اور ان امراء کی کوشش سے سے طے پایا کہ جمائگیر مرزا دریائے بخند سے اخی ہم زا حکومت کرے اور اندجان و کند کے مقابات پر فردوس مکانی کا قبضہ رہے اور جب بادشاہ سرقند کو فتح کر لے تب اندجان بھی جمائگیر مرزا فردوس مکانی کی خدمت میں حاضر ہوئے دونوں طرف کی حکمرانی میں دے دے سے معاملات طے کرکے سلطان احمد تمبل اور جمائگیر مرزا فردوس مکانی کی خدمت میں حاضر ہوئے دونوں طرف کے قیدی رہا کر دیئے گئے۔ اس واقعے کے بعد فردوس مکانی اندجان چلے آئے اور یماں پر علی دوست طغانی جو جاہ و حشم اور دولت و شروت کی وجہ ہے بہت مغرور ہوگیا تھا اس نے اب سرکشی بھی کرنا شروع کی تھی۔ لنذا بادشاہ کو اطلاع دیے بغیر امیر ظیفہ کو شہدر کر دیا۔ اور ایراہیم سارد اور اولیں لاغری سے بھی بہت خت طریقے پر باز پرس کی۔ اس کے بیٹے دوست محمد نے اپنے طور طریقے سب شابانہ دیا۔ اور ایراہیم سارد اور اولیں لاغری سے بھی بہت خت طریقے پر باز پرس کی۔ اس کے بیٹے دوست محمد نے اپنے طور طریقے سب شابانہ وادر ایراہیم سارد اور اولیس لاغری سے بھی بہت خت طریقے پر باز پرس کی۔ اس کے بیٹے دوست محمد نے اپنے طور طریقے سب شابانہ میں۔ اس کے بیٹے دوست محمد نے اپنے طور طریقے سب شابانہ میں۔ اس کے بیٹے دوست محمد نے اپنے طور طریقے سب شابانہ میں۔ اس کے بیٹے دوروس مکانی نے اس کے قبلے کی دوست نہ سمجھا۔

ای عرصے میں سلطان علی میرذا کا ایک قابل اعتماد امیر مجمد مرید تر خان اپنے بادشاہ ہے ذرکر سلطان محمود مرزا کے بینے جان میرزا ہے جاکر مل گیا۔ مجمد مرید تر خان نے جان میرزا کو بہت سبز باغ دکھائے حتی کہ اس کو سمرقند کے میدان جنگ میں لا کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس مرتبہ شکست کے بعد مرید خان نے فردوس مکانی کو سمرقند گیا، مگر جان میرزا بارگیا اور مجمد مرید تر خان میدان جنگ ہے فرار ہو گیا۔ اس مرتبہ شکست کے بعد مرید خان بھی مل گیا۔ پھر بادشاہ نے فتح کرنے کی تر غیب دی اور بابر شاہ نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور شہر پر دھاوا کیا، راستہ میں اس سے ترخان بھی مل گیا۔ پھر بادشاہ نے دیگر امراء کے مشورے سے ایک قاصد خواجہ قطب الدین بھی قدس سمرہ کے پاس بھیجا جن کے ہاتھ میں سمرقند کی عنان حکومت تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب بابری فوج سمرقند کے آس پاس آ جائے گی اس وقت بادشاہ کی مرضی کے مطابق کام ہو جائے گا۔ ادھر ایسا انہوں سے خواجہ دیگی کے ارادے کا حال بتا انقاق ہوا کہ فردوس مکانی کا ایک معتمد امیراس سے مخرف ہو گیا اور سمرقند بنتی کر وہاں کے لوگوں سے خواجہ یکی کے ارادے کا حال بتا دیا اندا بادشاہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر فردوس مکانی کی جھے امراء اس سے منحرف ہو گئے تھے وہ علی دوست طفائی کی وجہ دیا لاندا بادشاہ البی ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر فردوس مکانی کی کے امراء اس سے منحرف ہو گئے تھے وہ علی دوست طفائی کی وجہ دیا لاندا بادشاہ البیت ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر فردوس مکانی کے بچھ امراء اس سے منحرف ہو گئے تھے وہ علی دوست طفائی کی وجہ

ے سرکش ہو گئے تھے اب آ کر بادشاہ سے مل گئے اور ان پرانے نمک طلال ملازموں سے علی دوست کے متعلق بادشاہ کو ایسی ایسی نا قابل توقع باتیں سنائیں کہ بادشاہ کیے لئے علی دوست سے سخت ناراض ہوا اور بادشاہ نے اس کو اپنے دائرہ مقربین سے بالکل علیجہ ہ کر دیا۔ پھر علی دوست اپنے بیٹے محمد دوست کو ساتھ لے کر سلطان احمد تنبل کے دربار میں مقرب خاص ہو کر چلا گیا، مگر خدا کی مرضی کہ وہ اس کے بعد جلدی ہی ختم ہو گیا۔

## سمرقندير شيباني خال كافتضه

جب شیبانی خال نے بخارا کو فتح کرے سمرفتد پر نظر کی تو سلطان علی مرزا نے اپنی مال کے مشورے سے بغیر کمی جنگ و جدل کے سمرفتد شیبانی خال کے حوالے کر دیا. فردوس مکانی کو راستہ میں یہ بات معلوم ہوئی اور وہ بلدہ کش (۱۵) روانہ ہوگیا اور کش سے پھر حصار بہنچا۔ محمہ مرید خان اور دیگر امراء نے اب سمرفتد کو فتح کرنے کی خواہش چھوڑ دی اور فردوس مکانی کے پاس سے علیحدہ ہو کر ضرو شاہ کے پاس سے علیحدہ ہو کر ضرو شاہ کے پاس سے بلاگ بھا گئے۔ یہ لوگ جفانیاں پر بادشاہ سے الگ ہو گئے تتے اب فردوس مکانی کو بہت پر شانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ گر خدا پر بھروسا کر کے ملک خسو کے پاس سے ہوتے ہوئے سرماق (۱۸) کی طرف جلا۔ اس سفر میں فردوس مکانی بہت دقتوں اور مشکلات سے ایال تک پہنچا بہت سے اونٹ اور گھوڑے مرکئے چو نکہ بادشاہ کے پرائے طازم اس سے جدا ہو گئے تھے للذا تھوڑی ہی فوج تقریباً وہ سو چالیس سوار رہ گئے تتے للذا بادشاہ نے ارائین سلطنت کے ساتھ ایک مجلس شوری منعقد کی اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ چو نکہ شیبانی خال نے ابھی ہی سمرفتہ میں مرفتہ ایک موجائے تیا بازگر فردوس مکانی خفیہ طور پر سمرفتہ میں داخل ہو جائے اور وہاں کے لوگوں کو بتائے کہ سمرفتہ بابر کا مورد ٹی ملک ہے قو شاید وہاں کے باشدے اس سے موافقت کریں اور اگر وہ دوست نہ بن کہ تو خال ہو باب کے لوگوں کو بتائے کہ سمرفتہ بابر کا مورد ٹی ملک ہے قو شاید وہاں کے باشدے اس سے موافقت کریں اور اگر وہ دوست نہ بن کے تو خال ہو ہو باب کہ دو شاہ ہے کہ دوشنی بھی نہ کر سمیں گے پھراگر خداوند کریم نے کامرانی بخشی تو تمام واقعات پھرای طرح ظبور پذیر ہوں گے۔

فردوس کانی اس خیال کو عملی جامہ پہنانے پر مستقل ہو گیا اور راتوں رات حملہ کر ویا اور پورت خال (۱۹) میں پنج گیا۔ پھر یہ معلوم اللہ کے شہ کے لوگوں کو بابر شاہ کے آنے کی خبر ہو گئی ہے تو شہر ہے بچھ دور جا کر قیام کیا۔ اس رات فردوس مکانی نے خواب دیکھا کہ خواجہ ناصہ الدین عبد اللہ قدس سرہ بابر کے دربار میں آسے ہیں اور بابر نے ان کا شاندار استقبال اور ان کو صدر مجلس بناکر بٹھایا۔ اس کے بعد ان نے ساخت ایک ایسا دستر خوان بچھایا گیا جو ان کے مناسب حال نہ تھا لاذا خواجہ صاحب کا رنگ متغیر ہو گیا۔ انہوں نے بابر شاہ کی بعد ان نے ساخت ایک ایسا دستر خوان بجھائی اور انہیں یقین دلا دیا کہ بیہ خواں سالار کی غلطی ہے۔ حضرت خواجہ نے بابر شاہ کی طرف بیابر شاہ کی اور انہیں یقین دلا دیا کہ بیہ خواں سالار کی غلطی ہے۔ حضرت خواجہ نے بابر شاہ کی خاص کہ خواب کی باد شاہ کے پاؤں زمین سے قدرے بلند ہو گئے۔ خواب سے بیابر شاہ کی باد شاہ سمجھ گیا کہ اور بابر شاہ کو گور میں اٹھا لیا اور زمین سے اتنا اونچا کیا کہ باد شاہ نے پاؤں زمین رات گئے مغاک کے خواب سے بیابر بابر شاہ نے اور شرک ایک باد شاہ نے اور شرک اندر داخل ہو گئی یہ لوگ دروازہ فیروز تک جانے والی ساہ نے غار عاشقاں کی طرف سے فسیل تک زیاد آبا ہیں اور شرک اندر داخل ہو گئی یہ لوگ دروازہ فیروز تک جانے یہ اور شرک نا اور شرک اندر داخل ہو گئی یہ لوگ دروازہ فیروز تک جانچے۔

م معلم ان نمان وفااز بلول ئے ایک اور نے ساتھ باہر نکا تمام از بلہ فرزا و فضب میں بھرے ہوئے تھے یہ سب نواجہ قطب الدین

نے سارا واقعہ شیبانی خال کو سنا دیا۔ شیبانی خال نے فوراً ہی تملہ کر دیا ایک سو پچاس سواروں کے ساتھ علی الصبح آبنی ، رواز کے بیاتی کیا۔ گریسال آنے پر معلوم ہوا کہ اب وقت گزر چکا ہے۔ اور کوشش بھی بیکار ہوگی للذا مایوی کے عالم میں واپس چلا آیا۔ ہم قند کے تمام میں ایس سلطنت بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب نے فتح و کا مرانی پر مبارک باو دی۔ مولانا ثائی ہو شیبانی خال کے نوابر سے اس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خواجہ ابو البرکات سمرقندی جو آخر وقت میں دکن میں آکر شاہ طاہر کے مقربین خاص میں شال ہوگئے تھے اور اپنے فضل و کمال اور آواب مجلس کی وجہ سے عالمگیر حیثیت رکھتے تھے وہ فردوس مکانی کی بارگاہ میں مشرف ہوئے۔ واقعات بابری جو ترکی زبان میں خود فردوس مکانی کی تصنیف ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جس طرح وہ خود چپکے سے سمرقند پر قابض ہو کیا ای طرح حسین مرزا نے جرات پر قبضہ کیا تھا لیکن ارباب بصیرت کو معلوم ہے کہ میری اور حسین مرزا کی فتح میں بست فرق ہے۔ بادشاہ نے ماری کے ہیں۔

- (۱) حسين مرزا بهت تجربه كار اور جنگجو فرمازوا تها.
- ۳) اس کا حریف یادگار محمد خال ناتجریه کار انھارہ سالہ نوجوان تھا جو دنیا کے حالات ہے اتنی وا تفیت نہ رکھتا تھا۔
  - (m) تحسین مرزا کو خود امیرعلی میر آخور جو دشمن کے پاس تھا اس نے ہی حملہ کرنے کی وعوت دی تھی۔
- (۳) جس وقت حسین مرزائے حملہ کیا تو یادگار محمد ہاغ زاغال میں شراب و کباب میں مصروف تھا اور تین محافظ جو صدر دروازے ہے۔ تھے وہ بھی اینے ہاد شاہ کی طرح مست اور سرشار تھے۔
  - (۵) حسین مرزانے پہلے ہی حملے میں حریف کو غافل پایا اور شهریر قبضه کر لیا۔

بادشاہ لکھتا ہے کہ حسین مرزا کے ان حالات سے میرے حالات کا مقابلہ کیا جائے تو بہت فرق ہوگا ہیں اس وقت ایک انہیں سالہ نوجوان تھا۔ اور میدان جنگ ہیں بھی طفل کمتب اور میرا و شمن تجربہ کار آدی شیبانی خال تھا۔ نہ بادشاہ کو سرقد کے حالات کی اطلاع تھی اور نہ وہال کے نوگوں نے بادشاہ کو سرقد فتح کرنے کی دعوت ہی دی تھی۔ گو کہ اہل سرقد بابر شاہ کی طرف رجوع ہونے کی خواہش رکھتے تھے، گرشیبانی خال کی وجہ ہے کی کی ہمت نہ پرتی تھی کہ دو حرف منہ سے نکالے۔ اور پھرجب بابر شاہ قلعہ میں داخل ہوا تو جان وفا جو بہت جنگجو تھا اور رستم سراب سے بھی خود کو زیادہ سمجھتا تھا وہ خو نخوار از بکوں کے گروہ کے ساتھ قلعہ میں موجود تھا۔ بابر نے بین حفاظت کے وقت محافظوں کو ختم کرکے قبضہ کیا اور جان وفا کو باہر نکالا۔ پہلی دفعہ جب بادشاہ نے سرقند پر حملہ کیا تھا تو لوگوں کو خبر ہو گئی تھی اب حوامری مرتبہ لوگوں کی باخبری نے بڑا کام کیا اور جان وفا کو باہر نکالا۔ پہلی دفعہ جب بادشاہ نے سرقند پر حملہ کیا تھا تو لوگوں کو خبر ہو گئی تھی اب دو مرک مرتبہ لوگوں کی باخبری نے بڑا کام کیا اور بھی خدا کی مریانی کہ اس کو کامرانی حاصل ہوئی۔ بادشاہ کہ اس عبارت سے محفی دو زبان قلم سے ادا ہو گئی۔

فرشتہ کا خیال ہے کہ بابر شاہ کو جس طرح سرقند پر فتح حاصل ہوئی وہ امیر تیمور صاصقران کی ایک فتح ہے مثابت رکھتی ہے یعنی شہر قرقی کو بھی امیر تیمور نے اس انداز ہے فتح کیا تھا، کیونکہ صرف دو سو پہتائیں سواروں کی فون امیر تیمور کے پاس تھی اس نے اس مم کو صرف ایک ہی رات میں جیت لیا تھا، لیکن بابر شاہ نے امیر تیمور کا پاس و ادب کرتے ہوئے اس کی مہم کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ امیر تیمور نے جب فتح کیا تو اس وقت کوئی حکران شرکے اندر موجود نہ تھا، قرشی کے امراء سلطنت میرموی اور میر حسین سب شرہ بابر تھے اور شریل میرموی کا کم عمر بچہ محمد بیگ موجود تھا ظاہر ہے کہ اس صورت میں صاصقران کا قرشی کا ختم کر لینا کوئی کمال نہیں تھا۔ اس باعث شریل میرموی کا ختم کر لینا کوئی کمال نہیں تھا۔ اس باعث فردوی مکانی ہے اپنی فتح سرقند ہے فتح قرشی کا مواذنہ بھی نہیں کیا ورنہ شاید امیر تیمور صاصقران کی تحقیر کا امکان تھا۔
میریان کے خلاف اقدامات

ے موقع ہے فائدہ افعایا اور قلعہ اسر میں مکانی نے سمر قند پر قبصہ کر لیا۔ شیبانی خال ہی اور مجل اور میں مان نے موقع ہے فائدہ افعایا اور قلعہ ۲۰۰۱

قرقی اور خضار کو اذبکوں کے ہاتھ سے لے لیا۔ اوھر ابو الحن مرزانے مرد اور کش سے جملہ کرکے قراکول پر قبلتہ کر لیا۔ بابر شاہ نے حسین مرزا اور ویگر حکم انوں کے پاس اپنے سفیر بھیجے اور ان سے کمک ما گی تاکہ پھر شیبانی خال کو مادراء النہر سے باہر نکال دیا جائے۔ سلطان حسین مرزا بدلیج الزمان مرزا اور خروخان وغیرہ نے بادشاہ کے پیام کا پچھ پاس ادب نہ کیا اور بھیے حکم انوں نے جو مدد بھیجی وہ اس لا تن نہ تھی کہ فروس مکانی اس کو لے کر شیبانی خال جیسے فرمانروا کے مقابلے ہیں جائے۔ سردیوں کے موسم میں شیبانی خال نے تھوڑی فوج جن کر کے قراکول اور اس کے گرد و نواح کے موضعوں پر قبضہ کرلیا۔ اب مجبوراً فردوس مکانی کو آگے بڑھنا پڑا اور بادشاہ نے ۲۰۹ھ شوال کے مسیح میں اپنی فوج درست کی اور باقی امدادی فوج لے کر شیبانی خال سے معرکہ آرا ہونے کے لئے سرقند سے چل کھڑا ہوا کاروزن (۲۱) کے میں دونوں فوجیس صف آرا ہو کیوں فوجوں نے حد سے زیادہ کو شش اور جانبازی دکھائی۔ اب جمائگیر محبین مرزا اور محبود خال بن پاس دونوں فوجیس صف آرا ہو کیوں فوجوں نے حد سے زیادہ کو شش اور جانبازی دکھائی۔ اب جمائگیر میدان کار زار میں باتی بچے پونس خال کی بھیجی ہوئی امدادی فوج اوھر انجم بھر گئے۔ اور فردوس مکانی کے پاس صرف دس یا بندرہ آدی میدان کار زار میں باتی بچے لیان خود جنگ کو طول نہ دیا اور سرقند واپس طے آئے۔

فردوس مکانی کے بہت ہے باعزت مصاحین اور مقربین اس معرکے میں شہید ہو گئے۔ مثلاً ابراہیم خان ابراہیم سارد ابوالقاسم ویدو کا سم قوجین غدائی ردی۔ سلطان احمہ تعبل کا بھائی 'سلطان ظیل وغیرہ۔ شیبانی خال نے سرقد کے قلع کے نیچ ڈیرا ڈالا اور اس کے بعد لڑائی کا آغاز کیا۔ فردوس مکانی نے الغ بیگ مرزا کے مدرہ میں محمرنا مناسب سمجھا تاکہ جس طرف مدد کی ضرورت ہو اس طرف فربر کی جائے بعض او قات قلع کے لوگوں اور شیبانی جمعیت میں لڑائی بھی ہو جایا کرتی تھی اس جنگ میں فوج بیک توامال کو کاناش اور کل فظر معانی جیسے بابری سرداروں نے بڑی ہمت اور شیاعت دکھائی۔ شیبانی خال نے اس طرح تین چار مینے گھرے رکھا اور قلع کے لوگوں کو نظر معانی جسے بابری سرداروں نے بڑی ہمت اور شیاعت دکھائی۔ شیبانی خال نے اس طرح تین چار مینے گھرے رکھا اور قلع کے لوگوں کو نظر معانی کیا۔ شہر کے لوگ قبط سے تنگ آگے دانہ دانہ کی مصیبت ہو تی بھر کر پریشان کیا۔ اس محاصرے سے قلع میں بخاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہر کے لوگ قبط سے تنگ آگے دانہ دانہ کی مصیبت ہو گئی اجناس اور تھی وغیرہ بالکل نایا ہم ہو گیا۔ شہر کے گھوڑوں کا چارہ بھی میسرنہ آتا تھا اور سپاہی سو کھی لکڑیوں کو آئی اجناس اور تھی وغیرہ بالکل نایا ہو تھا تھی اور کہی میسرنہ آتا تھا اور سابتی سو کھی لکڑیوں کو آئی نے امراء خراسان 'قدر د' مقالین مطلستان کے پاس پیغامبر بھیج کر کمک کی در خواست بارہا کی لیکن ان لوگوں نے شاب پر تھا فردوس مکانی نے امراء خراسان 'قدر د' مقالین مطلستان کے پاس پیغامبر بھیج کر کمک کی در خواست بارہا کی لیکن ان لوگوں نے اس در خواستوں پر کان نہ و ہے۔

## تاشقند کو روانگی

عود المراہ سم قد سے آغاز میں ایک اندھیری رات میں جبکہ ہر طرف ساٹا ہی ساٹا چھایا ہوا تھا بادشاہ نے اپنے مقربین خاص خواجہ ابو الکارم کے ہماہ سم قد سے اندجان ہو تا ہوا تا شفتہ چلا گیا۔ اس کے ساتھ تقربیا سو آدمی شے۔ اس وقت جمانگیر مرزا بھی سلطان تعبل سے جدا ہو کر اپنے ہمائی سے آکر مل کیا۔ فردوس مکانی کے سروکر دیا اپنے ہمائی سے آکر مل کیا۔ فردوس مکانی کے سروکر دیا تا موان ہیں تاکہ فردوس مکانی کے سروکر دیا تاکہ وہ موجم سما وہیں گزاریں۔ موسم سمار میں شیبانی خال اراپۃ کے گرد و نواح ہیں آگیا لوٹ مارکرنا شروع کر دی اس دوران میں فردوس مکانی ایک میں تاکہ وہ موسم سما وہیں گزاریں۔ موسم سمار میں شیبانی خال اراپۃ میں بھی ذیادہ نہ شمرے اور سلطان محمود اور اس کا بھائی احمد خال 'بالچہ خال ابنی زندگی بہت شکد تی ہیں گزار رہے ہے لندا اراپۃ میں بھی ذیادہ نہ شمرے اور سلطان محمود اور اس کا بھائی احمد خال 'بالچہ خال اور نواز ہوئی کے دونوں مل کر فرغانہ کو سلطان احمد شمبل کے چگل سے نکال کر بابر شاہ کے ہاتھ خال دونوں میں میں عکرانی چلتی تھی۔ لندا اس نے خاموشی سے فرغانہ میں سلطان احمد جمانکی موزا کو برائ بار شاہ فرغانہ کا فرمازوا سمجھتا تھا، اس کی ہی حکمرانی چلتی تھی۔ لندا اس نے خاموشی سے فرغانہ میں اور زار میں مراکہ آرا ہوں۔ 
\*\*\* ساخان احمد جمانکی مرزا کو برائ میں مراکہ آرا ہوں۔ اس کی ہی حکمرانی چلتی تھی۔ لندا اس نے خاموشی سے فرغانہ کو سلطان احمد عمرانی جاتھ کے اندار لیا اور میدان فارزار میں مراکہ آرا ہوں۔ 
\*\*\* ساخان احمد جمانکی مرزا کو برائ میں مراکہ آرا ہوں۔ 
\*\*\*\*\*

منظم ملر انواں نے فردوں ملل کا ساتھ دیا اور ساطان احمد تمبل کو اوش کی طرف بھگا دیا اوش بھی ہابر شاہ کے قبضے میں آگیا اس کو

ایک جنگجو کشکر لے کر چلا اور اندجان کے راستہ ہی میں دونوں کشکروں کے سرداروں کی ٹربھیڑ ہو گئی۔ سلطان احمد نے سیس پر جنگ شروع کر دی دونوں سردار معرکہ آرا ہوئے 'لیکن اس جنگ میں فردوس مکانی کو شکست ہو گئی اور وہ اوش کی جانب چل دیۓ۔ سلطان احمد تنبل بہت سکون و اطبینان کے ساتھ اندجان کی طرف بڑھا۔ قلعہ اندجان کو مشخکم اور مضبوط کرنے کی فکر میں لگ گیا فردوس مکانی کے وہ تمام سردار جو سلطان احمد تنبل کا پیچھا کر رہے تھے وہ اندجان کے نواح میں آکر ٹھسر گئے اب بابر شاہ بھی بہت جلد دہیں پہنچ گیا۔

ابنسی کی حکمرانی

یکھ عرصے بعد اخی کے باشدوں نے فردوس مکانی کو طلب کیا اور اخی کی حکومت بادشاہ کے پرد کر دی اور ادھر مفل سروار نواح اندجان بابر اندجان کو بھو ڈکر ایک مناسب اور محفوظ جگہ پر آکر ٹھر گئے۔ اس عرصے میں شیبانی خال ایک لشکر جرار لے کر اخی کی طرف بڑھان بابر شاہ اپنے بھائی کے ساتھ بابر نکلا اور دو سرے سروار بھی آکر مل گئے۔ سب مل کر شیبانی خال کی قوت کو ختم کرنے کے لئے آگے برجے دونوں میں بہت خوزیز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بابر شاہ کو ہار نصیب ہوئی اور سلطان محمود خال اور اس کا بھائی احمد خال دونوں شیبانی خال پر کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ بابر شاہ مغولتان چلا آیا اور اس جنگ کو فتح کرنے کے بعد شیبانی خال کی قوت اور ہمت و استقال انتہائی کمال پر پہنچ گئی اب تاشقند کا حکران بھی وہی تھا۔ تھوڑے ونوں بعد شیبانی خال کو پرانے احسانات یاد آگئے اور انہوں نے سلطان محمود اس کے بھائی احمد خال کو بہائی دے دی۔ سلطان محمود اس کے بھائی احمد خال کو بہائی دے دی۔ سلطان محمود اس کے اور انہوں نے سلطان محمود اس کے بھائی احمد خال کو بہائی دے خاص نے کہا کہ شیبانی خال دیا ہو گیا۔ اس پر خال کو ایم نے خاص نے کہا کہ شیبانی خال کے نام دریا ہو جائے۔ سلطان محمود نے جواب ویا کہ شیبانی خال نے اس کو ایسا ذہر دیا ہے جس کا تریاق نام کن ہے اس نے کہا کہ شیبانی خال نے ذہر کا بیالہ پلیا ہے گر معمول زہر نمیں ہے اس ذہر کا تو اور اس کا کیونکہ یہ ذہر کا بیالہ پلیا ہے گر معمول زہر نمیں ہے اس ذہر کا تو اور کی دیل و جست کے رہا کر ویا کیا ہو امیائی نیک جھیئے میں مقال ہے جو سارے دل و دماغ میں سرایت کر گیا ہے۔ اس فکر نے ان محتل کی شیاریوں کا شکار بنا رکھا ہے اب آگر ان امراض کی سے کہاں بینچ گیا۔ ہم دونوں بھائیوں کو بیلے تو قید میں موال سکتا کیونکہ یہ کیاریوں کا شکار بیا کہا ہو اس کے کہاں بینچ گیا۔ ہم دونوں بھائیوں کو بہلے تو قید میں رکھا اس کے تو لاؤ میں نمایت خوثی سے کھانے کے لئے تیار ہوں۔

## امرمحمه باقرحاكم ترمدست ملاقات

باہر شاہ مظمتان سے خضار اور پھر شامان آیا اور پھر یہاں سے مدیتہ الرجال بعنی شر ترز کو چلا گیا۔ امیر محمد باقر جو ترز کا فرمازوا تھا اور اذکول کی لوشہار سے بہت پریٹان تھا اس نے فردوس مکانی کے قدم رنجہ فرمانے کو ہرکت ورحت کا سب سمجھا' نمایت خلوص سے بادشاہ کی بارگاہ میں آیا اور بیشار قیمتی تحفہ تحالف بطور نذرانہ دیئے۔ باہر شاہ نے محمد باقر سے اپنی مستقبل کی فقوطت کا ذکر کیا اور مشورہ محمل لیا' پھر خود ہی کما کہ اب تک میں زمانے کے ہاتھوں کھ تپلی بنا ہوا قسمت کا لکھا پوراکر تا رہا دشمتوں کے تعاقب سے یمال وہاں چھپاتا رہا۔ کسی نہ کسی صورت اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہا ہوں' لیکن اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ سوائے پریشانی اور مشکلات کے اور پچھ نہیں ہوا اور نقدیر کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گیا ہوں۔ بادشاہ نے محمد باقر سے نمایت سچا اور مخلصانہ مشورہ کیا اور کما کہ شاید تمہارا مشورہ نمیں ہوا اور نقدیر کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گیا ہوں۔ بادشاہ نے محمد باقر سے نمایت سچا اور مخلصانہ مشورہ کیا اور کما کہ شاید تمہارا مشورہ نمی میرے لیے نیک فال کا باعث ہو۔ اب خلوص دل سے جو مشورہ دو گے ای پر عمل کیا جائے گا۔ محمد باقر نے نمایت اوب و لحاظ سے مشورہ دیا کہ چونکہ شیبانی خال کا باعث ہو۔ اب خلوص دل سے جو مشورہ دو گے ای پر عمل کیا جائے گا۔ محمد باقر نے نمایت کا اور ای کی فتنہ و فساد کی آگ میں آپ کے دل و دماغ کا سکون جل کر رہ گیا ہیں۔ انہ کی آگ میں آپ کے دل و دماغ کا سکون جل کر رہ گیا

كابل كاسفر

یمال سے کابل کو منچ کرکے از بکول ہے چیچا چھڑا کیں۔ بابر شاہ کو بیہ مشورہ بہت پیند آیا اور ۱۹۰۰ھ میں وہ کابل کی طرف چل پڑا- راہ میں

بابر شاہ خسرو شاہ کی قیام گاہ کے پاس سے گزرا- اب خسرو شاہ اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کرانے کے لئے ان سے ملنے آیا اوھر بابر شاہ نے پہلے چکے بی چکے خسرو شاہ کی تقریباً آٹھ ہزار فوج کو اپنا گرویدہ بنالیا- اب خسرو شاہ کو جب اپنے ساہیوں کی سرکشی کی اطلاع بلی تو بہت چکرایا، سارا مال و اسباب وہیں چھوڑ کر دو تمین لوگوں کے ساتھ بدیع الزمان کے پاس آیا اور بیس پر بناہ لی- تمین چار ہزار مغل گھرائے جو پہلے خسرو شاہ کی رعایا تھے اب بابر شاہ کی رعیت ہو گئے- بابر شاہ کو تمین چار اونٹ بیش قیمت جوابرات اور ساز و سامان سے لدے ہوئے جو خسرو شاہ کی ملیت خاص تھے وہ بھی مل گئے- اب جب خدا نے ان کو دولت وحشمت اور شابی لوازمات دیئے تو فردوس مکانی کابل میں داخل ہوا۔

# عاکم گرم سیر کا کابل پر حمله

ابو سعید مرزائی وفات کے بعد اس کی وصیت کے مطابق کابل کا شرائع بیگ مرزا کے ذیر حکومت تھا۔ الغ خال کا انتقال ۱۹۰ه میں ہوا اور ایک بچہ عبد الرزاق ابنا جانشین بچھوڑگیا۔ جو اپنے باپ کا جانشین ہوا اور سلطنت کا سارا انتظام ایک مغل سردار ذکی کے ہاتھ میں آگیا۔ کابل کے امراء ذکی سے ناراض ہو گئے اور اس کو عین بقر عید کے دن قتل کر ڈالا اس شور و شغب میں کابل کا انتظام سلطنت بہت ابتر حالت میں پڑگیا۔ امیر ذوالنون کے چھوٹے بیٹے محمد مقیم حاکم گرم سیر (۲۲) نے ہزارہ اور تکدور کا ایک عظیم لشکر لے کر پھر کابل پر تملہ کر دیا۔ عبد الرزاق میرزا محمد مقیم کا مقابلہ نہ کر سکا اور کابل چھوڑ کر لمغان کے آس پاس جاکر پناہ گزین ہوگیا۔ محمد مقیم نے کابل پر قبضہ کر لیا بچر النے بیگ مرزا کی لاکی ہے شادی کر لیا۔

## بابر کا کابل پر حمله

#### فخراسان فاسفر

الله یک مین شده مین با مماه هایل می طرف نیاا مسین مرزا دو شیبانی نبال کی قوت اور استکام سے بهت ہراسال ہو رہا تھا اور اپنی

انقام لینا ضروری تھالندا وہ بھی کامل سے خراسان کی طرف چلا- راہ میں اس نے سوچا کہ جہ نگیر مرزا کا بھی احوال معلوم حرجیج لندا اس نے اوھر کا رخ کیا۔ احتثام کے باشندوں نے جمانگیر مرزا کی کچھ پرواند کی اور سب کے سب آ لربابر شاہ کے خیر خواہوں میں شامل جو گئے۔ جها تگیر مرزا میہ حالات و مکھے کر بہت گھبرایا اور مجبوراً خود بھی بابر شاہ کے ساتھ ہو گیا۔ خراسان کے سفر میں باد شاہ کا ہمراہی بن گیا۔ باد شاہ یہار ے شریمروز پنچااور یمال پر معلوم ہوا کہ حسین مرزا کا انتقال ہو گیا ہے۔ واقعات بابری میں بادشاہ لکھتا ہے کہ اس خبر کو معلوم کرکے بھی میں نے خاندان حسین مرزا کی رعایت کو نہ چھوڑا اور خراسان کی طرف ہی بڑھتا رہا' لیکن ساتھ ہی ساتھ حسین مرزا کے وار ثوں کے پاس سے برابر قاصد پر قاصد بطے آ رہے تھے اور مجھے خراسان آنے کی دعوت دے رہے تھے حالانکہ اس سفر میں میری خود غرضی بھی شامل تھی۔ ادھر فردوس مکانی کو خود از بکوں ہے جنگ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا لاندا اس نے مرمغاب (۲۵) جو از بیوں کا مرکزی اجتماعی مقام تھا۔ اس کی طرف رخ کیا اور آٹھویں جمادی الآخر کو کشکر گاہ تک پہنچ گیا۔ مظفر حسین مرزا اور ابو الحن مرزا ودشاہ کے استقبال کے لئے بدیع الزمان مرزا کے تھم کے مطابق آگے برھے ابابر شاہ دونوں شنرادوں کے ہمراہ لشکر گاہ میں آیا اور بدیع الزمال سے ملاقات کی۔

چند دنوں تک تو شنرادوں نے بادشاہ کی خوب خاطر مدارات کی اور دن نہایت عیش و عشرت میں بسر ہوئے۔ اس کے بعد سردیوں کا موسم آتے ہی دونوں شنرادے تو قشلاق کا بمانہ کرکے چلے گئے اور پھراز بکوں ہے معرکہ آرائی تھوڑے دنوں کے لئے موقوف کر دی مگر شنرادوں کے جانے کے بعد بابر شاہ بدلیع الزمان کے ساتھ ہی ہرات تک آیا اور سردی برصتے ہی پھر کابل واپس جلا گیا- چو نکه برف باری کا زمانہ تھ اور تمام راہیں برف سے ڈھنگی ہوئی تھیں لنذا بادشاہ نے راستہ بہت دقتوں ہے طے کیا اور بمشکل تمام ہزارہ پہنچا۔ یہاں سرکشوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا بھر آگے بڑھا اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں محمد حسین گور کانی اور سنجربرلاس نیز دیگر افغانی امراء نے بادشاہ کے بچپا زاد اور خالہ زاد بھائی جان مرزا کو کابل کا حکمران مان لیا ہے اور ملک میں قتنہ و فساد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ، بایر شاہ نے رائتے ہی میں اہل کابل کو اپنی بہ سلامت واپسی کی اطلاع دے دی۔ اہل کابل سے یہ کمہ دیا گیا تھا کہ فردوس مکانی کو حسین مرزا کی اولاد نے قلعہ اختیار میں قید کر لیا ہے- اب جو یہاں کے لوگوں کو بادشاہ کا خط ملا اور اس کے صبیح و سلامت واپس آنے کی خبر معلوم ہوئی تو وہ سب بہت خوش ہوئے- اور جو لوگ کہ قلعہ اراک میں نظر بندیتھے وہ اس خبرہے ایک نی طاقت حاصل کرکے باہر نکل آئے۔ باہر شاہ کے کابل بہنچتے ہی یہ نظر بند گروہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس جمعیت نے بادشاہ کے ساتھ مل کر بہت ہمت اور شجاعت کا ثبوت دیا- مرزا حسین گورگانی کو گر فآر کر لیا گیا مگر بابر شاہ نے خلوص و مروت کو ید نظر رکھ کر ان لوگوں کو رہائی دی اور کہا کہ

جان مرزاتو امیر ذوالنون کے بیوں کے پاس چلا گیا اور محمد حسین گور گانی نے فراہ (۲۶) اور سیستان کا رخ کیا۔ اس واقعے کے بعد بابر شاہ کا سب سے چھوٹا بھائی جو بدخشاں کا حاکم تھا اور جس کا نام ناصر مرزا تھا وہ شیبانی خاں سے شکست کھا کر کابل پہنچا۔ چو نکمہ جما نگیر مرزا خراسان سے واپس ہوتے ہوئے خونی دستوں کی بیاری میں مبتلا ہو گیا تھا للذا بادشاہ نے اس کی جگہ پر ناصر مرزا کو مقرر کر دیا۔ ''

سااہ ہم میں بابر شاہ خلجی افغانوں کے تعبیلوں کی سرکونی کے لئے روانہ ہوا ان کے گروہوں کو خوب خوب تباہ و برباد کیا' ان کا مال و متاع بھی بابر شاہ کے ہاتھ آیا۔ ایک لاکھ بکریاں اور دیگر متعدد اشیاء ملیں۔ اس کے بعد بادشاہ کابل واپس آیا ای دوران میں ارغون کے امراء ا زبکوں کے حملوں سے بید پریشان ہو گئے۔ اہل ارغون نے بادشاہ سے نمایت خادمانہ انداز میں خواہش کی کہ اگر فردوس مکانی مدد کے لئے آ جائمیں تو ارغونی قندھار کی سلطنت بھی ان کے سپرد کر دی جائے گی۔ بادشاہ نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ بادشاہ امراء ارغون کی مدد کے لئے روانہ ہوا' قلات سے جب گزرا تو خان مرزانے بادشاہ کی دست بوسی کی' بادشاہ نے بھی اس سے خلوص کا بر ہاؤ کیا اور آئے بڑھ

کیا۔ تھوڑی دور پہنچ کر بادشاہ نے محمد مقیم ارغون اور شاہ بیک وغیرہ کو اطلاع دی کہ میں تم لوگوں کا بلایا ہوا آیا ہوں تم لوگوں کا فرض ہے کہ خلوص کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور میرے پاس فوراً آؤ۔ ارغونی امراء پہلے تو اپنے بلانے اور درخواست پر شرمندہ میوئے اور پھر قلعہ بند ہو مے کیکن بدرجہ مجبوری میدان میں آئے اور قریہ خنک کے گرد و نواح میں معرکہ آرا ہوئے۔ قندهار کے قریب جنگ جی گئی اور دونوں بھائی فردوس مکانی ہے فکست کھا کر چلے گئے چو نکہ فکست کھا کر پھر قلعہ بند ہونے کاموقع نہ ملااس لئے شاہ بیک بیادل (۲۰۷) کی طرف چلا کمیا اور محمد مقیم داور کی طرف بھاگا۔

## فتدهار برقضه

قد حار کا قلعہ مجی بادشاہ کے ہاتھ میں آگیا' امیر ذوالنون کا بہت سامال و متاع اور ہیرے جواہرات بھی بابر شاہ کے ہاتھ آئے۔ فردوس مکانی نے وہ تمام مال ننیمت امراء میں تقتیم کر دیا۔ قندهار اور زمین دادر کی حکومت ناصر مرزا کے ہاتھ میں دے دی خود مظفر و منصور کلل واپس آئے۔ محد مقیم زمین داور سے شیبانی خال کی قیام گاہ داوری میں پہنچا۔ شیبانی خال محد مقیم کے اغواء سے قندهار پر حملہ آور ہوا۔ نام مرزا حصار بند ہو گیا اور تمام حالات لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں روانہ کیے جوابا بادشاہ نے یہ لکھ دیا کہ جمال تک ہو سکے قلعے کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کو دعمن کے حملے سے بچاکر رکھا جائے 'کیکن اگر دعمن پر قابو پانا ممکن نہ ہو تو مناسب اقرار کے بعد صلح عمل میں لائی جائے۔ نامر مرزا کو کابل اس لئے واپس بلالیا تاکہ تمام قوت بحیثیت مجموعی سرزمین ہند کو فتح کرنے میں لگا دی جائے۔

اد حرشیبانی خال کا زور بہت بڑھ رہا تھا' فردوس مکانی این آپ میں اس سے مقابلے کی تاب نمیں رکھتے تھے للذا بابر شاہ نے اپ امرائے سللنت سے ملاح کی کہ شیبانی خال کی میلغاروں ہے کیے محفوظ رہا جائے۔ بظاہر اس کی ایک ترکیب یہ بھی تھی کہ بدخثال کو فتح کرکے وہاں رہائش اختیار کرلی جاتی یا پھر سرزمین ہند پر اپنا قبضہ و تصرف کرکے اطمینان کی زندگی گزار تا کیونکہ ان حالات نے شیبانی خال کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے کابل میں پیر جمانا تو کیا اطمینان ہے وو کھڑی جیٹھنا بھی مشکل تھا۔ اراکین سلطنت میں ہے پچھ لوگوں نے بد نشال مع کرنے کی صلاح دی اور بعضوں نے تنجیر ہند کی طرف باہر شاہ کی توجہ مبذول کرائی۔ ادھر بادشاہ نے بھی ہند کی طرف رجوع كرف والول كى رائ سن بى انفال كيا-

## ہندوستان پر بابری مملہ

ہابر ہندوستان کی طرف چل دیا لیکن راستہ میں بعض ایسے حالات پیدا ہو مھئے کہ بادشاہ کو توران سنکھار (۲۸) میں تھرما پڑا' اس بے سرو سلانی کی وجہ سے ہندوستان کی مہم کو تھوڑے عرصے تک اور معرض التواء میں رہنے دیا للذا بابر شاہ پھر کابل واپس چلا آیا' ناصر مرزا ہمی قند حار کا قلعہ دشمنوں کے ہاتھ میں دے کر خود اپنے بھائی کے پاس چلا آیا اکین اس کو چند ایس خبریں ملیں کہ وہ عبد اللہ سلطان اور امیم اوالنون کی اولاد کو محاصرے ہی میں چھوڑ کر خود خراسان واپس چلا آیا۔ ای دوران میں قلعہ قدمعار پھرارغونیوں کے ہاتھ میں آگیا۔ مبد الله سلطان النه ملك كو مراجعت كركيا اور باشند كان كابل پر چين كى نيند سونے كے۔

ای سال جار ایقعد کو منکل کی رات ۱۹۱۳ء میں ارک کابل کے قلع میں شنرادہ جابوں پیدا ہوا۔ "شاہ فیروز بخت شد تاریخ"- س واادت فا تاریخی مصرم ب اس کی ولادت کے ایک سال بعد ۱۹۱۲ء میں بادشاہ نے مهندی افغانوں پر حملہ کیا۔

# عبد الرزاق مرزاكي تجنت تشيني كافتنه

اس زمائے میں بہت ہے مغل سرواروں نے خمہ وشاہ کی طرف ہے مطمئن ہو کر عبد الرزاق مرزا فرزند سلطان الغ بیک مرزا کو تخت

پاس پانچ سوسے زیادہ سپاہی نہ تھے۔ عبد الرزاق مرزا کے خیر خواہ کائل کی طرف بڑھے گر اس پریٹانی اور مشکل میں بھی بابر شاہ نے صبر فا وامن نہ جھوڑا اور بہت جلد کائل بہنچ کر دشمنوں کے مقالج پر آ کھڑا ہوا۔ اس جنگ میں بابر شاہ نے ایسے جو ہر شجاعت رکھائے کے اوگ افراسیاب و اسفندیار کی داستانیں بھول گئے۔ فردوس مکانی نے اپنے دست و بازو سے وہ زبردست کام کر دکھایا کہ دنیا کے بڑے براد کا ان کے سامنے مات کھا گئے۔ علی شب کور' علی سیستانی' نظر بمادر' از بک یعقوب' منیر چنگ اور از بک بمادر وغیرہ جو دشمنوں کے نامی گرای بمادر شے ان کو کے بعد دیگرے موت کے گھائ اتارا۔

ان بہادروں کے قل کے بعد دشمنوں کی فوج میں تھلیلی بیا ہوگی اور بابر شاہ نے میرعبد الرذاق کو گر قار کرلیا۔ باد شاہ نے اس وقت تو اس کو قتل نہ کیا گرجب بعد میں اس نے سرکٹی کی اور فتنہ و فعاد بیا کیا تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کا مفسل بیان آگ لیا جائے کا جب خبروشاہ کی سلطنت بھی اذبکوں کے قبضے میں آگئی تو بدخشاں کے باشندوں نے شور و غل بچانا شروع کیا اور بدخش کے ہم گوشے میں ایک ایک ایک خود مختار پیدا ہو گیا۔ ان خود سافتہ سرداروں میں ذہیر نام کا بھی ایک آوی تھا اس کا لقب رائی تھا ہے سب سے زیادہ توی اور طاقتور ثابت ہوا۔ جان میرزا نے اپنی بری مال شاہ بیگم کے مشورے پر سلطنت کا سودا کیا اور بادشاہ سے الگ ہو کر بدخشاں کی طرف چال ویا۔ جان میرزا کی والدہ قدیم شاہان بدخشاں کی نسل سے تھی وہ بدخشاں کے گرد و نواح میں پنچی، پہلے اپنے جینے جان میرزا کو رائی کے ویا۔ جان میرزا کی والدہ قدیم شاہان بدخشاں کی نسل سے تھی وہ بدخشاں کے گرد و نواح میں پنچی، پہلے اپنے جینے جان میرزا کو رائی کے پاس بھیجا اس کے بعد خود بھی بدخشاں روانہ ہوئی راستہ میں میرزا ابا بکر کاشغری کا لشکر آ رہا تھا۔ اس کے ساہوں نے شاہ بیٹم کو پکر کر ابا بکر کاشغری کا لشکر آ رہا تھا۔ اس کے ساہوں نے شاہ بیٹم کو پکر کر ابا بکر کاشغری کے حضور میں بھیج ویا۔ ادھر جان میرزا زیر رائی کے پاس پنچا، زیر رائی نے اس کے پاس ایک آدی چھوز دیا، قدیر رائی پر تمل کر کے اس کو پاس ایک آدی بھوز دیا، قدیر رائی پر تمل کر کے اس کو پاس ایک رات زیر رائی پر تمل کر کے اس کو تحت رکھا۔ مرزا کو بدخشاں کا فرماز وا بنا ویا۔

واقعات بابری میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ بیگم کے آباداجداد لینی بدختال کے قدیم بادشاہ اپنے آپ کو سکندر فیلقوس کی نسل سے بتاتے

# <u>شیبانی خال کی حکومت کی و سعت</u>

ویکھتے ہی ویکھتے ہوں میں شیبانی خال کی حکومت اتنی وسیع ہو گئی کہ اس کی سلطنت اور شاہ اسمیل صفوی شاہ ایران کی حکومت کے وُانڈے آپس میں ملائت اور شاہ اسمیل صفوی شاہ ایران کی حکومت کے وُانڈے آپس میں مل گئے۔ اور بی برابر قزلباشوں کے کاموں میں اور آمدورفت میں رکاوٹ ڈالتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے۔ شاہ ایران نے شیبانی خال کو خط لکھا کہ سرزمین عراق کو تباہ و برباد کرنے سے باز آئے اور خط میں یہ شعر لکھا۔

نمال دوسی بنشاں کہ نام دل بیار آرد درخت دشنی برکن کہ رنج بیشار آرد اس خط کے جواب میں شیبانی خال نے شاہ صفوی کو لکھا کہ بادشاہت کا دعوی کرنا اور حکرانوں کے مقابلے پر آگر ان سے خط و گابت کرنا اس مخص کے لئے مناسب ہے جس کے آباؤ اجداد بھی حکمران رہے ہوں۔ آل خونیلو قبیلے کے ترکمانوں سے قرابت عاصل کرکے سلطنت کا داعی ہونا بالکل غلط ہے۔ ہاں تمہاری راجد ھانی کا ڈنکا بھی سارے جمان میں اس وقت نج رہا ہو تا اگر میرا سا حکمران اور مدی سلطنت تمہارے سر بر موجود نہ ہو تا۔ اس عبارت کے ساتھ ایک عصائے فقیری اور کاسہ گدائی بھی شاہ اسلیل صفوی کی خدمت میں سلطنت تمہارے سر بر موجود نہ ہو تا۔ اس عبارت کے ساتھ ایک عصائے فقیری اور کاسہ گدائی بھی شاہ اسلیل صفوی کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کے اور کملا بھیجا کہ تمہارا ور شاور باپ دادا کی جائداد میں ہے تم بھی گدائی کا بیشہ اختیار کرد اگر اپنی صدود ہے آگے برھنے کی کوشش کی تو تکوار کے گھاٹ اترنا بڑے گا۔

عروس ملک کے درکنار میرد چست کہ بوسہ برلب شمشیر آبدار زند شاہ اسلمیل صفوی نے جواب میں شیبانی خال کو لکھا کہ اگر سلطنت کسی کی میراث ہی ٹھمری تو پیشدادیوں سے کیانیوں تک اور کیانیور ے گھر گھر پھرتی ہوئی چنگیز کے ہاتھ تک نہ پہنچتی اور خود تجھ کو بھی یہ شرف حاصل نہ ہو تا میرا وظیفہ بھی وہی شعرے - جو تو نے اپنے خط میں، نکھاہے -

عروس ملک کے درکنار میرد چست کہ بوسہ برلب شمشیر آبدار کی اور ہیں ہاتوں اگر تجھ میں ہمت و شجاعت ہے اور تو میرے سامنے آیا تو بقیہ باتوں کا جواب زبانی دوں گا۔ میں تیرا سرقلم کرنے کے لئے آ رہا ہوں اگر تجھ میں ہمت و شجاعت ہے اور تو میرے سامنے آیا تو بقیہ باتوں کا جواب زبانی دوں گا۔ میں تیرے لیے چرخہ اور سوت بھیجتا ہوں تاکہ تو اپنا پیشہ نہ بھول جائے ان چیزوں کو قبول کر اور جو تیرا اور تیرے آباد اجداد کا پیشہ ہے ای کو اختیار کر۔

بی تجربہ کردیم دریں دیر مکافات باآل نی ہر کہ درافاد و برافاد و برافاد استعبال شاہ صفوی خود بھی جنگ کرنے کے لئے آگے بردھ گیا۔ سرحد کے باہر قدم رکھتے ہی استعبال شاہ نے اذبکہ حاکموں کو خراسان سے نکال باہر کردیا۔ مرو تک بیہ سلمہ جاری رہا برے برے امراء نکال دیے گئے۔ شیبانی خال نے اس دفت شاہ صفوی سے معرکہ آرائی مناسب نہ سمجھی۔ مرد کے قلعہ میں جاکر بند ہو گیا لیکن جب اس کو صفوی شاہ کا خط الما تب است شرمندگی ہوئی اور وہ جنگ کے لئے آمادہ ہو کر باہر نکل آیا 'گراس جنگ میں اس کو شکست کامنہ دیکھنا پڑا وہ پانچ مو ہاتھیوں کی جمعیت کست شرمندگی ہوئی اور وہ جنگ کے لئے آمادہ ہو کر باہر نکل آیا 'گراس جنگ میں اس کو شکست کامنہ دیکھنا پڑا وہ پانچ سو ہاتھیوں کی جمعیت کساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ ہاتھی سوار سب امراء اور امیرزادے تھے ایک ایس جگہ جاکر بیہ لوگ پوشیدہ ہوئے جمال پر سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ یہ چار دیواری بالکل بند تھی اس کے بعد قزلباشی سپاہیوں نے فور آ ہی چار دیواری کے اندر گھس کر تمام جمعیت معہ شیبانی خال کے تمہ تیخ کر دی۔ جان مرزا نے یہ بھی تکھا تھا کہ وقت خال کے تمہ تیخ کر دی۔ جانے دیخ کاموقع نہیں ہے بلکہ جلد از جلد وہاں پہنچ کر اپنی موروثی جاکداد فرغانہ وغیرہ پر قبضہ کر لیا جائے۔ شیبانی خال کی خضار کو روائگی

290 میں شیبانی خال نمایت تیزی سے خضار روانہ ہوا۔ اور جان مرزا کے ہمراہ دریا کو پار کرکے خضار کے گرد و نواح میں داخل ہو گیا ادھ از بکول نے خضار کو بہت مستکم اور مضبوط کر لیا تھا۔ بابر شاہ کی بات کی پروا کیے بغیر آگے بڑھا اور قدوز میں قدم رکھا۔ یہاں اس کی بہن خانزادہ بیٹم جو محاصرہ سمرقند میں شیبانی خال کے ہاتھ لگ گئی تھی اور شیبانی خال نے ان سے شادی کر ٹی تھی وہ اپنے بھائی کے پاس فوراً آئٹس۔ بادشاہ نے انہیں نمایت تعظیم و ہمریم سے مرو سے قدز بھجوا دیا۔ اس کے بعد بابر شاہ نے شاہ صفوی کی خدمت میں جان مرزا کے ہاتھ ہیں قیمت تحف تحالف دے کر ہرات روانہ کیا اور بادشاہ سے بدد ما تی خود خضار واپس لوٹ آیا۔ اس زمانے میں نخشب جواب قرش قیمت تحف تحالف دے کر ہرات روانہ کیا اور بادشاہ سے بدد ما تی خود خضار واپس لوٹ آیا۔ اس زمانی مکوں میں داخل می نام سے مشہور ہے یہاں از بکوں کا بہت مجمع تھا لنذا بابر شاہ نے ان لوگوں سے جنگ کرنا مناسب نہ سمجما۔ در میانی مکوں میں داخل ہو تیا اور پاد اور ان کو شکست دی۔

بائر شاہ نے مدی سلطان اور من اسلطان کو جو لڑائی میں نظر بند ہو کر آئے تھے انہیں یاسا بھوا دیا اور جان میرزا پر بڑی نوازش کی ایج نا۔ اس نے اوز کوں کے معرکے میں بہت جانفشانی ہے کام لیا تھا۔ اس عرصے میں احمد سلطان موٹی علی علی علی خال شاہرخ فال افشار اشاہ اسلمیل مغوی کے بیسے ہوئے یہاں فردوس مکانی کی مدد کے لئے آئے۔ ان سرداروں کی فوجی کمک کی وجہ سے خضار افتدوز اور مقان فقی ہوئی اور اس نے بخارا پر حملہ کرکے مقان فقی ہو گئی اور اس نے بخارا پر حملہ کرکے مقان اور جانی ہیک ملک کی وجہ میں آئے۔ اور اب فردوس مکانی کے پاس تقریباً ساٹھ ہزار کی فوخ جو گئی اور اس نے بخارا پر حملہ کرکے مقان بن اور جانی بیک ملطان جیسے نامی کرای اوز کی سرداروں کو فلکت دی اور انہیں بخارا سے باہر کرکے خود وہاں کا بھی حکمران بن بیا ہا ماہ دیا ہے میں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کرایا ہی بیشا یا شاہ رجب کے میٹ کے وہ ما میں بخارا سے سرقد میں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کرایا ہے بیشا یا شاہ رجب کے میٹ کے وہ ما میں بخارا سے سرقد میں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کرایا

ساتھ رخصت کیا۔ خزال کا زمانہ ختم ہو گیا اور موسم بہار آگیا' اوزبکول کا جو لشکر ترکتان کیا ہوا تھا وہ پھر ایک نی زندگی' نے وہ خم کے ساتھ بادشاہ کے مقابلے کے لئے آیا اور شیبانی خال کا قائم مقام امیر تیمور خال عبد الله اور جانی بیگ سلطان کو اہنے ہمراہ لے کر بخاراتی طرف چلا۔ بابر شاہ نے ان امراء کا پیچھا کیا اور وہ خود بھی بہت جلد بخارا پہنچ گیا۔ بخارا کے ہی آس پاس صفیں بچھ گئیں اور معرکہ آرائی ہوئی بابر شاہ بار شاہ بار گیا اس کے بعد بخارا شرمیں بناہ گزین ہوا۔ گرازبکول کے تعصب اور حسد کی وجہ سے بادشاہ وہال زیادہ عرصہ نہ تمہر سکا اور بخارا سے سرقند پھر سمرقند سے خضار اور شاہ مان آکر ٹھرا۔

نجم الثاني كااراده تسخير بلخ

جب بی واقعہ ہوا تقریباً ہی دوران میں قرباشوں کا سردار جم النانی اصنمانی بیخ کو اپنے قبضے میں کرنے کے لئے آیا اوا تی وہ بھی شہر کے پاس ہی ضمرا ہوا تھا۔ فردوس مکانی اس سردار سے ملا اور پھر اپنے موروقی ملکوں کو اپنے قبضے میں کرنے کی خواہش دل میں پیدا ہوئی۔ جم النانی نے تھوڑی کی کوشش کی اور قراش (۲۹) کا قلعہ اوز بکوں کے قبضے نکال کر پھر قل عام کا تھم دے دیا۔ اور تقریباً پندرہ بزار آدمی تلوار کے گھان اثارے گئے۔ اس داروگیر اور قل عام کی لپیٹ میں شاعر مولانا شائی بھی آکر شہید ہوئے۔ اس فتح کے بعد جم النانی بہت شان اور کرو فر کے ساتھ بابر شاہ کے ہمراہ مجمد دان سٹ کر آئی اور اصنمانی کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئی۔ جم النانی خود بھی مارا گیا اس کے بہت ہے قرباش سردار بھی مارے گئے اور فردوس کانی کو است استحق انہوں نے بھی بادشاہ سے بوفائی کی اور اسٹمانی کا مقابلہ کرنے کے ہم بادشاہ سے میدان میں آئی۔ جم النانی خود بھی مارا گیا اس کے بہت ہو ترباش سردار بھی مارد گیا ہو فوروس مکانی کے بی ساتھ تھے انہوں نے بھی بادشاہ سے بیوفائی کی اور ایک ساتھ تھے انہوں نے بھی کر اس پر مملم کر دیا۔ بادشاہ نے پوفائی کی اور ایک سرود میں موائی کے بی ساتھ تھے انہوں نے بھی بادشاہ سے بیوفائی کی اور میں بند ہو کر بیٹھ گیا۔ وشنوں نے لئکر گاہ کی تمام اشیاء لوٹ کر رکھ لیس اور پھر بھاگ گئے۔ اس داتے کے بعد فردوس مکانی نے یہ مناب میں بند ہو کر بیٹھ گیا۔ وشنوں نے لئکر گاہ کی تمام اشیاء لوٹ کر رکھ لیس اور پھر بھاگ گئے۔ اس داتے کے بعد فردوس مکانی نے یہ مناب سواد و بچور (۱۳۱) کو جو پوسف ذکی افغانیوں کا قبل و مسکن تھا اور کی کومت ناصر مرزا کے ہاتھ میں دیدی اور فردس مکانی سے بی بیوں کو قبل و عادت کر کے ان کی یوی بچوں کو گر قرار کر لیا وہاں کی حکومت خواجہ کلال کے ہاتھ میں دے کر خود کائل چا آیا۔

اس دوران میں ہندوستان کی بیہ حالت تھی کہ سلطان سکندر لودھی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا فرزند ابراہیم بودھی ہندوستان کی سے حالت تھی کہ سلطنت پر حکومت کر رہا تھا۔ لودھی کے افغانی امراء جو اقتدار حاصل کر چکے تھے اور ان کی قوت بڑھ گئی تھی وہ باد ثناہ ہے منحرف رہے تھے اور حسد کرتے تھے اور مسلک یا نوان کی اور بدانظامی ہو گئی تھی۔ فردوس مکانی کے لئے یہ موقع اچھا تھا اس نے ہندوستان فتح کرنے کا یہ بہترین موقع ، یکھا کاموں میں بہت ایتری اور بدانظامی ہو گئی تھی۔ فردوس مکانی کے لئے یہ موقع اچھا تھا اس نے ہندوستان فتح کرنے کا یہ بہترین موقع ، یکھا اس نے مسلسل چار مرتبہ ہندوستان پر دھاوا کیا لیکن پانچویں مرتبہ اس کو کامیانی نصیب ہوئی اور دار الملک دبلی کا شہنشاہ کہا ہا۔

# بابر کے ہندوستان برحملے

#### يهلأحمله

۱۹۵۵ ہے جن اور اس کی فرائیرواری ہے انکار کیا ان کو موت کے گھاٹ اٹارا بعضوں کو سزائیں بھی دیں پھر دریائے سندھ کو پار

الواح کے جن اوگوں نے اس کی فرائیرواری ہے انکار کیا ان کو موت کے گھاٹ اٹارا بعضوں کو سزائیں بھی دیں پھر دریائے سندھ کو پار

کرکے جناب کے ایک بہت مشہور پر گئے تک اپنی فی سرنے کی تک و دو کو جاری رکھا چونکہ یہ مقام پہلے آل تیمور کے تحت رہ چکا تھا۔ اس کو فی کرنے میں بایر شاہ کو ذیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ یمال کی رعایا نے بھی نمایت فوشی نوشاہ کی اطاعت قبول کرلی۔

اس طرح قبل و غارت کری اور تاخت و تاراح ہونے ہے فی گئے۔ اس فی سے بھی بایر شاہ کو بہت فائدہ بہنچا اس نے اپنے فرائے میں چارات میں چارات میں الکہ شاہر کی بعد ایک پیغام وے کر بھیجا کہ چونکہ یہ تمام ممالک جن پر باوشاہ نے قبند ایک جن پر باوشاہ نے قبند کیا جا نہ بایر شاہ کے بہر کو ایرائیم لود ھی کے پاس یہ پیغام وے کر بھیجا کہ چونکہ یہ تمام ممالک جن پر باوشاہ نے قبند کیا جا نہ ذور کی جا تھا ہوا۔ باوشاہ میں میں بایر شاہ کے گریشا پیدا ہوا۔ باوشاہ مع اس کے گرو و نواح کے قبریشا پیدا ہوا۔ باوشاہ اس کے گرو و نواح کے قبول کے بایر شاہ کے باتھ میں وے دے۔ ان فوصات کے زمانے ہی میں بایر شاہ کے گریشا پیدا ہوا۔ باوشاہ اس کے گرو و نواح کے قبریشاں کے گرو و نواح کے باتھ میں و کے دور میں بایر شاہ کے گریشا پیدا ہوا۔ باق کھر نے پر بالہ (۳۳س) میں قلعہ بند ہو کر جنگ شروع کی اور دور بید مونے کے وقت ایک ایک میا طرف متوجہ ہوا۔ باق کھر نے کی بالہ (۳۳س) میں قلعہ بند ہو کر جنگ شروع کی اور برد نواح کا موقع نہ ملا لاندا وہ پیاڑوں میں چھیتا رہا اور اس کیا تھا ہیا۔

ال یہ متائ خزانہ اور دولت سب بایر شاہ کے ہاتھ آئی بایر شاہ نے سندھ اور پرہ کے درمیان کے ممالک کی فرماں روائی مجمد علی خنگ کے بائی میاں جا آیا۔

#### دو سراحمله

مه و میں باہر شاہ نے الہور کو فیح کرنے کا ارادہ کیا کابل ہے چلنے کے بعد باہر شاہ کو خیال آیا کہ یوسف زئی قبیلے کی تنبیہہ کردی جائے اسلامی نہ کر ہے۔ الندا ان کی کھیتی باڑی برباد کردی اور خوب لوٹا۔ آھے جا کر بادشاہ نے ابھی ارادہ نہیں کیا تھا کہ دریائے سندھ کو پار کردی اور خوب لوٹا۔ آھے جا کر بادشاہ نے ابھی ارادہ نہیں کیا تھا کہ دریائے سندھ کو پار کردی کے انداز رہا ہور کی از شاہ کو اطلاع ملی کہ سلطان سعید کاشغربد خشاں کو فیج کرنے کے لئے آ رہا ہے بادشاہ نے اب لاہور کی مسلم سے باتھ انعمال اور مزا محمد سلطان بن سلطان اویس بانقرائی بن منصور بن عمر چھے بن امیر تیمور کورگانی کو چار بزار سپاہ کے ساتھ لاہور روانہ اور مزا محمد سلطان بن سلطان اویس بانقرائی کی سلطان شاہ واپس چلا گیا اب بادشاہ نے نمایت سکون و اطمینان روانہ نیا اور نمان سے بہت سامال اسبب حاصل کیا اس قبیلے نے لوٹ مار اور غارت کری اپنا بیشہ بنا رکھا تھا اس نے بعد باشاہ ہائی ہائی ہائی ہائی۔

تيسرا تمله

۹۲۷ حد تیاں بار عملونے کی نمایت نزات اور ہوت ہے ،ندوستان کا رخ کیا، اس سفر کے دوران میں ماہر شاہ ماغی اور سرکش افغانوں کو

اس طرح وہ لوگ تاخت و تاراج سے نیج گئے۔ اب بابر کا لفتکر پرگذ سیدپور (۳۳) پنچا یمال کے باشندوں کی شامت آئی تھی لنظا انہوں نے بادشاہ سے مقابلہ کیا۔ خوب قبل و غار گری ہوئی ہے لوگ بالکل تباہ و برباد ہو گئے۔ اس قبیلے کے تمیں ہزار لونڈی اور غلام کر فآر ہوگ بادشاہ کی فوج میں داخل ہو گئے اس کے علاوہ بہت سامال غنیمت بھی ہاتھ لگا۔ اور سیدپور کے نیرمسلم باشندوں کا چود حری جو افغانی امراء سے ملا ہوا تھا اور بادشاہ کی فرمانبرداری کرنے پر کسی طرح راضی نہ ہوتا تھا اس کو بھی گر فبار کرکے تہ تیج کیا گیا۔ ان تمام واقعات کے بعد بابر شاہ دار السلطنت واپس آیا تھوڑے دن بعد بادشاہ نے قد هار فتح کرنے کا عزم کیا اور اس قلعے کو گھیرلیا۔ اس محاصرے کے دوران میں میرزا خال کی وفات کی اطلاع پنچی۔

بابر شاہ نے بدختال کی حکومت شزادہ ہمایوں کے ہاتھ میں دیدی اور گرم سرکے تمام گرد و نواح پر اپنا تبغنہ کر لیا۔ اس زمانے میں شزادہ فہماسپ کے ہاتھ میں خراسال کی حکومت تھی اور شزادے کا اٹالیق تھا شاہ بیگ ار عون نے بابر شاہ کے مقابلے میں شزادہ فہماسپ کو ابھیت دی اور اس کی فرمانبرداری کا اظہار کیا۔ امیر خان نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے شاہ بیگ کی مدد کرنے کے خیال سے بادشاہ نے قلعہ کا محاصرہ ترک کرنے کی در خواست کی گر بابر شاہ نے اس کی ایک نہ سی اور برابر تین سال تک قلعے کو گھیرے رکھا۔ آخر مسلسل محاصرے سے عاجز ہو کر شاہ بیگ باہر نکلا اور سندھ کے گرد و نواح بھر میں جا کر بناہ لی۔ ۱۹۲۸ھ میں قد حار بھی مع آس پاس کے مسلسل محاصرے سے عاجز ہو کر شاہ بیگ باہر نکلا اور سندھ کے گرد و نواح بھر میں باکر بناہ لی۔ ۱۹۲۸ھ میں قد حار بھی مع آس پاس کے ممالک کے بابری طقہ حکومت میں شامل ہو گیا۔ اس دوران میں دولت خال لودھی ابراہیم لودھی سے بہت برگشتہ ہو گیا اس نے آپ کو طقہ بابری قابل اعتماد امراء اور خیر خواہ وں کو بابر شاہ کی خدمت میں دوانہ کرکے اس سے بند پر حملہ کرنے کی در خواست کی اپنے آپ کو طقہ بابری کا خیر خواہ اور اطاعت گزار بنایا۔

#### چوتھا حملہ

مجھ میں باہر شاہ چوتھی بار ہندوستان پر تملہ آور ہوا دارالسلطنت سے چل کر کھکھروں سے ہوتا ہوا لاہور سے چھ کوس کی دوری پر اپنے فیصے نصب کیے۔ نیاز خان 'مبارک خال لودھی ' محکن خال لوحانی ہو بنجاب کے امراء سے آنہوں نے باہر شاہ سے بہت پر ذور طریعے پر مقابلہ کیا اور مقابلے کے لئے انہوں نے بنجاب میں شور و قیامت بپا کر دیا۔ بد امراء اپنے قیامت فیز لئکر لے کر باہر شاہ کی طرف بڑھے۔ بہت ہوتی کے ساتھ معرکہ آرائی شروع کی ایک سخت لڑائی اور خونریزی کے بعد بنجاب کے امراء کو شکست ہوئی وہ سب میدان چھوڑ کر بھائے۔ باہر شاہ نمایت شادال و فرصال لاہور میں داخل ہوگیا۔ چنگیزوں کی رسومات کے مطابق نیک شگون کے لئے شرمیں آگ لگائی۔ اور بیار شاہ تعن چار دن تھر کر دیپالیور کی طرف چلا بادشاہ نے یہ قلعہ بھی سرکیا بہت سے باشندوں کو گوار کے گھان اتارا۔ دولت خال بارشاہ تعن چار دولت خال کے ساتھ لودھی جو بلوچوں کے پاس پناہ گزین تھا اور ابراہیم لودھی سے باغی ہو گیا تھا وہ اپنے بیٹوں علی خال ' غازی خال ' دلاور خال کے ساتھ فردوس مکانی کے حضور میں حاضر ہوا۔ دولت خال سلطان پور' جائندھر کے پر محنوں کا صوبہ دار بنا دیا گیا اور صلقہ بابری میں شامل ہو گیا۔ وولت خال سلطان پور' جائندھر کے پر محنوں کا صوبہ دار بنا دیا گیا اور صلقہ بابری میں شامل ہو گیا۔ وولت خال سلطان پور' جائندھر کے پر محنوں کا صوبہ دار بنا دیا گیا اور صلقہ بابری میں شامل ہو گیا۔ وولت خال سلطان بور' جائندھر کے پر محنوں کا صوبہ دار بنا دیا گیا اور صلقہ بابری میں شامل ہو گیا۔

قرشتہ لکھتا ہے کہ میں نے وطن کے بزرگوں سے ساہے کہ یہ دولت خال اور معی ای دوست خال لور معی کی نسل سے تھا جس نے دیلی پر چند دنوں ۱۹۸۱ھ میں اپنی حکومت کا سکہ جمایا تھا۔ دولت خال نے ایک دن بابرشاہ سے کما کہ اسٹعیل جلوانی اور بنن جلوانی وغیرہ دو سرے افغانوں کے ساتھ ہو کر بغاوت اور سرکشی کے لئے آمادہ میں للذا مناسب ہے کہ تھوڑی سیاہ بھیج کر ان لوگوں کو بناہ و برباد کر دیا جائے۔ ابھی بادشاہ اس فوج کو جیسے بھی والا تھا کہ دولت خال کے چھوٹے فرزند دلاور خال نے بادشاہ کو بتادیا کہ اس کاباپ اور بھائی دونوں مل کربادشاہ کے خلاف سازش کر سے بیں اور چاہتے ہیں کہ جب فوجی سیاہ بادشاہ سے دور ہو جائے تب بادشاہ کو جات دست و پایا کر حملہ کریں۔

بادشاہ نے اس واقعے کی چھان بین کی اور یہ بات ٹھیک نکلی تب ہادشاہ نے دولت خال اور اس کے بینے غازی خال دونوں کو قید کر دیا

اور خود بابر شاہ دریائے سنج کو پار کرکے نوشہرہ پنچا اور پیس ٹھرگیا۔ تھوڑے دنوں بعد دونوں قیدیوں کی تقفیر معانک کر دی اور سلطان پور جس کو دولت خال نے بی آباد کیا تھا اور اس کی جائے رہائش تھی' دوست خال کی جاگیر میں دے دیا اور اس کے بعد یہ دونوں قیدی چھوٹ کر سلطان پور چلے گئے اور اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر کوہ لاہور کے دامن میں پناہ گزین ہو گئے۔ دلاور خال کو خانخاناک کا لقب دے کر غازی خال اور دولت خال دونوں کی جاگیریں اس کو دے دیں۔ دوست کی فتنہ انگیزی اور سرکشی سے بابر شاہ آگے نہ برجہ سربند سے لاہور واپس آگیا یہاں پر عبد العزیز امیراخور کو لاہور کا داروغہ مقرر کیا۔ خسرو کو کاتاش کی حکومت میں سالکوٹ دیا۔ دیپالپور کی حکومت کو بابا قشقہ مغل اور سلطان علاؤ الدین لودھی (۳۵) جو حال ہی میں باریاب ہو کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا ان دونوں کے سیرد کیا۔ اس کے علاوہ کلانور کی حکومت محمد علی خنگ کے ہاتھ میں دیدی اور خود کابل واپس چلا آیا۔

ولاور خال کی گر **فتار**ی

بابر شاہ کی عدم موجودگی ہے دوات خال لودھی نے خاطر خواہ فائدہ انھایا- دونوں باپ بیٹوں نے ال کر حیلہ بمانے ہے ولاور خال کو تر قار کر ایا اور پھر ملاؤ الدین لودھی اور بابا قشقہ مخل ہے فیروز پور کے میدان میں جنگ کرنے کے لئے آبادہ ہو گئے- اور بابر کے ان امراء کو شکست فاش دی ان امراء میں ہے سلطان علاؤ الدین نے کابل اور بابا قشقہ مغل نے لاہور میں پناہ لی- دولت خال نے پانچ بڑار افغانی سرداروں کو سیالکوٹ پر تبضہ کرنے کے لئے مقرر کیا- عبد العزیز امیر آخور اور لاہور کے دو سرے امراء کو اس کی اطلاع مل گئی اور یہ سب کے سب خسرو کو کلناش کی امداد کرنے کے لئے لاہور روانہ ہو گئے- ان امراء نے دولت خال کو شکست دی اور کامیاب و کامران ایر واپی علیے آئے۔

جو نا۔ اس ور نواحت میں غازی خال اور ووات خال نے بہت می قسمیں کھائی تھیں اور عمد و پیال کیا تھا للذا اسی مضمون کی ایک اور وہ تاوی بار میں اور بی اور اس پیشم نے امراہ اور قامیوں نے وہنظ کیے اور میرصدافت شبت کی محواہوں کے بھی دسخط کرائے قاصد کو بابر شاہ بن خدمت میں روانہ لا دیا انہوں نے امراء ارا مین نے دولت خال کی بات کو بچ سمجھ کر علاؤ الدین لودھی کو غازی خال کے باس بھیج دیا منازی خال نے بات اور خود دور دیا خال نے بات اور اور اور اور اور اور اور خود دور اور نازی خال نے اس بات اور خود دور اور نازی خال اور خود دور اور نازی خال بی اور خود دور اور نازی خال بی اور خود دور اور نازی بی مرکد آرا ہوا، مگر دشمن اور می کا مقابلہ ایا اور اس کے سامنے معرکد آرا ہوا، مگر دشمن اور می کا مقابلہ ایا اور اس کے سامنے معرکد آرا ہوا، مگر دشمن

## غازی خال کی عمد شکنی

عازی خال نے اپنا عمد ہورا نہ کیا اور اپنا لئکر لے کر کلانور (۳۹) پر دھاوا کر دیا۔ جمد علی خنگ میں اس کے تملہ کو برداشت کر کے گئی خال نے کانور پر بھنے کر لیا اور بیر سرور (۳۵) میں ٹھرا۔ لیکن جب اس کو بایر کی فوج کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ ملوث (۳۸) کی طرف بھاگا۔ اپنے بال بچوں کو تو پیس ملوث میں چھوڑ دیا اور خود بھاگ کر دیلی میں بایر کی فوج کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ ملوث (۳۸) کی طرف بھاگا۔ اپنے بال بچوں کو تو پیس ملوث میں چھوڑ دیا اور خود بھاگ کر دیلی میں ابراہیم لودھی کی خدمت میں صاضر ہوا۔ اس کے بعد پھر بھی غازی خال دیلی سے باہر نہ آیا اور آخر جب سلطان ابراہیم لودھی اور بابر شاہ کابل ہی میں کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی ہدائی جن عشرت کے نشہ میں مخبور تھا۔

### بابر كامندير يانجوال حمله

اوهر بادشاہ کو پھر نشہ حکومت اور تنجر ہند نے ستانا شروع کیا اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ سلطان علاؤ الدین نے ابراہم لودھی کے مقابلے میں شکست کھائی ہے اور غازی خال نیز دیگر افغانی امراء ملک میں خود سری پر از آئے ہیں اور ایک ہنگامہ بپاکر رکھا ہے لازا اس نے مغرکی پہلی تاریخ جمد کے دن ۱۳۰۰ھ کو کائل ہے چل کر قریہ یعتوب میں قیام کیا۔ بابر شاہ کے پہنچے ہی خواجہ حسین دیوان جو لاہور کا خزائی تما اور خالصات کا محصول بابر شاہ کی خدمت میں برابر بھیجا کرتا تھا وہ حاضر خدمت ہوا۔ شزادہ ہمایوں بھی باپ کی مدد کے لئے ایک بہت برے لئکر کے ہمراہ بدخش سے بہال پہنچ گیا۔ خواجہ کلال بیگ جو بابر کے مقریدی خاص میں ہے تھا اور بہت اعلیٰ پایہ کا امیر تھا وہ غزنی ہے آکر بادشاہ سے ہما۔ ان سب کے پہنچنے کے بعد بابر شاہ نے ایک بہت بڑا جشن منعقد کیا ہر مستحق کو نیز خوشی کے طور پر بھی انعالمت و تحفہ تھائف دیے اور خطابات وغیرہ سے بھی سرفراز کیا۔ اس طرح سب کو خوش و خرم چھوڑ کر قریہ یعقوب سے لاہور آیا۔ انست میں سب کو کرکدن کا نام تو سنا تھا گر اس مائٹ شاہ اور دو سرے خراسان کے امراء کے کرکدن کا نام تو سنا تھا گر اس جائور کی صورت بھی نمیں دیکھی تھی لاڈا سب کے سب بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلئے میں معروف ہو گئے بہت سے کرکدن ذرہ بکڑے اور جائور کی صورت بھی نمیں دیکھی تھی لاڈا سب کے سب بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلئے میں معروف ہو گئے بہت ہے کرکدن ذرہ بکڑے۔ اور جائور کی حورت بروگئے بہت سے کرکدن ذرہ بکڑے۔ اور بینور کی مورت بھی تھی انداز میں دیکھی تھی لاڈا سب کے سب بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلئے میں معروف ہو گئے بہت سے کرکدن ذرہ بکڑے۔

#### عبور دربائے سندھ

مسهو پہلی رہے الدول کو بار شاہ نے دریائے سندھ کو عبور کیا افکر کے افسران نے پیل اور سوار' منصدار اور خاصے کی فوج سب کا شار کرکے بادشاہ کو بتایا کہ تقریباً دس برار کی جمیت ہمراہ ہے۔ بار شاہ دریائے بحث عبور کرکے سیالکوٹ پہنیا' سلطان علاؤ الدین بادشاہ کے نیاز میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس کی بری تعظیم و تحریم کی' مجمد علی فنگ اور خواجہ حسین بھی سیالکوٹ میں بادشاہ سے آکر مل گئے۔ اور دولت خان اور غازی خال جو اپنے آپ کو ابراہیم لودھی کا بمی خواہ اور طرفدار سیحتے تتے وہ سب تقریباً جالیس ہزار کی جمعیت کے ساتھ لاہور کے پاس دریائے راوی کے ساحل پر صف آرا ہوئے۔ اب جو دولت خان اور غازی خال کو بابر شاہ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو بغیر کی لاہور کے پاس دریائے راوی کے ساحل پر صف آرا ہوئے۔ اب جو دولت خان اور غازی خال کو بابر شاہ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو بغیر کی لوگئی جھڑے کے اوھر ادھر بھے گئے۔ دولت خال اپنے بیٹے علی خال کے ہمراہ طوث کے قلع میں چھپ کر بیٹے گیا اور غازی خال کوہ پایہ کی خدمت طرف بھاگ گیا۔ فردوس مکانی نے طوث کو تحمیر لیا اب دولت خال کے پاس اس کے سوا اور کوئی طرفتہ کار نہ تھا کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر جان کی امان طلب کرے الندا اس نے ایسان کیا پہلے دولت خال بابر شاہ سے جگ کر نے کیا دو تواریں اس کے مطاف جب بیا بر شاہ سے جگ کر میں بائد ھنے کے بہد ویوں تواریں اس کے مطاف جب بیا بر شاہ سے بیا۔ اور دو سری بات تھا۔ میں بارشاہ کے اس خواری بابر شاہ نے اس کی بیات می معلومات حاصل کرنا چاہیں محمد میں بار جال کی خوال کیا جاہیں محمد میں بار شاہ کے اس خواری خوال کیا جاہیں محمد میں کرتا تھا ہیں محمد میں خوال کیا جاہیں محمد کو مسیح کرتے ہوئے کی مسیح کرتے ہوئے کہ کی دولت خال کی جارت کی معلومات حاصل کرنا چاہیں محمد میں خوال کیا جاہل کو دولت خال کیا ہوئے کیا کہ دولت خال کی بابر شاہ نے اس کو کردی بادر خوال کیا ہوئی کرد تی بابر شاہ نے اس سے بہت میں معلومات حاصل کرنا چاہیں محمد میں خوال کیا کہ کو کیا کہ خوال کے بابر شاہ کے اس کیا کہ خوال کیا کہ کو کیا گیا کہ خوال کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کرد کیا گیا کیا کہ کو کرد کیا گیا کو کرد کیا گیا کہ کو کو کرد کیا گیا کہ کو کرد کیا گیا کو کرد کیا گیا کہ کرنے گیا کو کرد کیا گیا کہ کو کرد

شای اتنا غالب تھا کہ بابر شاہ کے سامنے کچھ بول نہ سکا۔ اور بادشاہ نے باوجود یکہ اس کی خطائیں نا قابل معافی تھیں پھر بھی اس کو معاف کر دی۔ ابلی قلعہ کے لئے باہر دیا۔ اس کے بعد ہی بابر کالشکر افغانیوں پر ٹوٹ پڑا قلعے کے اندر اور باہر قتل و غارت گری اور لوٹ مار شروع کر دی۔ ابلی قلعہ کے لئے باہر نکا دشوار ہو گرا بابر شاہ کو افغانوں کی عزت و حرمت کا بہت پاس تھا۔ لنذا وہ خود سوار ہو کر آیا اپنے ہی ہاتھ سے چند تیر اپنے ساہوں پر چلا دیا۔ اور بادشاہ کی عرضی کے خلاف تصور کیا سب واہر پلے دیئے۔ بادشاہ کی عرضی کے خلاف تصور کیا سب واہر کے اور افغانوں کے بال بنچ سلامتی سے قلع سے باہر نکل آئے۔

## غازي خال كأكتب خانه

باد شاہ قلعے کے اندر داخل ہوا تو بہت سے بیش قیمت تحفہ تحا نف اس کے ہاتھ لگے لیکن باد شاہ کو یماں جو سب سے زیادہ انمول خزانہ ملا تھا وہ غازی خال کا کتب خانہ تھا۔ غازی خال کو ادب ہے لگاؤ تھا' شاعری کا بھی بلند مذاق رکھتا تھا۔ اس نے بہت ی خوشخط کتابیں جمع کی تھیں۔ اور بہت منتخب ذخیرہ کتابوں کا تھا' بابر شاہ نے ان کتابوں میں سے پچھ اپنے لئے مخصوص کرلیں اور پچھ شنرادہ ہمایوں کو بھیج دیں اور باتی کامران مرزا کو کابل روانہ کر دیں اس تقتیم کے بعد دو سرے ہی دن بابر شاہ غازی خال کا پیچیا کرنے کے لئے چل پڑا- ای دوران میں دلاور خال جو اپنے بھائی اور باپ کی بدا ممالیوں کی وجہ سے قیدی کی زندگی گزار رہا تھا اپنے آپ کو قید سے آزاد کیا اور کسی صورت سے بابر شاہ کی خدمت میں بھنچ گیا۔ بادشاہ نے اس کی بہت قدر و منزلت کی اور شاہانہ نوازشات کے بعد اس کو اپنی ملازمت میں لے لیا۔ بادشاہ کی پیدل سپاہ آکے آگے چل رہی تھی غازی خال کی سپاہ پر باربار چھاپہ مارتی تھی۔ غازی خال اس مسلسل بورش سے ننگ آگیا راستے میں تهیس بھی آرام نصیب نہ ہوا للذا وہ بحالت مجبوری ابراہیم زرحمی کی خدمت میں پہنچا اس دوران میں دولت خال لودھی کا انقال ہو گیا۔ اب بادشاہ کو کلی طور پر یقین ہو گیا کہ افغانی فوج تابی اور بربادی کا شکار ہو رہی ہے اور اپنے حکمرانوں سے برگشتہ ہے اس خیال کے پیدا ہوتے ہی اس نے ہند کی طرف پھررخ کیا۔ ای دوران میں شاہ عماد الملک شیرازی مولانا محد مذہب اور لودھی کے خان خاناں کا پیغامبر بن کر فردوس مکانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان عربیضوں میں بھی بادشاہ کو ہندوستان فتح کرنے پر اکسایا گیا تھا اور ترغیب دی گئی تھی۔ اس طرت بادشاہ کا عزم اور بھی معمم ہو گیا۔ بادشاہ کابل ہے جل کر دریائے تھکمرکے ساحل پر پہنچا وہاں پہنچ کر بابر شاہ کو یہ معلوم ہوا کہ قلعہ فیروزہ کا حاکم حمید خال بابر کی فوج کو روکنے کے لیے راہ میں حائل ہے۔ بابر شاہ نے شنزادہ ہمایوں کی سرکردگی میں انفار کے تمام امراء' خواجہ کاال' سلطان محمہ دولدی' جان بیک' خسرو بیک' ہندو بیک' عبد العزیز' محمہ علی خنگ وغیرہ کو حمید خال کے مقالبے کے لئے بھیج دیا۔ حمید خال ان سرداروں کے مقاملے کی تاب نہ لا سکا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ شزادہ ہایوں کامیاب ہو کر بابر شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا چونکہ شنرادہ جالیوں کی زندگی کی سے سب سے پہلی فتح تھی للذا بادشاہ نے اس موقع پر اپنے بیٹے کو فیروزہ کا قلعہ اور جالندھر کے تمام قصبے عنایت

اس واقعے کے دویا تین ہی دن کے بعد بمن افغان جلوانی جو ابراہیم لودھی کے قابل اعماد امراء میں سے تھا وہ دو تین ہزار کی جمیت لے لربابر شاہ سے آکر مل گیا۔ نمایت خلوص و عقیدت کے ساتھ طقہ بابری میں شامل ہو گیا اب لئکر کشور اور شاہ آباد کے مامین صرف و مندل وا فاصلہ رہ گیا۔ بابر شاہ کو معلوم ہو گیا کہ سلطان ابراہیم لودھی اپنی تمام فوجی سپاہ کے ہمراہ دیل سے مقابلہ کرنے کے لئے چل چکا ہو دانا فاصلہ رہ گیا۔ بابر شاہ کی فوج کے آگے ہوں دانا فاصلہ رہ گیا۔ بابر شاہ کی فوج کے آگے ہوں دانا فال اور عاتم فال ستاکیس ہزار سوار لے کر بادشاہ ابراہیم لودھی کے آگے آگے آ رہے ہیں۔ تاکہ بابر شاہ کی فوج کے آگے براہ منا مرزا عادل سلطان مرزا کو مع تمام جرانفار کے براہ منا مرزا عادل سلطان مرزا کو مع تمام جرانفار کے مراہ دول سلطان جو بید براہ کا وی باد کر باد گاہ کہ جا ہوں ہی دشمنوں سورے ہی دشمنوں ساملان جو بید براہ کرنے کے لئے آگے بھیجا۔ صبح سورے ہی دشمنوں سوارواں سلطان جو بید براہ کا دول سلطان جو بید کی ساملات کو باہ و برباد کرنے کے لئے آگے بھیجا۔ صبح سورے ہی دشمنوں ساملات جو بید براہ کرنے کے لئے آگے بھیجا۔ صبح سورے ہی دشمنوں ساملات موراہ براہ کو باہ و برباد کرنے کے لئے آگے بھیجا۔ صبح سورے ہی دشمنوں کی ساملات میں براہ کو باہ دول کا باہ کو باہ دولیا کو باہ دولیا کی ساملات براہ کی سے مقام براہ کیا کہ کیکھوں کو باہ کو باہ دولیا کی ساملات کو باہ کو باہ دولیا کیا کہ کا کو باہ کو باہ کیا کہ کیاں کو باہ کو باہ کی کیا کہ کو باہ کا کو باہ کو ب

ہندی سپاہیوں کی ایک جمعیت اور سات عدو بہت بلند قامت ہاتھی مغلوں کو بطور مال غنیمت طے۔ بابر شاہ کی فوج یہ تمام مال غنیمت اور قیدیوں کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بابر شاہ نے دو سروں کی عبرت کے لئے یہ کیا کہ ان قیدیوں کو مختلف طریقوں سے آتی کرایا۔ ان امراء کی فنح گاہ میں بچھ دن قیام کرکے استاد علی قلی خال کو تھم دے دیا کہ رومیوں کے طریقوں کے مطابق ارابوں کو رسیوں سے باندھ کر تو پنی بیادوں کے لئے ایک قلعہ بنا دیا جائے۔

ابراہیم کے لشکر کی تعداد قریب قریب ایک لاکھ سپاہیوں تک پہنچ گئی تھی اور اس کے ساتھ ایک ہزار جنگی ہاتھی اور بر عکس اس کے بار شاہ کے پاس صرف بارہ ہزار سوار تھے وہ پانچ ہزار سوار ابراہیم لودھی کے پیش دستہ سے مقابلہ کرنے کے لئے جا چکے تھے۔ لودھی کو اس بات کی خبرہو گئی اور بابر شاہ کا پیش دستہ ای طرح ناکام واپس آیا۔ اس واقعے نے ابراہیم لودھی کو اور دلیر بنا دیا وہ اپنے لٹکر کی تنظیم کر کے بات کی خبرہو گئی اور بابر شاہ کا پیش دستہ ای طرح ناکام واپس آیا۔ اس واقعے نے ابراہیم لودھی کو اور دلیر بنا دیا وہ اپنے لٹکر کی تنظیم کر کے بھر بہت سرعت کے ساتھ پائی بت روانہ ہو گیا بابر شاہ نے بھی اپنی فوج مرتب کی۔

# بانی بیت کی جنگ

### بابرشاه اور ابراہیم لودھی

بادشاہ اور ابراہیم لودھی نے اپی اپی فوجیں مرتب کیں پانی پت کے میدان میں صف آرا ہوئے۔ بابر شاہ دخمن سے چھ کوس ک فاصلے پر نھرا اور اپنے فیے نصب کیے 'جیے ہی ابراہیم لودھی کو خبر لمی کہ بابر شاہ مقابلے پر آگیا ہے اس نے ای وقت پیش قدی کی ' دو مرے روز دمویں (۱۳۹) رجب کو بابر کی فوج بھی مقابلے پر آگئ ۔ فردوس مکانی نے برانغار میں تو شنرادہ ہمایوں 'خواجہ کاال بیک' سلطان محد دندی' ہندو بیک' دلی بیک اور پیر علی شیبانی کو مقرر کیا اور برانغار کی حفاظت مجہ سلطان مرزا' ممدی خواجہ ' غازی خال ' امیر پند برلاس ، کی اندو بیکروا کمیں طرف حیون تیمور مرزا' مرزا ممدی کو کلکش' شاہ مصور اور دو سرے نای گرای مشہور سردار مقرر کیا تھوں میں دے دی اور پھروا کمیں طرف حیون تیمور مرزا' مرزا ممدی کو کلکش' شاہ مصور اور دو سرے نای گرای مشہور سردار مقرر کیے گئے۔ خرو کو کلکش اور جمد علی ذلک خنگ میرزا' سلیمان بن خان مرزا کے تحت میں مقدمہ لشکر رکھا گیا۔ عبد العزیز میر آخور چند وغیرہ دو سرے امرا اور دلی قراول کے ساتھ برانغار کے اوپر رکھے گئے اور قراق ذی بمادر جرانغار بر مقرر ہوئے۔ ملک قاسم تیو لقہ کو جرانغار بنایا گیا اور علی بمادر تیولقہ کو جرانغار مقرر کیا گیا اوھراس طرح لشکر کی ترتیب و شیم کی گئی اور ادھر سلطان ابراہیم کی فوج بھی میدان میں اتر آئی۔

#### ابراہیم لودھی کی شکست

دونوں فوجیں باہم دست و کر ببال ہو گئیں 'لودھی کی فوج نے پہلے تو بہت سرعت اور تیزی دکھائی 'لیکن رفتہ رفتہ اس کی قوت سلب ہوتی نظر آئی فوج میں بے قاعدگی پیدا ہو گئی خونربزی بڑھتی گئی اور شام ہوتے ہوتے صرف تلواروں کی آوازیں آئی رہیں۔ زمین پر خون کی نظر آئی فوج میں بابر شاہ کے جاہ و جلال اور بخت بیدار نے اس جنگ کو اختتام پر پنچایا۔ ابراہیم لودھی مع اپنی بانچ چھ ہزار کی فوج کے اس جنگ میں ختم ہو گیا۔ لودھی کی فوج نے میدان چھوڑنا چاہا گر بابری سپاہی کسی طرح سے بھی ان کا تعاقب کرکے اور گروہ کے گوج کے اس جنگ میں ختم ہو گیا۔ لودھی کی فوج نے میدان چھوڑنا چاہا گر بابری سپاہی کسی طرح سے بھی ان کا تعاقب کرکے اور گروہ کے گوج قبل کرکے اور ہاتھوں کے جھنڈ کے جھنڈ اپنے لئکر میں لے آئے۔ اس وقت تک چونکہ ابرائیم لودھی کا قبل مشکوک تھا لاذا جو سپائی ملتا موت کے کھاٹ اٹارا جائے۔

بابر شاہ آگے بڑھ کر دریائے جمنا کے ساحل پر خیمہ زن ہوا تاکہ لودھی کی سلطنت کی وسعت اور مال و متاع کا اندازہ ہو سکے۔ یہاں ابرائیم کا بیٹا بادشاہ کے سامنے آیا اور بیہ بات بھی پایہ جبوت کو پہنچ مٹی کہ اس جنگ میں سولہ ہزار افغان مارے مسکے اور ہندی بچاس ہزار کی ابرائیم کا بیٹا بادشاہ میں ساتھ فنا ہو گئی۔ شنرادہ محمہ ہمایوں 'خواجہ کلال' شاہ منصور اور ولی خازن تعداد میں کام آئے۔ جس میں بانچ ہزار کی سیاہ تو ابرائیم لودھی کے ساتھ فنا ہو گئی۔ شنرادہ محمہ ہمایوں 'خواجہ کلال' شاہ منصور اور ولی خازن

پائیس رجب جعرات کے دن بادشاہ دار السلطنت (۲۰) آگرہ میں پنچا۔ آگرہ کا قلعہ ابھی سلطان ابراہیم اور می کے مقربین کے ہاتھ میں تفا بار شاہ نے قلعہ کو گھیرلیا۔ راجہ بحراجیت کے ملازم موجود تھے راجہ ابراہیم اور هی کے ساتھ اس جنگ میں ختم ہو چکا تھا راجہ کے نوکر ہمایوں کی خدمت میں جش کیا یہ الماس ان لوگوں کو ہمایوں کی خدمت میں حضر ہوئے۔ انہوں نے ایک الماس جس کا وزن آٹھ مشقال تھا ہمایوں کی خدمت میں چش کیا یہ الماس ان لوگوں کو سلطان علاؤ الدین خلی مالوہی کے خزانے سے ملا تھا۔ جو ہراوں کا خیال تھا کہ ساری دنیا کی ایک دن کی آمدنی کے برابر اس کی قیمت ہمایوں نے یہ الماس بادشاہ کی خدمت میں جش کیا۔ بابر نے ہمایوں کا تخذہ قبول کرکے یہ قبتی تخذ پھر شاہرادے کو واپس دے دیا۔ آگرے ہمایوں نے یہ الماس بادشاہ کی خدمت میں جش کیا۔ بابر نے ہمایوں کا تخذہ قبول کرکے یہ قبتی تخذ پھر شاہرادے کو واپس دے دیا۔ آگرے کے قلعہ بند دادو گرانی، فیروز خال سورہا اور مادر سلطان ابراہیم لود ھی وغیرہ نے بادشاہ سے امان چاہی اور محاصرے کے پانچویں دن قلعہ بابر کے حوالے کر دیا۔ بابر نے اپنی کتاب واقعات بابری میں لکھا ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اس بادشاہ کی اولاہ ہندوستان کی خوامت کی اور تیمرا میں میرا صال میرے دو سرے سلطان شماب الدین غوری جس کے لے پالک بیٹوں نے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ حکومت کی اور تیمرا میں میرا صال میرے دونوں بیشرہ حکمرانوں سے بالکل مختلف ہے۔ لیک میٹوں نے بڑے جاہ و جلال کے ساتھ حکومت کی اور تیمرا میں میرا صال میرے دونوں بیشرہ حکمرانوں سے بالکل مختلف ہے۔

سلطان محمود فرنوی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت وہ ماوراء النم ' فوارزم اور خراسان کا بھی حاکم تھا اور غرنوی فوج کی تعداد بھی ایک لاکھ ہے کم نہ تھی۔ دو سرے ہندوستان کی حالت بھی ٹھیک نہ تھی یمال کوئی عظیم الشان بادشاہ نہ تھا ' جگہ بھوٹے بھوٹے راجے حکومت کرتے تھے۔ اگرچہ سلطان شماب الدین فوری خراسان کا بادشاہ نہ اتاہم اس کا بھائی بادشاہ تھا اور سلطان فوری ایک لاکھ بیس ہزار سوار لے کر ہندوستان آیا تھا۔ فرنوی سلطان کی طرح فوری ہے وقت میں بھی ہندوستان میں طوائف الملوکی تھی لیکن ایک لاکھ بیس ہزار سوار لے کر ہندوستان آیا تھا۔ فرنوی سلطان کی طرح فوری ہے وقت میں بھی ہندوستان میں فوائف الملوکی تھی لیکن میری ایک اس بیرا حال ہے ہے کہ جب میں پہلی بار ہندوستان آیا تو ڈیڑھ دو ہزار سوار میرے ہرکاب تھے۔ بدخش ' کائل اور فدھار کی حکومت میری آئی ان شروں سے نصف فراج بھی جھے تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ مملکت کے بعض جے ایے تھے کہ دشمن کے قریب ہونے کی وجہ سے مدد کے محتاج ہیں بھر ہو ہوں کہ سے نیادہ بیاد کی طاقت کو دیکھتے ہوئے میرے ساتھ پانچ لاکھ فوج ہوئی جہ و نوار دخش سے بیرے ایک فوج میں تھے۔ اس سے نیادہ سے میں اس کی فوج میں تھے۔ اس سے نیادہ سے تھی۔ ابراہیم کا لاکر ایک لاکھ سے بہوئی ہوئی اور ہندوستان میں بھر کو اپنے بیچے ہو ڈر کر لودھی جے خو نوار دشمن سے میں نے کر لی کیکن خدا کا بحروسااور فضل اور ہندوستان میرے قبنے میں آگیا۔ میں اس کو صرف اپنی کوش اور مدوست کی نے میں اس کو صرف اپنی کوشش اور مدوست میں بھی نے میرا ایمان ہے۔ میں میں کہ خوالوں کا معاشد

انتیں رجب کو ہائہ نے شاہان ہند کے وفینوں کا معائد کیا۔ ہادشاہ نے ساڑھے تین لاکھ روپیے نقذ اور ایک سربمبر فزانہ ہمایوں کو عنایت فرمایا۔ محمد سلطان میرزا کو ایک کمربند اور مرضع شمشیراور ایک لاکھ روپے نفذ دیئے۔ ای طرح دو سرے امیروں اور میرزادوں اور لشکریوں کو چکہ طالب علموں اور سوداگروں کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے علاوہ ہابر نے اپنے دوستوں اور مزیزوں کو جو سمرقد و خراسان ا جگوں و مزاروں پر نذریں چڑھائیں افتراء اور حابمتمندوں کے لئے روپے تقتیم کرنے کے لئے بیجے کابل کے تمام باشندوں کو شاہی انعام سے نوازا۔ ہر فخص کے لئے ایک شاہر فی جس کا وزن ایک مثقال چاندی کے برابر تھائی کس کے حساب سے روانہ کی المختربرات باوشاہوں کی برسوں کی جمع شدہ دولت اس فقیر منش ہادشاہ نے ایک ہی محفل میں لٹادی اور اپنی بے نیازی کا سکہ دلوں پر بھایا۔ ہندوستانیوں کی تافرمانی

ہندوستان کے باشدے مفلوں کی سیاست اور حکومت سے ڈرے ہوئے تنے اس لئے وہ بابر کے ابتدائی ایام میں اطاعت گزاری کی طرف ماکل نہ ہوئے بلکہ ہر کوئی اپنی ساتھ بر قرار رکھنے کے لئے پوری طرح بادشاہ کی مخالفت کی فکر میں رہتا تھا۔ چنانچہ قاسم خال سنبل میں علی خال قربلی میں اور نیان ایس میں علی خال قربلی میں اور نیان دربیاپور میں 'آثار خال بن مبارک خال گوالیار میں 'حسین خال لوحانی رابری میں 'قطب خال اثادہ میں 'عالم خال کالی میں اور نظام خال بیانہ میں خود مختاری کا اعلان کرنے گئے۔ دریائے گئا کے اس پار کے علاقے پر طاقتور افغان امیر نصیر خال لوحانی اور معروف خال قربلی قابش ہو گئے تھے۔ گویہ امیر ابراہیم لود می کے مطبع و فرمانبردار نہ تھے تاہم مصلحت وقت کو دیکھتے مسیر خال لوحانی اور معروف خال قربلی قابد والے دریا خال لود می کو سلطان محمد کا لقب دے کر اے بادشاہ شلیم کر لیا تھا۔

یہ ایک لئکر جرار لے کر تون ہے آگرہ کی طرف برسے اور دو تین مزلس طے کرنے کے بعد ایک جگہ خیمہ ذن ہو گے۔ اس دوران میں طن خال جلوانی شمنٹاہ بابرے ناراض ہو کر سلطان محمہ جا طا۔ شموں اور تعبوں کے باشندے تخافت کرنے گئے۔ نوبت یہاں پنچی کہ لوگوں کو اناخ اور مویشیوں کا چارہ مشکل ہے دستیاب ہونے لگا۔ خلاف معمول اس سال کری بھی زیادہ پڑی۔ گری کی شدت اور لو ہمنٹ سردار ہلاک ہونے گئے۔ ان واقعات کے پیش نظر خواجہ کلال اور دو سرے معزز سرداروں نے بابر ہے کہا کہ مصلحت اس میں ہو کہ جلد سے جلد کلل واپس ہو جائیں اور اس فی کو غنیمت سمجھیں۔ بادشاہ یہ س کر بے حد غضب ناک ہوا اور کہا کہ محمنت و مشقت ہے گئے ہوئے گئل واپس ہو جائیں اور اس فی کو غنیمت سمجھیں۔ بادشاہ یہ س کر بے حد غضب ناک ہوا اور کہا کہ محمنت و مشقت نے فی جلد سے جلد کلل واپس ہو جائیں جا کہ شرے ادارہ میں خواجہ کلال دارہ ہمار کیا بادشاہ نے تمام امیروں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میرا ادارہ بندوستان میں قیام کرنے کا ہے جس کا بی چاہ میرے ساتھ ہند میں شعرے اور جو جانا چاہے بعد اشتیاق کلل کی راہ لے۔ امیروں کو جب بادشاہ کا ارادہ معلوم ہوگیا کہ وہ پورا بھند کے بغیر افغانستان کا درخ نہ کہ کیا وہ بو کیا۔ بادشاہ نے امرار کیا جو اور جو بانا ہا ادارہ بدل دیا۔ ان امیروں میں خواجہ کلال ہندوستان سے بیزار ہو چکا تھا کو کامیا بیوں عمل سے نہ سمجھا کلل اور غرنی کی حکومت خواجہ کلال کے ہرو کرکے اے افغانستان دوانہ کیا۔ خواجہ نے جاتے وقت دیلی کی ایک عارت پر شعم کا کال اور غرنی کی حکومت خواجہ کلال کے ہرو کرکے اے افغانستان دوانہ کیا۔ خواجہ نے جاتے وقت دیلی کی ایک عارت پر شعم کا ک

اگر بخیر و سلامت مخزرز سند سمنم سیاہ روئے شوم مر ہوائے ہند سمنم بایر کے تیور دیکھتے ہوئے ہند سمنم بایر کے تیور دیکھتے ہوئے کہ بیہ شیرول حاکم اپنے جد امیر تیور کی طرح ہندوستان چھوڑ کر اپنی موروثی سلطنت پر قناعت نہ کرے گا ہندی صوبہ داروں نے حلقہ اطاعت میں آنا شروع کر دیا۔

سب سے پہلے بیٹ کھوران دو تین بڑار سپاہیوں کے ساتھ میان دو آب سے آگرے آیا اور شاہی طازمت افتیار کی۔ علی خال قربی اپنے بیٹوں کے بلانے سے جو بابر کے قیدی تنے میوات سے آگرے آگیا اور بابر کے امراء میں شامل ہو گیا۔ نوبت 'نقارہ اور دو مرے سامان شان و شوکت سے سرفراز ہو کر اپنے بم نشینوں میں اقبیاز حاصل کیا۔ علی قربی اپنے موثابے کی دجہ سے مشہور تھا۔ اور پان کا بہت شوقین تھا ہر وقت منہ لال رہتا 'کمر سے ہروقت شمشیر بند می رہتی 'قربی اس کو بھی جدا نہیں کر تا تھا۔ علی قربی کے بعد فیروز خال اور شخ بابزیر قربی اسپنے اپنے انتخابی سے نوازا۔ محود خال لوحانی اور قاضی اور قاضی اور قاضی اور قاضی اور منصب سے نوازا۔ محود خال لوحانی اور قاضی

صبیب بھی بابر کے سلسلہ ملازمت میں وافل ہو کر صاحب منصب و جاگیر ہوئے۔ ان سرداروں کے علقہ بگوش ہونے کی وجہ سے کھ حالات سد حرب ' امن بحال ہوا۔ بہت سے برگنے اور قصبے بادشاہ کی سلطنت کا جزو ہے۔ ان ہی دنوں میں میں خان افغان نے سنبل کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قاسم سنبل نے بادشاہ سے اپنی اطاعت کا اظہار کیا اور مدد کی درخواست کی۔ بابر نے میرزا مہدی کو کلتاش کو قاسم کی مدد کے واسطے بھیجا۔ مہدی نے دریائے جمنا کو عبور کیا اور بین سے جا شکرایا اسے شکست دی اور سنبل کی حدود سے باہر نکالا۔ قاسم سنبل نے اس احسان کے بدلے میں قلعے کو کو کلتاش کے سپرد کیا خود بابر کے امراء میں شامل ہوگیا۔ بابر نے سنبل شنزادہ ہمایوں کے سپرد کیا اور مشرق کے افغانوں کی سرکونی کے لئے روانہ کیا۔

# ہمایوں کی روانگی

ہمایوں تنوج کے حوالی میں پنچا افغان جن کی تعداد چالیس ہزار تھی' بغیر اڑے بھڑے جونپور کی طرف بھاگ گئے۔ ان افغان امیروں میں فئخ خال شیروانی شنزادہ کی خدمت میں معنظ میں فئخ خال شیروانی شنزادہ کی خدمت میں معنظ میں بلا کر اپنا خاص لباس عطاکیا اور اچھی جاگیر بخش۔ بابر کے اس مہران بر ہاؤ روانہ کیا۔ بادشاہ فئخ خال پر بے حد مہران ہوا اسے مجلس نشاط میں بلا کر اپنا خاص لباس عطاکیا اور اچھی جاگیر بخش۔ بابر کے اس مہران بر ہاؤ نے افغانوں کو گرویدہ کر لیا۔ وہ ایک ایک کرکے چغتائی خاندان کے اطاعت گزار بن گئے۔ نظام خال حاکم بیانہ بھی جو رانا سانگا سے خوفزوہ تھا بادشاہ کا مطبع ہو گیا۔ بابر خال نے نظام خال سے قلعہ حوالے کرنے کو کہا گر نظام خال نے اس تھم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے باب فقطعے کی مہم پر بھیجا اور مندرجہ ذیل قطعہ لکھ کر نظام خال کے یاس روانہ کیا۔

باترک سیزه بکن اے مهربیانه چالای و مردانگی ترک عیاں است گرزود نیائی و نفیحت نه کی گوش آل جا که عیانت چه حاجت بیان است نظام خال کی سرکشی

نظام خال نے اطاعت نہ کی قلعے ہے باہر نکل کر بابا قلی بیک سے بر سریکار ہوا اور اے شکست دے کر پھر قلعہ بند ہو گیا۔ رانا سانگا اطلاع طبتے ہی نظام خال کی تباہی کی سوچنے لگا اور اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ اب نظام خال نے عاجزانہ طور پر بابرے اپ اس قصور کی معانی بادشاہ نے معان کر دیا۔ نظام خال نے قلعہ بادشاہ کے امیرول کے سپرد کر دیا اور خود بادشاہ کی ملازمت میں آگیا۔ اسے میان دو آب کے ماصل سے بیس لاکھ تنگ کے منصب سے سرفرازی ملی۔

اس دوران میں منکٹ رائے جو کوالیار کے قدیم راجاؤں کے خاندان میں سے تھا ایک باغی خال جمال کی موافقت سے کوالیار پر تملہ آور ہوا اور تاکہ خال کا محاصرہ کر لیا' تاکہ خال کا حاکم تھا۔ اس نے زمینداروں کی باغیانہ روش دیکھ کر بادشاہ کی اطاعت کا اقرار کر لیا اور بابر سے مدد ماتھی۔ بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ وہ قلعہ بادشاہ کے امیروں کے حوالے کر دے گا۔ بابر نے رحیم داد اور شخ گھورن کو تاکہ خال کی مدد کو بھیجا۔ ان امیروں نے تاکہ خال کو منکٹ رائے سے نجات دلائی بعد میں تاکہ خال نے بدعمدی کی اور شامی امیروں کو تلعہ میں آنے کی اجازت نہ دی۔

خفرت بیخ محمہ فوٹ کوالیار کے مشہور بزرگ اور صاحب ارشاد سے ان کے مریدوں کی بہت بڑی جماعت تھی انہوں نے رحیم داد کو پیام بھیجا کہ وہ کی طرح سے قلعے کے اندر آ جائیں۔ پھر ۱۳ رفال کا معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ رحیم خال نے دعزت بیخ کے کہنے کے مطابق ۱۳ رفال کو کہنا بھیجا کہ شاہی فون منکٹ رائے کے شبون کی وجہ سے خطرے میں ہے اگر اجازت مل جائے تو رحیم داد اپنی پند امرازوں کے ماتھ قلعے کے باہر ہی رہے ارجیم داد اس کا تمام عمراحسان مند رہے گا۔ اگر اس فی رہند امرازوں سے ماتھ قلعے کے باہر ہی رہے ارجیم داد اس کا تمام عمراحسان مند رہے گا۔ اگر اس فی رہند امرازوں سے تول کی باہر ہی رہے ارجیم داد اس کا تمام عمراحسان مند رہے گا۔ اگر اس فی رہند تھی اندر آ کر بناہ لے لے اور لفکر قلعے کے باہر ہی رہے ارجیم داد اس کا تمام عمراحسان مند رہے گا۔ اگر اس فی رہند تول کی بار بنوا سے تول کی بار بیناہ بینا ہو بار بیناہ بینا ہو بار بیناہ بار بیناہ بینا ہو بار بیناہ بینا ہو بار بیناہ بینا ہو بار بیناہ بار بیناہ بینا ہو بار بیناہ بینا ہو بار بیناہ بار بیناہ بینا ہو بینا ہو بار بیناہ بینا ہو بار بیناہ بینا ہو بینا ہو بار بیناہ بینا ہو بار بیناہ بینا ہو بین بینا ہو بینا ہو بینا ہو بینا ہو بینا ہو بینا ہو بار بینا ہو بار بینا ہو بینا

تا تار خال کے کہنے کے مطابق دربانوں کے پاس چھوڑ دیا تاکہ وہ رحیم داد کے خاص آدمیوں کو پہپان کر قلعے کے اندر لے آھے جاتا رخال یر غرور کا نشہ سوار تھا اس رات وہ احتیاط اور ہوشیاری کو بھول کر نہایت غافل ہو کر سویا قلعے کے اکثر دربان جو حضرت شیخ کوالیاری کے مرید ستے ' رحیم داد کے پیادہ سپاہیوں سے مل محتے اور بعض چند ضروری اشیاء لانے کا بمانہ کرکے اس رات قلعے سے باہر بطلے محتے اور احیمی خاصی تعداد میں سپاہیوں کو اندر لے آئے۔ مبع ہونے پر تاثار خال پر حقیقت واضح ہو گئی اب اس کے لئے سوائے خامو ثی کے اور کوئی چارہ نہ تھالندا وہ قلعہ حوالے کرکے آگرہ بہنچ گیا اور امراء کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ بادشاہ کی طرف سے میں لاکھ بیکے انعام حاصل کیا۔ محد زیتون بھی دمولپور سے آکر امراء کے گروہ میں داخل ہوا- حمید خال سارنگ خال اور دو سرے افغان سردارول نے حصار فیروزہ کے نواح میں فساد برپاکر رکھا تھا۔ حسین تیمور سلطان اور ابو الفتح ترکمان نے حصار پہنچ کر ان باغیوں کو سزا دی۔

خواجگی اسد عراق میں شاہ معماسی صفوی کے پاس کابل کا ایکی سامور میں سلیمان تر کمان کے ساتھ واپس لوٹا بہت سے سوغات ار ان سے لایا ان میں دو کنواری کنیریں بھی تھیں- بادشاہ کو ان کے ساتھ بید محبت ہو گئی- اس دوران میں بادشاہ ابراہیم کی مال نے جو بہت افتدار حاصل کر چکی تھی اور مقرب تھی۔ احمد جاشنی کیراور دوسرے باورچیوں سے مل کر جو حقیقاً بادشاہ ابراہیم کے ملازم تھے سازشیں کی۔ بادشاہ کے کھانے میں جو اس دن خشکہ اور خرگوش کے گوشت کے سالن پر مشتل تھا زہر ملا دیا۔ کھانا کھاتے کھاتے بادشاہ کا ول کھے دھڑکنے نگا چنانچہ بادشاہ نے کھانے سے ہاتھ تھینچ لیا۔ پھر بار بار قے کرکے زہر کو بیٹ سے خارج کیا اور اس مصیبت ہے نجات بائی۔ واقعے کی تحقیقات کی گئی۔ چاشنی کیراور باور چیوں نے سب کچھ بتا دیا۔ کھانے کا امتحان کیا گیا اس میں سے چند لقمے ایک کتے کو ڈالے مھے کھاتے ہی کتے کاسارا جسم پھول گیا- غریب ایک ون اور رات اپنی جگہ پر پڑا رہا- اس کے علاوہ وہ ملازموں نے بھی آزمائش کے طور پر تھوڑا کھانا کھایا تھا بڑی مشکل سے بیچاروں کی جان بچی بادشاہ کے تھم سے چاشنی میرکی کھال تھینچی گئی دو سرے باور چی ته تیخ کیے گئے۔ سلطان ابراہیم کی ماں کا گھر لوٹا گیا اور بیم کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ بادشاہ نے سلطان ابراہیم کے لڑے کو کامران مرزا کے پاس ردانہ کیا

شابزادہ جایوں جونپور پر قبضہ کرنے کیا ہوا تھا اس نے اپنا کام پورا کرکے شرکو جنید برلاس کے سپرد کیا اور خود آگرہ کی طرف لوث آیا۔ جب شنرادہ کالی پنچاتو عالم خال حاکم کالی جاہوں کی خدمت میں حاضر ہوا پھراس کے ساتھ آگرے بہنچا۔ عالم خال بادشاہ کی عنایتوں سے

#### راناسانكا

رانا سانگا ہندوستان کے ہندوراجاؤں میں سب سے بڑا راجہ تھا۔ ہندوستان میں اسلامی فتوحات سے بہت پہلے سے حکومت اور امارت اس کے خاندان میں چلی آ رہی تھی ہد راجہ میوات کا حاکم تھا۔ وہلی اور اجمیر کے راجے جو سلطان قطب الدین ایک کے ہاتھوں تاہ ہوئے تھے رانا سانگا کے قبیلے میں سے تھے۔ دو چار پہنوں کے بعد ان کا سلسلہ نسب آپس میں مل جاتا ہے۔ بابر کے حملے کے وقت تقریباً ایک لاکھ راجیوت رانا کے تابع تھے۔ اس کے علاوہ سلطان ابراہیم لودھی کے بہت سے امیر جو بابر کے مخالف تھے اور حلقہ اطاعت میں اب تک واخل نمیں ہوئے تھے رانا سانگا کے خیر خواہ تھے۔ محمود خال سلطان سکندر کا بیٹا بھی دس ہزار سواروں کے ساتھ رانا ہے مل گیا۔ ماروا ڑ کے تمام راج برم ديو ' نرستى ديو ' ميدني رائ ' راجه چندى ' راولديو ولد واوسنك ' راجه دو تكر بور رائ چندر محان چومان ' مانك چند چومان اور رائے دلیپ وغیرہ بھی بچاس یا ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر رانا سانگاہے آ کے۔ حسن خال میواتی بھی دس ہزار سواروں کے ساتھ رانا سانگا کی مدد کے لئے آ پہنچا الغرض میہ تمام مردار دو لاکھ سواروں کا لشکر عظیم لے کر بابر سے جنگ کرنے اور ہندوستان کو مغلوں کی حکومت

ے بچانے کے لئے آگرہ روانہ ہوئے۔

# بابر کی آگرہ سے روائلی

بابر کو بعض ہندو ستانی امراء پر اعتاد نہ تھا اس لئے اس نے اس قتم کے امراء کو سرحدی شہوں کی فتح اور ان کے انتظامی امور کی دیکھ بمال کرنے کے لئے ادھرادھرروانہ کر دیا۔ اور خود اپنے مغل لشکریوں جنہیں وہ کلل سے اپنے ہمراہ لایا تھا۔ اور چار ہندوستانی امیروں بعنی سلطان علاؤ الدین کے بیٹوں کمال خاں اور جلال خاں اور علی قرلی خاں اور بیانہ کے حاکم نظام خاں کے ساتھ آگرہ سے روانہ ہو گیا۔

جب بابر بیانہ کے مضافات میں کانوہ نامی قصبے میں پنچا تو اس نے غیر مسلموں سے جنگ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ شزادہ ہمایوں نے ابھی تک شراب بھی نہ پی تھی' بابر نے اسے شاہی محفل میں طلب کیا۔ اور خود اپنے ہاتھوں سے ایک جام بھر کر اسے دیا۔ بیانہ کے نواح میں فریقین میں معرکہ آرائی ہوئی۔ شاہی فوج کے دستے جو خبر رسانی کے لئے گئے ہوئے تھے زخمی ہو کر اور شکست کھا کر لوٹے۔ بیانہ کے قلع کے رہنے والے بھی چار دیواری سے نکل کر جنگ و جدل میں شریک ہوئے اور دشمن کے ہاتھوں شکست کھا کر پھر قلعہ بند ہو گئے۔ الغرض لوگ طرح طرح کے مقامت اور شک و شبہ میں جٹلا ہو کرسم مجے۔ بیبت خال نیازی سنبھل کے علاقے کی طرف فرار ہوگیا۔

اس نمانے میں ایک بہت فاضل اور تجربہ کار منجم محمد شریف تھا۔ لوگ اس کی بیان کردہ میں گو یُوں کا بہت اعتبار کرتے تھے اور ای
سب سے چاروں طرف ایک خوف و ہراس سا پھیلا رہتا تھا اس نجومی کا یہ کمتا تھا کہ مریخ مغرب کی طرف سے طالع ہے اور کوئی بھی اس
طرف سے حملہ آور ہو گا اسے اپنے مقاتل کے ہاتھوں فکست ہوگی۔ باوٹاہ نے اپنی مجلس مشاورت کی اور جنگ کے بارے میں مشورہ
کرنے لگا۔ اکثر درباریوں نے یہ رائے دی کہ دشمن کی برحتی ہوئی قوت پوری طرح سامنے ہے بہتر یمی ہے کہ باوٹاہ برے بردے قلعوں کو
امراء کے حوالے کرکے خود ہنجاب کی طرف روانہ ہو اور وہاں غیبی الداد کا انتظار کرے۔

# ترك باده نوشي

بار نے یہ بات ہی اور پھر قدرے فور اور تال کے بعد کما "میری اس بردنی اور کروری پر دنیائے اسلام کے فرمال روا جھے کیا کیس گے۔ یہ روش ہے کہ سبح کی کسی گے کہ بیل نے محف جان کے خوف ہے اپنے برے ملک کو اپنے ہاتھوں ہے گوا دیا۔ بیل کی مناسب سمجھتا ہوں کہ درجہ شاوت حاصل کرنے کا خیال دل بیل لے کر مردا گی اور بمادری کے ساتھ میدان جنگ بیل ثابت قدم رہوں۔" الل محفل نے باہر کی یہ بصیرت افروز تقریر می اور سبحی نے بالانقاق جماد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ کی اس تقریر کا پچھ ایسا اثر ہوا کہ سبحی نے اس کی رائے کو تسلیم کیا اور کما شادت سے بردھ کر اور کون می سعادت ہو سمجی ہے۔ مسلمانوں کا یہ حقیدہ اپنی مثل آپ ہے کہ مارا تو غازی مرے تو شہید۔ ہم سب حلفیہ وعدہ کرتے ہیں کہ بھی بھی میدان جنگ سے منہ نہ موڑیں گے۔" اس کے بعد امراء نے بادشاہ کے مزید اظمینان کے لئے ہاتاعدہ حلف اٹھایا۔ باہر نے کہ جم شراب کے بغیرا کیا ہو بھی گر اس گر رہا تھا حالات کے بعد امراء نے بادشاہ کو بھیج ہوئے شراب نوشی اور دبیگر کروہات یمال تک کہ داڑھی کترانے سے بھی توبہ کر لی اور ممالک محروسہ کے مسلمانوں کو تحفیلہ کو بھیج ہوئے شراب نوشی اور دبیگر کروہات یمال تک کہ داڑھی کترانے سے بھی توبہ کر لی اور ممالک محروسہ کے مسلمانوں کو تحفیلہ علی اور اس سلم میں بوری سلطنت بھی فرمان جاری کر دیا۔

جمادی الآخری ہی کاریخ بروز سے شنبہ جو نو روز کا دن تھا لفکری صغیں مرتب کی حمیں اور اہل روم کے طریقہ جنگ کے مطابق ہارود کے اراب لفکر کے آھے نصب کیے گئے۔ باہر وحمن کی طرف جو تھن کوس کے فاصلے پر مقیم تھا' روانہ ہوا۔ ایک کوس کا سفر طے کرنے کے بعد ہادشاہ نے اثنائے راہ میں قیام کیا۔ ملک قاسم اور بابا قشقہ مغل کی محرانی میں چنتائی سورماؤں نے 'جن کے حوصلے بہت برھے ہوئے تھے' وحمن کے جاس سوں وستوں کو بری خوش اسلوبی سے مار بھگایا۔ جمادی الآخر کی ۱۳ تاریخ کو باہر نے اس مقام سے بھی کوچ کیا اور ایک

طرح لگائے بھی نہ سے کہ دسمن کی فوج میروں مکو ژول کی طرح ازبردست ہاتھیوں کو ساتھ لے کر سامنے کی طرف سے نمودار اولی۔ طرقين كالآمناسامنا

اس موقع پر نجوی محمہ شریف نے بادشاہ کو ایک بار پھر جنگ کرنے سے روکا اور اینے دعوے کے دلائل پیش کیے 'لیکن بابرنے اس ک کوئی بلت نہ مانی اور اپنی فوج کی مغول کو جو چوہیں ہزار نفوس پر مشمل تھی پانی بت کے معرکے کے انداز میں مرتب کرنے کا تھم دیا۔ جو غیرمسلم راجہ اور امراء بابر سے جنگ کرنے کے لئے آئے تھے ان میں سے ہر مخص ہندوستان کے کسی نہ کسی تھے کے ہندوؤں کی جماعت کا سردار تھا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے ابی فوجیں مرتب کیں اور فوج کے میمنہ میسرہ اور قلب کو ترتیب دے کر مرنے مارنے کے جذبات کیے ہوئے میدان جنگ میں اتر آئے۔

بابری کشکر کی ترتیب

مسلمانوں کی فوج کو مرتب کرنے کا کام نظام الدین علی خلیفہ کے سپرد کیا گیا۔ نظام الدین نے بڑی جان فشانی اور محنت سے یہ فریضہ انجام دیا اور بیه انتظام کیا که مادشاه کا قیام قول (۱۲) میں ہو۔ قول کی واہنی طرف حسین تیمور سلطان سلیمان شاہ 'خواجہ دوست خازن' یونس علی بیک شاہ منعور برلاس ورویش محمد ساربان عبد الله کتاب وار اور دوست بیک کو متعین کیا گیا۔ قول کی بائیس طرف عالم خال بن سلطان بملول لودهی می شیخ زین مدر محب علی و روی بیک شیرا قلن - آرائش خال خواجه حسن دیوان دغیره کو مقرر کیا- جرایخار (۲۳) کی محرانی شنرادہ جایوں کے سپرد کی مخی- جایوں کی داہنی طرف شخ قاسم حسین سلطان احمد یوسف ہندو بیک خسرو کو کلناش ملک قاسم ، بابا قشقه معل والم بيك ولد شاه ولى خازن ميرزا تحبر على بير قلى شيباني خواجه بهلوان بدخشي عبد الشكور سليمان آقا اليجي عراق اور حسين خال ایکی سینتان کو مناسب مقام پر کمزاکیا گیا- جرانفار کی بائیں طرف میرشاہ محمہ کو کلتاش و خواجگی اسد سرجایدار خان خاناں ولد دولت خال لودهی ' ملک داؤد گرانی اور شیخ محورن وغیره کو متعین کیا گیا۔

ہر مخص اپنی اپنی جگہ پر لڑنے مرنے کے لئے تیار ہوا جراعار کی تکرانی سید خواجہ کے سپرد کی منی اور سید خواجہ کے دائیں بائیں محمہ سلطان میرزا' عادل سلطان' عبد العزیز امیر آخور' محمد علی خنگ خنگ کتلق قدم' امیر خانجی میرزائی مغل' جان بیک آتکه' جلال خال اور ممال خال (بادشاه علاؤ الدین کی یادگارین) علی خال میخ زاده قرطی اور نظام خال بیانوی کو مقرر کیا کیا- تردی بیک موض بیک آتکه اور رستم تر کمان مینوں بماوروں کو ایک محروہ کے ساتھ تولقمہ (۳۳) جرامفار کا محافظ بتایا میا اور لقمہ جرانفار بھی دیگر منصب دارول اور امراء کے میرد کیا ممید سلطان محد بخشی نظکر، تواجیوں اور بیادلوں (۳۳) کے میاتھ سلطانی احکامات سننے کے لئے بابر کے سامنے کمزا ہوا۔

اہمی دن کا ایک پراور دو محریاں بی مزری تھیں کہ ہندو اور مسلمان ایک دو مرے سے معرکہ آرائی کے لئے آگے بوھے۔ فریقین کی شان و شکوہ اور جاہ و حشمت سے زمن اور آسان میں ایک بلچل می پڑمنی۔ سب سے پہلے ہندوؤں نے بوی شان سے مسلمانوں کے جرامخار پر چڑھائی کی اور خسرد کو کلتاش اور ملب قاسم پر حملہ آور ہوئے۔ بادشاہ کا تھم پاتے ہی حسین تیمور سلطان جرامغار کی مدد کے لئے آمے بردھا اس نے ہندووں کو ان کے عقب للکر تک پیچے و مکیل دیا اور میدان ای کے ہاتھ میں رہا۔

ہندوؤل کی مخکست

اس کے بعد بایر نے مفلوں کے طریقے کے مطابق جاروں طرف سے لڑائی کی ابتدا کر دی جس طرف مدد کی ضرورت ہوتی وج کا زیادہ حصہ ای طرف معروف کار ہو جاتا۔ استاد علی قلی رومی اور دیگر ہنر مندوں نے آتش بازی اور بارود کے آلات سے بھی خوب خوب کام لیا اور اپنی ہنرمندی کا مظاہرہ کیا۔ معرکہ کارزار تقریباً چار بے دن تک جاری رہا۔ ہندی سیای بھی بری دابت قدی کے ساتھ مدالا جنگ میں اپنی ہماوری کے جو ہر دکھاتے رہے۔ وعمن کی ثابت قدمی اور استقلال کو دیکھ کر بابر نے اپنے قول انتگر کو ساتھ لے کر دعمن پر ذبروست جملہ کیا ایک خونریز اور زبروست جنگ کے بعد ہندوؤں کو شکست ہوئی ان کا انتگر میدان جنگ سے منہ موڑنے لگا۔ حسین خال میواتی جس کے باپ داوا دو سو برس سے حکمانی کرتے چلے آ رہے تھے ایک نیزے کی ضرب سے جال بحق ہوا۔ رائے واول دیو ، چندر بھان چوبان مانک چند چوبان اور کرم سنگھ راجیوت جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر عالی جاہ اور کردوں مرتبت امیر تھا، میدان جنگ میں موت کے کھان اکارے میے۔

# وشمنوں کے سروں سے مینار کی تغیر

رانا سانگا جو اپنی قوت اور غرور کے نشے میں بڑی شان دکھا تا ہوا میدان جنگ میں آیا تھا بڑی مشکل ہے اپن جان بچا کر بھاگا۔ اس عظیم الشان اور یادگار فتح کے بعد سب لوگ بابر کو غازی کے لقب سے یاد کرنے گئے۔ "فتح بادشاہ اسلام" ہے اس تاریخی معرکے کی تاریخ نکالی مین اور یاد تھا اسلام" ہے اس تاریخی معرکے کی تاریخ نکالی مین ۔ بابر نے تھم دیا کہ بہاڑ کی چونی پر جو لڑائی کا میدان واقع ہے وہاں دشمنوں کے سروں سے ایک مینار تغیر کروایا جائے۔ بابر نے نجوی محم شریف کو اس کی بیودہ کوئی اور جموئی چیشین کوئی پر بے حد لعنت ملامت کی اور اسے ایک لاکھ تنگہ انعام میں دے کراپ مقبوضات سے شمد رکر دیا۔

محم علی خنگ خنگ عبد المالک قورچی اور شخ محورن جو اپی اپی جاکیروں پر مقیم تنے انہوں نے آپس میں مل کر الیاس خال کا مزاج درست کرنے کا فیصلہ کیا۔ میاں دو آب کی طرف روانہ ہوئے کہ جمال اس نے علم سرکشی بلند کر رکھا تھا۔ ان امراء نے الیاس خال کو مسل دیا اور معات فتح کرنے کے لئے چیش قدمی کی۔ ماہر خال ولد حسن خال میواتی نے اپنی خیریت ای میں دیکھی کہ وہ بادشاہ کی اطاعت کراری کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ لنذا اس نے شہر خالی کر دیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ بابر نے میوات اور اس کے گرد و نوان کی حکومت حسین تیور کے حوالے کی اور اسے میوات کی طرف روانہ کر دیا۔

# مرکشوں کی مرکونی

آکرے کی طرف واپس کے وقت باہر نے شنرادہ ہمایوں کو کائل اور بدخشاں کے انتظام اور بلخ کی فتح کے لئے روانہ کیا۔ محمد علی خنگ نخت کو چندروار ' راہری اور اثاوہ کے باغیوں اور سرکشوں یعنی حسین خال ' دریا خال اور قطب خال کی سرزنش کے لئے مقرر کیا۔ حسین خال تو جنگ کے بغیری فرار ہو کیا اور وریائے جمنا کو پار کرتے وقت ڈوب کیا۔ دریا خال جنگلوں کی طرف نکل کیا اور وہاں کی خاک چھائے ملک جہائے اللہ جن افغان کی سرکونی کے لئے محمد سلطان میرزا قنوج پنچا کین یہ باغی و سرکش افغان قنوج سے فرار ہو گیا۔

### قلعه ارک کی فنخ

ہ ذی المجہ سوم ہو میں باوشاہ سے و شکار کے لئے کول اور سنبھل کی طرف روانہ ہوا ان علاقوں میں سے و تفریح کرنے کے بعد واپس آیا۔ اس اٹنا میں باہر کو بخار آنے لگا لیکن بچھ دنوں بعد وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس کے بعد باہر چندیری کی طرف روانہ ہوا تاکہ میدنی رائے کو جاء و بہا؛ کرے۔ میدنی رائے کو جب بید اطلاع ملی تو وہ دو سرے راجپوتوں کے ساتھ ایسک کے قلعے میں قلعہ بند ہو گیا۔ مسلمان فوج نے اس قلعے کا محامہ کر لیا۔ دو سرے بی روز قلعہ تسخیر کر لیا گیا اور تقریباً پانچ چھ ہزار راجپوتوں کو موت کے گھاٹ اٹارا گیا۔ ہندوؤں کی اس قلعے کا محامہ و کر لیا۔ دو سرے بی روز قلعہ تسخیر کر لیا گیا اور تقریباً پانچ چھ ہزار راجپوتوں کو موت کے گھاٹ اٹارا گیا۔ ہندوؤں کی ان ہندوؤں کی بخوں اور ہم قوموں کے ساتھ میدنی رائے کے مکان میں جو قلعے کے اندر واقع تھا پناہ گزین ہو گئی۔ ان ہندوؤں نے جب بید دیکھا کہ پانی سرے گزر چکا ہے تو ان میں سے ہرایک کے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اس بناء بی لاائی شروع ہو گئی۔ راجپوتوں نے جب بید دیکھا کہ پانی سرے گزر چکا ہے تو ان میں سے ہرایک نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اس بناء بی لاائی شروع ہو گئی۔ راجپوتوں نے جب بید دیکھا کہ پانی سرے گزر چکا ہے تو ان میں سے ہرایک نے قلعے کی استور کے مطابق تھی گوار ہاتھ میں لے کر اپنی گرون آپ بی اڑا ڈائی۔ میدنی رائے کا حشر بھی بی ہوا اور بوں ارک کے قلعے بی مستور کے مطابق تھی گوار ہاتھ میں لے کر اپنی گرون آپ بی اڑا ڈائی۔ میدنی رائے کا حشر بھی بی ہوا اور بوں ارک کے قلعے ب

میدنی رائے نے اپنے اقتدار کے زمانے میں چندری 'سار تجبور' رنھنبور اور راسین کی مساجد کو اصطبوں اور جانوروں کے جنے کی جنگوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ نیز ان مقدس مقامات کو گوہر سے لیپ پوت دیا تھا باہر نے ان مساجد کو از سر نو بحال کیا۔ اور شیخ ذین مدر کے ان عبادت گاہوں کو نجاست سے پاک کروایا۔ باہر نے ان مساجد میں موذن اور جاروب کش مقرر کیے اور ان کے اخراجات کے لئے وظائف عطا کیے۔ غرض اس طرح تمام مفتوحہ شروں میں باہر نے اسلام کا بول بالا کیا۔ شیخ ذین مدر نے اس تاریخی واقعے کی تاریخ "فنخ دار الحرب" سے نکالی۔ باہر نے اس کو ذیل کے دو شعروں میں منظوم کر دیا۔

بودچندے مقام چندری پر زکفار دوار حربی ضرب فتح کردم بہ حرب قلعہ آل گشت تاریخ "فتح دار الحرب" بابر نے چندری کی حکومت اس کے قدیم وارث احمد شاہ بن محمد شاہ کے سپرد کی جو اس وقت بابر کے ساتھ تھا۔ شرقی افغانوں کی بعناوت کا خاتمہ

ای زمانے میں بابر کو معلوم ہوا کہ شرقی افغانوں کی بغادت کو سکینے کے لئے امراء کے جس گروہ کو روانہ کیا گیا تھا وہ دشمن سے بلا ضرورت بنگ کرکے شکست کھاچکا ہے۔ بابر بیہ خبر سنتے ہی جلد از جلد قنوج کی طرف روانہ ہوا رابری کے مقام پر شکست خوردہ امراء بھی بادشاہ سے آ ملے۔ بابر دریائے گنگا کے کنارے پہنچا اور دریا پر تمیں چالیس کشتیوں کا بل باندھا اور حسین تیمور سلطان اور دیگر امراء نے دریا پار کرنا شروع کر دیا۔ افغانوں نے جب دیکھا کہ اب ٹھرنا مصلحت کے خلاف ہے تو وہ بھاگ نگلے۔ حسین تیمور سلطان نے ان کا تعاقب کیا اور ملک سے باہر کر دیا۔ ان کے بال بنچ بابر کے ہاتھ آئے انہیں گرفآر کر لیا گیا۔ گنگا کے قرب و جوار میں بابر شکار کھیل کر والیں آگا۔

## بابر كأكواليار جانا

بابر نے محمد زمان میرزا بن بدیع الزمان میرزا کو جو بلخ سے فرار ہو کر آگرہ آگیا تھا حاکم اکبر آباد مقرر کیا اور خود ۵ محرم ۵۳۵ھ کو بڑے اطمینان کے ساتھ گوالیار روانہ ہوا۔ یمال پہنچ کر اس نے گوالیار کے قلع ' نئی ہاتھی ' بکریا جیت اور مان نگھ کی جاہ شدہ اور ویران محار تول کی سیر کی جو قلعے کے اندر واقع تھیں۔ نیز باغ اور رحیم داد کے بنوائے ہوئے حوض کو دیکھا اس باغ میں بابر کو سرخ رنگ کے گلاب کا پھول 'جو بہت تی نایاب ہے ' نظر آیا۔ اس نے تھم دیا کہ اس پودے کی ایک شاخ آگرے میں بھی لگائی جائے۔ کیونک آگرے میں گلاب کا پھول شفتالو کے رنگ کا ہوتا تھا' بیس سرخ ' آتی رنگ کا پھول نظر نہیں آتا تھا۔ بابر نے گوالیار میں سلطان مش الدین کی تقیر کردہ مجد کی نیارت بھی کی اور بار بار سلطان کی مغفرت کی دعا کی اس کے بعد وہ گوالیار سے لوت آیا۔

#### بياري

"واقعات بابری" میں خود بابر نے یہ تحریر کیا ہے کہ ۲۳ صفر ۱۹۳۵ کو مجھے اپنے بدن میں ایی حرارت محسوس ہوئی کہ میں نے نماز جعد معجد میں بری مشکلوں سے اوا کی۔ اس کے تیمرے روز یعنی یک شنبہ کو مجھے مردی لگ کر بخار آگیا۔ اس زمانے میں میں حضرت خواجہ عبید اللہ احراد کے رسالے "دلدیہ" کو نظم کالباس پہنا رہا تھا میرے دل میں سے خیال گزرا کہ اگر میری سے خدمت حضرت شخ کی بارگاہ میں مرفراز ہوئی تو مجھے اپنے موجودہ مرض سے ضرور نجات مل جائے گی بالکل ای طرح جس طرح "قصیدہ بردہ" کے مصنف نے اپنی طویل نظم کی مقبولیت سے اپنے مرض سے شفا پائی۔ میں نے اس رسالے کو اسی وزن میں نظم کیا کہ جس میں حضرت مولانا جای کا سبح ہے۔ یعنی بحرال مسدس مجنون میں (۵۵)"

## صحت یابی اور جشن مسرت

میری فطرت بی پچھ ایسی ہے کہ جب بھی کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو وہ تمیں چالیس روز سے پہلے میرا پیچھا نمیں چھوڑ کا لیکن اس بار
الیا نہ ہوا اور جس آٹھویں ربیع الاول کو بی صحت یاب ہو گیا۔ اور خداوند تعالے کی بارگاہ جس سجدہ شکر اوا کیا اس خوشی جس میں باغ
ہشت بھت مشت جس ایک جشن مسرت منایا اور اس جشن جس آس پاس کے تمام ایلی قزلباش اور ازبک اور ہندو شریک ہوئے۔ جس نے کشی
بھر بھر کر سونا اور چاندی ان لوگوں جس تقسیم کیے ان کے علاوہ و بھر حقد ارول کو بھی اس طرح نیفیاب کیا۔

مشہور کتب "حبیب المیر" کے مصنف اخوند میر مولانا شماب الدین معمائی اور میرزا ابراہیم قانونی جو اپنے اپنے فن میں بے نظیر تھے وہ لوگ ہرات سے نئے نئے ہندوستان میں آئے تھے۔ انہوں نے بھی جشن سرت میں شرکت کی بابر نے ان پر نوازشات کی بارش کرکے انہیں ملا مال کر دیا اور اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔ بادشاہ کے علاوہ امراء اور مرداروں وغیرہ نے بھی خوب ہی کھول کر خوشیوں کی معتد کیں۔

ای مال ملکن سے شزادہ عسکری باہر کی خدمت میں حاضر ہوا وہ ملک نفرت پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر ہی رہا تھا کہ ملک نفرت نے اپنا پیامبر بھیج کر بادشاہ کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کرلی۔ اس مال یعنی ۹۳۵ ہمیں احمد مگر کے حکمران برہان نظام شاہ بحری نے باہر کو اس کی محرشتہ اور حالیہ فتوحات اور کامیابیوں پر مبارک باو کا ایک عریضہ روانہ کیا۔ اس سال باہر کو اطلاع ملی کہ سلطان سکندر لودھی کے بیٹے سلطان محمود نے بمار پر قبضہ کرلیا ہے نیز ملکان میں بلوچوں نے آپس میں اتحاد کرکے بغاوت و سرکشی کا بازار مرکم کر رکھا ہے۔ بمبار کو روائگی

باہر نے ملتان کی طرف جانے کا ارادہ تو چند دنوں کے لئے ملتوی کیا اور بمار کی طرف روانہ ہو گیا؛ جب وہ کڑہ بہنچا تو جلال الدین شاہ شرقی نے بادشاہ کی خوب خاطر تواضح کی اور شاہی بارگاہ میں نذر پیش کرکے شاہی الطاف سے بسرہ ور ہوا۔ باہر نے محمد زمان میرزا کو بمار کی معم سر کرنے کے لئے روانہ کیا۔ محمد زمان میرزا جلد از جلد سنز کی معزلیں طے کرتا ہوا سلطان محمود کے پاس جا پہنچا۔ سلطان محمود اپنے دشمن کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگ گیا۔ کچھ دنوں بعد افغانوں نے بمار میں پھرایک زبردست لفکر تیار کر لیا اور جنگ کی نیت سے وریائے گڑگا کے کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگ گیا۔ پہنچ ہو محمود کے بعد ہو محمود۔

#### افغانول كافرار

ہارتے شزادہ مسکری کو ایک مظیم الثان لفکر کے ساتھ گزربیدی کی طرف روانہ کیا تاکہ شزادہ دریا کو پار کرکے دسمن پر حملہ آور ہو سکے۔ باہر نے خود بھی دریا کو پار کرنے کا ارادہ کیا' سب سے پہلے حسین تیمور سلطان اور توختہ توغا خال ساٹھ ستر سیابیوں کو ساتھ لے کر گڑگا کو پار کرکے دعمن کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ عالم دکھ کر افغانوں کی ہمت جواب دے ممٹی ان کے حوصلے بہت ہو مجے اور انہوں نے فرار ہی مریدہ متر سکھ

# معرت معنی کی کے مزار کی زیارت

تھرت شاہ نے بادشانی اطاعت کے دائرے میں قدم رکھ کر اس علاقے کے افغانوں کی مرکثی کو ختم کرنے کا بیڑہ اٹھایا۔ اس زمانے میں برسات کا موسم بھی آگیا لنذا بابر نے افغانوں کے گروہ کی طرف بذات خود کچھ زیادہ توجہ نہ کی۔ اس علاقے کا تمام انظام سلطان جنید برلاس کے دوالہ کرکے اگرے کی طرف واپس بوا۔ بابر جب منیر نامی قصبے میں بہنچا تو اس نے حضرت میخ شرف الدین کی منیری کے والد معرت مجل کے مزارکی زیارت کی اور وہاں خوب تی کھول کر خیرات کی اور کامیاب و کامران آگرہ بہنے۔

#### سلطان سعيد كأبد خشال برحمله

میر میرد این کر بایر نے بدخشاں سے شنرادہ ہایوں کو بلایا۔ ہایوں نے بدخشاں کی حکومت اپنے بھائی ہندال میردا کے حوالے کی اور خود بایر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ای اٹناء میں آور کند کے حاکم سلطان سعید نے موقع پاکر بدخش کو نٹح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سلطان سعید کے پہلے میرزا حیدر دوغلات کو روانہ کیا اور پھرخود بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ ہندال میرزانے ای میں عافیت دیمی کہ قلعہ بتد ہو کر بینے رہے۔ سلطان سعید نے قلعے کا محاصرہ کر لیا' لیکن اسے اپنی کوششوں میں کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔ اہل بدخش نے بھی جنہوں نے سلطان سعید کو حملہ کرنے کی دعوت دی تھی' اس کی کوئی مدد نہ کی اس صورت حال سے سعید بہت پریشان ہوا۔ اس نے غیصے میں آ کر شہر میں لوث مار اور قل و غارت کری کا بازار مرم کیا پھرائے وطن کو واپس روانہ ہو گیا۔

### سلطان ميرزا كااميربد خثال مقرر ہونا

سلطان سعید کی واپسی کی خراہمی آگرے پہنی ہمی نہ تھی کہ بابر نے بدخش کی حکومت میرزا خال کے بیٹے میرزا سلیمان کے حوالے كروى اور سلطان سعيد كو لكما - " مجمع معلوم نبيل كر الي كونى بات بوئى كرتم في يول كالفت ير كربانده لى ب- بهم دونول كربت ے پرانے اور نے حقوق ایک دو سرے پر واجب ہیں اگر حمیس مید پند نمیں ہے کہ ہندال بدخشاں کا حاکم ہو تو میں سلیمان میرزا کو 'جو میرا اور تمارا دونوں کابیٹا ہے بدخشل کا حاکم مقرر کرتا ہوں۔ مجھے پوری پوری توقع ہے کہ تم سلیمان میرزا کی ولی بی مدد کرو مے جو مجھے منظور ہے۔" سلیمان میرزا جب بدخشل پنچاتو دشمن کالشکر وہاں سے رخصت ہو چکا تھا اس لئے میدان خالی پاکر اس نے بغیر کسی رکاوٹ اور محنت کے بدخشل کی حکومت کی عمان ہاتھ میں لے لی ہندال واپس ہندوستان آگیا اس وقت سے اب تک بدخش کی حکومت سلیمان میرزاکی اولاد میں ورافتا چلی آ ربی ہے ان لوگوں کے حالات سمی مناسب جکہ پر قلم بند کیے جائیں مے۔

٩٣٧ه من رجب كے مينے من بابر بار بركيا- اس كى يد بارى روز بروز برحتى بى چلى منى علاج معالجه كيا كيا كوكى اثر ند ہوا- بلكه اس ك برعس مرض کو ترقی ہوتی چلی می آخر کار نوبت یہاں تک پنجی کہ بابر اپنی زندگی سے مایوس ہو کیا۔ ان دنوں شنرادہ ہمایوں کالنجر کے قلعے کی تشخیر کے لئے ممیا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے واپس وار السلطنت میں بلایا اور اپنا جاتشین مقرر کر دیا۔ ۵ جمادی الاول سامور کو باہر نے داعی اجل کولبیک کمااس کی و میت کے مطابق لاش کلل روانہ کر دی مئی جہاں اسے حضرت محد مسلم کی قدم کاہ میں وفن کر دیا گیا-عادات و خصائل

"بمشت روزی باد" سے باہر کے سال وفات کے اعداد ہر آمد ہوتے ہیں۔ باہر بارہ سال کی عمر میں تخت تھین ہوا اور اس نے او تمیں سال تک حکومت کی جود و سخا اور انسانی ہدردی اس کی طبیعت کی نمایاں خصوصیات تغیس اس کے ملازموں نے کئی بار اس کے ساتھ بدویانتی اور ب وفائی سے کام لیا سل کی اس کی جان لینے تک سے دریغ نہ کیا لیکن اس انسان دوست حکران نے ان پر غلبه حاصل كرنے كے باوجود بھى ان سے كمى ملم كا انتقام ندليا بلك اس كے بر عكس انعام و اعزاز سے سرفراز كيا- بابر حنفى المذہب اور محتد تھا- اس نے بھی نماز ترک نمیں کی ہرجمعے کے روز وہ روزہ رکھتا تھا موسیقی شاعری الماء اور انشاوغیرہ علوم میں وہ ممارت تامد رکھتا تھا۔ اس کے ا پنے عمد حکومت کے واقعات ترکی زبان میں الیم عمر کی اور شائنگل سے لکھے ہیں کہ اس زبان کے بدے بدے علاء نے اس کی استادی کو سلیم کیا ہے۔ جلال الدین اکبر کے عمد میں بیرم خال کے بیٹے فان فانال نے اس کتاب کا ترکی سے فاری ترجمہ کیا جو آج تک مروج ہے۔

بایر فنکل و صورت اور ظاہری بیئت کے لحاظ سے ایک دلکش اور خوب صورت مخصیت کا مالک تعد خوش بیاتی اور خندہ روتی نے اس

کے حسن میں بہت اضافہ کر دیا تھا۔ بابر ذہانت اور فطانت میں بھی اپی مثال آپ تھا۔ جب شخ زین صدر نے اس سے ملاقات کی تو بابر نے یوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا" آج سے سات سال قبل میں چالیس سال کا تھا اس سے دو سال پہلے بھی میرے پاس چالیس (۴۰) تھے اور اس وقت بھی میں چالیس (۴۰) کا مالک ہوں۔ "بابر نے فوراً شخ زین صدر کا اصل مطلب سمجھ لیا اور آس کی بہت تعریف کی۔"

### انصاف پیندی

بابركی منصف مزاجی بھی اعلیٰ درجے کی تھی اس کے انصاف كابير حال تھا كد ايك بار شراندجان ميں ملك خطاكا ايك قافلہ آيا- اس قافلے پر بجل مری اور سوائے دو افراد کے تمام اہل قافلہ لقمہ اجل ہو گئے۔ بابر کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے خدمتگاروں کو اس قافلے کے تمام مال و اسباب کو جمع کرنے کا تھم دیا اگر چہ اس وقت مال و اسباب کا کوئی وارث موجود نہ تھا' لیکن بابرنے تمام سامان ا بنا باس بری احتیاط سے رکھا۔ آس پاس کے علاقوں میں اپنے آدمی بھیج کر مرحومین کے وارثوں کو بلوایا۔ یہ وارث کامل دو سال کے بعد بابر کی خدمت میں حاضر ہوئے بابر نے تمام سامان جو اس کے پاس محفوظ تھا' ان کے حوالے کر دیا۔

# عیش کونتی و حسن پرستی

بابر کی ساری زندگی اگرچہ میدان جنگ میں گزری اور اس کا بیشتر حصہ معرکہ آرائیوں ہی میں بسر ہوا' لیکن وہ عیش و عشرت ہے مجتنب نہ رہاس کی محفل میں پری چرہ حسینوں کا بچوم رہتا تھا۔ بابر نے کائل میں ایک جنت مثال مرغزار میں پھر کا ایک حوض بنوایا تھا۔ اسے شراب ناب سے پر کروا دیا۔ وہ اس حوض کے کنارے اپنے خوش مزاج اور ذی عقل دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر عیش و عشرت کی محفلیں منعقد کر تا تھا اس نے اپنا ایک شعراس حوض پر کندہ کروایا تھا' جو یہ ہے۔

نو روز دنو بمارومے دلبری خوش است بابر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست زمین کی پیائش کرنے کی وہ طناب جس ہے بادشاہ کے سفراور شکار میں اس کے پیچھے پیل کر زمین کو ناپا جاتا ہے بابر کی ایک عظیم الثان یادگار ہے۔ اس نے سو طنابوں کو ملا کر ایک طناب بنائی تھی۔ ہر طناب چالیس (۴۴) کز کی ہوتی تھی اور ہر گزنو (۹) مٹھی کا ہوتا تھا۔ بابر کے عمد حکومت سے تبل ہندوستان میں سکندری مخز مروج تھا' لیکن بابر نے اسے مسترد قرار دے کر بابری مخز کو متعارف کردایا۔ پھر سارے ملک میں اس کا روائ ہو کیا۔ بابری مزجما تکیر کے عمد حکومت کے ابتدائی زمانے تک مروج رہا۔

اب چونکہ ہندوستان کی حکومت دست ہوتی ہوئی مغلوں کے قبضے میں آمنی ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس جگہ بابر کے نسب لی بھی تموری کی کیفیت ورج کرلی جائے۔ چنگیز خال بن بیو کا بن بیاور کے جار بیٹے تھے۔ چنگیزنے اپنی زندگی ہی میں ان جاروں کے لے امراء کے قبلے اور ممالک مقرر کرکے جار الگ الگ قومی بناوی تغیید اس نے ایک قانون جے ترکی میں "تورہ" کہتے ہیں وضع کیا تعاتاً کی اس کے بیوں کو ہدایت و رہنمائی ملتی رہے۔ ان چاروں بیوں کے نام یہ ہیں۔ (۱) اوکتائی قاآں (۲) چغتائی خال (۳) جوجی خال (۳)

### او كتاني قاآن

او آنگی قاآل مریند کے پنگیز کا مب سے بڑا میٹانہ تھا لیکن اچھی عادتوں اور عدل پیندی کی وجہ سے اپنے بھائیوں میں سب سے متاز اور بہتہ تھا۔ پڑینے کے علم سے وہی باپ کا جائٹین مقرر ہوا اور پڑئیزیوں کے اصل وطن قراقرم اور کلوران میں حکرانی کے فرائض انجام

چغتائی خال

جنائی خال جنگیز خال کا منجعلا بینا تھاوہ اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اپنے جھوٹے بھائی کی فرمانبرداری اور اطاعت پورے خلوص کے ساتھ کرتا رہا۔ اوکنائی خال کی جوزے بھائی کا بہت خیال رکھتا تھا اور ہر طرح اس کا اوب اور احترام ملحوظ خاطر رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹے کیوک کو چغنائی خال کا طازم رکھوا دیا۔ چنگیز کے تھم کے مطابق چغنائی خال کے حصہ میں ماوراء النم ' ترکستان ' بلخ اور بدخشال کی حکم انی حکم انی معلومات رکھنے کے بدخشال کی حکم انی کو خوالی اور سابی معاملت نیز تورہ (چنگیز کے حسب الحکم چغنائی خال کا امیر الا مراء تھا ' سلطے میں اپنے تمام بھائیوں سے آگے تھا۔ امیر تیمور کا جد پنجم (۵) قراچار نویاں ' چنگیز کے حسب الحکم چغنائی خال کا امیر الا مراء تھا ' چغنائی خال کو سیرو شکار اور عیش و عشرت سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ للذا وہ انہیں مشاغل میں کھویا رہتا اس لئے قراچار نویاں کی ذمہ داریاں جغنائی خال کو سیرو شکار اور عیش و عشرت سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ للذا وہ انہیں مشاغل میں کھویا رہتا اس لئے قراچار نویاں کی ذمہ داریاں بست بڑھ مئی تھیں ' امور سلطنت کو پورا کرنا ملکی ضروریات کا خیال رکھنا اور چغنائی قبیلے کی محمداشت اور نگرانی کرنا ای کے فرائفن میں بست بڑھ مئی تھیں ' امور سلطنت کو پورا کرنا ملکی ضروریات کا خیال رکھنا اور چغنائی قبیلے کی محمداشت اور نگرانی کرنا ای کے فرائفن میں ۔

#### جوجی خال

جوجی خال چنگیز کا سب سے بڑا بیٹا تھا وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق قمچاق 'خوارزم خزر' بلغار' سقمین' آلان ماس' اوس اور شالی صدود پر حکرانی کرتا تھا۔ جوجی خال اوکتائی قاآل اور چغائی خال اگرچہ ایک ہی مال کے بیٹ سے تھے لیکن مینوں میں بری مخالفت تھی چغتائی اور اوکتائی' جوجی کے نسب پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔ ان کی مال کا نام بوربیہ قوچین تھا اور یہ مصرکے بادشاہ کی بیٹی تھی' جوجی نے اپنے باپ کی وفات سے چے مینے پہلے ساتھ کے شروع میں داعی اجل کو لبیک کہا۔

قیجان کا ساتوال حکمران اوزبک خال ای جوجی خال کی نسل سے ہے۔ یہ یادشاہ بہت ہی عادل و منصف مزاج اور خدا پرست مسلمان تھا۔ ساری قوم اوزبک ای نیک دل بادشاہ سے منسوب ہے اور ای نے قیجان کے صحرا میں غدہب اسلام کی ترویج و اشاعت کی۔ توکی خال

چنگیز خال کا سب سے چھوٹا اور عزیز ترین بیٹا تولی خال تھا۔ وہ اپنے سب بھائیوں ہیں سب سے زیادہ حق کو تھا اور حق پہند تھا۔ او کہ آن کے عمد حکومت ہیں ملک خطا کے ہنگاہے ہیں ۹۲۸ھ میں وہ مارا گیا۔ تولی خال کا ایک بیٹا تبلا تا آن ملک خطا کا باوشاہ تھا۔ اس باوشاہ تا خان بالیخ تای شہر آباد کیا اور ہندوستان کی مشہور بندرگاہ زیجون سے ایک بہت بری نہر نکالی بیہ نہر چالیس روز کا راستہ طے کرکے خان بالیخ میں بہتی تھی۔ تولی خان کا دو سرا بیٹا بلاکو خال اپنے بھائی منکو تا آن کے تھم کے مطابق ایران کے سامی حالات کی طرف متوجہ ہوا۔ پینٹیز خال کے قبیلے کے اس قدر حالات جان لینے کے بعد بیہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ امیر تیور کا سلمہ نب قراچار نویاں بھا۔ اس طرح پنچنا ہے۔ امیر تیور کا سلمہ نب تو اچار نویاں کا سلمہ نب این تو ایک بادر بن تو منائی خال اس طرح پنچنا ہے۔ قراچار نویاں بن سوغو تی بن امیر البکی برلاس بن ایروی برلاس بن قاجولی بمادر بن تو منائی خال بن بائیتر خال بن قیدہ خال بن تو تھی بہرام چوبینہ بلدوز کا نواسہ بن بنائیتر خال بن تو تھی جسرام چوبینہ بلدوز کا تواسہ تھی۔ برام چوبینہ بلدوز کا تعلق قوم برلاس سے تھا۔ جسا کہ کتابوں میں لکھا ہے چنگیز خال کا سلمہ بھی ہو زنجر تک پنچنا ہے۔ امیر تیور کے چار بیٹے تھا۔ بلدوز کا تعلق قوم برلاس سے تھا۔ جسا کہ کتابوں میں لکھا ہے چنگیز خال کا سلمہ بھی ہو زنجر تک پنچنا ہے۔ امیر تیور کے چار بیٹے تھا۔ بلدوز کا تعلق قوم برلاس سے تھا۔ جسا کہ کتابوں میں لکھا ہے چنگیز خال کا سلمہ بھی ہو زنجر تک پنچنا ہے۔ امیر تیور کی چار میٹے تھا۔ بلاکو خال۔ (۱) میرزا جما تھیرہ خال کو خال۔

تیمور کے ان چار بیوں کی وجہ سے چار مختلف تیموری خاندان قائم ہوئے۔ اور بیر چاروں بھائی اپنی موت کے وقت تک حکمرانی کرتے رہے۔ چنانچہ آج ' جبکہ بیر کتاب لکھی جا رہی ہے ' چوتھا خاندان میراں شاہیہ عنان حکومت سنبھالے ہوئے ہے۔ ہندوستان کایل ' غزنی '

قدمار' غور اور بامیان میں اس خاندان کی حکومت ہے۔

# حواله جات

١- حصار (شادمان) بيه جكه سمرقند سے ويرد صوميل جنوب مشرق ميں ہے-

۲- فرغانه تركستان كامشرتی حصه ہے۔

۔۔ کو کان میہ امیرلوگوں کے معنی میں استعال کیا جاتا ہے اور مغلوں میں زیادہ تر شاہی دامادوں کو اس لقب سے یاد کیا جاتا تھا امیر تیمور نے جب امیر قرغن کی جی سے شادی کی تو بیہ لقب اسے ملا۔

۳- یہ لفظ اصل میں دوزکندیا دوز کنت ہے- ہیہ جکہ اندجان کے مشرق میں واقع ہے اور اب اس کے بہاڑوں کو کوستان فرغانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے-

۵- اخى فرغانه كابهت مشهور شرب- اندجان كى ملرف واقع ب-

۲- میح نام ایرانیم سارد ہے۔

2- سیح نام ارات ہے۔ جو جند اور زرفشال (سمرقند) کے درمیان مشہور شرقعاد

٨- قشلاق اس جماؤنی كو كماجاتا ہے- جمال سردى كاموسم كزارا جاتا ہے-

۹۔ شیبانی خال اذبک توم کے مغلوں کا جو بحرارال اور بحر خزر کے درمیان آباد ہو صحے تنے۔ ایک مشہور بادشاہ گزراہے جس نے خوارزم' ماوراء النہراور فرغانہ خراسال و فیرہ ملک و محکمر لیے تنے (ملاحظہ ہوشیبانی خال از محمد رحیم وہلوی)

ا- یے مقام بخند اور تاشقند کے درمیان واقع تھا۔

ا- یہ مقام فرغانہ کے جنوب میں واقع ہے۔

۱۲- وه مقام جهال امراء مرمی کاموسم مزارتے ہیں۔

الله ي نام غلط ب- مرغنيان مونا واسي-

الله اوش ایک مشہور تصبہ ہے جو اندجان کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔

٥٠٠ بادورد فرغانه كاكوكي قلعه ب جواب لاية ب.

١١٠١٧ مقام كے بارے ميں معج طور پر نہيں كما جاسكاك بيد كمال واقع ہے۔

المالين مشهور شرين اور پختانيان اورالنمرك تينون مشهور شرين -

١٨. معج نام "سرو ال " مونا جايد اسرمال كتابت كي فلعلي ب-

١٩٠٧ يورت خال سم فقد ے تين جار ميل كے فاصلہ پر ايك جمونا ساكاؤں ہے۔

وجو سم قند کے جنوب مغرب میں تغریبا ای میل کے فاصلے پر قرقی اور خضار (فزار) واقع ہیں۔

الم فاروزن مرد سے تقریباً ساٹھ میل کے فاصلہ پر شال مشرق میں واقع ہے۔ جدید نقشوں میں "کارٹ من" کے نام سے ہے۔ - میں میں میں میں میں میں میں کے فاصلہ پر شال مشرق میں واقع ہے۔ جدید نقشوں میں "کارٹ من" کے نام سے ہے۔

۲۲ مرمیر(باگرم بیل) و دو دو افغانستان کا ایک دند. مغربی منبلع سر در با بر بیلن سرشایی کار سرم و قعرسه

۲۳- قشلاقات ہزار جات سے ہزار ستان کے زیریں میدان مراد ہیں۔

۲۴- او مماقات میازی اصلاع کو کہتے ہیں۔

۲۵- مرغاب ' افغانستان کے شالی حصے خراسان میں ایک مشہور ندی اور قلعہ ہے۔

٢٦- فراه ' ہرات اور گرم سير كے ور ميان افغانستان كے مغربي علاقے كا نام ہے۔

٢٥- "يبادل" غلط ٢- شال يا شاول صحيح نام ب جو كوئد كااصلى نام ب-

۲۸- سنگھار (شکھز) ڈروہ اسمعیل خال سے ساٹھ ستر میل مغرب میں قندہار کے راستے پر واقع ہے۔

٢٩- قراش يا قراس غلط ب- قرشي مونا چاہيے-

٣٠٠- غيدوان 'سمرقند سے تقريباً دو سو ميل شال مغرب ميں مشهور تاريخي قلعه ہے۔

ا٣٠ "شاہرخي" امير تيمور كے جانشين شاہرخ مرزا كا نقرئي سكه ہے-

٣٦- نکه . کوکاتر کی زبان میں رضاعی بھائی کو کہتے ہیں۔

۳۳ قلعه "يرباله" دو آبه سنده ساگر مين واقع تها-

همه سيديور 'لهور كايرگنه يا تعلقه تها.

۳۵- سلطان علاؤ الدین لودهی' سلطان سکندر لودهی کا بھائی تھا اور سلطان ابراہیم لودهی ایپے بھینجے کے مقابلے میں حکومت ہند کا دعویدار تا

١٣٦- كلانور ضلع گورداسپور ميس مشهور مقام ب-

٣٤- بير مرور غلط ہے۔ پسرور ضلع سيالکوث ميں واقع ہے۔

۳۸- ملوث نام کامشہور قلعہ ضلع ہوشیار پور تھا۔ جس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ ای نام کا ایک بہاڑی قلعہ ضلع جہلم میں واقع ہے۔

۳۹۔ کی متند تاریخوں کے بموجب بیہ لڑائی ۸ رجب یوم جمعہ کو ہوئی تھی' بابر کی فتح کا باعث بیہ تھا کہ اگرچہ اس کی فوج دشمن کی فوج کے

آنھویں جھے سے کم تھی۔ مگراس کے پاس سات سوچھوٹی تو پیس تھیں۔

• المعان سكندر لودهى كے زمانے بى سے آگرہ پايد تخت بن كيا تھا۔

اللم- "قول" فوج کے اس جھے کو کہا جاتا ہے۔ جو لشکر کے درمیان میں متعین ہو۔

٢٧- "جرا مغار" وائي طرف كي فوج كو كها جايا ہے۔

۳۴ ۔ "تولقمہ" لشکر کے اس حصے کو کہتے ہیں جو میمنہ یا میسرہ کے ساتھ اس مقصد کے لئے رکھا جاتا ہے کہ جب حریف جنگ میں مصروف

موتواس پر ایک پہلو سے یا پیچھے کی طرف سے حملہ کیا جا سکے۔

مهم " " تواچی" اور "بیادل" نقیبوں اور چوبداروں کو کما جاتا ہے۔

مهم بحررمل مسدس مجنول کا وزن بیہ ہے۔ ''فاعلاتن فاعلاتن فاعلات۔''

# تصيرالدين جابول

## ہمایوں کی تخت نشینی

تعیرالدین ہمایوں اعلی طبیعت اور عمدہ اطال کا فرمازوا تھا اسے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی برکرنے کے علاوہ علم ریاض اور نجوم سے برای دلچین تھی اور وہ ان علوم میں انچی فاصی دستگاہ رکھتا تھا۔ اس نے عناصر اور آسانوں کی مختلف صورتوں اور پردوں کے ساتھ کرہ ارض کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کے ہرجھے کو اس نے مناسب اور موزوں رنگوں سے رنگا تھا اور ہر آسان کے ساروں کو ان کی جگہ پر نعب کر دیا تھا۔ ای طرح اس نے پورے ہفتے کے لئے سات مختلیں ترتیب دی تھیں۔ پہلی محفل میں جو چاند سے منسوب ہے، تاصدوں مسافروں اور پیغام بروں کا مجمع رہتا تھا۔ دہ سری محفل عطارو سے منسوب تھی، اس میں مصنفین افٹا پرداز اور اہل علم جمع رہتے تھا۔ ای طرح سات رنگوں میں سے کی ایک رنگ سے ہر محفل کو زینت بخشی جاتی تھی۔ اور ہر محفل میں حاضرین ای محفل کے رنگ سے۔ ای طرح سات رنگوں میں سے کی ایک رنگ ہے ہو شاکہ وہ ہر روز ایک محفل میں شرکت کرتا اور حاضرین سے گفتگو کرکے مطابق کہڑے بہن کر شریک محفل ہوتے تھے۔ بادشاہ کا دستور تھا کہ وہ ہر روز ایک محفل میں شرکت کرتا اور حاضرین سے گفتگو کرکے مطابق کی عزت افزائی کرتا اس بلند حوصلہ اور عالی ہمت بادشاہ کا دستور تھا کہ وہ ہر روز ایک محفل میں شرکت کرتا اور حاضرین سے اور کرت افزائی کرتا اس بلند حوصلہ اور عالی ہمت بادشاہ کو ہم اپنی اس کتاب میں "دیشت آشیائی" کے لقب سے یاد کریں گے۔ (ا) الغرض باہر کی وفات کے بعد ہمایوں کے نام کا سکہ ملک میں جاری ہوا اور خطبہ پڑھا گیا۔ ہمایوں کی ہمارک باد ویے نے بہائے سے ہندوستان کی طرف روانہ ہم اور کو میوات کا اور عکری میرزا کو سنجمل کا عکران کو میوات کا اور عکری میرزا کو سنجمل کا عکران میں دور کے سنجمل کا عکران کو میوات کا اور عکری میرزا کو سنجمل کا عکران ۔ بر سامان کی عکومت کا فرمان عکرانی تو بیا کہ کی میرزا کو سنجمل کا عکران

## قلعه كالنجرير حمله

۱۹۸۸ میں ہمایوں نے کالنجر کے قلعے پر حملہ کرمے اس کا محاصرہ کرلیا۔ اس زمانے میں سلطان سکندر لود می کے بیٹے محمد وفال نے بہن افغان کی مدد سے اور اشتراک سے جونپور پر قبضہ کر رکھا تھا اور اس کے اطراف میں غارت گری و تباہی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہ طالات دکھے کر ہمایوں نے کالنجر کے قلعے کا محاصرہ اٹھالیا اور راجہ کالنجر سے پیشکش وصول کرتا ہوا جونپور جا پہنچا۔ ہمایوں کے لشکر اور افغانوں کی فوج کے درمیان زبردست معرکہ آرائی ہوئی جس کے نتیج میں افغانوں کو فکست ہوئی قدیم وستور کے مطابق ہمایوں نے یمال کی حکومت جنید براس کے دومیان زبردست معرکہ آرائی ہوئی جس کے نتیج میں افغانوں کو فکست ہوئی قدیم وستور کے مطابق ہمایوں نے یمال کی حکومت جنید براس کے دوالے کی اور خود آگرہ واپس آگیا۔

طازم تھا، نظرے علیحگی افتیار کرئی، اور چٹار کی طرف فرار ہو گیا۔ ای زمانے میں سلطان حبین مرزا کے نواہ محمد زمان میرزا نے چنتائی امراء ہے مل کر ہمایوں کو تخت ہے اتار کر خود باوشاہت کرنے کی سازش کی۔ ہمایوں کو اس سازش کی اطلاع مل مخی۔ اس نے اس مرتبہ محمد زمان کی غداری نہ کرنے کا وعدہ لے کر اس مرتبہ محمد زمان کی غداری نہ کرنے کا وعدہ لے کر اس مرتبہ محمد زمان کی غداری نہ کرنے کا وعدہ لے کر اس چھوڑ دیا، لیکن اس سیاہ کار کو ہنگامہ اور فتنہ و فساد پیدا کرتا اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ اس لیے محمد زمان کی فتنہ پرداز طبیعت نے اصلاح کو پہند نہ کیا اور تخ بی کاروائیال شروع کر دیں۔ ہمایوں نے اس مرتبہ محمد زمان کو گرفتار کرکے یادگار بیک چفتائی کے حوالے کر دیا اور اسے عظم دیا کہ محمد زمان کو قلعہ بیانہ میں قید کر دیا جائے۔

محمد سلطان اور نخوت سلطان دونوں سلطان حسین مرزا کے نواسے تھے۔ یہ دونوں نای گرای امیراور مغل شزادے تھے چو نکہ انہوں نے محمد زبان کا ساتھ دیا تھا اور سازش میں اس کے شریک رہے تھے۔ اس لئے ان دونوں کی آ کھوں میں سلائی بھیر دیے کا تھم صادر ہوا۔ جس مخص کو اس کام پر مقرر کیا گیا تھا اس نے نخوت سلطان کو تو اندھا کر دیا، لیکن محمد سلطان کو اس نے بچہ نہ کہا۔ محمد زبان میرزا قلعہ بیانہ کے ملازمین کے ساتھ سازش کرکے قلعے سے نکل گیا اور مجرات کی طرف چلا گیا۔ محمد سلطان جو بناوٹی اندھا بنا ہوا تھا اس نے بھی قلع والوں کے ایک گروہ کے ساتھ سازباز کرئی اور اپنے بیٹوں افع میرزا اور شاہ میرزا کو ساتھ لے کر تورج کی طرف بھاگ نگا۔ محمد سلطان میرزا نو ساتھ لے کر تورج کی طرف بھاگ نگا۔ محمد سلطان میرزا نے تورج کے ایک مجموبے نے صے پر بیٹھنہ کرلیا اور تقریباً پارٹج چھ بڑار مغل اور راجبوت سپاہیوں کا مردار بن گیا۔ ہمایوں نے پہلے تو میرزا ایک آدمی بمادر شاہ کے پاس بھیجا اور محمد زمان میرزا کو طلب کیا۔ بمادر شاہ نے شائی تھم کو بجالانے کی بجائے غرور کے نشے میں سرشار این باتھی کیس جن سے بادشاہ کی ہو اوبی و توجین ہوتی تھی۔ ہمایوں نے ایسے بے ادب کو سزا دینا ضروری خیال کیا اور سفر کی تیاریاں کو رائد

## مبادر شاہ کی ہنگامہ خیزی

ای ذمانے میں بماور شاہ نے چوڑ کے قلع کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ حصار کا عاکم رانا بھی جیت سے مدد کا خواہاں ہو کراس کے دائن میں بناہ گزین ہوا۔ ہمایوں رانا کی مدد اور بماور شاہ کی سرزنش کے لئے دہل سے روانہ ہو گیا۔ جب وہ گوالیار پنچا تو وہاں کچھ ایسے امور پیش آئے کہ اسے دو ہفتے تک گوالیار میں تھر کر واپس آنا پڑا۔ رانا بھی اجب ہمایوں کی مدد سے مایوس ہو گیا تو اس نے بہت سے تحق تحاکف اور تاج مرصع بمادر شاہ کو نذر کرکے قلعے کو محاصرے سے بچایا۔ شہر مندو اور چتوڑ کو فتح کرنے کے بعد بمادر شاہ اپ آپ کو بہت تحاکف اور تاج مرصع بمادر شاہ کو نذر کرکے قلعے کو محاصرے سے بچایا۔ شہر مندو اور چتوڑ کو فتح کرنے کے بعد بمادر شاہ اپ آپی حکمت عملی سے سکندر لور ھی کے بیٹے علاؤ الدین بڑا آدمی خیال کرنے اور مجمد زمان میرزا کی عزت بھی بہت کرنے لگا۔ بمادر شاہ نے اپنی حکمت عملی سے سکندر لور ھی کے بیٹے علاؤ الدین کی بھی بہت ہمت افزائی کی اور اسے دہلی فتح کرنے کے خواب دکھائے۔

ہلیں نے آثار خال ولد علاؤ الدین کو چالیس بزار افغانوں کا سروار بناکر ان ممالک کو فتح اور ہراج کرنے کے لئے روانہ کیا۔ بچھ ہی وزول میں بیانہ فتح کر لیا کیا اور اس شرے لے کر آگرہ تک سارا علاقہ افغانوں کے تبغے میں آگیا۔ ہمایوں نے مغل امراء کی ایک جماعت کے ساتھ میرزا ہندال کو آثار خال کی سرزنش کے لئے روانہ کیا۔ مغل فوج کی آمد کی خبر س کر دشمن کے لفکر کے بیشتر پاہی تتر بتر ہو گئے۔ آثار خال کے ساتھ میرزا ہندال کے گئے۔ آثار خال کے ساتھ میرزا ہندال کے ماتھ میرزا ہندال کے مقابلے پر آیا۔ دونوں میں جنگ ہوئی ہندال کو فتح ہوئی اور آثار خال میدان جنگ میں تین سو افغانوں کے ساتھ کام آیا۔ ہندال میرزا نے موقع پاکر بیانہ کو بھی فتح کر لیا اور کامیاب و کامران واپس آیا۔

چتوڑ کی فتح کاارادہ

پیش نظر دریائے جمنا کے کنارے ایک نمایت ہی مضبوط اور مشحکم قلعہ تغمیر کروایا اور اسے "دین پناہ" کے نام سے موسوم کیا۔ اس قلعے کی تکیل کے بعد ہایوں نے اپنے معمد امراء کو حاکم مقرر کیا اور خود سارنگ بور کی طرف روانہ ہوا۔ سارنگ بور بمار پڑاہ مجراتی کے

یں عبد ، یوں ۔ ب ب مد ، یوں ۔ ب ب مر مقاد منظوم کرکے بمادر شاہ کے پاس بھیج۔
مقبوضات کا ایک حصہ تھا۔ ہمایوں نے ذیل کے دو اشعار منظوم کرکے بمادر شاہ کے پاس بھیج۔
اب کہ ہستی غنیم شہر چتور کافران راچہ طور می گیری
بادشا ہے رسید برسر تو تونشتہ چتور می گیری
بادر شاہ نے بھی ای انداز اور ای لیج میں جواب منظوم دیا۔
میر میر میر میر میر ہوا میں جواب منظوم دیا۔

منک ستم ننیم شر چور کافران را بجور می کیرم ہر کہ بکند ہایت چور توبہ بیں کش چہ طور می کیرم

کما جاتا ہے کہ بمادر شاہ نے یہ درشت جواب ہمایوں کو بھیجنے کے بعد اینے اراکین حکومت سے لڑائی کے متعلق مشورہ کیا اکثر امراء نے یہ مشورہ دیا کہ ہمایوں ایک بہت بڑا فرمال روا ہے پہلے اس سے فراغت حاصل کر لی جائے تو بہتر ہو گا۔ چتور کو بعد میں ویکھا جائے کیکن بعض لوگوں نے یہ کما کہ ہمایوں بڑا مذہبی اور پابند شریعت انسان ہے وہ کافروں کی طرفداری کرنے کی بدنامی تبھی نہ لے گا اور غیر مسلموں کا ساتھ دے کر ہمارے مقابلے پر نہ آئے گا۔ اس سے بہتریمی ہے کہ پہلے کافروں کے ساتھ معرکہ آرائی کی جائے اور جس قلعے کا محامرہ ہم ایک عرصے سے کیے ہوئے ہیں اس کو جلد از جلد فنج کیا جائے۔ اس کو فنج کرنے کے بعد ہی کسی دو سرے کام میں ہاتھ ڈالنا مناسب ہو گا۔ بہادر شاہ نے اس رائے کو پہند کیا اور اہل قلعہ پر محاصرے کی سختیاں پہلے ہے کہیں زیادہ کر دیں۔ ہمایوں کو جب میہ حالات معلوم ہوئے تو اس نے سار تک بور میں بہادر شاہ کے قلعے کو فٹے کرنے تک توقف کیا۔

# بمادر شاہ اور ہمایوں میں جنگ

بهادر شاہ کے برے دن آمکے تھے اس نے کسی طرح بھی اپنے کو جھکنے پر آمادہ نہ کیا اور ہمایوں جیسے عظیم المرتبت بادشاہ سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ امہوھ میں اس نے ہمایوں کے لفکر کی طرف رخ کیا اور اپنے آپ کو متعدد مشکلات اور مصائب میں کر فآر کیا۔ ہمایوں بهادر شاہ پر مرت کے احسانات کر چکا تھا اسے بہادر شاہ کی طرف سے ایس بے مروتی اور اخسان ناشنای کا گمان بھی نہ تھا۔ ہمایوں کو بہت غصہ آیا وہ اس بے وفا بمادر شاہ کی سرزنش کے لئے آمے برحما۔ مندرسور کے نواحی علاقے میں دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ بہادر شاہ نے ایک بہت بڑا توپ خانہ جمع کر لیا تھا اس نے اپنے توپ خانہ کے مردار رومی خال کی مدد سے اپنے لٹکر کے اروگرد خندق کھدوا کر اس میں بارود بھر دیا تھا۔ بہادر شاہ اپنی اس قوت پر بے حد نازاں تھا دو مینے تک ہر روز چغتائی لشکر سے پچھ نہ پچھ چھیڑ چھاڑ کر تا رہا۔ بہادر شاہ یہ جاہتا تھا کہ وہ سمی نہ سمی طرح چفتائی فون کو اپنے توپ خانے کی زو پر لا کر تباہ و برباد کر دے۔ ہمایوں بمادر شاہ کے اس ارادے سے ا پورئ طرن باخر تمااس نے اپ ساہیوں کو تھم دے رکھا تماکہ وہ توپ خانوں کے سامنے نہ جائیں .

اس کے طاوہ الایوں نے پانٹی جھ ہزار تیر انداز سپاہیوں کو مجرات کے آس پاس کے علاقوں میں تاہی و بربادی پر متعین کر ر کھا تھا۔ یہ اوک بهادر شاہ کی فون تک غلہ اور جارہ وغیرہ نہ چننے دیتے تھے۔ اس مکت عملی کابیہ بتیجہ ہوا کہ بہادر شاہ کے لشکر میں زبردست قط پڑ ایا تموزے اونٹ اور انسان مرض سبھی بھوک کی وجہ سے مرنے تھے۔ ہمادر شاہ پر پوری طرح ظاہر ہو کیا کہ اس جگہ زیادہ در تعمرنا اب وت لو وقوت وسنے کے متراوف ہے۔ ایک رات پانچ سو آدمیوں کے ساتھ بمادر شاہ ہمایوں بادشاہ کے نیمے کے پیچھے سے ہو کر مهاه آباد اور مندو می طرف بعاک آیاداس کے ساتھ برہان پور کا حاکم مبارک شاہ فاروتی اور مالوہ کا حاکم قادر شاہ بھی تھا۔ جب سجراتی کشکر کو پیچاکیا۔ جو بھی مجراتی سابی ملا پختائی مگوار سے نیج نہ سکا۔ بماور شاہ نے قلعہ مندو میں پناہ لی۔ ہمایوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور ایک عرصے تک محاصرہ جاری رکھا۔ ہمایوں نے مور چھل تقسیم کرکے محاصرے کی تنظیم کی پکھ دنوں کے بعد تمین سو مغل ایک رات قلعے کی دیواروں پر چاہے سے مجراتیوں پر مغلوں کا خوف اس طرح چھایا ہوا تھا کہ بغیر سے جانے ہوئے کہ گئے مغل سابی قلعے میں داخل ہوئے ہیں۔ مجراتی ان کی صورت دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ بماور شاہ بھی خواب غفلت سے بیدار ہوا اور گری ہوئی حالت دکھ کر خور بھی بھاگ نکلا۔ پانچ یا چھ بزار سواروں کے ساتھ جاپا نیر جو مجرات کا دار الخلاف تھا کا رخ کیا۔ صدر جمال بادشاہ کا امیرالا مراء اور اپ وقت کا فاصل اثنائے بیاج ہیں زخی ہو چکا تھا اس لئے وہ بھاگ نہ سکا اور حصار سے باہر نکل کر قلعہ بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ ہمایوں تعاقب کے دوران میں تعاقب میں زخی ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے صدر جمال کو اپنے خاص مقربوں میں شامل کرکے اسے نوازا۔

متحجراتيوں پر حمله

صدر جہاں کا بیان ہے کہ جس وقت ہمایوں بہاور شاہ کا تعاقب کر رہا تھا اور سیاب کی طرح برهتا جا رہا تھا اے بہاور شاہ کی فوج نظر آئی۔ ہمایوں نے بہاور سیابیوں کے ساتھ مجراتیوں پر حملہ کر دیا۔ صدر جہاں نے بہاور شاہ کی ڈھال بن کر ایسی ہمت اور استقلال سے کام لیا کہ اس کا آقا صبح و سلامت میدان جنگ ہے ہی کر نکلا۔ مور خین لکھتے ہیں کہ اس مقابلے میں ہمایوں نے خود بھی صدر جہاں سے مقابلہ کیا اور اسے زخمی کرکے سامنے سے بھگا دیا۔

#### بهادر شاه كانعاقب

ہمایوں نے مندو کے بلند قلعے کو اپنے ساتھیوں کے سپرد کیا اور تیسرے دن بمادر شاہ کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ بمادر شاہ جس قدر مال و دولت جاپانیر سے آباد کی طرف بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے جاپانیر کو ہافت و ہارائ، کمال و دولت جاپانیر سے آباد کا محمد آباد کا محمد آباد کا محاصرہ خواجہ برلاس کے سپرد کیا پھراحمد آباد کا رخ کیا۔ بمادر شاہ ہمایوں کے تعاقب کی خبر س کر کچیا بیت بہنچ گیا' بادشاہ نے بھی ادھر کا رخ کیا۔

بادشاہ نے بیٹار فولادی میخیں تیار کرائمی۔ مینے کی چودہویں رات کو قلعے پر ہر طرف سے حملہ کیا۔ خود تین سو سوارول کے ساتھ اس جگہ پر کیا۔ فولادی میخیں بہاڑ میں مفبوطی ہے گزوا کیں اہل قلعہ اس طرف سے بالکل مطمئن تھے۔ ہمایوں کی تدبیروں سے قطعاً آگاہ نہ ہو سکے جب سب بچھ عمل ہو کیا تو سب سے پہلے انتالیس آدمی جن میں سب سے آخری جانباز بیرم خال تھا قلعے کے اوپر چڑھے اس کے بعد بادشاہ بھی سوار ہوا۔ مبح تک تمن سو سوار قلعے کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ ان سواروں کے قلعے پر بینچتے ہی فوج نے ہر طرف سے حملہ کیا۔ المایوں کی فطری بہادری کی مثال مشکل سے دو سرے فرمازواؤں کے کارناموں میں کمتی ہے۔ بہ آواز بلند تجبیر کی اور قلع کا دروازہ کھول دیا۔ ایسے مغبوط اور سربغک قلع کو آسانی کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے فئے کر لیا اور یہ فئے ایک یادگار بن گئی۔ افتیار خال اور اس کے متعلقین کو چھوڑ کر جو قلعہ ارک موسوم بہ موییہ میں آ گئے تھے باتی سب اہل قلعہ قتل ہو گئے۔ افتیار خال بھی ہمت ہار بیٹھا جائ کی امان مانگ کر قلعے سے باہر آیا۔ افتیار خال مجراتیوں میں علم و فضل کی وجہ سے متاز تھا لافا ہمایوں نے اس کی سربر تی کی اور اپنے خاص طلعے میں شامل کرلیا۔ مجرات کے شاہوں کا فزانہ جو کئی سالوں سے جمع تھا چھا کیوں کے قبضے میں آگیا۔ تمام روی فرگی خطائی اور ہندی کپڑے میں شامل کرلیا۔ مجرات کے شاہوں کا فزانہ جو کئی سالوں سے جمع تھا چھا کیوں کے قبضے میں آگیا۔ تمام روی فرگی خطائی اور ہندی کپڑے اور مال و دولت جو فزانہ میں اکٹھا تھا کوٹا گیا۔ بہادر شاہ بندر دیو میں پنچا اس نے چگیز خال متعقل کے باپ مماد الملک چرکس کو مالیہ اور دوسرے محصول وصول کرنے کو احمد آباد روانہ کیا۔ مماد الملک نے کچھ قیام کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں بہاس ہزار سپای اکٹھے کر لیے کا مراس کرنا شروع کی۔ دن بدن قوت میں اضافہ ہونے گئا۔

ان طالت کو دیکھتے ہوئے ہمایوں نے قلعہ جاپانیراور گرد و نواح کا انظام تردی بیک مغل کے سرد کیا۔ اور خود احمد آباد روانہ ہو گیا۔ قلعہ محمود آباد کے گرد و نواح میں چغائی گئر کے مقدمتہ الجیش مرزا عسکری اور عماد الملک میں آمنا سامنا ہوا۔ عماد الملک کو شکست ہوئی۔ بادشاہ احمد آباد میں خوبصورت شرمی داخل ہوا۔ احمد آباد کی حکومت مرزا عسکری کو عطاکی۔ مجرات کو امیروں کی جاگیر میں تقسیم کیا۔ برہان بور کو روا تگی

سمجرات کے بعد ہمایوں برہان پور فیح کرنے کے لئے آگے روانہ ہوا۔ برہان نظام شاہ اور عماد شاہ وغیرہ دکن کے حاکموں نے پریشان ہوکر بادشاہ کے حضور میں عربیضے روانہ کیے اور بادشاہ سے درخواست کی کہ ان کا علاقہ چنقائی سواروں کی آباجگاہ نہ ہے۔ ان حاکموں کے عربیضے ابھی پنچ بھی نہ تھے کہ شیرشاہ کی بغاوت کی خبریں ملیں۔ بادشاہ برہان پور کے قریب پہنچا اس علاقے پر قبضہ کر لیا ای دوران میں "حبیب السیر" کاب کا مولف جو بادشاہ کے ہمراہ تھا۔ اسمال کی وجہ سے انقال کر کیا اس کی وصیت کے مطابق لاش دیلی لائی کئی اور حضرت نظام الدین مجبوب اللی اور حضرت امیر خسرو کے قریب وفن کی گئی۔

عماد الملک اور دو سرے امیروں نے دو سری مرتبہ نظر تیار کیا اور پھراجمہ آباد روانہ ہوئے۔ یادگار ناصر مرزا پٹن کا حاکم اور قاسم حمین سلطان حاکم بھروج کف اور قوم کے سلاطین میں سے تھے۔ یہ دشمن کے غلبے کی وجہ سے نگ آکر عشری مرزا کے پاس آگئے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ ایک رات عشری مرزا شراب کے نشے میں مست تھا اس نے ای حالت میں یہ جملہ کمہ دیا کہ "ہم یادشاہ علی اللہ ہیں" مدی قاسم خال کے ممائی خفنظ میرزا کے کوکہ نے آہت سے کما کہ ہاں محر خود نہیں ہو" حاضرین اس جملے پر ہنس پڑے۔ میرزا نے اپنی بطیموں کو جنے ویکھ کر ففنظ کوکہ کو نظر بند کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد کوکہ رہائی حاصل کرکے بادشاہ کے پاس جزیرہ دیو چلا گیا۔ اس نے ہمادر شاہ کو احمد آباد پر حملہ کرنے کر فین کو روا کہ دور کا دور مناوں سے واقف ہوں وہ مشورے کر رہے ہیں اور طے کر لیا ہے کہ دشمن کا شاہ کو احمد آباد پر حملہ کردے اگر دور آگر وہ میری بات شلہ ہوتے تی شہرے بھاگ جائیں میں آگے تو تم بھے قید میں رکھو اور مغلوں پر حملہ کر دو آگر وہ میری بات شاب فرار ہونے کی بجائے مقالے میں آگے تو تم بھے عزا دیا۔"

بهادر شاہ نے سورت کے زمینداروں سے مل کر امچی خاصی جمعیت تیار کرلی پھراحمد آباد کا رخ کیا۔ ای زمانے میں امیر ہندو بیگ نے میرزا مسلم کی سے کما کہ طلب میں خطبہ اور سکہ اپنے نام کا جاری کرو اور خود مخاری کا اعلان کر دو۔ تمام فوجی جو کمی نہ کسی کرم اور نوازش کے اس یہ دار جی اپنی جانمیں ڈار لر ہیں گے۔ کو یہ بات میرزا مسکری کے دل کو بھائی لیکن اس وقت میرزانے پند نہ کیا بلکہ مشیر کو برا بھلا

ے میرزا کے افکر میں ایک توب ہل گی جس کی وجہ ہے بماور شاہ کی بارگاہ سرگوں ہو گئی۔ بمادر شاہ کو بہت غصہ آیا اس کے خفنز کو کہ اور وہنے کے لئے سامنے طلب کیا۔ فغنز نے التجا کی کہ صف آوائی تک میری جان بخش کی جائے جھے انچی طرح معلوم ہے کہ جیزا آج تی رات یمال ہے فرار ہو جائے گا۔ رات کی تاری انچی طرح چھا گئی میرزا نے قلعہ جانی کاس ارادے ہے رخ کیا تاکہ وہاں کے شای خوائے نے بالد کرے مجرات کے سابق حاکم بمادر شاہ نے دو تمین روز تک عمری شای خوائے کی اور تا کہ علیہ اللہ عظمی اللہ علیہ میرزا کا اتعاقب کیا اور پھرواپی لوٹ آیا۔ اس کے مجھے تردی بیگ کو عمری میرزا کے ارادوں کا پہتے چلا، تردی بیگ نے عمری میرزا کے ارادوں کا پہتے چلا، تردی بیگ نے عمری میرزا کے ارادوں کا پہتے ہا۔ تردی بیگ نے عمری میرزا کے مقابلے کرکے اس کو اس مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ عمری میرزا مالایس ہو کر آگرہ روانہ ہوا اور سامان جنگ و فظر فراہم کرنے لگ۔ مالوں نے اس خیال کے تحت کہ عمری میرزا آگرہ پہنچ کر بڑا فتھ نہ کھڑا کر دے۔ مندو کے انظام ہے دستبردار ہو کر آگرہ کا رخ کیا۔ عمری میرزا اور معلی نے اس خیال کے تحت کہ عمری میرزا آور ہی تھے کہا کہ فورہ میں آرہا ہو وہ اپنی نفسانی لفزشوں اور شیطانی منعوبوں پر نادم ہو کر آگرہ کا رخ کیا۔ عکری میرزا آور میں تا رہا ہے قوہ اپنی نفسانی لفزشوں اور شیطانی منعوبوں پر نادم ہو کر آگرہ کیا تھو اس کے تام رہا اس کے جس نے ہوں ہو گھ کو تاکہ تردی بیگ نے بمادر شاہ ہو مسلم کی اور جاپانیر کا قلعہ اس کے بہر کو وہ وہ ناہ کی کیاس چلا آیا۔ ہمایوں نے چش کی گھو تھی نے بادر شاہ ہے مسلم کی کو اور اس مالت میں مطان میں تھی راحوں عرف کہ ہوتے وشنوں نے سراخیا کی بید قبنے میں جا دیا۔ جانہ براس نے حال ہو اور وہ باس کے افغانوں کو کھوار سے اور حسن تم بیر اضافی کی جو بارہ بوتی ہوتے ہوتے ہوتے وہ میں رطعت کی۔ مقدر امیر تھا۔ تمام مشرق کے افغانوں کو کھوار سے اور حسن تم بیرے جساموقع ہوتا دبا دیا۔ جانہ براس نے معساموقع ہوتا دبا دبا براس کے معتبلہ میں رطعت کی۔

شيرخال

شیر فال نے (جو شرقی افغانوں کا سرغند تھا) بڑی شان و شوکت پیدا کر لی اور بے حد شوخیاں کرنے لگا۔ ہمایوں نے اس کی سنبیہ کے خود سنر کرنے کا اراوہ کیا۔ ۱۸ مفر ۱۹۳۹ھ میں اس نے جون پور کا رخ کیا ان دنوں شیر خال بنگال گیا ہوا تھا۔ ہمایوں نے جار کے قلعے کے پاس قیام کرکے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ عاذی خال سور' قلعے کے ضابطہ وار نے بادشاہ کی بدافعت کی پورے جو مینے بحک محاصرہ جاری رہا بہت سے سپائی مارے گئے۔ ہمایوں نے روی خال کو ختب کرکے چار کی حم اس کے سپرد کی۔ روی خال مبادر شاہ گراتی سے جدا ہو کر ہمایوں کی خدمت میں آیا تھا اس نے قلعہ کی اطراف کا محالتہ کیا۔ معلوم ہوا کہ تین اطراف سے قلعہ خظی سے گرا ہوا ہے۔ ان بی اطراف سے بید اس قدر زیادہ معبوط ہے کہ مقصد کی طرح بھی حاصل نمیں ہو سکا۔ چو تھی ست دریائے گئا کا ساحل تھا۔ روی خال نے اس ست کو پند کیا ایک بوی کشی بنوائی اس پر سرکوب اٹھانا شروع کیا۔ جب یہ کشتی بوجہ نہ اٹھا سکی تو اس کے ادھر ادھر اور دو سرک کشیوں کا اضافہ کرتا گیا یمال تک کہ سرکوب کو قلعہ کی دیوار سے طا دیا اس تذہیر سے قلعہ کو آسانی سے فتح کر لیا۔ بادشاہ نے روی خال کو اس کے صلے میں بے حد نوازا۔

مالے کی دیوار سے طا دیا اس تذہیر سے قلعہ کو آسانی سے فتح کر لیا۔ بادشاہ نے روی خال کو اس کے صلے میں بے حد نوازا۔ بادشاہ نے روی خال کو اس کے صلے میں بے حد نوازا۔ بادشاہ نے روی خال کا سرکا کیا گیا گیا۔

ای دوران میں سلطان محمود حاکم بنگالہ ' جلال خال ولد شیر خال کے مقابلے میں میدان جنگ سے زخی ہو کر بھاگا اور بادشاہ کی خدمت میں پنچا اس نے ہمایوں سے بنگالہ پر حملہ کرنے کی ورخواست کی۔ سلطان محمود نے عاجزانہ طور پر اس قدر اصرار کیا کہ ہمایوں نے ۵۹۳۵ میں پنچا اس نے ہمایوں نے ۵۹۳۵ کے شروع میں بنگالے کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس طرف کا رخ کیا۔ شیر خال کو اس کی اطلاعات کمیں اس نے اپنے بیٹے جلال خال کو خواص خاص کے ساتھ مردھی کی حفاظت کے روانہ کیا۔ یہ مردھی بنگال کے راستے میں ہے جو مملکت بنگالہ اور ہمار کے درمیان ایک

زخی اور پریشان و خسته حال شای لشکر میں آکر پناه کزیں ہوا۔ باوشاہ خود فور آگڑھی پہنچ گیا۔

جلال خال و خوام خال جملے کی تاب نہ لا کر کور کی طرف چلے مئے۔ ہمایوں اطمینان کے ساتھ گڑھی ہے گزر گیا شیر خال نے جب یہ سنا تو بهت پریشان ہوا۔ وہ شاہان کو رو بنگالہ کا وہ خزانہ جو حال ہی میں اسے ملا تھا اپنے ساتھ لے کر چہار کھندہ کے بیاڑوں کی طرف جلا۔ ہمایوں بنگال کے دار الخلافے کور میں داخل ہوا۔ فتح کے بعد اس کے غیردنکش نام کو بدل کر جنت آباد رکھا۔ بادشاہ نے یہاں تین ماہ تک قیام کیا یمال کی خراب آب و ہوا' اور سفر کی تکان کی وجہ سے بہت سے گھوڑے اور اونٹ ضائع ہو گئے۔ سپاہی بھی تندرست نہ رہے غرمنيكه عجيب حالت رونما هو كي.

ائنی ایام میں ہندال میرزانے محد سلطان میرزاکی مہم سے علیحدگی اختیار کی اور سیدها آگرہ پنچا- ہندال میرزا تھلم کھلا مخالفت پر اتر آیا۔ شخ بملول ہمایوں کے پیرو مرشد تھے۔ انہیں یہ بمانہ بنا کر کہ وہ افغانوں سے ملے ہوئے ہیں تمہ تیغ کیا سب سے پہلے یمی کام کیا۔ پھر آگرہ میں اپنے نام کا خطبہ پر حوایا پھر دیلی کو تنج کرنے کے ارادے سے دیلی کامحاصرہ کرلیا۔

بادشاہ کو ہندال کے تکلیف دہ روسیے سے بڑا صدمہ اور پریشانی ہوئی۔ بنگالے کی مہم دو مشہور مغل امیروں جمانگیر بیک اور ابراہیم بیک کے سپرد کرکے بادشاہ خود آگرے روانہ ہوا- رائے میں محمد زمان میرزا جو بمادر شاہ مجراتی کے اشارے سے سندھ اور لاہور ہو کرواپس محرات جارہا تھا بادشاہ سے معانی کا خواستگار ہوا۔ محمد زمان میرزا کا قصور معاف کر دیا گیا۔

# كامران ميرزا كاخواب حكمراني

شیر شاہ افغان ہندال میرزا کی مخالفت اور چغائی لشکر کی ہے سرو سامانی ہے با خبر ہو کر ایک لشکر جرار کے ساتھ رہتاس ہے روانہ ہوا۔ شای تفکر چوسا پنچاشیر شاہ بورے تمن مینے تک بادشاہ کے مقابلے میں خیمہ زن رہا اور راستہ روکے یا اس دوران میں وہ جو نقصان پنچا سکنا تھا پنچا کہ اور ہر ملم کی رکاونیں پیدا کیں۔ کامران میرزا بادشاہ کو اس مصیبت میں کمرا دیکھ کر دیلی کی حکومت کرنے کا خواب دیکھنے الکا لنذا ہمایوں کی مدد کا بمانہ کرکے دس ہزار سواروں کے ہمراہ تیزی سے راستہ طے کرتا ہوا دیلی جا پہنچا ہندال میرزا جو پہلے سے وہیں تھا اور محاصرہ کیے ہوئے تھا اس سے مل کیا۔ کامران میرزانے بھی شرکا محاصرہ کر لیا۔ فخر الدین کوتوال قلعے سے باہر کامران میرزا کے پاس آیا اور اس سے کماکہ میں اپنے آقا سے نمک حرامی نمیں کروں گابمتریہ ہے کہ آپ پہلے سلطنت مغلیہ کے دار الخلافہ آگرہ کو فتح کریں۔ دہلی اس طرن خود بخود آپ کے قبضے میں آ جائے گی۔ ہندال میرزا کو کونوال کی بید ہات پیند آئی للذا وہ کامران میرزا کو ساتھ لے کر آگرہ روانہ ہو گیا۔ آگر و کے قریب پہنچ کر کسی طرح دونوں بھائیوں میں اختلاف ہو گیا۔ ہندال میرزا پانچ ہزار سپاہیوں اور تین سو ہاتھیوں کو لے کر الور چا کیا۔ فامران میرزائے آگرے میں آکر اپی حکومت کا اعلان کر دیا اس سے ہایوں کی پریشانی بردھی۔ اس نے اپنے بھائیوں کے نام کئی و نعد اس مضمون کے مطوط کیمے کد "اس فتنے کا بانی شیر خال ہوری قوت اور بے حد ساز و سامان کے ساتھ مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے اور مالت خراب ہو رہی ہے لنذا اس وقت میروری ہے کہ ہم سب بھائی مل کر شیر خان کو بھٹائیں تاکہ ہندوستان کی حکومت جے ہارے ا پاپ کے انتمالی معیبتوں اور مشکاات سے حاصل کیا تھا اس طرح ضائع نہ ہو اور چفتائی خاندان کی تباہی نہ ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دعمن افي بالنمي م نصيب ميرزاون . الدار هو

کی نوید ہو گا۔ ہمایوں کا قدم درمیان ہے اٹھنے کے بعد ہم شیر شاہ کو آسانی کے ساتھ پامال کرلیں گے اور پھر دونوں بھائی اطمینان آور سکون کے ساتھ پورے ہندوستان پر حکومت کریں ہے۔ صلح کی گفتگو رکح کی گفتگو

اس دوران میں شیر شاہ نے اپنے پیرو مرشد خلیل درویش کو فریب دے کر بادشاہ کی خدمت میں صلح کی درخواست دے کر بھیجا۔
ہمایوں نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس شرط پر صلح کرلی کہ رہتاس اور بنگالے پر شیر شاہ کا قبضہ رہے گااس سے زیادہ کی وہ ہوس منیں کرے گا۔ ساتھ ہی ہے بھی شرط ہو گی کہ شیر شاہی مقبوضات میں خطبہ و سکہ ہمایوں کا جاری رہے گا۔ شیر شاہ نے ان شرطوں کو مان لیا اس نے کلام اللہ ہاتھ میں لے کر قتم کھائی کہ وہ بھیشہ ان شرطوں پر کاربند رہے گا اور اس عمد کو نہیں تو ڑے گا اس عمد و بیان کے بعد مغل سیاہ میں اطمینان و سکون ہو گیا۔

### بدعهدي

دو مرے دن ۱۳۹۱ھ میں شیر خال نے مغل الشکر پر یکبار گی تملہ کر دیا۔ شاہی الشکر کو صف آرائی کی بھی مسلت نہ فی افغان فوج چاروں طرف ہے جملہ آور ہوئی۔ شیر خال نے دریا کے تمام گھاٹ جمال بھال کشیال لگر انداز تھیں بالکل بند کر دیے۔ اس پریٹائی کے عالم میں ہر مختص بلا اخمیاز و کیاظ افغان فوجوں کے تعاقب ہے بد حواس ہو کر دریا ہے گنگا پر پہنچا اور ہے افقیار پائی میں کود گیا۔ روایت کے مطابق ہندو ستانیوں کے علاوہ سات یا آٹھ ہزار مغل سپائی دریا میں غرق ہو گئے ان میں محمد زمان میرزا بھی شام تھا دریا میدان قیامت کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ بادشاہ بھی پائی میں کود پڑا اور ایک شخص نظام سقہ کی مدو ہری مشکل ہے ساحل پر پہنچا اور اس مصبت ہے نجات پائی 'ہایوں نے اس سقے سے وعدہ فرمایا کہ آگرہ پہنچ کر آو ھے دن کی بادشاہ می بائی سے سے وعدہ فرمایا کہ آگرہ پہنچ کر آو ھے دن کی بادشاہ می بائی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح دریا پار کرکے بادشاہ کی بادشاہ کی بائی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح دریا پار کرکے بادشاہ کی بادشاہ کی بائی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح دریا پار کرکے بادشاہ کی بائی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح دریا پار کرکے بادشاہ کی بندال میرزا ہے بائی کہ مالیوں آگرہ کے قبیل کے ساتھ آگرہ روانہ ہوا۔ کامران میرزا ہے بائی کہ مالیوں آگرہ کے قریب پہنچ چکا ہے خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہمایوں اپنی خطاؤں سے باخ کی وجہ ہے ان دونوں بھائیوں کو الور کے گرو دونواح میں جین و سکون سے بیضی بنگا ہے آ

کامران میرزاکی طبیعت ابھی تک رائی پر نہ تھی اور ابھی تک اس کا دل نفاق سے ساہ اور غبار آلودہ تھا مجلس کا انعقاد بھی بے فائدہ طابت ہوا۔ کامران مرزا دشمنی اور غداری پر تلا بیٹا تھا اور تہیہ کے ہوئے تھا اس نے ابنی ساری کوشش اس پر صرف کر دی کہ بادشاہ اسے لاہور جانے کی اجازت دے دے دے۔ خواجہ کلال بیگ چفتائی فوج کا بہترین افسر بھایوں سے رخصت لے کر کابل جلاگیا تھا۔ اور پھر کامران میرزا کے ہمراہ ہندوستان آ چکا تھا۔ بار بار بیہ کمتا تھا کہ اگر ہم مل کرشیر خال افغان کو زیر نہ کریں گے تو اس دفعہ اس کے ہاتھوں مسب کو نقصان پنچے گا۔ بادشاہ کی بیہ بات بھی کارگر نہ ہوئی اور ای جبل و ججت میں چھ میسنے گزر گئے۔

کھے عرصے کے بعد کامران میرزا بد پر بیزی اور کھانے پینے کی بداحتیاطی کی وجہ سے اچانک بیار ہو گیا مرض نے سوء القیند کی صورت اختیار کرئی۔ کامران اپنی بدنیتی کی وجہ سے بید سمجھا کہ ہمایوں کے اشارے سے اسے زہر دیا گیاہے اور اس زہرنے اسے بیار کر دیا ہے اس وہم میں کامران واپسی پر اور زیادہ مصر ہوا۔ ہمایوں نے مجبور ہو کر اس شرط پر منظور کر لیا کہ میرزا تنا لاہور جائے گا اس کی فوج کا بمترین حصہ بادشاہ کی مدد کے لئے آگرہ ہی میں رہے گا۔ کامران مرزانے یہ بمانہ کرکے خواجہ کلال بیگ کو اپنے جانے سے پہلے ہی روانہ کر دیا کہ

وہ اپی جاگیرے اس مہم کے اخراجات کا بندوبست کرے گا۔ ساتھ ہی اپی فوج کا بیشتر حصہ اس بمانے سے کہ بین خواجہ کلال بیگ کے طازم ہیں علیحدہ کر لیا۔ ایک ہزار سپاہیوں کو سکندر سلطان کی ماتحق میں دے کر آگرہ چھوڑ کر کچھ دنوں بعد لاہور روانہ ہو گیا۔ اس کو ان اندیش شزادے نے ایسے نازک وقت میں فوج میں اس قدر بے چینی پھیلا دی کہ ہمایوں کے اکثر سپاہی جو افغانوں کے خون ہے سے ہوئے تھے کامران میرزا کے ساتھ چلے گئے میرزا کامران کے ملازموں سے میرزا صدر دوغلات نے ہمایوں کی ملازمت افتیار کرلی اور شائی مقرب بن گیا۔ میرزا صدر بیشتر ممموں میں اعلی افررہا۔

شیر خال کو جب بھائیوں کے نفاق اور نا اتفاقی کا پتہ چلا تو فوراً ایک جرار لشکر لے کر دریائے گڑگا کے کنارے خیمہ ذن ہو گیا۔ اپنے بیٹے قطب خال کو بہت بڑی فوج دے کر گڑگا کے پار اتار دیا اس طرح اس طرف کے ساحلی شربھی اس کے قبضے میں آ گئے۔ ہمایوں نے بیہ اطلاعات من کر قاسم حسین کو یادگار ناصر میرزا اور سکندر سلطان کے ساتھ اس مہم پر مقرر کیا۔ افتاک کے مصر

کالی کے کرد و نواح میں دونوں فوجیں معرکہ آرا ہو کی خت خوزیزی کے بعد مغلوں کو فتح ہوئی۔ قطب خال اور بہت سے افغان میدان جنگ میں مارے گئے۔ قاسم حیمن سلطان نے متقول سردار کا سم آگے روانہ کر دیا اور شیر خال کی فتنہ پردازی کو ختم کرنے کے لئے بہایوں سے آنے کی درخواست کی۔ ہمایوں سفر کا سامان تیار کرکے ایک لاکھ سوار لے کر آگرہ سے روانہ ہوا اور قنوج کے قریب دریائے گئا کے پار شیر شاہ کی فوج میں بچاس ہزار سوار تھے۔ اس وقت بھی محمد گنگا کے پار شیر شاہ کی فوج میں بچاس ہزار سوار تھے۔ اس وقت بھی محمد سلطان میرزا اور اس کے بیٹول نے یوفائی کی اور فشکر کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور بھشہ کے لئے کائک کا ٹیک ماتھ پر لگوایا۔ ان کے بھاگئے کی دجہ سے لئے کئک کا ٹیک ماتھ پر لگوایا۔ ان کے بھاگئے کی دجہ سے لئے کئک کا ٹیک ماتھ پر لگوایا۔ ان کے بھاگئے کی دجہ سے لئے کئک کا ٹیک ماتھ پر لگوایا۔ ان کے بھاگئے کی دجہ سے لئے کئک کا ٹیک ماتھ پر لگوایا۔ ان کے بھاگئے کی دجہ سے لئے کئک کا ٹیک ماتھ پر لگوایا۔ ان کے بھاگئے کی دوجہ سے لئے کامران میرزا کے سارے آدمی لگر سے علیمہ ہو گئے۔ ہمایوں کے سپائی جنسیں پہلا واقعہ ابھی مولا نہیں تھا اور جو بھاگئے کا سبق سکھ چھے تھے موقع طنے ہی لگر سے فرار ہونے گئے۔ ادھر سپاہ کا یہ عالم ادھر برسات کا موسم آبنی عالم ادھر برسات کا موسم آبنی میں بانی بھر گیا خیے تھوں کی طرح تیرنے گئے طے یہ بایا کہ یہ جگہ چھوڑ دی جائے اور کی او ٹی جگہ خیے نصب کے جائیں۔ مالطانی لگر گاہ جی بانی بھر گیا خیے مقرر ہوا۔

## ہمایوں کا فرار

### سهوان كامحاصره

بادشاہ نے سہوان کے قلع کا محاصرہ کرلیا اور سات ہاہ تک جاری رکھا۔ حسین ارغون دریائی رائے سے رسد رسانی ہیں رخد انداز ہوا کے خلے اور چارے کی کی ہو گئی۔ ساہیوں نے جانوروں کے گوشت سے بھوک کا علاج کیا۔ ہمایوں نے یادگار ناصر مرزا کو لکھا کہ قلع کی فتح شمارے آنے پر ہے۔ میرزا حسین ارغوان نے یادگار ناصر مرزا بادشاہ کی ارشتہ دے دیا اور ساتھ ہی ہیں سزباغ دکھایا کہ شمر میں ناصر میرزا کے نام حمرزا کو اپنے جال میں پھنا کر خطیہ و سکہ جاری کیا جائے گا۔ ناصر مرزا بادشاہ کی اطاعت سے پھر میا بادشاہ کے بلانے پر بھی نہ پہنچا۔ ناصر میرزا کو اپنے جال میں پھنا کر حمین ارغوان کو تبلی ہو گئی اندا وہ شاہی لفکر کو مزید نقصان پہنچانے لگا۔ ہمایوں نے مجبور ہو کر محاصرہ انعالیا اور بھر واپس ہوا۔ یمال پہنچان کر میرزا سے تعارف ہو گئی دن تک بادشاہ کو میرزا نے عذر چش کیا۔ اس طری کر میرزا سے نگایس ہواں دریا کو بار کرکے کنارے پر کئی دن تک بادشاہ کو بے کار تحریل پر ان خوان کو تبلی اور اندہ ہو کر گردن جھکائے ہوئے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا لیکن اس فرشتہ خصلت بادشاہ نے ایک لفظ بھی منہ سیا ہوا سبق پڑھنا شروع کیا۔ اپنی چالوں سے شائی جاہیوں کو درغلا کر اپنے جال میں پھنانے لگا یماں تک کہ ایک دن بغیر کی دوجہ کے لاائی کا ادادہ کر میدان میں بھنانے لگا یماں تک کہ ایک دن بغیر کی وجہ کے لاائی کا ادادہ کر میدان میں آگاں اور کرنے کا ادادہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں میں جنگ ہوتی ایک گردہ نے میرزا کو لعت ملامت کرکے واپس کر ہمایوں نے بھی ناصر کو دور کرنے کا ادادہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں میں جنگ ہوتی ایک گردہ نے میرزا کو لعت ملامت کرکے واپس کر ہمایوں نے بھی ناصر کو دور کرنے کا ادادہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں میں جنگ ہوتی ایک گردہ نے میرزا کو لعت ملامت کرکے واپس کر ہولی کی دور کرنے کا ادادہ کر دور کرنے کا ادادہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں میں جنگ ہوتی ایک گردہ نے میرزا کو لعت ملامت کرکے واپس کر کرنے کا ادادہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں میں جنگ ہوتی ایک گردہ نے میرزا کو لونت ملامت کرکے واپس کر کرنے کا ادادہ کر لیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں میں جنگ ہوتی ایک گردہ نے میرزا کو لون میں کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کرنے کو نوان میں میں کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کو بعد کے کو کرنے کی کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کیا کہ کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے

# راجه مالديو كي بدنيتي

جمایوں نے جب میہ ویکھا کہ سپاہی روزانہ لشکر سے علیحدہ ہو رہے ہیں اور خود بھی وہ بے سروسامانی کے عالم میں ہے دو سرے یہ بھی خدشہ تھا کہ کمیں نامر مرزا آئندہ نقصان نہ پنچائے لنذا ہایوں نے جیسیلمیر کے راستے راجہ مالدیو کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ ہندو راجاؤں میں ملدیو سب سے زیادہ طاقور تھا اور اکثر اس مضمون کے عربینے ہمی بادشاہ کی خدمت میں بھیجا کر ، تھا کہ بادشاہ اس کے علاقے میں آئیں اور ملدیو ہر طرح سے ہندوستان مح کرنے میں مدد اور جان ناری کے لئے تیار ہے۔ راجہ جیسلمیرنے بیوفائی کی اور ایک کروہ بھیج کر بادشاہ کا راستہ روک لیا۔ ہمایوں نے اس مروہ کو مار بھگایا اور خود مالدیو کی سرحد تک پہنچ کیا۔ بادشاہ نے سرحد پر قیام کیا اور ایک قاصد ملدیو کے پاس بھیجا۔ ملل دیو کو جایوں کی پریشانیوں اور بے سروسانی کا حال معلوم تھا لنذا وہ اپنی اس دعوت پر دل بی دل میں افسوس کرنے لگا کہ کیوں بادشاہ کو بلایا۔ اب وہ اس فکر میں ہوا کہ ہمایوں کو گر فار کرکے شیر شاہ کے حوالے کر دے اور شیر شاہ کا اعتماد حاصل کرے- راجہ کے ایک نوکرنے جو مجھی ہایوں کا کتاب دار رہ چکا تھا بادشاہ کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ ہمایوں اس رات امر کوٹ کو روانہ ہو کیا راستے میں بادشاہ کا محور البحے ست ہو گیا۔ ہمایوں نے تزدی بیک سے ایک محور امانگا تزدی بیک نے نہایت بے مروتی سے کام لیا اور عذر كرنے لكا- جايوں كو كمرى كمرى اطلاميں مل ربى تعين كه مالديو كا ايك افتكر كر فتارى كے لئے تيزى سے آ رہا ہے- مجور أ اونث ير سوار ہوا تديم كوكه خود پيل چل رہا تھا اور ابني مال كو محوث پر سوار كيا ہوا تھا۔ اس نے مال كو اونث پر سوار كيا اور محو ا باد شاہ كے حوالے كيا۔ یہ تمام علاقہ ریکتان کا تھا پانی کمیں ملتا بی نمیں تھا۔ لوگ پیاہے تڑے لکے واقعہ کربلا کا نقشہ آ تھوں میں پجر کیا ہندووں کے تعاقب کی اطلاعات لگاتار مل رہی تغییں- ہمایوں نے چند سرداروں کو تھم دیا کہ وہ بیجھے آئیں اور خود اہل و عیال اور اسباب کو ساتھ لے کر پینیں آدمیوں کے ہمراہ آگے بڑھ کیا۔ انفاق سے رات کے وقت میہ سردار راستہ بھول سمئے اور دو سری طرف جا پہنچے۔ مبع کے ہوتے ہی ہندوؤں کا لٹکر دور سے نظر آیا۔ شای تھم ملتے ہی امیر شخ علی وغیرہ جن کی تعداد ہیں سے زیادہ نہ تھی کلمہ شادت پڑھ کر جال نار کرنے یے لئے تیار ہو مے اور نمایت تلی کے ساتھ وشمنوں سے دو دو ہاتھ کرنے لگے۔ حسن اتفاق ہے کہ مسلمانوں کا پسلا تیر ہندو سردار کے لگا

اور وہ گوڑے ہے گر کیا۔ اس کے ذین پر گرتے ہی باتی فوج میدان ہے بھاگ نگی۔ مسلمانوں نے تعاقب کر گے بہت ہے اونٹ گر فار
کیے باوشاہ نے فدا کا شکر اوا کیا ایک کنویں کے کنارے فیے نصب کرائے۔ کنویں بیں پانی بہت کم تھا جو مروار راستہ بھول گئے تھے وہ بھی
آلے۔ اس واقعے سے باوشاہ کی پریشانی بچھ کم ہوئی اگلے دن یماں ہے کوچ کیا گیا۔ تین منزل تک پانی بالکل نہ طا پیاس کی شدت ہے
لوگوں کی حالت نا قاتل بیان ہو گئے۔ چوتھے دن پر قافلہ ایک کنویں پر پہنچا ہے کنواں بہت گرا تھا۔ ڈول کنویں سے نکالتے وقت ڈھول بھا جاتے۔ ای
تھا ناکہ بتل جو جرس کھنچتے تھے آواز من کر محمر جا کیں۔ پیاس کی شدت سے جر مرتبہ دس دس بانچ پانچ آوی ایک ڈول پر گر جاتے۔ ای
طرح ری ٹوٹ جاتی اور ڈول کنویں بیس گر جاتا۔ سپاہیوں کی چیخ و پکار نے آسان مر پر اٹھا رکھا تھا ایک گروہ پیاس سے بیتاب ہو کر کنویں
بھی کود پڑا اور اس طرح جان دے دی۔ دو مرے دن روانہ ہو کر ایک نمر کے کنارے پہنچ' اونٹ اور گھو ڈوں نے کئی دن سے پانی نہ پیا
تھا وہ اس قدر پانی پی گئے کہ بیٹ بچول گیا اس طرح وہ ہاک ہوئے۔ بودی مشکل اور محنت کے بعد دمایوں امرکوٹ بہنچا۔

امرکوٹ کا راجہ رانا کملاتا تھا رانا بہت اچھی طرح ہے پیش آیا اور خوب مہمان نوازی کی خدا خدا کرکے یہاں سپاہیوں کو آرام ملا۔ کہ ساد ۔۔۔

ای امر کوت بھی پانچیں رجب ۱۹۹۹ھ شزادہ جلال الدین مجہ اکبر حمیدہ بانو بیگم کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہمایوں نے بیٹے کی پیدائش پر خدا کا شکر اداکیا جش منانے کے بعد بادشاہ نے اہل و عمال کو امرکوٹ بھی چھوڑا اور خود راجہ امرکوٹ کو ماتھ لے کر بھر کی مہم پر روانہ ہوا لیکن تھوڑے بی عرصے بیں انظریوں نے ساتھ چھوڑ دیا اس طرح کوئی کام نہ بنا۔ اس معرکے بیں منعم خال بھی فرار ہوگیا۔ چنتائی فوج کا مشہور بمادر امیر بیخ علی ای معرکے بیں شاہ ارفون کے سابیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہمایوں نے مجبوراً قدمار کا رخ کیا اس دفت تک کا مشہور بمادر امیر بیخ علی ای معرکے بیں شاہ ارفون کے سابیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہمایوں نے مجبوراً قدمار کا رخ کیا اس دفت تک مرزا نے قدمار کا قلعہ بندال مرزا سے لے کر عمری مرزا کو کھا کہ بادشاہ اس دفت بہت پریشان ہے اگر تم گر قار کرنا چاہتے ہو تو یہ محرک موال کا طاقم بنا دیا تھا۔ شاہ حسین ارفون نے عمری مرزا کو کھا کہ بادشاہ اس دفت بہت پریشان ہے اگر تم گر قار کرنا چاہتے ہو تو یہ محرک موار کرایا محرک میں مرزا نے نے شرم و حیا کو ہلائے طاق رکھا اور ہمایوں پر دھاوا کر دیا۔ ہمایوں نے فوراً بادشاہ بیگم کو سوار کرایا شنزادے کو گرمی اور سنر کا خیال کرکے لفکر جس بی چھوڑا خود یا بھی آدمیوں کے ہمراہ بلا راستہ متھین کیے ہوئے خراسان روانہ ہوا اس کے ساتھ یہ مرفا ، بھی ہیں۔

مرزا بدنعیب نختر میں پنچا ہاہوں کو نہ پاکر کف افسوس ملنے لگا شای اسباب اور مال پر قبعنہ کر لیا شنرادہ جلال الدین کو اپنے ساتھ قدمار کے میا۔

## بهایوں سیستان میں

باوشاہ کو اپنے ہمائیوں کی وجہ سے کمی جگہ بھی قیام کرنے کا موقع نہ ملا وہ سفر کرتا ہوا سیستان کی سرحد پر پہنچ گیا۔ سید احمد سلطان شاملو نے ہمائیوں کا استقبال کیا۔ سید احمد سلطان شاہ ہماسپ کی طرف سے سیستان کا حاکم تھا۔ سید شاملو نے پچھ دن بادشاہ کی خدمت میں گزاری کی اس نے جو پچھ بچایا ہوا تھا۔ سب کا سب ہمایوں کی خدمت میں چیش کیا۔ اپنی عور توں کو لونڈویوں کی طرح بیگم کی خدمت کے گئے مقرر کیا۔ ہمایوں نے ضرورت کے مطابق سامان اور نفذ لے کر باتی سید شاملو کو واپس لوٹا دیا اور خود ہرات پہنچا۔

ملو کا سب سے بدا فرزند سلطان محمد حاکم ہرات اپنے استاد محمد خال محلو کے ساتھ استقبال کے لئے آیا ہے حد تعظیم و تحریم اور مهمان نوازی سے پیش آیا۔ سلطان محمد نے سلمان سفراییا ورست کر دیا کہ شاو کی ملاقات تک ہمانوں کو کسی چنز کی ضرورت نہ بڑی- سیرو تفریح ناری فرشہ استقبال کرنے کو آئے۔ شاہ ارائے میں عراق کے سردار اور شرفاء استقبال کرنے کو آئے۔ شاہ ایران کی طرف سے دعوائے اور استقبال کرنے کو آئے۔ شاہ ایران کی طرف سے دعوائے اور استقبال کرنے برم خان کو شاہ مماسی کے پاس روانہ کیا۔ حواله جات

ا- ليكن اس ترجيم مين "بهايول" بى استعال كريس مح جنت آشياني طوالت كا باعث موكا

# افغانوں کی حکومت

## شيرشاه افغان بن حسن سور

شیر شاہ کا نام فرید خال تھا اور باپ کا نام حسن خال تھا' حسن خال افغانال روہ کی نسل سے تھا۔ سلطان بملول لودھی کے عمد حکومت میں حسن سور کا باپ ابراہیم خال ملازمت کی تلاش میں دہلی آیا- افغانوں کے مسکن روہ کی تعربیف اس کتاب کے مقدے میں کی ممنی ہے-یہ وہ کوہستانی علاقے ہیں جن کا سلسلہ طول میں سواد بجور ہے لے کر مضافات بمر تک اور عرض میں حسن ابدال ہے لے کر کاہل تک بھیلا ہوا ہے۔ یہاں افغانوں کے مختلف فرقے آباد ہیں جن میں ہے ایک قبیلے کا نام سور ہے' اس فرقے والے اپنے آپ کو سلاطین غور کی نسل سے بتاتے ہیں۔ کما جاتا ہے کہ ایک غوری شنرادہ محمد سوری اپنے وطن سے جلا وطن ہو کر تھی زمانے میں ان افغانوں میں آکر آباد ہو کیا- ایک افغان رئیس کو محمہ سوری کے حسب و نسب معلوم ہو گیا اور باوجود اس کے کہ اس قوم میں غیر گھرانے میں لڑ کی دینے کا رواج نہ تھا۔ اس افغانی سردار نے اپن بین کو محمد سوری سے بیاہ دیا اس افغانی بیوی سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ سوری افغان کے نام سے مشہور ہے ای وجہ سے سوری قبیلے کو تمام افغانی قبائل سے برتر سمجما جاتا ہے۔

سلول اود می کے زمانے میں ابراہیم خال اپنے قبیلے سے جدا ہو کر نوکری کے لئے دہلی آیا اور ایک لود می امیر کے ہال ملازمت کر لی ا براہیم خال نے کچھے دن قلعہ فیروز بور میں اور کچھے دن پرگنہ نارنول میں گزارے۔ بہلول لود می کے بعد اس کا بیٹا سلطان سکندر ہادشاہ ہوا۔ جمال خال سکندر لودهی کا مشہور امیر جون بور کا حاکم مقرر ہوا۔ جمال نے حسن بن ابراہیم سورکی جو اس کا پرانا ملازم تھا بہت عزت افزائی کی بینسافات رہتاس میں سرامپور اور خواص بور ٹانڈہ حسن کو بطور جاگیر عطا کیے اور پانچے سو سواروں کا امیر مقرر کیا۔ حسن کے محمر میں آئھ لڑکے پیدا ہوئے۔ فرید اور نظام افغان بیوی کے پیٹ سے ہوئے و مرے بیوں کی ماں حسن کے حرم سے تھی۔ حسن کو فرید کی مال ت انس نه تما ای کئے فرید دو سرے فرزندوں کی طرح لاؤلانہ تما اور باپ سے ناراض ہو کر جمال خال کے پاس چلا کیا-حسن نے جمال خال کو لکھا کہ فرید کو رامنی کرکے واپس جمیج دے تاکہ اس کی تعلیم و تربیت پوری ہو جائے۔ جمال نے فرید کو بہت تسمجمایا کہ وہ باپ کے پاس چلا جائے "کیکن فرید نہ مانا- کہنے لگا کہ "دسرامپور سے زیادہ علماء جونپور میں موجود ہیں میں میمیں رہ کرعلم حاصل آروں گا۔" فرید ایک عرصے تک جون بور میں رہا اس زمانے کا درس گلتال 'بوستال 'سکندر نامہ پڑھ کر پھر کافیہ اور اس کے حواثی اور ۱۰ سری علمی کتابوں کو پڑھالگم و نٹراور تاریخ میں عبور حاصل کیا دو تین برس کے بعد حسن جونپور میں آیا۔ سوری تھیلے کے دو سرے لوگوں نے مل ارباب بینوں میں مسلح کرا دی۔ حسن نے فرید کو اپنی جاگیر کا دار دغه بنا دیا اور اے کام پر روانه ہونے کو کما۔

فرید نے روائلی کے وقت باپ سے کہا کہ "ونیا کے ہر کام کا دارومدار خصوصاً سرداری ادر امیری کا انصاف پر ہے اگر تم مجھے جاگیری جیج او تو میں مدل و انصاف سے شمیں انوں گا<sup>،</sup> تمہارے اکثر نوکر تمہارے قریب کے عزیز میں جو کوئی بھی انصاف ہاتھ سے جانے دے گا ا ت منور سرا دول کال فرید باپ سے اس فتم کی ہاتیں کرکے رخصت ہو کیااور جاگیر پر پہنچ کر کفایت شعاری ہے کام کینے لگا- اس نے ے مشورہ کیا۔ ماسخوں نے اتفاق رائے سے بید کما "چونکہ لفکر آپ کے والد کے ساتھ ہے اور وہ یمال سے بہت دور کسی جم پر نامزد کے محتے ہیں اس کے ان کی واپسی تک مبرو سکون بمترہے۔" فرید نے علم دیا کہ دوسوزینیں تیار کرو۔"

فرید نے ہر موضع کے کھیا ہے ایک ایک محو ڑا عاریتا" مانگا۔ گرد و نواح میں جو بیکار سپاہی تنے ان کو بلا کر ان کی مدد کی ، خرچ اور کپڑ ے ان کی منرورت بوری کی ' آئندہ کے لیے انعام کا دعدہ کیا' ان نے بحرتی شدہ سپاہیوں کو مائلے ہوئے محو زوں پر سوار کیا پھران سر کش زمینداروں کے مسکن پر پہنچا اور ان کے گاؤں کے قریب ٹھمرا- فرید نے اپٹے گرد حصار بناکر ہر روز جنگل کی کٹوائی شروع کی- پھر سرکش زمینداروں کے قلع تک پنچا- سرکوب تیار کرکے دشمنوں پر غالب ہوا' بہت سے سرکش قتل ہوئے اور بہت سے نظر بند کیے مئے-اس واقعے کے بعد فرید کی ہیبت لوگوں کے دلول پر بیٹے گئی اس علاقے کے تمام شریبند اس کے مطبع اور فرمانبردار بن مجے۔ مألكزاري وقت پر ادا کرنے لگے جاکیر کے سب پر گئے آباد ہو گئے۔ اس طرح فرید کو پوری قوت حاصل ہو منی اور وہ اپی شجاعت اور سیاست کے لئے مشہور

مچھ عرصے کے بعد حسن جاکیر میں آیا وہ فرید کے انتظام اور اس کی سرداری کے طریقے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بینے کی تعریفیں كيں . حسن كے بال ايك كنير تھى جس سے دو بينے سليمان اور احمد بيدا ہوئے تھے۔ حسن اس لوندى پر بہت فدا تھا' اس نے حسن سے كما کہ "تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب تمهارے بیٹے جوان ہو جائیں سے تو پر گنوں کی دارو تکی انہیں دے دی جائے گی اب چو نکہ دونوں بالغ ہو چکے ہیں للذا اپنا وعدہ بورا کرو۔ "حسن نے میہ سوچ کر کہ فرید اس کا بڑا بیٹا ہے اور بہت نیک ہے اپنی محبوبہ کو ٹال دیا۔ فرید اس بات کو سمجھ میا الندا وہ داروغل سے علیمدہ ہو گیا۔ حسن نے جاگیر سلیمان اور احمہ کے سپرد کر دی اور فرید سے کما کہ اس تبدیلی کی دجہ محض میہ ہے کہ ، جس طرح تم کام کرکے تجربہ کار ہو مکئے ہو ای طرح میں جاہتا ہوں کہ تمہارے بھائی بھی کام کرنے کے قابل ہو جائیں اور یہ تو خلاہر ہے کہ میرے بعد میرا جانشین تمهارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے اس طرح پر منوں کی حکومت سلیمان اور احمد کے ہاتھ میں آئی۔

فرید آرزدہ ہو کرایے بھائی نظام کو ساتھ لے کر آگرہ آگیا۔ یہاں آکر سلطان ابراہیم لودھی کے مشہور امیردولت خال لودھی کے ہال ملازمت كرلى- فريد ايك عرصے تك لود عى اميركے پاس رہا اور اپن خدمت سے اسے بے حد خوش كرليا- ايك دن دولت خال نے فريد ے اس کا اصل مقصد دریافت کیا۔ فرید نے اسے بتایا کہ "میرا باپ ایک ہندوستانی کنیز کی محبت میں گر فتار ہے اور وہ عورت میرے باپ ر اس قدر غالب ہے کہ اس کی وجہ سے جاگیر بالکل تباہ ہو رہی ہے اور سپاہی پریشان حال ہیں اگر باپ کی جاگیر ہم دونوں بھائیوں کو س جائے تو ہم میں سے ایک بھائی پانچ سو سواروں کے ساتھ ہیشہ بادشاہ کی خدمت میں رہے گا اور دو سرا جاگیر کی دکھ بھال کرکے ساہیوں کے اخراجات اور رعایا کی دیکھ بھال اور باپ کی خدمت کا کام کرے گا- دولت خال نے ایک دِن فرید کا معروضہ سلطان ابراہیم لود عی تک پنچا دیا- بادشاہ نے پوچھا کہ " یہ بدطینت مخص کیا ہے جو باپ کی شکایت کرتا ہے۔" دولت خال نے فرید کو بادشاہ کا جواب بتایا اور سلی وی که ویمکی مناسب وقت مجر بادشاہ سے عرض کروں گا اور تمهارا کام بناؤں گا۔" دولت خال نے فرید کی تعلی و تشفی کے لئے اس کے یو یے میں اضافہ کر دیا۔ اس ہوشیار افغانی نے اپنی خوش خلتی اور مروت کی وجہ سے سب کے دل میں اپنے لئے جگہ بنالی۔ دولت خال ہر بات میں فرید کا ساتھ دیتا تھا۔ جب فرید کے باب حسن سور نے انتقال کیا تو دولت خال نے اس کے انتقال کی خبر بادشاہ کو دی اور حسن کے ير كنول كى داروعكى فريد اور نظام كے نام معقل كرا وي۔ مير مير الميروم ... مير الميروم ... مير الميروم ... مير الميروم ... ميروم ... ميروم ... ميروم

# دونوں بھائیوں میں ناراضگی

فرید سرام 'خواص پور اور ٹانڈے کی حکومت کا فرمان کے کر جاگیر کو چلا- سلیمان اپنے بھائی فرید کا مقابلہ نہ کر سکا اس نے پرگنہ ہونچور کے حاکم محمہ خال سور کے پاس پناہ لی اور اس سے شکایت کی۔ محمہ خال پندرہ سو سواروں کا مالک تھا اس نے سلیمان سے کما کہ چونکہ بادشاہ بایر ہندوستان پہنچ چکا ہے اور جلد مغلول اور افغانوں میں معرکہ آرائی ہونے والی ہے اگر ابراہیم لودھی فتح مند ہوا تو میں تمہیں اس کی خدمت میں لے چلوں گا اور سفارش کروں گا سلیمان نے کما کہ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میری مال اور ملازمین مارے مارے پر رہے ہیں۔ محمہ خال نے ایک اپنجی فرید کے پاس بھیجا اور آپس میں صلح کرنے کو کما۔ فرید نے جواب بھیجا کہ باپ کی زندگی میں سلیمان کو جو بھی ملک اور ایس میں اس کے حکومت میں حصہ وار نہیں بناؤں گا کیونکہ ایک شرکے دو حاکم نہیں ہو سکتے پر راضی بالکل و سے بی جیسے کہ ایک میان میں دو تکواریں نہیں آ سکیں۔ سلیمان کا مقصد حکومت میں شریک ہونے کا تھا لذا وہ اس بات پر راضی بالکل و سے بی جیسے کہ ایک میان میں دو تکواریں نہیں آ سکیں۔ سلیمان کا مقصد حکومت میں شریک ہونے کا تھا لذا وہ اس بات پر راضی بیرا

محمد خال سور نے سلیمان کو تسلیاں دیں اور کہا کہ تم مبر کرو میں اپنی قوت سے تہیں فرید سے حکومت چین کر دول گا۔ فرید کو بھی معاطے سے آگاہی ہوئی المذا اس نے بھی غور و خوض کیا۔ وہ بابر اور ابراہیم لودھی کی جنگ کا انتظار کر رہا تھا چنانچہ ای دوران میں بابر کی فتح کی خبر سارے بندوستان میں بھیل گئی۔ فرید کو بیہ خبر س کر بری تشویش ہوئی وہ ممادر خال ولد دریا خال لوحانی کے پاس بہنچا ہمادر خال نے اس عرصے میں ہمار پر بھنہ کر لیا تھا۔ وہ سلطان محمد کا لقب افتیار کرکے ہمار کا بادشاہ بنا بیٹا تھا۔ فرید نے اس کی ملازمت افتیار کرلی ایک دن سلطان محمد شکار کھیلنے شہرے باہر گیا کہ اچانک سامنے شیر آگیا، فرید نے شیر کا مقابلہ کیا اور اسے تکوار سے ہلاک کر دیا۔ سلطان محمد فرید میں نہ و کیا اور اسے شیر خال کے خطاب سے نوازا۔ شیر خال نے رفتہ رفتہ سلطان کے مزاج سے واقف ہو کر اپنے لیے اس کے دل میں خاص جگہ حاصل کر لی۔ سلطان نے شیر خال کو اپنے چھوٹے لڑکے جال خال کا اٹایش مقرر کیا تچھ عرصے کے بعد شیر خال رفصت لے میں خاص جگہ حاصل کر لی۔ سلطان نے دیور خال ای دفست سے بچھ دن زیادہ ٹھمرنا پڑ گیا۔

# شیر خال کی مخالفت

اید دن سلطان اپنی محفل میں میضا ہوا شیر خال کی ہاتیں کرنے لگا کہ یہ محض وعدے کا سچا نہیں اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ حاکم جونچور محمد خال نے موقع کو نغیمت جانے ہوئے بادشاہ سے کہا کہ شیر خال برا وغاباز اور مکار ہے 'وہ سلطان محمود بن سکندر لودھی کی آمد کا خشر ہے ۔ ای طرح کی ہاتیں کرے حاکم جون پور نے بادشاہ کو شیر خال کے خلاف کر دیا جب اے بقین ہو چکا کہ بادشاہ اب شیر خال سے نارانس ہے تو اس نے عرض کی کہ شیر خال کی حق ناشناسی کا علاج یہ ہے کہ اس کی جاگیر اس کے بھائی سلیمان کو دے وی جائے کیونکہ سلیمان اپنے ہوئی کہ شیر خال کی حق ناشناسی کا علاج یہ ہے کہ اس کی جاگیر اس کے بھائی سلیمان کو دے وہ بقینا آپ سلیمان اپنے باپ دسن کی زندگی ہی میں اس کا قائم مقام ہو گیا تھا اس نے بھاگی کر میرے بال پناہ لی ہے۔ اس کاروائی سے وہ بقینا آپ سلیمان اپنے گا '' ساطان محمد نے شیر خال کی خدمت کا کھاظ کرتے ہوئے بغیر جرم کے کسی قشم کی کاروائی کو مناسب خیال نہ کیا۔ سلطان نے محمد خال سور سے لیا آپ جھرنا طے ہو جائے۔

# محمه خال کا پیغام اور شیر خال کا جواب

محمہ خلال ور اپنی جاکیے میں واپس آیا اور ساوی نام کے ایک غلام کو شیر خال کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ "سلیمان اور احمد تمہارے " و اسلیمان اور احمد تمہارے اسلیمان میں ہورٹ میں جاتے ہیں ہورٹ سے محروم میں للذا بہتریہ ہے کہ ان کا حصہ ان کو دو۔" شیر خال نے دوستان ہے۔ للذا جاگیرای کے قبضے میں رہتی ہے جس کو بادشاہ سرفراز کر تا دوستان ہے۔ للذا جاگیرای کے قبضے میں رہتی ہے جس کو بادشاہ سرفراز کر تا

میں جو سرداری کے قابل ہوتا ہے حکومت ای کو دی جاتی ہے۔ میں بھی سلطان ابراہیم لودھی کے حکم ہے سرام' خواص پور او زخانات پر قابض ہوں۔'' غلام سادی واپس آگیا اور شیر خال کا جواب محمد خال تک پہنچا دیا۔

محمہ خال غصے میں آپ سے باہر ہو گیا اس نے سادی کو تھم دیا کہ میری تمام فوج کو ساتھ لے کر سلیمان اور احمہ کے ساتھ جاؤ۔ تموار کے زور سے شیر خال سے جاگیر چھین کر ان دونوں کے سپرد کرو اور فوج کا زیادہ حصہ ان کی حفاظت کے لئے سرام میں چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔" انقاق سے ان دنوں ملک سکھ نامی غلام شیر خال کی طرف سے خواص بور ٹانڈ سے کا داروغہ تھا۔ شیر خال نے دشمن کی آمد کی خبر پاکر ملک سکھ کو لکھا کہ دشمن کے مقابلے میں کوئی کی نہ کی جائے۔ سادی غلام وغیرہ خواص بور کے نواح میں پنچ ملک سکھ ان کے مقابلے میں آیا اور مارا گیا۔ شیر خال کا لئکر تتر بتر ہو کر سرام واپس آگیا ان سے مقابلے کرنے کی طاقت شیر خال میں نہ تھی چنانچہ اس نے کس بھاگ جانے کا ارادہ کیا۔ بعض آدمیوں نے رائے دی کہ پھر سلطان محمد کی خدمت میں حاضر ہونا بہتر ہے۔ شیر خان نے جواب دیا کہ محمد خال سلطان کا مشہور امیر ہے لنذا یقینا بادشاہ میری خاطر اس کو آزردہ نہیں کرے گا۔ شیر خال نے اپنی سمجھ سے کام لے کر یہ طے کیا کہ اس ططان کا مشہور امیر ہے لنذا یقینا بادشاہ میری خاطر اس کو آزردہ نہیں کرے گا۔ شیر خال نے اپنی سمجھ سے کام لے کر یہ طے کیا کہ اس حقت جند برلاس کے ہاں پناہ لینی چاہیے۔

جند براس بابر کی طرف ہے کرہ مانک پور کا حاکم تھا۔ شیر خال کے بھائی نظام نے بھائی کی رائے ہے اتفاق کیا چانچہ شیر خال نے اور قول و قرار کے بعد جند برلاس کی خدمت میں حاضر ہوا اور نذرانہ وغیرہ چش کیا۔ اس طرح وہ مقربوں میں واخل ہو گیا۔ شیر خال نے حکم خال سور شیر خال کا مقابلہ نہ کر سکا اور وہ رہتا ہی کے بہاڑوں میں جو چھیا۔ شیر خال اپنے دونوں پر گنوں کے علاوہ جونپور اور اس کے گرد و نواح پر بھی قابض ہو گیا۔ اس نے اپنے مددگاروں کی خوب خاطر مدارات کی خال اپنے دونوں پر گنوں کے علاوہ جونپور اور اس کے گرد و نواح پر بھی قابض ہو گیا۔ اس نے اپنے مددگاروں کی خوب خاطر مدارات کی سیابیوں کو انعام و اکرام وے کر رخصت کیا اور ان کے ہاتھ سلطان جنید برلاس کو بھی بیش قیت تھنے جسے۔ شیر خال نے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو جو بہاڑوں میں جا چھے شے اپنی پاس بلا لیا اور ایک اچھی خاصی جمعیت بنا لی۔ اس نے محمد خال سور کو بھی لکھا کہ میرا متصد بھا کیوں سے بدلہ لینا تھا میں آپ کو اپنی بالی اور ایک اچھی خاصی جمعیت بنا لی۔ اس نے محمد خواس کی شک قیام گاہ ہے نگل کر اپنی جا گیر میں اور قبضہ کریں اور میرے لیے ذاتی پر گنات اور سلطان ابراہیم کی جاگیر کا وہ حصہ جو میرے ہاتھ آیا تی بالکل کائی جا گیر میں واپس آ جا کمیں اور قبضہ کریں اور میرے لیے ذاتی پر گنات اور سلطان ابراہیم کی جاگیر کا وہ حصہ جو میرے ہاتھ آیا تی بالکل کائی میں۔

آئے عجیب کام کیا۔ شیر خال نے جو کچھ محمد خال سور کے ساتھ کیا تھا اس کی اطلاع بادشاہ کو پہلے مل پی تھی۔ بادشاہ کے اس جملے کا اشارہ شیر خال کی فتم و فراست کی طرف تھا۔ اس نے بھی بادشاہ اور امیر خلیفہ کی گفتگو سنی اور وہ یہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے جملے عبرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ چنانچہ وہ تو پہلے ہی تو ہمات میں جانبہ خال ہو گیا اور اس رات شاہی لشکر سے بھاگ کر ابنی جاگیر میں جانبہ خال ہو کہ اور اس کا مقصد ہے گروہ کر اس نے سلطان جنید برلاس کو خط لکھا کہ محمد خال سوری نے میرے خلاف سلطان محمد کے کان بھرے ہیں اور اس کا مقصد ہے گروہ میری جاگیر پر فوج کشی کرے لئذا میں پریشان ہو کر یہاں چلا آیا ہوں اور اس پریشانی میں رخصت بھی نہیں لے سکا ہوں میں اب بھی بھی خواہوں میں جوں۔ شیر خال کو مغلوں سے بالکل مایو ہی ہوگئی چنانچہ وہ اپنے بھائی نظام کو لے کر دوبارہ سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے شیر خال پر مهرانی کی اور اسے دوبارہ شنزادے جلال کا آئایش مقرر کر دیا۔ شیر خال کو پھروہی تقرب حاصل ہو گیا قضائے اللی مطان کا انتقال ہو گیا اس کا کم عمر لڑکا جلال باپ کا جانشین ہوا۔

# شيرخال كااقتذار

جلال خان کی ماں لاؤہ ملکہ نے سلطنت کا انظام اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ٹیر خان کی مدد سے مکی معاملات انجام دینے گئی بچھ عرصے کے بعد جلال خان کی ماں نے انقال کیا چانچہ اب بمار کی حکومت پوری طرح سے شیر خان کے ماں گئی۔ بنگال کے حاکم کے ایک امیر مخدوم عالم حاتی پور نے شیر خان سے دوستی اور راہ و رسم پیدا کی بنگال کا حاکم سلطان مخدوم عالم سے اس کی اس حرکت پر ناراض ہوگیا۔ اور منگیر کے حاکم قطب خان کو بمار فتح کرنے اور مخدوم عالم و شیر خان کو جاہ کرنے کے لئے نامزد کیا۔ شیر خان نے بہت کوشش کی التجا کیں تاکہ صلح ہو جائے لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی چنانچہ اس نے افغانوں کو متحد کیا اور جان سے ہاتھ و موکر لانے پر تیار ہوگیا۔ حاکم بنگالہ سے جنگ

خریقین صف آرا ہوئے اور محسان کی لڑائی شروع ہو گئی کانی خونریزی کے بعد قطب خال مارا گیا اور شیر خال کو فتح ہوئی۔ دشمن کے باتھ والے اور دو سرے سامان شیر خال کے قبضے میں آئے اب وہ پہلے ہے بھی زیادہ صاحب قوت اور بااقدار تھا۔ اس کے اس تھا ٹھے ہو ان کا ہم قوم تھا اپنے ارادوں سے لوحانی پنمان جلنے گئے وہ اس کی جان لینے کی قکر میں رہنے گئے۔ انہوں نے جلال خال ہے جو ان کا ہم قوم تھا اپنے ارادوں سے متعلق مشورے کیے 'کین جلال خال کے ملازموں نے شیر خال کو سارا حال آگر بتا ویا۔ شیر خال نے جلال خال ہے کہا کہ تہمارے امیر جھ سے حسد کرتے ہیں۔ اور میرے ساتھ نفاق برتے ہیں ان کا تدارک کروس ورنہ میں تم سے علیحرگی افتیار کر لوں گا۔" جلال خال نے کہا کہ تم ذکر تے ہیں۔ اور میرے ساتھ نفاق برتے ہیں ان کا تدارک کروس ورنہ میں تم سے علیحرگی افتیار کر لوں گا۔" جلال خال نے کہا کہ تم ذکر تے ہیں۔ اور میرے ساتھ نفاق برتے ہیں اور کی تعاشف کا کہ تم ذو کروہوں میں تقسیم کرو۔ ایک گروہ کو مالیہ وہول کرنے کے بات کے برگانت میں روانہ کرو اور دو سری جماعت کو حاکم بنگالہ کے مقالے کیا کہ محود شاہ بنگالی کی ملازمت افتیار کی جائے۔ اور اسے بمار پر قبضے کے لئے اکسایا جائے لاذا وہ مغلوں سے مقابلہ کرنے کے بمانے سے بمار چھو ڈکر سلطان محود کیا ہیں گئے۔ اور اسے بمار پر قبضے کے لئے اکسایا جائے لاذا وہ مغلوں سے مقابلہ کرنے کے بمانے سے بمار چھو ڈکر سلطان محود کیا ہی گئے۔ اور اسے بمار پر قبضے کے لئے اکسایا جائے لاذا وہ مغلوں سے مقابلہ کرنے کے بمانے سے بمار چھو ڈکر سلطان محود کیا ہی گئے۔

سلطان محود نے ابراہیم خال محلی خال کے بیٹے کو فوج دے کر شیر خال کے مقابلے پر بھیجا۔ شیر خال مٹی کے بنائے ہوئے قلعے میں بند ہو کیا اور روزانہ ایک کروہ کو دشمن سے جنگ کرنے کے لیے بیج لگا یہاں تک کہ ابراہیم خان کو اپنے بادشاہ سے مدد طلب کرنی پڑی شید ہو گئیا اور روزانہ ایک گروہ بنالی سپانی بھی میدان میں شیر خال بھی اس سے با جر میا۔ بنالی سپانی بھی میدان میں آنے فالی سے موار اور بیادے ملک بنتے ہوئے شیر خال نے اپنی فوج کے ایک جصے کو دشمن کے مقابل کھڑا کیا اور سیانیوں کے ایک گروہ

بعد میدان بنگ سے منہ مو ژکر بھاگیں تاکہ و شمن ان کا تعاقب کر سکے اور اس طرح وہ اپنے توب خانہ سمیت باہر آ جا می چنانچہ ای طرح کیا گیا۔ بنگالی ساہیوں نے شیر خال کی فوج کا تعاقب کیا اور وہ ان چھپے ہوئے ساہیوں کی ذو پر آ گئے۔ فوج کے اس جھے نے ایک و میں ان پر حملہ کر دیا اور ان کو خاک و خون میں ملا دیا۔ ابرائیم خال بھی اپنے والدکی طرح اثرائی میں مارا گیا۔ جلال خال بنگ سے نیم جان ہو کر بھاگا سیدھا بنگالے بہنچا۔ بنگالیوں کے ہاتھی اور توب خانہ شیر خال کے قبضے میں آیا۔ اس طرح بمار دشمنوں سے باک ہوا اور شیر شاہ کو عکومت کرنے کی یوری قوت حاصل ہو می ۔

## لاؤو ملكه

مورخ لکھتے ہیں کہ ای زمانے میں تاج خال ایک امیر قلعہ چٹار پر سلطان ابراہیم کی طرف سے حکومت کرتا تھا اس کی بیٹے ہو دو مری بیگموں کے بطن نام کی تھی۔ اگرچہ سے عورت بانجھ تھی گر اس کے باوجود تاج خال اس سے بہت محبت کرتا تھا اس کے بیٹے جو دو مری بیگموں کے بطن سے سے تھے لاؤو ملکہ سے حسد کرتے تھے انہوں نے اسے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک رات تاج خال کے برے لاکے نے لاؤو ملکہ پر تجوہا بیٹے نے سے وار کیا ملکہ کے گہرا زخم لگا محل میں شوروغل ہوا کہ ملکہ ماری گئی۔ تاج خال بھی نگی تموار لیے ہوئے پہنچا اور بیٹے پر جمپنا بیٹے نے سے وار کیا ملکہ کے گہرا زخم لگا محل میں شوروغل ہوا کہ خال پر وار کیا۔ تا خالف لاکے کا ہاتھ پورا پڑا اور تاج خال ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کو کھی کر کہ اب باپ کے ہاتھوں سے بچتا مشکل ہے 'تاج خال پر وار کیا۔ تا خالف لاکے کا ہتھ پورا پڑا اور تاج خال ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے مرف کے بعد لاکے تعد لاکے قلعے کا انظام نہ کر سکے۔ شیر خال (جو ان کے پڑوس میں بی تھا) کو بھی واقعات کا علم ہوا۔ اس نے لاؤو ملک کے ہموں میراحمہ ترکمان کی معرفت تاج خال کے نالا تی بیٹوں کو شنہیں کرنے کے خط و کتابت کی۔ میراحمہ ترکمان کی معرفت تاج خال کے نالا تی بیٹوں کو شنہیں میں تاوی کر لے اور چٹار کے قلع پر قبضہ کر لے۔ شیر خال نے ملک سے نادی کر کے قلعے کو قبضے میں کیااس طرح خزانے اور وفینے بھی شیر خال کے قبضے میں آئے۔

میراحمہ ترکمان کی معرفت تاج خال کے ناور وفینے بھی شیر خال کے قبضے میں آئے۔ شیر خال کے قالے کو قبضے میں کیااس طرح خزانے اور وفینے بھی شیر خال کے قبضے میں آئے۔

محمد شاہ بن سلطان سکندر لودھی نے باہر کے حملوں سے جاہ حال ہو کر رانا سانگا کے ہاں پناہ لی- رانا سانگا حسن خال میواتی اور چند دو سرے زمینداروں کے ساتھ مل کر باہر کے مقابلے میں آیا۔ قصبہ جالوہ کے قریب جنگ ہوئی محمود شاہ فکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگا جیسا کہ لکھا جا چکا ہے۔ محمود شاہ چیت پور کے پاس تنا ون گزار رہا تھا کہ لود می پٹھانوں کے ایک گروہ نے جو پٹنہ میں جمع ہو گئے تھے ، محمود شاہ کو بلایا محمود شاہ فوراً وہاں پنچا اور دوبارہ پٹنہ کی حکومت پر قابض ہو گیا۔ محمود شاہ بٹنے سے ایک لشکر جرار لے کر ہمار پنچا۔ شیر خلال یہ ویکھ کر کہ افغان یقینا محمود شاہ کی اطاعت کریں گے اس کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس کی جاناری کا دم بھرنے لگا۔

محمود شاہ کے امیروں نے ہمار کو اپنی جاگیروں میں تقیم کر لیا شیر شاہ کے جے میں بھی ایک چھوٹا ما نکزا آیا۔ لودھی امیروں نے شیر خال کو تملی دی اور کما جون پور کو مغلوں سے چھڑانے کے بعد پورا بمار تممارے تبنے میں دے دیا جائے گا۔" شیر خال نے محمود شاہ لودھی مغلوں اس کے متعلق وعدہ لیا اور لشکر کو منظم کرنے کے بمانے سے اپنی جاگیر میں واپس آگیا۔ پچھ دنوں کے بعد سلطان محمود شاہ لودھی مغلوں سے جون پور واپس لینے کے لئے لڑائی پر آمادہ ہوا اس نے شیر خال کو بھی بلا بھیجا، شیر خال نے بمانہ کیا کہ میں لشکر کو درست کر کے بہت جون پور واپس لینے کے لئے لڑائی پر آمادہ ہوا اس نے شیر خال کو بھی بلا بھیجا، شیر خال بڑا مکار اور بمانے باز ہے للذا بمیں جاگیر میں جا جلد بادشاہ کے بیچھے بیچھے بیچھے جاؤں گا۔ محمود شاہ فوج لے کر جون پور کی طرف بڑھا ہمایوں کے جونپوری امیر محمود شاہ کا مقابلہ نہ کر سے وہ شمر چھوڑ کر بھاگ مے۔ جونپور کے علاقے پر افغانوں کا قبضہ ہو گیا بلکہ ما کپور تک کا علاقہ ان کی آماج گاہ بن گیا۔

اس تحلے کے وقت ہمایوں کالنجر میں تھا افغانوں کے غلبے کی اسے اطلاع مپنجی للذا اس نے جون پور کا رخ کیا۔ بین افغان اور بایزید ہمایوں کے مقالم میں آئے۔ شیر خال ان دونوں کی امیری اور سرداری سے جانا تھا اور ان سے عزت اور وقعت میں برمعنا چاہتا تھا۔ صالات و واقعات کو و کھے کر وہ مغلوں کے غلبے کا بھی اندازہ کیے ہوئے تھا چنانچہ اس نے مغلوں کے مشہور امیراور فوج کے سپہ سالار میر مندو بیک کو خفیہ طور پر پیغام بھیجا کہ میں باہر کا نمک خوار ہوں للذاتم دیکھنا کہ افغانوں کو شکست میری ہی وجہ سے ہوگی۔ اپنے قول کے مطابق شیر خال لڑائی کے دن اپنی فوج کو لے کر افغان لشکر سے علیحدہ ہو گیا ہمایوں کو فتح نصیب ہوئی محمود شاہ لودھی پریشان ہو کر پہنہ واپس آگیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ ۱۳۹۶ھے میں محمود شاہ اڑیسہ چلا گیا اور وہیں وفات پائی۔

ہمایوں کی قلعہ چٹار کو روائگی

اس فتح کے بعد ہمایوں آگرہ روانہ ہوا' امیر مندو بیگ کو شیر خال کے پاس بھیجا اور تھم دیا کہ چار کا قلعہ اس کے دوائے کر دے شیر خال نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ مندو بیگ ناکام واپس آیا ہمایوں نے قلعہ چار کا رخ کیا امیروں کے ایک گروہ کو اپنے آگے روانہ کر دیا تاکہ تاکہ کریں۔ شیر خال نے ہمایوں کی خدمت میں ایک عریضہ بھیجا کہ میں حضور بابر کی توجہ اور امداد سے اس مرتبے کو پہنچا ہوں اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ افغانوں اور بابزید کے خلاف بادشاہ کی فتح کا سبب میں ہی ہوں۔ اور اگر بادشاہ چار کا قلعہ میرے قبضے میں اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ افغانوں اور بابزید کے خلاف بادشاہ کی فتح کا سبب میں ہی ہوں۔ اور اگر بادشاہ چار کا قلعہ میرے قبضے میں روانہ کروں گا تمام عمراطاعت و فرمانبرداری کروں گا۔ ای زمانے رہنے دیں تو میں اپنے لڑکے قطب خال کو معلوں نے پریشان کر رکھا تھا للذا مصلحتا شیر خال کی درخواست کو منظور کیا۔ شیر خال نے قطب خال کو مبادر شاہ عجراتی کے ساتھ ہمایوں کی خدمت میں بھیج دیا۔

تجرات کی مهم

بادشاہ گجرات کی مہم پر روانہ ہوا قطب فال پانچ سواروں کے ساتھ پچھ دن ہمایوں کے ہمراہ رہا پھروہاں سے بھاگ کر شیر فال کے بنگا کے امیر گڑھی کی جنت کیا۔ اس دوران میں شیر فال نے ہمار کو وشمنوں اور باغیوں سے فالی کر دیا اور بھر بنگالے پر فوج کشی کی۔ بنگال کے امیر گڑھی کی حفاظت میں مصوف ہوئے ایک مینے تک شیر فال سے بنگ ہوتی رہی۔ فتح شیر فال کو ہوئی چنانچہ وہ بنگال میں وافل ہوا۔ محمود شاہ بنگالی شیر فال نے محاضرہ جاری رکھا کی بیت خبر من کر کہ ہمار میں شیر فال نے محاضرہ جاری رکھا کی بیت خبر من کر کہ ہمار میں شیر فال نے محاضرہ جاری رکھا کی بیت خبر من کر کہ ہمار میں ایک نوج وہ ایس بھاگ کیا۔ ایک عرصے تک شیر فال نے وہیں چھوڑا اور خود واپس بھاگ کیا۔ ایک زمین اور دو مرے امیروں کو بنگالہ کی فتح کے لئے وہیں چھوڑا اور خود واپس بھاگ کیا۔ شیر خال نے مقابلے میں آنا پڑا چنانچہ وہ زخی شا سے بمار ک فتنہ و فساد سے فرصت یا کر سلطان محمود شاہ کا پیچھا کیا۔ سلطان کو مجبوراً شیر خال کے مقابلے میں آنا پڑا چنانچہ وہ زخی دو ایس بھاگائی اس طرح بنگالہ شیر خال کے قبضے میں آئیا۔

شیر خا<u>ل کی نیخ کنی</u> کاعزم

ساتھ معرکہ آرائیوں بیں مصروف ہو جائے۔

## قلعه رہتاس پر قبضه

سیر خال نے محسوس کیا کہ لڑائی کر کے قلعہ فتح کرنا مشکل ہے چنانچہ اس نے راجہ کو کر و فریب دے کر قلعہ عاصل کرنے کی تمہیر سوچی اس نے ایک قاصد کو راجہ ہرکشن کے پاس بھیج اور یہ پیغام بھیجا کہ میرے پاس بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا ہے۔ ملک بہار بہت چھوٹا ہے اس لیے میرا ارادہ یہ ہے کہ بنگال بھی فتح کروں لیکن چاروں طرف مغلوں کا دور دورہ ہے اس لیے جمعے سکون و اطمینان نہیں جمجے تمہاری دو تی پر پورا بھروسا ہے۔ میری یہ تمنا ہے کہ تم میرے اور میرے سپاہوں کے اہل و عیال کو اپ قلع میں جگہ دو بھر میں آرام و اطمینان کے ساتھ اپنے مقصد کو پورا کرتا رہوں گا۔ راجہ نے شیر خال کی اس درخواست کو منظور کر لیا۔ شیر خال نے دوبارہ نفیس تخف و اطمینان کے ساتھ اپنے مقصد کو پورا کرتا رہوں گا۔ راجہ نے شیر خال کی اس درخواست کو منظور کر لیا۔ شیر خال نے دوبارہ نفیس تخف و تعامل کے ساتھ اپنے باتونی ایم پیوں کے ہاتھ راجہ کو بھیجے اور یہ کملا بھیجا کہ میں اپنی اور سپاہوں کی عور تیں اور کچھ خزان قلع میں جبیجو نگا۔ اگر میرک قسمت میں بنگانے کی فتح ہوئی تو میں واپس آگر اس احسان کا بدلہ دے سکوں گا۔ اور اگر خدا نہ کرے کوئی حادث ہو گیا تو اس حالت میرے بالی و عیال و مال دولت کا تمہارے پاس رہنا نستا اچھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے پرانے دعمن مقل میرے ملک ہو ساتھ میرے برائے دعمن مقل میرے بیاتی دعمن مقل میرے برائے دعمن مقل میرے تا بی و میال و میال و میال و میال و میل و مال دولت کا تمہارے پاس رہنا نستا ان می چکا تھا۔

شیر خال نے ایک بڑار ڈولیاں تیار کیں اور عام رواج کے مطابق ڈولیوں پر پردہ ڈال کر (جس طرح کہ ہندوستان میں عورتوں کو ایک جگہ ہے دو سری جگہ لے جاتے ہیں اہر ڈولی میں دو سپائی بٹھائے اور پائچ سو سواروں کو مزدوروں کا لباس پرنا کر روہیوں کے تو زے ان کے سروں رکھے اور ہتھیار کی بجائے کئریاں اور ڈنڈے ان کے ہاتھوں میں دیے اس صورت میں ان لوگوں کو قلعہ رہتاں کی طرف روانہ کیا بہلی چند ڈولیوں میں بو ڑھی عورتوں کا ایک گروہ بٹھایا ہوا تھا۔ اور ان کے ہمراہ خواجہ سراتے چنانچہ راجہ اور اس کے اہل کاران کو دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ مزید کی کی تغییش نہ کی اٹل و اسباب کو اپنا سمجھ کر جلدی جلدی قلعہ کے اوپر سیجنج کیے ڈولیاں اس حویلی میں پنچا دی گئیں جو راجہ نے ان کے لئے مقرر کی تھی چنانچہ تجربہ کار سپائی جنہیں راجہ عورتیں سمجھ بیضا تھا ایکدم کواریں لیے ڈولیوں سے پنچا دی گئیں بڑے۔ مزدوروں نے بھی لوہ کی اشرفیاں جنہیں سونے کے سکول کی طرح اٹھیا ہوا تھا سرے پھینک کر ابنی اٹھیاں سنبھال لیں۔ پھر نکل پڑے۔ مزدوروں نے بھی لوہ کی اشرفیاں جنہیں سونے کے سکول کی طرح اٹھیا ہوا تھا سرے پھینک کر ابنی اٹھیاں سنبھال لیں۔ پھر سے سوگ قلعے کے وروازے کی طرف جھٹے غافل راجہ اور اس کے سپائی ان کی ذر میں تھے۔ ای اٹنا میں شیر خان نے بھی ہو گئی ہوا تھا میں جینا تھا اور آواز کا منتظر تھا تھا ہے۔ قلعہ میں جینا تھا اور آواز کا منتظر تھا تھے کے وروازے کی طرف جھٹے عافل راجہ اور اس کے سپائی ان کی ذر میں تھے۔ ای اٹنا میں شیر خان نے بہر کشن اور اس کے سپائیوں نے بچھ ویر مزاحمت کی طربیہ دیکھ کر کہ اب تو تیر کمان سے انکل چکا ہے۔ قلعے کے عقبی میں منا کے بینے میں تھا۔ راجہ میرخان اور و معروف قلعہ مع خرینوں اور دفینوں کے اس قدر آسائی سے شیر خان کے جین من کیا۔

## قلعه رہتاس

رہتاں کے متعلق سے کمنا بچھ مبالغہ آمیز نمیں کہ یہ قلعہ مضوطی میں بہت بے نظیر تھا۔ مولف تاریخ ہذا نے ہندوستان کے اکثر مشہور اور برنے قلعہ وکیھے ہیں 'لیکن رہتاں کا دو سروں سے مقابلہ نمیں کیا جا سکتا۔ یہ قلعہ ایک اونچے بہاڑ پر بہار کے صوب سے متصل واقع سے۔ طول و عرض میں پانچ کوس سے زیادہ ہے بہاڑ کے دامن سے لے کر قلعے کے دروازے تک ایک کوس سے زاید راستہ ہے۔ قلعہ کے اکثر مکانوں میں جنھے باتی کے چشے موجود ہیں۔ قلعے میں جہال کہیں بھی کنواں کھودا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ دو گز کے فاصلے پر میٹھا پاتی نکل اکثر مکانوں میں جنھے باتی کے چشے موجود ہیں۔ قلعے میں جہال کہیں بھی کنواں کھودا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ دو گز کے فاصلے پر میٹھا پاتی نکل آتا ہے۔ جس نے بھی اس قلعے کو دیکھا ہے۔ اس نے خدا کی قدرت اور کاریگری کی تعریف کی ہے۔ شیر خال سے قبل کسی بادشاہ کو اس قلعے کی طرف آئھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی 'لیکن شیر خال کی خوبی قسمت سے نمایت آسانی کے ساتھ یہ قلعہ مل گیا۔

افغانوں کے حوصلے بڑھ میں انہوں نے اپنے اہل و عیال کو قلعے میں چھوڑا اور تمام بندوبست کرنے کے بعد منگون و اطمینان کا سانس

ہایوں شرکور میں جے پرانی کتابوں میں مکھنو تی کما گیا ہے تین صینے سے آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا اسے یہ پہتہ چلا کہ ہندال میرزا نے آگرے اور میوات میں فساد برپاکیا ہے اور شیخ بسلول کو قتل کر دیا گیا ہے نیز خطبہ میرزا کے نام کا پڑھا جاتا ہے۔ ہایوں نے جمانگیر بیک کو پانچ ہزار چیدہ سواروں کے ساتھ شمر کور میں چھوڑا اور خود آگرے کی طرف چل پڑا۔ برسات کی شدت 'کیچڑاور گندگی کی وجہ سے شاہی گفکر میں ہے مردسانی اور تابی مج مئی۔

شیر خال نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور ایک جرار لشکر لے کر راہ میں آن ڈٹا اس نے جوسا کے قریب ڈیرے ڈالے اور اپنے لفکر کے گرد حصار بنا کر اہمینان سے بیٹھ گیا۔ خط و کتابت کرنے کے بعد شیر خال نے اپنے مرشد شیخ خلیل کو ہمایوں کے پاس بہ پیغام دے کر بھیجا کہ بمار سے لے کر گڑھی تک سارا علاقہ میں بادشاہ کے تصرف میں چھوڑتا ہوں' یمال خطبہ اور سکہ بادشاہ کے نام کا جاری کروں موں "

چنانچہ مسلم کی شرائط طے ہو جانے کے بعد شاہی نظر وسمن سے بے خوف ہو گیا اور انہوں نے دریائے جو ساپر پل باندھ کرپار اتر نے کا ارادہ کیا۔ شیر خال نے دیکھا کہ ہمایوں کی فوج دسمن سے بالکل عافل ہے چنانچہ رات کو اس نے نشکر پر دھاوا بول دیا۔ اور مسلم کو (۹۳۹ھ میں) با قاعدہ فوج اور کوہ پیکر ہاتھیوں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں آگیا، شاہی لشکر کو صفیں درست کرنے کا بھی موقع نہ ملا۔ اس کاروائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمایوں کو فکست ہوئی اور وہ بڑی پریشانی سے آگرے کی طرف بھاگا۔ شیر خال بنگالے واپس آگیا۔

جہاں گیر قلی بیک نے اپنے چھوٹے ہے لشکر کے ساتھ کئی دفعہ شیر خال سے مقابلہ کیا لیکن چونکہ اس کے پاس رسد کی کمی تھی للذا مجبور آ اے شیر خال کا شکار بنتایزا۔

# شیرخال کے نام کاخطبہ و سکہ

اب ثیر خال نے اپنی شان و شوکت کے ساتھ آگرے کا اور شیر شاہ کا لقب افتیار کیا دو سرے سال بری شان و شوکت کے ساتھ آگرے کا اس شیر خال نے اپنی شان و شوکت کے ساتھ آگرے کا اس شیر خال نے اپنی شان و شوکت کے بادشاہ کی خالفت اس بنا پر شروع کی کہ جاہوں ترکمانی شیعوں کی بہت پرورش اور عزت کرتا ہے۔ ان تمام مشکلات کے بادجود جاہوں آگرہ سے توج دواند اس بنا پر شروع کی کہ جاہوں ترکمانی شیعوں کی بہت پرورش اور عزت کرتا ہے۔ ان تمام مشکلات کے بادجود جاہوں آگرہ سے توج دفل سابیوں ہوا اور دریائے گڑا کو عبور کیا اس وقت مغلوں کا انتیکر ایک لاکھ پر مشمل تھا اور افغان پچاس بزار تھے۔ دس محرم سابھ کو مغل سابیوں نے بیش قدی کی اور بلندی سے نیچ اترنا شروع کیا۔ شیر شاہ نور آ ہوشیار ہو گیا اور مفیل درست کر کے سامنے آگرا ہوا مغلوں نے بیش قدی کی اور بلندی سے نیچ اگرا ہوا دیا ہو گیا گرا ہوا دیا پہنچا گیر لاہور کا رخ کیا۔ شیر شاہ نے لاہور تک تعاقب کیا۔ اور کون بالغات کے بول کا معائیہ کیا اور آگر شاہ نے لاہور تک تعاقب کیا۔ جاہوں شدہ دوانہ ہو گیا شیر شاہ نے خوشاب تک بیچا گیا۔ اس جگہ اسلیل خال خال کا معائیہ کیا اور ایک جگہ پر قلعہ تعمیر کروایا اور رہتا کہ شاہ کی خوص سے میں ماضر ہوئے۔ شیر شاہ نے کو بستان ندند اور کوہ ہالغات کے حوالی کا معائیہ کیا اور ایک جگہ پر قلعہ تعمیر کیا اور ممالک محروسہ کا من مند مندان کو جس کی وجہ سے اسے ہندوستان کی مقوصات میں بڑا حصہ ہو کہ شرم خواس خال کی بماری اور مروا گی کا شیر شاہ کی فوصات میں بڑا حصہ ہو کہ خواس خال کی بماری اور مروا گی کا شیر شاہ کی فوصات میں بڑا حصہ ہو کہ خواس خال کی بھی سے شاہ کی اور ایک ان اور ایک ان کیا کہ بر شاہ نے اور کیا گیا کی بھی سے شاہ کو ایک منافق کی مقوصات میں بڑا حصہ ہو کہ خواس خال کی بھی سے شاہ کیا کہ خواس خال کی بھی سے شاہ کیا کہ خواس خال کی بھی سے شاہ کیا کی بھی سے شاہ کیا کی بھی سے شاہ کیا گیا کہ خواس خال کیا کہ بر بیضا ہے۔ شیر شاہ نے خواس خال کی بھی سے شاہ کیا کہ کیا کہ خواس خال کی بھی سے شاہ کیا کہ کیا کہ خواس خال کیا گیا کہ بھی سے خواس خال کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ خواس خال کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو خواس خال کیا گیا کہ کیا کہ کو خواس خال کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا

اسے نظربند کرلیا۔ اس کے بعد بنگال کو چند آومیوں میں تقلیم کیااور اس طرح مرکزی طاقت کو تو ژائکڑہ کے مشہور و معروف فاضل قاضی فضل کو جو نمایت دیانتدار اور پر تیزگار تھا اور عام طور پر قاضی فصیح کے نام سے مشہور تھا یمال کا ایمن مقرر کیا اور اسے سیاہ و سفید کا مالک بناکر خود آگرہ آگیا۔

## مالوه يرحمله

900 میں شیر شاہ نے مالوہ پر حملہ کیا اور محوالمیار پنچا۔ شیر شاہ کے امیر شجاعت خال افغان نے جو اس سے قبل کوالیار کے محاصرے عاصرے کے نامزد کیا گیا تھا، ہمایوں کے قلعہ دار ابو القاسم بیک کو نکال کر قلعے پر قبعنہ کر لیا تھا۔ شیر شاہ مالوے پنچا مالوے کا حاکم ملوخال خلجی بادشاہوں کا غلام تھا وہ صلح کا طالب ہو کر بغیر بلائے چلا آیا پچھ ونوں کے بعد ملوخال اس قدر خوفردہ ہو کر جس طرح آیا تھا ای طرح بلا بادشاہوں کا غلام تھا وہ صلح کا طالب ہو کر بغیر بلائے چلا آیا پچھ ونوں کے بعد ملوخال اس قدر خوفردہ ہو کر جس طرح آیا تھا ای طرح بلا اجازت چلا گیا۔ شیر شاہ نے حاجی خال کو مالوے کا حاکم بنا دیا۔ شجاعت خال کو سیود اس کی جاگیردے کر دونوں کو وہاں جھو ڈا اور خود ر نتھ نہوں مداد مداد

شیر شاہ کی روائلی کے ساتھ ملوخال مالوہ پہنچا۔ حاجی خال اور شجاعت سے لڑا تکر فکست کھا کر بھاگا۔ اس فنح کا سرا شجاعت خال کے سر رہا۔ شیر شاہ نے حاجی خال کو بلوا کر شجاعت خان کو مالوے کا حاکم بنا دیا۔

شیر شاہ نے رنتھنبور پہنچ کر چرب زبان اور باتونی ایملیوں کو سلطان محمود لودھی کے گماشتوں کے پاس بھیجا اور ان ہے مسلح کرکے قلعے ر قیمنہ کر لیا۔

شیر شاہ ر نظیبورے آگرے آیا یمال اس نے ملوخال کے لڑنے اور بھامنے کی خبر سی اور فی البدیمہ مصرعہ پڑھا۔ بلاچہ کرد دیدی ملوغلام کیدی

من عبد الى ولد من جمالى نے دو سرا معربه عرض كيا-

قولے ست مصطفے رالا خیرنی العیبدی۔

# لملكن كي فتح

شیر شاہ نے یماں ایک سال قیام کیا اور ملک اور فوج کے انظام کو درست کیا پھر ہیبت خال کو تھم ریا کہ ملتان کو بلوچیوں سے چھڑا کر شیر شاہ کی حکومت میں شامل کرے۔ ہیبت خال ' فتح خال بلوچ سے معرکہ آرا ہوا اور ملتان کو فتح کرکے شیر شاہ کی سلطنت میں شامل کیا۔ شیر شاہ نے ہیبت خال کو ''اعظم ہمایوں'' کے خطاب سے نوازا۔

# بورن مل کی بغاوت

مع میں پورن مل ولد راجہ ملدی پورمیہ نے قلعہ رائے سین میں طاقت پکو کر بخاوت کی پورن مل نے اس علاقے کے اکثر پرگنات پر بھنہ کرکے دو بڑار مسلمان عور تیں اپنے حرم میں داخل کر رکمی تھیں یہ مسلمان عور تیں رقاصاؤں اور گائوں کا کام انجام دیتی تھیں۔ ثیر شاہ یہ واقعہ سن کر بہت غصے میں آیا چنانچہ اس نے رائے سین کے قلع پر تملہ کر دیا اور محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کی طوالت کی وجہ سے شیر شاہ نے صلح کی بات چیت شروع کی۔ اس نے پورن مل سے وعدہ کر لیا کہ اس کی جان کو کوئی نقصان نہ پنچ گا۔ پورن مل اپنے بال بچوں آور چار بڑار راجیدتوں کے ساتھ قلع سے باہرا کی جگہ پر قیام پذیر ہوا۔ علائے وقت میں سے میرزا رفیح الدین صاحب نے باوجود عمد و پیان کے پورن مل کے قتل کا فتوی دے دیا۔ ثیر شاہ نے اپنے لشکر اور ہاتھی راجہ کے سرپر لاکھڑے کیے اور شاہی لشکر نے باوجود عمد و پیان کے پورن مل کے قتل کا فتوی دے دیا۔ ثیر شاہ نے اپنے لشکر اور ہاتھی راجہ کے سرپر لاکھڑے کیے اور شاہی لشکر نے جاروں طرف سے اسے گھرلیا۔ راجیوت اس قدر بماوری سے لاے کہ رستم اور اسفند یار کی داستانیں بھی ان کی بمادری و مردا تی کے وزن کا کھیل معلوم ہونے لگیں۔ کواروں اور باتھیوں پر کر کر پروانوں کی طرح ساری قوم قتل ہو گئی۔ آگے بچوں کا کھیل معلوم ہونے لگیں۔ کواروں اور باتھیوں پر کر کر پروانوں کی طرح ساری قوم قتل ہو گئی۔

مرح ترسية المراح المرسية المراح المرسية المراح المرسية المراح المرسية المراح المرسية المراح المراح المراح المر

## ماروا ژېر حمله

شیر شاہ اس معرکے سے فارغ ہو کر آگرے آیا چند مینے قیام کرکے نظر کو نئے سرے سے منظم کیا اور پھر ماروائی پر تملہ کر دیا۔ ہر منزل کے بعد شیر شاہ نشکر کے گرد قلع بنوا تا اور خند قیس کھدوا تا چلا گیا۔ اس طرح سے احتیاط اور دور اندیش سے کام لیتا ہوا وہ ریکتان میں پنچا یمال قلع بنوانا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ عقلمند بادشاہوں نے بوروں میں بالو بھرنے کا تھم دیا اور بوروں کو اوپر نیچ رکھ کر قلعہ بندی کی۔ شیر شاہ کا پہلا حملہ ناگور اور جو دھرکے راجہ مالدیو پر ہوا۔ یہ راجہ فوج اور شان و شوکت میں تمام ہندوستانی راجاؤں میں ممتاز تھا۔ پچاس ہزار راجپوت راجہ کے گرد جمع ہو گئے راجہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ ایک مینے تک اجمیر کے قریب خیمہ ذن رہا فریقین میں سے کی کئی قدمی نہ کی۔ جب شیر شاہ کو راجہ کے لئکر کا طال معلوم ہوا تو اسے اپنے اس سفر پر قدرے افسوس ہوا۔

# مالد یو کی بریشانی

یہ جعلی خطوط کسی طرت سے مالدیو تک پنچائے گئے راجہ بھشہ اپنے زمینداروں اور امیروں سے خانف رہتا تھا ان خطوط کو دکھ کر اس کے اوسان جاتے رہے۔ اور اس کے باوجود کہ وہ تین چار منزلیں طے کر چکا تھا جہاں تھا وہیں سم کر رہ گیا۔ راجہ کے ایک کنیا نای سرار نے جو اپنی فون اور ذاتی بماوری کی وجہ سے تمام امیروں میں ممتاز تھا۔ راجہ کو آگے بڑھ کر معرکہ آرائی کرنے کا مشورہ ویا۔ ان جعلی خطوط میں ایک خط کنیا کے نام کا بھی تھا لہذا راجہ کا شبہ یقین میں بدل گیا کہ کنیا مسلحتا اسے لڑائی کے لئے ابھار رہا ہے 'چنانچہ اس کے وہم میں اور اضافہ ہوا اور اس نے واپسی کا مصم ارادہ کر لیا۔ کنیا اور چند دو سرے سرداروں نے راجہ کو سمجھایا گروہ نہ مانا ان ہندہ سراروں کو تعجمایا گروہ نہ مانا ان ہندہ سراروں کو تعلق ہوتا ہے اور خاص طور پر ہر ندہب میں نا قابل معانی ہوتا ہے اور خاص طور پر ہر ندہب میں نا قابل معانی ہوتا ہے اور خاص طور پر ہر ندہب میں نا قابل معانی ہوتا ہے اور خاص طور پر ہر ندہب میں نا قابل معانی ہوتا ہے اور خاص طور پر ہر ندہب میں نا قابل معانی ہوتا ہے اور خاص طور پر ہر ندہب میں نا قابل معانی ہوتا ہے اور خاص طور پر ہر ندہب میں نا قابل معانی ہوتا ہے اور خاص طور پر ہر ندہب میں نا قابل معانی ہوتا ہے اور خاص طور پر ہر ندہب میں نا قابل معانی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں۔ سیمنانوں می طرح اسے بڑے شرم کی بات سیمنے ہیں۔

الی جون کے بعد اس رات جبا۔ مالد ہو اپنے دور دراز ملک کو واپس جا رہا تھا کنہیا اور اس کے دو سرے ساتھی امیر راجہ سے رخصت اور دیل بارہ ہار ساروں کے ساتھ جن کی ہمادری آزمائی ہوئی تھی۔ شیر شاہ کے لشکر پر شب خون مارنے کے لئے دشمن کی طرف بھی استان سے سردار رائے بھول کے اور وجائے رات کے دن کو شیر شاہ کے لشکر کے قریب پہنچ ان ہندو سرداروں نے افغانی لشکر بھی انتقال سے سردار رائے بھول کے اور وجائے رات کے دن کو شیر شاہ کے لشکر کے قریب پہنچ ان ہندو سرداروں نے افغانی لشکر بھی انتقال سے بیان ہندو سرداروں نے افغانی لشکر بھی انتقال کی مشور ہم کر ڈالیس قریب تھا کہ شیر شاہ کے بندہ این جات اور ہما رہی ہونان امیر جاال خال جلوانی جس کی شجاعت اور پنج کی مشہور تھی تازہ لشکر کے ساتھ میں در جات اور پنج کی مشہور تھی تازہ لشکر کے ساتھ میں در جات اور پنج کی مشہور تھی تازہ لشکر کے ساتھ میں در جات اور پنج کی مشہور تھی تازہ لشکر کے ساتھ میں در جات اور پنج کی مشہور تھی تازہ لشکر کے ساتھ میں در جات اور پنج کی مشہور تھی تازہ لشکر کے ساتھ میں در جات اور پنج کی مشہور تھی تازہ لشکر کے ساتھ میں در جات اور پنج کی مشہور تھی تازہ لشکر کے ساتھ میں در جات اور پنج کی مشہور تھی تازہ لشکر کے ساتھ میں در جات اور پنج کی مشہور تھی تازہ لشکر کے ساتھ میں در جات اور بیانہ بیات در بیانہ کی میں در جات اور پنج کی مشہور تھی تازہ لشکر کے ساتھ میں در جات اور پنج کی مشہور تھی تازہ لشکر کے ساتھ میں در جات اور پنج کی مشہور تھی تازہ لشکر کے ساتھ میں در جات اور پنج کی مشہور تھی تازہ لیا در بیانہ کی ساتھ میں در جات اور پنج کی میں در جات در بیانہ کی ساتھ میں در جات در بیانہ کی ساتھ کی در بیانہ کی ساتھ کی در بیانہ کی ساتھ کی در بیانہ ک

شکت کے بعد فتح نصیب ہوئی۔ شیر شاہ نے کما خیر گزری ورنہ ایک مٹھی بھر باجرے کے لئے بندوستان کی سلطنت کو جیل ہوں ا تھی کہ مالدیو کے علاقے میں ریکستان ہونے کی وجہ ہے جوار اور باجرے کے سوا گیبوں 'چاول' جو اور نیشکر اور آکاریاں وغیرہ بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی تھیں اس علاقے میں اکثر کھیت باجرے کے ہی ہوتے ہیں۔ مالدیو کو بھی اپنے بے گناہ امیروں کی لڑائی اور مارے بان کا حال اور افغانوں کے مکرو فریب کا بے چلا تو اے بیحد افسوس ہوا۔ وہ کو ستان جودھ پورکی طرف ناکام ہو کر بھائے نکاد شیر ثاہ اس نیبی امداد ہے کامیاب ہو کر قلعہ جوڑ کی طرف روانہ ہوا۔

كالنجر بر لشكر تشي

چہۃ زپر صلح صفائی سے قبضہ کرنے کے بعد وہ رنھنہوں پنچا 'رنھنہوں کو شیر شاہ نے اپنے برب لڑکے کو جاگیر میں دے ویا تھا۔ اس نے لڑکے عادل خال نے قلعے میں انتظام کی غرض سے چند روز کی اجازت حاصل کی اس کے بعد شیر شاہ بندوستان کے مشہور ترین اور سب سے مضبوط حصار قلعہ کالنجر کی طرف چلا۔ قلعے کا راجہ ' پورن مل کے ساتھ افغانوں کی بدعدی سے باخم تھا لنذا راجہ نے اطاحت سے انکار کیا اور لڑائی کے لئے تیار ہوگیا۔ شیر شاہ نے قلعے کو چاروں طرف سے گھیرلیا جمال بادشاہ خود کھڑا تھا۔ اس جگد بارود سے بھر سے انکار کیا اور لڑائی کے لئے تیار ہوگیا۔ شیر شاہ نے قلعے کے اندر پھینک رہے تھے۔ انفاق سے ایک ڈبہ قلعے کی دیوار سے نگرا کر اس ٹیا۔ اور دو سرے ڈبوں کو آگ لگ گئی۔ شیر شاہ مع اپنے مرشد شخ خلیل خال صاحب اور دو سرے ذبوں کے درمیان میں آگرا اس کے گرتے ہی سارے ڈبوں کو آگ لگ گئی۔ شیر شاہ مع اپنے مرشد شخ خلیل خال صاحب اور ملا نظام دانشند و دریا خال شیروائی کے جل گیا۔ شیر شاہ ای حالت میں مور سے تک پنچا ہے ہوشی طاری تھی۔ جب بھی سانس نحیک چلے لگتی اور ہوش آجا تا تو بلند آواز سے لشکر کو لڑنے کی تاکید کرتا اور اپنے خاص امیروں کو بڑے اہتمام اور تاکید کے ساتھ دشمن کے مقالے پر روانہ کرتا۔

ای دن جبکہ شام ہو رہی تھی ۹۵۲ھ بارھویں رہے الاول کو ثیر شاہ نے قلع کے فتح ہونے کی خبر سنی اور اس دنیا ہے رخصت ہو گیا۔
ثیر شاہ نے پندرہ برس امارت اور افسری میں گزارے اور پانچ سال پورے ہندوستان پر حکومت کی شیر شاہ برا عظمند اور مدیر تھا۔ اس
بادشاہ نے اپنے کارناموں کے پندیدہ آٹار دنیا میں چھوڑے۔ اس نے اپنے عمد میں بنگالے اور سارگاؤں سے دریائے سدھ تک پندرہ سو
میل پختہ سڑک بنوائی اور ہرکوس پر ایک سرائے 'ایک کنوال اور ایک پختہ صجد لقمیر کی گئی۔ مجدول میں امام 'قاری اور موذن مقرر کے
گئے ان کو وظیفہ سرکاری خزانے سے ملیا تھا۔

ہر سمرائے کے دو دروازے تھے ایک دروازے پر پکا ہوا کھانا و جنس اور غلہ وغیرہ مسلمانوں کو اور دو سرے پر ای طرح بندوؤں کو تھیم کیا جاتا تاکہ مسافروں کو سمی فتم کی تکلیف نہ ہو۔ ای طرح ہر سرائے میں ڈاک چوکی کے دو گھوڑے ہر وقت سوجود رہتے۔ اس حسن انظام کی وجہ سے سندھ اور بنگالے کی خبریں روزانہ بادشاہ کو ملتی رہتی تھیں۔ سڑک کے دونوں طرف کھرٹی، جاسوں اور دو سرے میوہ جات کے درخت لگائے گئے۔ تاکہ رعایا ان کے ساتے میں آرام کے ساتھ سفر طے کرے ای طرح آگرے سے مندو تک تین سو کوس تک میوہ وار درخت سڑک کے دونوں طرف لگائے گئے۔ سرائے، مسجد اور کو سی وغیرہ تھیر کرائے گئے۔ شیر شاہ کا عمد اتبا پر اس فیل مسافر جنگل میں بھی بے کھنے اپنا اسباب سروائے رکھ کر آرام اور اطمینان سے سوتے تھے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک برھیا بھی روپ اور اشرفیوں کا گھڑا اپنا اسباب سروائے والے پاسیان کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔

شیر شاہ جب تبھی آئینے میں ابنی سفید ڈاڑھی دیکھتا تو کہتا کہ "دولت نے شام ہوئے پر میرا ساتھ دیا۔" اور پھر اس پر افسوس کر تا شیر شاہ ہندوستانی طریقے کے مصحکہ خیز شعر بھی کہتا تھا اس کی انگو تھی پر یہ جمع کندہ تھا۔ شہ اللہ باتی ترا باد دائم

ایک شاعرنے اس کی رصلت کی ہے تاریخ لکھی ہے۔ خل شیر شه حسن قائم سور شیر و بر آب رابیم می خورد

چول به اوز آتش

تاريخ

# سليم شاه بن شير شاه سوري

شیرشاہ کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا عادل خال جو ولی عمد تھا رخھنہوں کا قلعہ دار تھا اور چھوٹا بیٹا جلال خال بینہ کے مضافات بیل قصبہ ریون بیل تھا۔ امیروں نے یہ مشورہ کیا کہ چو تکہ عادل خال دور ہے اور بغیر حاکم کے رہنا بھی محال ہے لاذا جال خال کو بلوایا جائے جلال خال پانچ روز میں شابی نظر گاہ میں بہنچ گیا۔ اس نے عیلی خال حاجب اور دو سرے امیروں کی کو شش سے بند رہویں رہج الاول معال پانچ روز میں شابی نظر گاہ میں بہنچ گیا۔ اس نے عیلی خال حاجب اور دو سرے امیروں کی کو شش سے بند رہویں رہج الاول معال بالنزا وہ ای لقب سے مشہور ہوا۔ سلیم نے تحت سلطنت پر بیٹھ کر بڑے بھائی عادل خال کو ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر کیا۔ "چو تک تم مرحوم بادشاہ سے بہت دور سے اور میں قریب تھا لازا تمہارے آنے تک فتنہ و فساد روکنے کے لئے عمان حکومت میں نے سلیم شاہ بھائی کو یہ خط لکھ کر کالنج سے آگرہ روانہ ہوا۔ سنیمائی ہے اور لئکر و سیاہ کی حفاظت کر رہا ہوں میں تمہارا مطبع و فرمانبردار ہوں۔" سلیم شاہ بھائی کو یہ خط لکھ کر کالنج سے آگرہ روانہ ہوا۔ امیروں بعب وہ قصبہ کور کے نزدیک پہنچا تو خواص خال اپنی جاگیرے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور از سر نو جشن جلوس مرتب کیا۔ امیروں کے مشورے سلیم شاہ کو دوبارہ تخت پر بھاکر اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ سلیم شاہ نے دو سرا خط عادل خال کے نام روانہ کیا اور اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ سلیم شاہ نے دو سرا خط عادل خال کے نام روانہ کیا اور اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔

عادل خال نے سلیم شاہ کے امیروں قطب خال نائب عینی خال نیازی واص خال اور جلال خال جلوانی سے اپنے آنے کے متعلق پوچھا اور سلیم شاہ کو بھی لکھا کہ اگر بیہ چاروں امیر مجھے مطمئن کر دیں تو مجھے آنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔"

سلیم شاہ نے ان چاروں امیروں کو عادل خال کے پاس بھیجا انہوں نے عادل خال سے بات چیت کے بعد یہ طے کیا کہ پہلی ملاقات میں عادل خال کو اجازت دے دی جائے گی کہ ہندوستان کے جس گوشے میں چاہے اپنی جاگیر پند کرے اور وہاں چلا جائے۔ عادل خان ان کے ہمراہ آگرہ روانہ ہوا۔ عادل خال قصبہ سیری میں جواب فتح پور کے نام سے مشہور ہے پنچا۔ سلیم شاہ شکار گاہ میں تھا اس نے یہ خبر سنی اس جگہ کو دونوں بھائیوں کی ملاقات کے لئے تجویز کیا گیا تھا الذا اسے آرات کیا گیا۔ وہاں دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی تھو ڈی دیر دونوں وہال بیشے پھر آگرہ روانہ ہوئے۔

## عادل خال

سلیم شاہ کو بھائی کی طرف ہے اندیشہ تھالندا اس نے یہ طے کیا کہ عادل خال کے ہمراہیوں میں ہے دو تین ہے زیادہ آگرے کے قلع میں نہ رہنے پائیں انگر سلیم شاہ کے اس تھم کا کوئی بتیجہ نہ نکا۔ قلع کے دروازے پر اس کے ساتھیوں کا ایک گردہ جمع ہوگیا۔ سلیم شاہ نے ملائمت اور نرمی ہے کام لیا اور خوشاھ ہے کہا کہ "آب تک تو افغانوں کا میں گران رہا 'گر اب ہے تم ان کے سردار ہو اور اس سرکش قوم کے ذمہ دار ہو۔ میں تمہاری قوم شہیں سپرد کرتا ہوں" یہ کھنے کے بعد عادل خال کا ہاتھ پکڑ کر اسے تخت پر بھا دیا اور چاہلوی کرنے لگا۔ عادل خال عیش پہند اور آرام طلب تھا سلیم شاہ کی مکاری کو سمجھ گیا للذا وہ خود تخت ہے اترا اور سلیم شاہ کو مند شاہی پر بھا دیا۔ لگا۔ عادل خال عیش پہند اور آرام طلب تھا سلیم شاہ کی مکاری کو سمجھ گیا للذا وہ خود تخت ہے اترا اور سلیم شاہ کو مند شاہی پر بھا دیا۔ عادل خال نے پہلے خود سلام کیا اور مبارک باد دی پھر امیروں نے مبارک باد دے کر نچھاور اور صدیے کی رسم ادا کی۔ اس محفل میں قطب خال اور دسرے امیر حاضر سے جو عادل خال ہے عمد و بیان کرکے اسے یمان لائے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ ہمارا وعدہ یہ خال اور دو سرے امیر حاضر سے جو عادل خال ہا تات میں رخصت کرکے بیانہ اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ اسے جاگر میں دے دیں سلیم شاہ نے اس کو منظور خال خال کو پہلی ملاقات میں رخصت کرکے بیانہ اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ اسے جاگر میں دے دیں سلیم شاہ نے اس کو منظور

کیا- اس نے عادل خال کو علیٹی خال اور خواص خال کے ساتھ بیانہ جانے کی اجازت دے دی۔

# عادل خال کی گر فتاری کا تھم

دو تین مینے کے بعد سلیم نے ایک امیر غازی محلی کو جو بادشاہ کا رازدار تھا سونے کی بیڑی دے کر تھم دیا کہ عادل خال کو قید کر کے پابہ زنجیر سلیم شاہ تک لے آئے۔

## خواص خال کی بعناوت

عادل خال نے یہ خبر سنی اور خواص خال کے پاس میوات میں چلا گیا اور اس سے سلیم شاہ کی وعدہ شکنی کی شکایت کی۔ خواص خال کو عادل خال نے حال نے خاری محل کو بلا کر وہی بیڑی اس کے بیروں میں ڈال دی اور سلیم شاہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ خواص خال نے دو سرے امیروں کو بھی جو سلیم شاہ کے گرد جمع تھے خط لکھ کر اپنا ہمنو ابنالیا پھر ایک جرار لشکر لے کر عادل خال کے امراہ آگرے روانہ ہوا۔

قطب خال نائب اور عیسیٰ خال نیازی نے سلیم شاہ سے بد دل ہو کر عادل خال کو لکھا اور ترغیب دی کہ رات کے آخری تھے ہیں وہ آگرہ میں پنج جائے پھر ہم سب لوگ بلا روک نوک عادل خال ہے آ ملیں گے۔ عادل خال اور خواص خال آگرہ ہے بارہ کوس کے فاصلہ پہنچ اور اس علاقے کے ایک بڑے بزرگ حضرت شخ سلیم سے ملا قات کرنے گئے چو نکہ یہ رات شب برات کی تھی لئذا خواص خال کو اس رات کی نماز پڑھنے میں پکھ دیر ہو گئے۔ اور یہ لوگ بجائے رات کے پچیلے جھے کے چاشت کے وقت آگرہ پہنچ۔ سلیم شاہ کو بھی ان کی آمد کی اطلاع مل گئی وہ پریشان ہو کر قطب خال نائب' عیسیٰ خال نیازی وغیرہ سے کہنے لگا اگر مجھ سے عادل خال کے ساتھ کوئی بد عمدی کی بات ہو گئ ہے تو خواص خال اور عیسیٰ خال نے مجھے خبردار کیوں نہ کیا تاکہ میں اپنے برے ارادوں سے باز رہتا۔ "
قطب خال نے سلیم کو پریشان و کھ کر کما کہ گھرانے کی کوئی بات نہیں ابھی تک مرض لا علاج نہیں ہوا ہے میں اس جھڑے کو ختم کرنے کی صفانت ویتا ہوں۔

# سليم شاه كي حكمت عملي

سلیم شاہ نے قطب خال نائب اور دو سرے امیروں کو جو عادل خال کی طرف مائل ہو چکے تھے صلح کی گفت و شنید کے لئے اس کے پاس بھیجا اور خود قلعہ پٹمار جانے کی تیاری کرنے لگا تاکہ خزانے پر قبعتہ کرکے سامان جنگ سیا کرے اور پھرپوری قوت سے معرکہ آرائی کر سکے۔ عینی خال نیازی نے سلیم شاہ کو اس ارادے سے منع کیا اور اس سے کما "اگر تم کو دو سروں پر بھروسا نہیں ہے تو کیا ان دس بر آر قبلی افغانوں پر بھی اعتباد نہیں کرتے ہو تمہارے شزادگی کے زمانے سے نمک خوار بیں اور باوجود اس کے کہ طاقت اور قوت تمہارے پاس موجود ہیں۔ جرت کی بات ہے کہ تم خداکی دی ہوئی دولت پر بھروسا نہیں کرتے اور بجائے شاہت قدم رہنے کے بھاگنے کو تربی دیت ہوئی اور بجائے شاہت قدم رہنے کے بھاگنے کو تربی دیت ہوں دشمن کے پاس بھیجنا دوراندیش اور جربی دیت ہوں دشمن کے پاس بھیجنا دوراندیش اور احتیاء فاطن بی کیوں نہ ہوں دشمن کے پاس بھیجنا دوراندیش اور احتیاء فاطن نمیں مناسب ہے ہے کہ تم بذات خود اپنی فون سے جار قدم آگے میدان میں نکل آؤ اور اپنی شاہت قدمی دکھاؤ۔ اس طرح احتیاء فاطن بھی تمہاری دوراندیش میں تمہاری دوراندیش میں دعمن کا ساتھ نہ دے گا

طرفداروں میں شامل ہو گئے۔ معركه آرائي

نیازی اور خواص خال میوات کی طرف بھاگے عاول خال اکیلا پننے کی طرف چلا گیا۔ پھر عاول خال پر گمنامی کا ایسا پر دہ پڑا کہ کسی کو یہ بھی معلوم نه ہوا کہ وہ کس حال میں ہے اور اس کا انجام کیا ہوا۔

سلیم شاہ نے عینی خال اور خواص خال کے تعاقب میں فوج بھیجی فیروزپور میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ سلیم شاہ کی فوج کو شکست ہو گئی۔ سلیم شاہ نے دوبارہ فوج مجیجی چنانچہ علینی خال اور خواص خال ان نے سپاہیوں سے مقابلہ نہ کر سکے اور کمایوں کے بہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ سلیم شاہ نے قطب خال نائب اور دو سرے سرداروں کو ادھر روانہ کیا قطب خال نے کوہ کمایوں میں نھبر کر اس کے گر د و نواح کے علاقوں کو زر زر کرنا شروع کر دیا ای دوران میں سلیم شاہ نے خود چٹار کا رخ کیا۔

راستے میں بادشاہ نے جلال خاں جلوانی اور اس کے بھائی کو گرفتار کرکے قتل کرا دیا ان پر بیہ جرم لگایا گیا کہ انہوں نے عادل خاں کا ساتھ دیا تھا۔ سلیم نے چنار پہنچ کر خزانے کو گوالیار بھیج دیا اور خود آگرے واپس آگیا۔

قطب خال کی کر فتاری

قطب خال بھی چونکہ عادل خال کو بلانے والے گروہ میں شریک تھا للذا اس کو بھی سلیم شاہ کی طرف سے خوف تھا چنانچہ قطب خال اس وہم میں مبتلا ہو کر کوہ کمایوں سے بھاگا۔ اور ہیبت خال نیازی اعظم ہمایوں کے ہاں لاہور میں پناہ گزین ہوا۔ سلیم شاہ نے ہیبت خال کو تھم ویا کہ وہ قطب خال کو پیش کرے چنانچہ اعظم ہمایوں نے بادشاہ کے تھم کی تغیل کی۔ سلیم شاہ نے قطب خال کو اور چورہ دو سرے مجرموں کو قید کرکے جن میں شہباز خال لوحانی' سلیم کا بہنوئی بھی تھا'گوالیار بھیج دیا۔ پھر اس نے مالوے کے حاکم شجاعت خال اور اعظم ہمایوں کو طلب کیا شجاعت خال تو حاضر ہو گیا' گر اعظم ہمایوں نے عذر کیا' شجاعت خال کو واپس مالوے بھیج دیا گیا۔ اور سلیم خود رہتاس کا خزانہ لانے کے لئے روانہ ہوا۔ سعید خال اعظم ہمایوں کا بھائی ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا وہ رائے ہی ہے بھاگ کر لاہور ہا پہنچا۔ سلیم شاہ بھی رائے بی سے واپس آگرے آگیا اور اپنے لشکر کو جمع ہونے کا تھم دیا پھر دہلی کی طرف روانہ ہوا۔

سليم شاه کی لاہور کو روا نگی

شر کا قلعہ بادشاہ ہمایوں نے بنوایا تھا۔ سلیم شاہ نے اس کی جگہ بختہ قلعہ تغمیر کرنے کا تھم دیا اسلیم شاہ کی آمد کی خبر دبلی میں مپنجی شجاعت اس خبر کو من کراینے خلوص کا اظهار کرنے کے لئے چند دوستوں کے ساتھ سلیم شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلیم شاہ نے اس کو تىلى دى چرچند دن دېلى مىں رہنے كے بعد اپنے كشكر كو ترتيب دے كر لاہور كى طرف ردانه ہوا-

اعظم ہمایوں بادشاہ کے مخالفین کے ہمراہ پنجابی کشکر لے کر بادشاہ سے مقالبے کے لیے آگے بڑھا یہ کشکر بادشاہ کی فوخ سے دو گنا تھا اور خواص خال بھی ان کے ساتھ تھا انبالے کے قصبے کے قریب مقابلہ ہوا- مورخ لکھتے ہیں کہ سلیم شاہ نیازیوں کی فوج کے چینچے ہی سواری ے اترا اور چند درباریوں کو لے کر دشمن کی ساہ دیکھنے کے لئے چلا یہ ایک نیلے پر چڑھے باد شاہ نے دشمن کی فوج کو دیکھ کر کہا کہ میں یہ گوارا نمیں کر سکتا کہ باغی زندہ رہیں میں صبر نمیں کر سکتا چنانچہ نوج کو تیاری کا تھم دے دیا گیا۔ لڑائی ہے قبل رات کو اعظم ہمایوں' اس کے بھائیوں اور خواص خال میں مشورے ہوئے کہ سلیم شاہ کی بجائے کس کو حاکم بنایا جائے۔ خواص خال نے کہا کہ عادل خال کو تلاش

کرکے اے بادشاہ بنایا جائے۔ اعظم ہمایوں اور اس کے بھائیوں نے کما کہ "ملک وراثت سے نہیں بلکہ تکوار سے قضے میں آتا ہے" ان باتوں سے ان امیروں میں اختلاف ہو کمیا۔

سلیم شاہ کی فنح

خواجہ اولیں شیروانی نے دھن کوٹ میں نیازیوں سے مقابلہ کیا گراہے فکست ہو گئی اور وہ میدان سے بھاگا اعظم ہمایوں نے نوشرہ نگ اس کا پیجھا کیا۔

# نیازیوں اور کھو کھروں کی مخکست

سلیم شاو دیلی واپس چلا آیا اور کھے دنوں تک اس نے آرام کیا۔

# سليم شاه كي لاجور كو روا تلي

سلیم شاہ کو پت چلا کہ ہمایوں دریائے شدھ تک آئمیاہے مورنین نے لکھاہے کہ جس دفت سلیم شاہ سوری کو یہ اطلاح ملیس دہ ایم وقت اپنے مکلے میں جو تکیں لگائے ہوئے خون لکوا رہا تھا وہ فورا وغمن سے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ پہلے دن پوشاہ نے تمن کوس فاصلہ طے کیا تو پخانہ بھی بادشاہ کے ساتھ تھا۔ ان دنوں اراب کھینچے والے بیل پرکنوں میں بھیج دیئے گئے۔ بادشاہ کو آگے برجنے کی مجلت تمی چنانچہ بادشاہ نے علم دیا۔ کہ پیادے ارائے کمینچیں ہرتوپ کو ہزار دو ہزار پیادے کمینچے کے اور سلیم شاہ لاہور کی طرف ردانہ ہو کیا۔ ہمایوں اسلیم شاہ کے چینے سے پہلے بی دریا کے کنارے سے واپس ہو چکا تھا فندا سلیم شاہ بھی لاہور سے نوث آیا اور قلعہ کوالیار میں

## مفیدوں کی حرکت

ایک ون سلیم شاہ انٹری کے قریب شکار کمیل رہا تھا کہ نساویوں کی ایک جماعت خالفین کے بعرکانے سے سلیم شاہ کے راستے میں طائل ہوئی۔ انقاق سے سلیم شاہ دو سرے رائے سے لوث آیا مفید کھڑے کے کھڑے بی رہ مے۔ اس واقع کا جب باوثار کو علم ہوا تو اس نے سید بهاء الدین محمود اور مدارتین مخصول کو جو اس فساد کے سرخند سے قل کر دیا اور خود کوالیاری میں متیم رہا۔ سلیم شاو اپنے امیروں میں کمی کو طاقت پکڑتے دیکھا تو اسے گر فار کرکے نظر بند کر ویتا یا قتل کرا دیتا۔

بادشاہ کے اس رویے سے خواص خال جو نمایت منی اور شجاع تھا خوفزدہ ہوا۔ وہ جنگوں اور میدانوں میں جان بچانے کے لئے آوارہ مردی کرنے لگا۔ خواص خل اس حالت سے بھ آگیا۔ انداد میں سنیل میں اپنے معتبر امیر باخ خال کرانی سے امان لے کر اس کے پاس آیا۔ تاج خال نے سلیم شاہ کے تھم کی خلاف ورزی کی اور خواص خال کو دحوکا دے کر قتل کر ڈالا۔ لوگ خواص خان کا جنازہ لیکر دیلی آئے اور وہاں اسے وفن کیا۔ ہندوستان کے لوگ خواص خان کو ولی سیجھتے تھے اور وہ خواص خال ولی کے نام سے مشہور تھا۔ خواص کی موت سلیم شاہ کے لیے مبارک نہ ہوئی چنانچہ ۱۹۱۰ء کے شروع میں اس کے دونوں سرین کے درمیان ایک دنبل نظا ہوشاہ نے درد کی شدت سے بیتلب ہو کر فصد کھلوائی اس کے بعد وہ کھرے ہاہر نکلا فعنڈی ہوا کا اثر ہوا اور اس وجہ سے سلیم شاہ کا انتقال ہو کیا اس باوشاہ نے نو سال حکومت کی۔

## <u>تعميرات</u>

سلیم شاہ نے سندھ سے بنگالے تک شیرشاہ کی بنوائی ہوئی سراؤں کے درمیان میں ایک ایک اور نی طرز کی سرائے تھیر کردائی۔ اور ہر سرائے میں شیر شاہ کے طریقے کے مطابق بلا لحاظ عمد و مرتبہ یکا کھانا اور کھی جنس تقسیم کرنے کا تھم دیا۔ انبی دنوں محمود شاہ سجراتی اور بربان نظام الملک بحری نے بھی وفات پائی۔ مورخ فرشتہ کے باپ نے ان تین ماکموں کے ایک بی سال میں انتقال کے واقعے کا مادہ کارخ "نوال خسروال" نكالا تما\_

## شيخ علائي كاواقعه

سلیم شاہ کے عمد کاسب سے زیادہ عجیب و غریب واقعہ می علائی کا ہے۔ بی علائی کے باب بیخ من صرب بی سلیم چنتی کے مرد اور ان کے ظیفہ تھے۔ شخ حسن قصبہ بیانہ میں بیٹھ کر لوگوں کو ہدایت کرتے رہتے تھے۔ شخ حسن نے انقال کیا تو مع علائی ہو معاحب علم و فعنل متے اور باپ کی بمترین یادگار سے میخ حسن کے سجادہ نشین ہوئے۔ اپنے والد کی طرح لوگوں کے باطنی تعلیم سے فینیاب کرنے لگے اتفاق سے ایک نیازی افغان میخ عبد اللہ ہو خود ہمی معزے سلیم چشتے، کا میں تھا کا معظ سے الدین کا میں مقت میں مقاسم اس فرقے کے لوگ اسلامی عقائد کے خلاف سید محمد جونپوری صاحب کو مهدی موعود مانتے تھے۔ چنانچہ یہ مهدوی افغان بھی بیانہ میں مقیم ہوا۔ شخ علائی کو عبد اللہ افغان کے طریقے پیند آئے چنانچہ وہ دن رات ای کے ساتھ رہنے لگے۔

یہ تعلق اس قدر بردھا کہ شخ صاحب باپ دادا کاعقیدہ ترک کرکے لوگوں کو مہذوی مشرب اختیار کرنے کی دعوت دینے سکے مہدوی فرقہ کی رسم کے مطابق شمر کے باہر شخ عبد اللہ کے پڑوس میں خود بھی سکونت اختیار کی۔ وہ اپنے احباب اور عقید تمندوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ دنیا ہے بے نیاز ہو کر زندگی گزارنے لگے۔ شخ علائی ہر نماز کے بعد قرآن شریف کی تفییراس طرح بیان کرتے کہ سننے والا دنیا ہے کنارہ کش ہو کر مهدوی فرقے میں داخل ہو جاتا اور تمام چیزوں سے توبہ کرکے سید جونپوری کا کلمہ پڑھنے لگتا اگر وہ تھیتی بازی یا تجارت کرتا تو اپنی آمدنی کا دسواں حصہ خداکی راہ میں صرف کرتا تھا۔

ایسے واقعات کشت سے رونما ہوئے کہ باپ بینے سے بھائی بھائی سے اور عورت شوہر سے علیمہ ہو کر فقر کے متوالے بن گئے۔ جو نذرانے اور چش کش کی رقم شخ علائی کے پاس آتی اس میں سب برابر کے شریک ہوتے اور اگر کچھ نہ آتا تو دو دو تین تین دن سارا گروہ فات فاتہ شی کرتا اور شکایت کا حرف زبان پر نہ لاتا۔ اس طرح سارا دن خداکی یاد میں گزر جاتا علائی کا ہر شیدائی تکوار سپر اور کثار ہر وقت این کرتا تھا۔ ای حالت میں وہ شر میں جاتے اور بازاروں میں گھومتے کسی کو خلاف شروع کوئی بات کرتے دیکھتے تو نری سے اسے این رکھتا تھا۔ ای حالت میں وہ شر میں جاتے اور بازاروں میں گھومتے کسی کو خلاف شروع کوئی بات کرتے دیکھتے تو نری سے اسے سبحاتے اگر وہ شخص شرکے حاکم سے کسی نہ کسی طرح سے متعلق ہو تا تو گئے۔ ایس کی طرح سے متعلق ہو تا تو

# شيخ علائی کا عزم حجاز

ی میں است نیازی نے محموس کیا کہ ان حالات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ فساو ہو جائے۔ چنانچہ اس نے علائی کو سفر کمہ کی ہدایت کی۔ پینی خانی اس حالت میں تمین سو ستر گھرانوں کے ساتھ عازم تجاز ہو گئے۔ جب یہ جودھپور کے قریب موضع خواص پور میں پہنچ تو خواص خان اس مائی کے باخبر ہوا ان کے معقدوں میں واطل ہو گیا' لیکن جلد ہی اس فرقے کے برے سائج ہے باخبر ہوا اور شنی امیر شیخ نے خواص خان کی حالت کو کاڑ لیا چنانچہ یہ بمانہ کرے کہ خواص اچھاکیوں کو پھیلانے اور براکیوں کو بھیلانے اور براکیوں کو برا محمود ہو کر جودھ پور کی حدود ہے باہر چلے آئے۔ وقت نے بہن خواص افغان بور کی جو بہت کی بلکہ صرف شرقی سلام علیک کے۔ سلیم شاہ نے بہت اندین آنبو کی سلام علیک کے۔ سلیم شاہ نے بہت کی بلکہ صرف شرقی سلام علیک کے۔ سلیم شاہ نے بہت کی باندی نہ کی بلکہ صرف شرقی سلام علیک کے۔ سلیم شاہ نے بہت کی باندی نہ کی بادی ہو بالیاں کیم دانشمند ابوالفتے تھا شدہ نے بہت کی اور وقت کی فاور تی فاور ہو نے سلیم شاہ نے میرزا رفع الدین آنبو کی طاب ایا اور یہ فیصلہ ان کے سامنے پیش کیا ہے یہ اکہ ایک مجلس مباحث سلیم شاہ کی موجودگی میں خونہ کی بادی ہو بیا ہوال کی موجودگی میں خونہ ہو ہو ایک ایک میں مباحث سلیم شاہ کے میرزا رفع الدین آنبو کی مباحث سلیم شاہ کی موجودگی میں خونہ کی باد ہو سے مالے وقت کو طاب ایا اور یہ فیصلہ ان کے سامنے پیش کیا ہے یہ ہوا کہ ایک مجلس مباحث سلیم شاہ کی موجودگی میں مرحتہ کیا ہو ہو ہو گی میں موجودگی موجودگی

دی-شیخ علائی کی مقبولیت

سلیم شاہ کا نای گرای امیر نیاز خال حاکم ہندیہ اور اس کی فوج کے تمام آدی شخ پر فریفتہ ہو کر اس کے معقد ہو گئے۔ مخدوم الملک نے
اس بات کو بری طرح سے سلیم شاہ کے گوش گزار کیا چنانچہ علائی کو دوبارہ بلایا گیا اس مرتبہ پہلی دفعہ سے زیادہ تحقیق و تغیش کی گئے۔ ملا
عبد الله سلطان پوری نے کما کہ یہ مخص خود مہدی ہونے کا دعوی کرتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ مہدی تمام دنیا کا بادشاہ ہو گا۔ اس خیال کی
وجہ سے تیما سارا لشکر اس فقیر کا گرویدہ ہو رہا ہے۔ تیرے بہت سے عزیز چوری چھپے اس کے خرجب میں داخل ہو گئے ہیں ایسا ہو سکتا
ہ کہ تیمی حکومت اور سلطنت میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ "گراس دفعہ بھی سلیم شاہ نے مخدوم الملک کی کوئی بات نہ سی۔ شخ
علائی کو شخ بڑہ طبیب کے پاس بھوا دیا ہے بڑے سمجھ دار بزرگ تھے ان کا شیر شاہ بہت متقد تھا وہ شخ کی جو تیاں اپنے ہاتھوں سے سید سی
کیا کرتا تھا۔ سلیم شاہ نے علائی کو شخ بڑہ کے پاس اس غرض سے روانہ کیا تاکہ شخ کے حکم کے مطابق علائی کو ساتھ سلوک کیا جائے۔

علائی کا قبل ،

سلیم شاہ خود بنجاب چلا گیا اور ماکوٹ کے قلعے کی تقمیر کرانے لگا۔ شیخ علائی بمار میں حضرت بڑہ کے پاس پنچ 'شیخ بڑہ نے بھی مخدوم الملک کے خیال کے مطابق فتویٰ لکھ کر محضر سلیم شاہ کے پاس روانہ کیا۔ اس دوران میں ہندوستان میں طاعون کی وہا بھیلی اور شیخ علائی بھی اس مرض میں جتا ہو گئے۔ ان کے حلق میں کافی محمرا زخم پڑ گیا ایک انگشت کے برابر بتی زخم کے اندر چلی جاتی تھی۔ اس بر سفر کی تکان نے شیخ علائی کو اور زیادہ نڈھال کر رکھا تھا۔ شیخ صاحب جب سلیم شاہ کے پاس پنچ تو ان سے بولانہ جاتا تھا۔ بادشاہ نے آہستہ سے ان کے کان میں کما کہ کمو میں مہدوی نہیں ہوں اب بھی تم آزاد ہو۔ "علائی نے بادشاہ کی بات نہ سی۔ سلیم شاہ مایوس ہوا۔ چنانچہ اس نے علائی کو چند کو ڈے لگانے کا حکم دیا علائی نے تیسرے ہی کو ڈے میں جان دے دی۔ علائی کا واقعہ ۹۵۵ھ میں ہوا۔ "ذاکر اللہ" سے علائی کے سال وفات کے اعداد برآمہ ہوتے ہیں۔

فيروز شاه كى تخت نشيني اور قتل

سلیم شاہ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا فیروزشاہ بارہ سال کی عمر میں امیروں کے اتفاق رائے ہے گوالیار میں تخت نشین ہوا۔ تخت نشین کو پورے تیمیٰ دن بھی نہ ہوئے تھے کہ مبارز خال ولد نظام خال سور نے اپنے بھانچے فیروز شاہ کو قتل کر دیا اور خود امیروں اور وزیروں کے مشورے سے تخت پر مشمکن ہوا۔ یہ شیر شاہ کا بھیجا تھا اور سلیم شاہ کا بھیرا بھائی اور سالار تھا اس نے محمد شاہ عادل کا لقب اختیار کیا۔ خواجہ نظام الدین بخشی "تاریخ اکبری" میں لکھتے ہیں کہ سلیم شاہ نے مرنے سے پہلے اپنی منکوحہ بی بی بانی ہے کئی دفعہ کما کہ اگر تمہیں اپنے بیٹے فیروز شاہ الدین بخشی "تاریخ اکبری" میں لکھتے ہیں کہ سلیم شاہ نے مرنے سے پہلے اپنی منکوحہ بی بی بانی ہے کئی دفعہ کما کہ اگر تمہیں اپنے بیٹے فیروز شاہ الدین بخشی سے مجبت ہے تو مجھے اجازت دو میں تمہارے بھائی مبارز خال کو در میان سے ہٹا دوں یہ ذبی نشین کر لو کہ مبارز خال تمہارے بیٹے کی راہ میں ایک بڑا بھرے اگر بھائی سے مجبت ہے تو بھیے ہے ہاتھ دھو ہیٹھو فیروز شاہ کا وجود مبارز خال کی زندگی میں خطرے میں ہے۔"

سلیم شاہ کی بیوی نے کہا کہ میرا بھائی عیش و عشرت کا دلدادہ ہے اور چنگ و رباب میں ہر دفت گزار تا ہے اس کو بادشای حاصل کرنے کا وہم بھی نمیں ہے۔"

سلیم نے بیوی کو اکثر اس بارے میں برا بھلا کما' لیکن کوئی نتیجہ بر آمد نہ ہوا۔ سلیم کے انتقال کے تبیرے دن مبارز خال اپنے حمایوں کے ساتھ محل میں گیا اور فیروز کو قتل کرنے لگا۔ بمن نے گربیہ و زاری کی اور بھائی سے بیٹے کی سفارش کی اور کما کہ ''اس کو چھوڑ دو میں اسے لے کرایی جگہ چلی جاؤں گی جمال کسی کو اس کے بارہ میں کوئی علم نہ ہو سکے گا۔'' مگر مبارز خال کا دل نہ پیجا چنانچہ اس نے بے گناہ لڑے کو تکوار سے قتل کر ڈالا۔

# محمر شاه عادل

مبارز خال تمام ظاہری اسباب حکم انی کے ساتھ تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنا لقب عادل اختیار کیا لوگوں نے الف اڑا دیا اور اسے عدلی کنے لگے۔ عدل نے اپنی نا قابلیت کی وجہ سے کمینہ صفت لوگوں کی دعگیری کی اور حکومت کے بڑے بڑے عمدے ان کو دیۓ ان میں ایک ہندو بہو نام کا تھا یہ قوم کا بقال تھا اور قصبہ ریواڑی کا رہنے والا تھا۔ سلیم شاہ نے اسے اپنے نئے منصب داروں میں واخل کرکے بازار کا کو قوال مقرر کیا تھا۔ عدلی نے بازار کے بدلے سارے ملک کی باگ بیموں کے ہاتھ میں وے دی۔ اور خود عیاشی اور شراب نوشی مصروف ہو گیا۔ عدلی نے مجمد شاہ تعلق کی فیاضی اور سخاوت کا حال سنا ہوا تھا چنانچہ اس کو تاہ اندیش نے تعلق کی فقل کرنے کا ارادہ کیا۔ تخت نشینی کے ابتدائی ایام میں خزانے کا منہ کھول دیا اور وولت لٹانی شروع کر دی۔

عدلی جب سوار ہو کر گزر تا تو کت باس (جو ایک قشم کا تیر تھا جس پر ایک تولہ سونا چڑھا ہوا ہو تا تھا۔) کمان میں رکھ کر ہر طرف پھینکنا تھا۔ یہ تیر جمال گر تا جس کسی کے ہاتھ آتا وہ اے دس روپے لے کر واپس بادشاہ کو دے دیتا اس طرح سے شیر شاہ اور سلیم شاہ کا جمع کیا ہوا روپیہ تھوڑے ہی عرصے میں ختم ہو گمیا۔

خوش مزان افغان 'بادشاہ کے بے بھے کاموں کی وجہ ہے اسے عدلی کی بجائے اندھلی کہتے تھے اندھلی ہندی میں اندھے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ہمو بقال نے بہت اقتدار حاصل کر لیا۔ افغان امیر بادشاہ کے فیر پہندیدہ کاموں کی وجہ سے ناراض ہو کر مخالف ہو گئے۔ ملک کے ہر کونے میں سوئے ہوئے اور شاہی حقوق کی انہیں پروا کونے میں سوئے ہوئے اور شاہی حقوق کی انہیں پروا نہری جنانچہ عدلی کی قدر و منزلت اور محبت دلوں سے رخصت ہو گئے۔ شان و شوکت اور حسن انتظام اس کے عمد حکومت میں ختم ہو گئے۔

## وربار عام

ایک روز عدلی نے گوالیار کے قلعے کے دیوان خانے میں دربار عام کیا تمام مشہور معروف امیر حاضر تھے۔ عدلی امیروں کو جاگیریں تقسیم کر رہا تھا اس دوران میں بادشاہ نے کما کہ تنوج کا علاقہ محمد شاہ قرفی کی جاگیر سے علیمرہ کرکے سرست خال شیروانی کو دیا جائے۔ "وونول امیرانل قبیلہ تھے چنانچہ وہ اس تغیر و تبدل پر مختکو کرنے گئے۔ سکندر خال ولد محمد شاہ قرفی 'و فیز اور بمادر جوان تھا اس نے بلند آواز میں کما کہ اب نوبت یمال شک آ پنچی کہ ہماری جاگیر شیروانیوں کو دی جانے گئے۔" اس کے بعد دو سری آوازیں بھی بلند ہو کیں۔ سکندر خال فاب اس وقت آپ سے باہر تھا۔ اس نے باپ کو جواب دیا کہ خال فاب اس وقت آپ سے باہر تھا۔ اس نے باپ کو جواب دیا کہ ایک و خواب دیا کہ دانہ والے گئی کا ایک داخلہ تم شیر شاہ کے ہاتھوں لوہ کے پنجرے میں قید ہو کر سلیم شاہ کی سفارش سے نیج کے ہو اب سوری تماری تبای اور نیج کئی کا ارادہ رکھتے ہیں اور تم بجھتے نہیں ہے لوگ ہمیں جلد از جلد تباہ کر دیں ہے۔"

سومست خال بڑا قد آور اور قوی ئیکل تھا اس نے سکندر خال کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے فرزندیہ جوش و غضب کس لیے ہے۔ "سرمست کا ارادہ تھا کہ وہ ای بہائے سکندر کو گر فآر کر لے۔ سکندر خال سرمست کا مقصد سمجھ گیا چنانچہ اس نے اس کے شانے بر طرنی زخم اگایا وہ ای وقت زمین پر آرا اور ہلاک ہو گیا۔ دو سرے چند درباری سکندر خال کو روکنے کے لئے بڑھے اور وہ بھی سکندر کی

## سكندر خال كابنگامه

اکثر امیرجو دیوان خانے بیں موجود تھے مگواریں پھینک کر دربار سے بھاگ کے سکندر خال دیوانوں کی طرح کچھ وقت تک دربار میں پھرتا رہا اور جس طرف جاتا لوگوں کو زخمی یا ہلاک کر دیتا چنانچہ عدلی کا بہنوئی اور شیر شاہ کے پچپاکا بوتا ابراہیم خال ایک گروہ کو ساتھ لے کر گئے اور سکندر خان پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے مگواروں سے سکندر خال کا جسم مکڑے مکڑے کر دیا۔ دولت خال لوحانی نے ایک ہی ضرب سے محمد شاہ قرطی کو بھی ہلاک کر دیا۔

## عادل اور تاج خال میں لڑائی

کما جاتا ہے کہ ای ون سلیم شاہ کا مشہور امیر تاج خال کرانی قلعہ گوالیار کے دیوان خانے سے نکل کر جا رہا تھا دروازے کے قریب اس کو شاہ محمد قربی طا۔ قربی نے تاج خال سے حال پوچھا تاج خال نے جواب دیا کہ ''حالت بالکل خراب ہوگئ ہے میں ان معاملات سے کنارہ کش ہوگیا ہوں۔ تم بھی میری تقلید کرو۔'' شاہ محمد نے تاج خال کی نفیحت پر کوئی توجہ نہ دی چنانچہ اس کے ساتھ جو ہونے والا تھا وی ہوا۔ تاج خال نے بنگالہ کا رخ کیا عدل نے ایک فوج اس کے پیچھے روانہ کی چھپرامپور کے قریب طرفین میں جھڑپ ہوئی یہ جگہ آگرے سے چالیس کوس اور قون سے تمیں کوس کے فاصلے پر واقع ہے چنانچہ تاج خال بھاگ کر جٹار کی طرف چلاگیا۔ راستے میں عدل کے خاصے کے کارندوں کو گر فرآر کیا۔ ان سے نفذ و جس جو کچھ لے سکالیا تاج خال نے اس کے علاوہ پر گنات سے ایک علقہ فیل (جو سو ہم تھے ناس کے مارہ ور اور ٹانڈہ' خواص پور کے حاکم ہم ہم تھے والما اور بادشاہ کے خالف بعناوت کر دی۔

عدلی نے کرانیوں پر فوج کٹی کی گنگا کے کنارے دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ ہیمو بقال نے عدل سے کہا کہ اگر ایک حلقہ ہاتھیوں کا میرے ساتھ کر دیا جائے تو میں دریا پار کرکے کرانیوں پر حملہ کر دوں اور ان کو تباہ کر دوں۔"عدلی نے ہیموں کی بات مان لی چنانچہ ہیمو نے دریا پار کیا اور دشمن پر غالب ہوا۔

# عيسى خال اور ابراہيم خال ميں جنگ

عدلی نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے بہنوئی ابراہیم خال کو گرفآر کرے۔ ابراہیم خال سوران دونوں میں بہت صاحب اقدار ہو گیا تھا۔ عدلی کی بہن کو اس بات کا پہ چل گیا اس نے اپنے شوہر کو حقیقت ہے آگاہ کر دیا چنانچہ ابراہیم خال چٹار ہے بھاگا اور اپنے باب غازی خال سور کے پاس چلا گیا۔ عدلی نے عیلی خال نیازی کو ابراہیم خال کے پیچے روانہ کیا اس نے کالی میں ابراہیم خال کو جا گھیرا فریقین میں ارائی ہوئی مسلی خال کو شکست ہوئی۔

## ابراجيم خال كااقتذار

ابرائیم خان سور نے فوج جمع کرکے دار الخلاف دبلی کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور اپنے نام کا خطبہ جاری کیا۔ پھردہلی ہے آگرہ تک کے علاقے کو ذیر و ذیر کیا اور اکثر شہوں پر قابض ہوا۔ ابراہیم خان نے پوری طاقت حاصل کر لی۔ مجبوراً عدلی کو کرانیوں کا خیال ترک کرنا پڑا اور جہار ہے خان کی طرف متوجہ ہوا۔ عدلی دریائے گئا کے کنارے پہنچا۔ ابراہیم خان نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اگر حسین خان ' بمادر خان شیروانی' اعظم ہمایوں اور چند دو سرے امیر میرے پاس آکر وعدہ کریں تو بی ان پر بھروسا کرکے آپ کی طازمت کر لوں" عدلی نے اپنی ناسمجی کی وجہ سے ان لوگوں کو ابراہیم خان کے پاس بھیج دیا چنانچہ ابراہیم خان نے ان کو اپنے طرز عمل سے اپنالیا اور عدلی کی خان نے بادشاہ کو بھی اطلاع ہوئی اور اس نے یہ سوچا کہ اس میں مقابلے کی ہمت نہیں چنانچہ وہ دبلی اور آگرہ کا خیال چھوڑ چارکی طرف چلا گیا اور گرد و نواح کے علاقوں پر قبضہ کرے ان قرت کی خان سے متحکم کہ

## ابرابيم كاانتظام حكومت

ابراہیم خال سور نے ابراہیم شاہ کے نام سے حکومت کی باگ ڈور ہاتھ میں لی۔ ای دوران میں پنجاب میں حاکم احمد خال سور نے ابراہیم خال کی طرح عدلی کا بنوئی اور شیر شاہ کے بچاکالڑ کا تھا۔

ابراہیم خال کی طاقت 'شان و شوکت اور عدلی کی کروری کا حال سا۔ یہ بھی ابراہیم خال کی طرح عدلی کا بنوئی اور شیر شاہ کے بچاکالڑ کا تھا۔

پنانچہ اسے بھی حکرانی کا شوق ہوا۔ اس نے سلیم شاہ کے دو امیرول بیبت خال اور تاثار خال کو اپنا ہمنو اینالیا پھر خود کو سکندر شاہ کے نام سے مشہور کرکے دس ہزار سواروں کے ساتھ لاہور سے آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے آگرہ سے دس کوس کے فاصلے پر موضع فرح میں ڈیرے لگائے۔ ابراہیم شاہ بھی ستر ہزار سواروں کی فوج لے کر بڑے دبد ہے کے ساتھ مقابلے پر آیا۔ ان لوگوں میں دو سو مشہور و معروف امیر شے ان میں اکثر صاحب علم تھے۔ سکندر شاہ نے دشن کی قوت دیکھ کر اپنے آنے پر افسوس کیا۔ ابراہیم شاہ اپنے لاؤ لشکر پر ایسا مغروز ہوا کہ اس نے سکندر کی خوشامد اور عاجزی پر ذرہ بھر بھی توجہ نہ کی بلکہ صفیں درست کرکے لڑائی کے لئے تیار ہوگیا۔

ایرا تیم کی شکست اور فرار

سکندر شاہ نے جھنڈا اپنے امیروں کو دے کر مقابلے پر کھڑا کیا اور خود چند تجربہ کار بیابیوں کے ساتھ کمین گاہ میں جھپ گیا۔ ابراہیم شاہ نے پہلے حملے میں بی پنجاب کے اشکر کو منتشر کر دیا بیابی لوٹ مار میں لگ گئے ' سکندر شاہ نے موقع غنیمت سمجھا۔ چنانچہ وہ کمین گاہ ے نکل کر ابراہیم سنبل کی طرف بھاگا' سکندر شاہ سے نکل کر ابراہیم سنبل کی طرف بھاگا' سکندر شاہ نے نکل کر ابراہیم سنبل کی طرف بھاگا' سکندر شاہ نے نکل کر ابراہیم سنبل کی طرف بھاگا' سکندر شاہ ہمایوں سے لڑنے کے لئے پنجاب گیا۔ تو ابراہیم شاہ نے فاتح کی حیثیت سے دبلی اور آگرہ پر تبعنہ کر لیا۔ اس لڑائی کے بعد جب سکندر شاہ ہمایوں سے لڑنے کے لئے بنجاب گیا۔ تو ابراہیم شاہ منظم ہو کر سنبھل سے کالی پنچا اس دوران میں عدلی نے بھی اپنے وزیر ہیمو بقال کو مسلح فوج اور کوہ پیکر ہاتھیوں کے ساتھ عمرہ توپ خانہ دے کر دبلی اور آگرہ کی فتح کے لئے روانہ کیا۔

## بیانه کا محاصرہ

ہمونے ابراہیم شاہ کا قلع قمع کرنا منروری سمجھا چنانچہ وہ کالپی کے قریب اس سے معرکہ آرا ہوا اور اسے فنکست دی۔ ابراہیم شاہ اپنا باپ کے پاس بیانہ بھاگ کمیا ہیمو بھی تعاقب میں بیانہ پہنچا۔ تین مہینے تک شہر کا محاصرہ کیے رہا۔

## <u> حالم بنگالہ کی بعناوت</u>

اس عرصہ میں بنگالہ کے عالم محمد خال سور نے بغاوت کرکے چنار 'جون پور اور کالی پر حملہ کر دیا۔ عدلی نے موقع و کھے کر ہیموں کو واپس بالیا۔ ہیمو محامرہ جمعو ڈکر چنار روانہ ہو گیا۔ ابراہیم شاہ نے ہیمو کا پیچھا کیا 'گر چر آگرہ سے چھ کوس کے فاصلے پر مندا گھر کے مقام پر فالہ ہو گیا۔ پر قال ہو گیا۔ پر قال ہو گیا۔ پر قال ہو گیا۔ بر قال ہو گیا۔ بر شار واپس راجہ را پہند سے لڑکر ایس کے ہاتھوں کر فار ہو گیا۔ راجہ نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نظر بند و شمن کو تخت پر بٹھا دیا اور خود طازموں کی طرح ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔

پنم انوں کے بعد بیانہ کے ان افغانوں کے ساتھ (ہو را کیمین کے پاس آباد بیں) مالوہ کے حاکم باز بمادر کا جھڑا ہو گیا چنانچہ ان افغانوں کے ساتھ (ہو را کیمین کے پاس آباد بیں) مالوہ کے حاکم باز بمادر کا جھڑا ہو گیا چنانچہ ان افغانوں کے رائب کہ انہوں نے ولایت کدہ کی رائی ۔ رائب نے ان کی ورخواست منظور کرلی اور اپنے علاقے سے روانہ ہوئی افغانوں کا ارادہ باز بمادر سے جنگ اسٹ کی سے مان مان انہا ہیں باز بمادر نے بی آدی رائی کے پاس بھیجا اور اسے افغانوں کی مدد سے باز رکھا انزائیم شاہ نے یہ دکھے کر کہ اسٹ کا تھا تھے اور کی اور اسٹ افغانوں کی مدد سے باز رکھا انزائیم شاہ نے یہ دکھے کر کہ

## 940 ھیں سلیمان کرانی نے اڑیسہ پر قبضہ کر لیا اور ابراہیم شاہ کو اپنے پاس بلاکر دھوکے ہے قتل کر دیا۔ 19 میں حوا

التعویقال عدلی کے پاس چنار پنچا عدلی کو سے اطلاع ملی کہ ہمایوں نے سکندر شاہ کو شکست دے کر دہلی اور آگرہ پر بعند کر لیا ہے۔ اس خواجوں کی خود مری اور جمالت ان کو ایک بل بحر بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ عدلی کو اتن ہمت نہ ہوئی کہ وہ دشمن سے آگرہ اور دہلی والبس لے سکے۔ اس نے مجمد خال کو رہے پر جس نے حال ہی جس بغاوت کی تھی فوج کئی کی۔ کالبی سے پندرہ کوس دور موضع چڑکہ کے مقام پر دونوں میں جنگ ہوئی مجمد کوریے لڑائی میں مادا گیا۔ عدلی فئے مند ہو کر چنار واپس آگیا اور دہلی کو دشمن سے واپس لینے کی تدبیریں کرنے لگا۔ اس دوران میں ہمایوں نے انتقال کیا۔ عدلی نے پچپاس ہزار سوار اور پانچ سو ہاتھی دے کر ہمو کو دہلی روانہ کیا تاکہ وہ دہلی آگرہ اور پنجاب کو مغلوں سے واپس لے سکے۔ افغانوں کی باہمی مخالفت کی وجہ سے عدلی چٹار سے کمیں جانہ سکا جموں آگرہ کے قریب بہنچا مغل امیر جو وہاں تھے انہیں مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ دہلی روانہ ہو گئے۔ جمونے آگرہ پر قبضہ کرے ایسے معتبر آومیوں کے حوالے کیا اور خود دہلی روانہ ہوا۔

وملی کے حاکم تزوی بیگ نے ہمو سے مقابلہ کیا لیکن شکست کھا کر پنجاب چلا گیا ہمو نے دہلی پر بھی قبضہ کر لیا اور پنجاب کی طرف جانے کا ارادہ کرکے تیاری شروع کر دی۔

# بیرم خا<u>ل کی پیش قدمی</u>

اس دوران میں بیرم خال تر کمان نے جو اکبر کا مریرست تھا بیش قدی کی اور خال زمال مغل کو فورا" دبلی روانہ کیا اور خود بادشاہ کے ہمراہ بیچھے بیچھے روانہ ہوا۔ ہیمو اطلاع پاکر بری شان و شوکت کے ساتھ خال زمال سے ارفے کے لئے آگے برھا پانی بت کے قریب ہیموں نے ہاتھی پر سوار ہو کر مقابلے کے لئے معفی باندھیں۔ ہیموں کے پر زور حملے نے مغلوں کے میمنہ میسرہ اور قلب کی فوج کو پریشان کر ویا۔ اس وقت جلال الدین محمد اکبر کے اقبال نے کام کیا افغانی فوج دشمن کو چھو ڈرکر لوٹ مار میں مصروف ہو گئی۔ انقاق سے مغلوں کا ایک گروہ ہیمو بقال سے محمر اللہ الدین محمد اللہ کو پیچان لیا چنانچہ انہوں نے اس کے ہاتھی کو گھیر کر اسے زندہ گر فقار کر لیا اور اکبر کے پاس لے آئے۔ ہیمو بقال کو پیچان لیا چنانچہ انہوں نے اس کے ہاتھی کو گھیر کر اسے زندہ گر فقار کر لیا اور اکبر کے پاس لے آئے۔ ہیمو بقال کو قتل کر ویا گیا اس کے قتل کے بعد عدلی کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ ذلیل و خوار ہوا اس طرح افغان ایک بار پھرریشان حال ہو گئے۔

# خضرخال كالقتدار اور عادل كاقتل

خطرخال ولد محمہ خال کوریہ نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کا ارادہ کیا چنانچہ اس نے ایک جماعت کو اکٹھا کیا اور پوزب کے پچھے علاقوں پر قبضہ کرکے وہاں خطبہ و سکہ اپنے نام کا جاری کیا اور اپنے آپ کو بمادر شاہ کے نام سے مشہور کیا پھراس نے عدلی پر فوج کشی کی خونریز جنگ کے بعد عدلی مارا گیا۔ اس طرح اس کی زندگی اور حکومت دونوں کا خاتمہ ہو گیا۔

# سكندر شاه

سکندر شاہ نے آگرے میں تخت نشین کی عیش و نشاط کی محفلیں منعقد کرنے کے بعد اس نے امیروں اور سرداروں کو طلب کیا۔ ان جس کہا کہ ''میں بھی تم لوگوں میں سے ہوں۔ میں کسی طرح تم سے بزرگ و برتر نہیں سلطان بملول نے لودھی افغانوں کو مشہور کیا اور شیر شاہ نے بڑار مصیبتوں اور تکلیفوں کے بعد ہندوستان کی سلطنت عاصل کی اس طرح سوری قبیلے کا نام دنیا میں روشناس کر دیا۔ اب اس وقت ہمایوں ہندوستان کی عکومت کا وارث وقت کے انتظار میں ہے لازا تمہیں ایسے دشمن سے بھی بھی بھی فافل نہیں ہونا چاہیے اس سے بے خوٹی ٹھیک نہیں اب آگر تم لوگ خوثی کے ساتھ میری عکومت کو منظور کرتے ہو تو حمد اور نفاق کو جھو ڑ دو۔ باہمی کدورتوں کو ترک کرو' تاکہ اتفاق کی برکت سے سلطنت میں شان و شوکت پیدا ہو اور انتظام ٹھیکہ ہو جائے' اور اگر مجھے حکومت کا اہل نہیں جھتے تو ترک کرو' تاکہ اتفاق کی برکت سے سلطنت میں شان و شوکت پیدا ہو اور انتظام ٹھیکہ ہو جائے' اور اگر مجھے حکومت کا اہل نہیں جھتے تو ابنی ہماعت میں ہے کسی اور کا انتخاب کرو جو اس عظیم الثان عمدے کا اہل ہو۔ میں بھی دل و جان سے اس کی اطاعت کروں گا اور اس کا حکم بجا لاؤں گا۔" افغان امیروں نے سکندر شاہ کی تقریر سی اور سب نے مل کریہ کہا کہ 'جم سب نے تم کو جو شیر شاہ کے بچا کی یادگار ہو اپنا بادشاہ شام سے کسی خالفت نہیں کریں گے۔" افغانوں نے قرآن شریف کی قتم کھائی اور کہا کہ ہم تماری بھی بھی مخالفت نہیں کریں گے۔" افغانوں میں اختظاف نہیں اختظاف نہیں کریں گے۔"

اس عمد و پیان کے کچھ بی دن بعد عمدوں 'خطابوں اور جاگیروں کی تقتیم پر افغانوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گئے اور وہ متحد نہ رہ سکے یہ بھی انقاق کی ہات ہے کہ انہیں دنوں میں ہمایوں نے پنجاب کا رخ کیا تا تار خال رہتاس اور پنجاب سے بھاگ کر وہلی آیا چنانچہ مغلوں نے لاہور پہنچ کر افغانوں کو پامال کیا اور مرہند تک قبضہ کر لیا۔

سکندر شاہ نے بچاس ہزار یا ایک لاکھ افغان اور راجپوت سوار تا تار خال اور ہیبت خال کی سرکردگی میں مغلوں کے مقابلے پر بھیج۔ انغانوں نے بری طرح فکست کھائی وہ ہاتھی اور کھوڑے چھوڑ کرایسے بھامے کہ دہلی جاکر دم لیا۔

سکندر شاہ افغانوں کے باہمی اختلافات اور کدورتوں کو جانتے ہوئے بھی ای ہزار سوار ساتھ لے کر ۹۹۲ھ میں پنجاب روانہ ہوا۔
سرہند کے قریب بیرم خال ترکمان سے جو شنزادہ اکبر کے ساتھ تھالزائی ہوئی جنگ میں افغانوں کو فکست ہوئی چنانچہ سکندر شاہ وہاں سے
بھاگ کر شوالک کے بہاڑوں میں آچھیا۔

## سكندر كاانتقال

دارالخاافت وہلی اور آگرہ دونوں شہردوہارہ ہایوں کے قبضے میں آ گئے۔ سرزمین ہند دوبارہ سرسبز شاداب ہوئی۔ بیرم خال کی کوششول ت سکندر شاہ کوہ شوالک ت ہماگ کر بنگالہ کی طرف کیا اس کے تھوڑے سے علاقے پر پچھ دن قابض رہا پھر پچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو کیا سکندر شاہ کے بعد تانے خال کرانی بنگال کا حاکم ہنا۔ تصيرالدين بمايول كى آمداور دوباره ہندوستان پر قبضه

جیسا کہ پہلے تحریر کیا جا چکا ہے ہیرم خال تر کمان قروین سے بیلاق قیدار کو گیا۔ یہ جگہ بیلاق قیدار' ابھر اور سلطانیہ کے درمیان واقع ہے (بیلاق ترکی کی ذبان میں سرو اور ہوا وار جگہ کو کہتے ہیں جمال امیر آدمی گرمیاں بسر کرتے ہیں) ہیرم خال وہاں سے خط کا جواب لایا اس میں عراق تک بخیرو عافیت بہننے پر مبارک باد اور ملاقات کے لئے اشتیاق ظاہر کیا گیا۔ ہمایوں قزوین سے روانہ ہوا چنانچہ جمادی الاول اس میں عراق تک بخیرو عافیت بہننے پر مبارک باد اور ملاقات ہوئی۔ شاہ ایران نے اس عظیم الشان معمان کے شایان شان خاطر تواضع کی۔ امام میں شاہ ایران منماسی منوی اور ہمایوں کی ملاقات ہوئی۔ شاہ ایران نے اس عظیم الشان معمان کے عالب آنے کا سبب کیا ہے۔ " ایک دن گفتگو کے دوران میں شاہ ایران نے ہمایوں سے پوچھا کہ آپ جسے بادشاہ پر کمزور دشمن کے عالب آنے کا سبب کیا ہے۔ " ہمایوں نے کہا تھوں کا نفاق" شاہ ایران نے کہا کہ جو سلوک آپ نے اپنے ہمائیوں سے کیا وہ مناسب نہ تھا۔ " اس کے بعد دستر خوان جمیانی اور طشت لے کر شاہ کے ہاتھ دھلانے لگا تجمروہ ملازموں کی جمیلائیا شاہ ایران کا بھائی بسرام میرزا بھی وہاں وست بستہ کھڑا تھا چنانچہ وہ آیا اور طشت لے کر شاہ کے ہاتھ دھلانے لگا تجمروہ ملازموں کی طرح کام کرنے لگا۔

شاہ ایران نے ہمایوں سے کما کہ "بھائیوں کو اس طرح رکھنا چاہیے۔" بسرام شاہ اس بات سے بید سنجیدہ ہوا چنانچہ جب تک ہمایوں ایران میں رہا وہ ہمایوں کا دشمن بنا رہا۔ بسرام مرزا نے ایک ایرانی گروہ کو اپنا ہمنو ا بنالیا اسے جب موقع ملتا وہ زہر افشانی کر اور دلائل سے شاہ ایران کو ذہن نشین کرا تا کہ ہندوستان جیسے پڑوی ملک پر امیر تیمورکی اولادکی حکومت غیر مناسب ہے۔

شاہ معاسب نے بیاق قیدار کے دوران میں ہایوں کا دل بسلانے کے لئے تین مرتبہ جرکہ کے شکار کھیلنے کا بندوبت کیا' ہر مرتبہ شاہ ایران ہایوں کو پہلے شکار کھلوا تا اس کے بعد بیرم خان کی باری آتی بیرم خال کے بعد بسرام مرزا کی باری آتی۔ بعد ازال امیروں اور سپاہیوں کو موقع ملکا وہ ترتیب اور قاعدے کے ساتھ تیز رفار گھوڑوں پر سوار ہو کر شکار کے پیچھے بھاگتے اور کھوار اور خنجرے شکار کھیلتے اور شکار گاہ کو خون سے سیراب کرتے۔

شاہ ایران پیلاق سے قزوین آیا۔ بسرام مرزا اور دو سرے درباریوں نے شاہ کو ہمایوں سے برگشتہ کر دیا' ہمایوں نے بھی احتیاط کو مد نظر رکھا اور بیرم خال کے مشورے کے مطابق نرمی اور فروتی کے ساتھ وفت گزارنا مناسب سمجھا۔

شاہ مماسپ کی بمن سلطانہ بیکم ' قاضی جمال قزویٰ ' ناظردیوان اور حکیم نور الدین جیسے امیروں نے مل کر کوشش شروع کی کہ شاہ کا ول صاف ہو جائے چنانچہ ایک دن سلطانہ بیکم نے ہمایوں کی رباعی پڑھ کر شاہ ار ان کو سنائی۔

متیم زجل بنده اولاد علی متیم بمیشه شادبا یاد علی چول سرولایت ز علی نظاهر شد کردیم بمیشه وردخود ناد علی

شاہ ایران سے رہامی من کر بہت خوش ہوئے اور کئے گئے کہ اگر ہمایوں اس بات کا دعدہ کرے کہ اپنے ملک کے تمام منبروں پر دوازدہ امام کے نام کا خطبہ جاری کرے گاتو ہیں اس کی مدد کرکے کھویا ہوا موروثی علاقہ واپس دلا دول گا۔" سلطانہ بیٹم نے ہمایوں کو شاہ کی باتیں کہلا بھیجیں۔ ہمایوں نے جواب دیا کہ «بچپن سے لے کر آج تک خاندان رسالت کی محبت میرے دل میں رہی ہے۔ چنتائی امیروں اور کامران میرزاکی ناراضگی کا بھی بھی سب ہے۔"

شاہ نے بیرم خال کو تنائی میں بلایا اور ہر پہلو پر منقلکو ہوئی چنانچہ ان باتوں سے شاہ ایران کا دل ہمایوں سے بالکل صاف ہو گیا۔ اور اس

مجلس میں عظم دیا کہ شزادہ مراو جو اس وقت کمن تھا اپنے سب سالار بداغ خال قاچار کے ساتھ وس بزار سوار کے کر ہمایوں کے ہمراہ روانہ ہوتا کہ وہ بھائیوں کو مناسب سزا دے کر کابل 'قدبار اور بدخشاں کو فتح کر سکے۔ چند ہی دنوں میں شاہ نے تمام بھو ہست کر دیا اور ہمایوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ ہمایوں نے کما میرا ول تمریز اور ارد میں کی سیاحت کے لئے بے چین ہے ان شروں کو دیکھ کر شخ صفی اور ان کی اولاد کی ارواح ہے دشمن سے مقابلے کرنے کے لئے مدو ماگوں گا اور پھر اپناکام شروع کروں گا۔" شاہ ایران نے اس بات کو بہند کیا۔ چنانچہ ان علاقوں کے حاکموں کے نام اطاعت گزاری کی ہدایت جاری کیس اور تھم جاری کیا گیا کہ وہ ہمایوں کی تعظیم و تحریم میں کی نہ کریں۔ ہمایوں کی تعظیم و تحریم میں کی نہ کریں۔ ہمایوں کے ہمراہ مشمد مقدس کے میں اور قزلباش امیروں کے ہمراہ مشمد مقدس کے میں کی نہ کریں۔ ہمایوں کے ہمراہ مشمد مقدس کے میں اور قدمار روانہ ہوا۔

## ہمایوں کے مقبوضات

ب ہے پہلے کرم سرکے قلع ہایوں کے قبضے میں آئے وہاں ہایوں کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ عسکری میرزا کو بھی اس کی اطلاع ہوئی چنانچہ اس نے شزادہ اکبر کو جو نا مرمان چچا کے ہاتھ میں گرفتار تھا۔ کامران میرزا کے پاس کابل روانہ کیا اور خود تمام ساز و سامان کا بندوبست کرکے قندھار میں قلعہ بند ہو گیا۔ ہایوں بداغ خال قاچار کے ہمراہ قلعے کے قریب پہنچا ساتویں محرم ۱۹۵۲ھ کو قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے چند دن تک طول کھینچا۔ ہایوں نے بیرم خال ترکمان کو کامران میرزا کے پاس کابل بھیجا۔ راستہ میں ہزارہ قوم کا ایک گروہ آڑے آیا گرفتکست کھا کر بھاگا۔ بیرم خال ان پر فتح پاکر کامران میرزا کی خدمت میں پہنچا۔ اس نے ہایوں کی اطاعت کرنے اور گلعہ اور دو سرے علاقہ جات موالے کرنے کے سلطے میں کامران میرزا سے گفت و شنید کی کین میرزا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چنانچہ بیرم خال نام ہو کر واپس آگیا اور کامران کی نالائقی کا قصہ ہایوں کو سایا۔

قزلبانی سپی بچھ محاصرے کے طول کی وجہ ہے اور بچھ چغتائی خاندان کے نفاق سے رنجیدہ ہو رہے تھے۔ ای اثناء میں محمہ سلطان میرزا' الغ میرزا' قاسم حسین میرزا' میرزا میرک' شیر افضل بیگ اور فضل بیگ (منعم خال کا بھائی) وغیرہ کامران ان سے علیحہ ہو کر ہمایوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے علاوہ قلعے کے لوگوں کا ایک معتبر گروہ بھی ہاہر نکل کر ہمایوں کے پاس بہنچا۔ عمری نے پریثان ہو کر امان جانی اور اپنے امیروں کے ساتھ نادم و شرمندہ شاہ کے حضور میں آیا قلعہ ہمایوں کے سپرد کر دیا۔ شاہ ایران سے یہ طے ہو چکا تھا کہ قند حمار کا قلعہ شنرادہ مراد کے زیر حکومت رہے گا۔ چنانچہ ہمایوں نے قلعہ شنرادہ کے سپرد کیا۔ شنرادہ بداغ خال قاچار' ابو الفتی' سلطان افتدار اور صوفی ولی شاملو سردیوں کی وجہ سے قلع میں تھر مجے۔ ہاتی قزلباش امیرواپس چلے مجے۔

بنتائی خاندان والوں کو قلعہ قزلباشوں کے قبضے میں جانے ہے بہت رنج ہوا۔ جاڑے کی وجہ سے چفتائیوں کے لئے پناہ کی کوئی جگہ نہ رہی ایش خلل سردار کاتل چلے گئے۔ عسکری مرزانے پھر فساد برپا کرنے کا ارادہ کیا وہ شای لشکر سے بھاگ گیا ایک گروہ اس کے تعاقب میں جمیجا گیا نہانچہ وہ اے گر فقار کرکے واپس لے آیا۔

## کابل کو روانگی

ناوں افتار کے ساتھ فابل روانہ ہوا کچھ ونوں کے بعد شنراوہ مراد انقال کر کیا۔ ہمایوں نے رائے ہی سے واپس ہو کر قلع کو واپس لینے فارادہ لیا۔ ہمایوں نے بداغ فاں قاچار کو پیغام بھیجا کہ قلعہ فتد هار چند مینوں کے لئے عاریت ہمیں وے دیا جائے اور وعدہ کیا کہ فارادہ لیا۔ ہمایا فتح ہو جائے فار وعدہ کیا کہ فال اور دعدہ کیا ہوئی ہو گیا ہو ایس کر ویا جائے گا۔ بداغ فال نے یہ بات نہ مانی ہمایوں فاموش ہو گیا ہمیں ہیں ہیں ہیں اور فالی میں ہیں فالی اور مانی محد سے کہا کہ ای نہ اس طریقے سے قلعہ فتح کرنا جائے۔

الغ میرزا بھی این فوج ساتھ لے کر وہاں پہنچ محتے اور قلع میں واغل ہو محے۔

بداغ خال قاچارنے بے خبری کے عالم میں لڑنا مناسب نہ سمجھا چنانچہ وہ اجازت لے کر عراق چلا کیا۔

ہمایوں نے قندھار کی حکومت بیرم خال کے سپرد کی اور کابل پر جملے کی تیاری شروع کر دی۔ یادگار نامبر مرزا (بابر بادشاہ کا بھائی) حسین ار غون کی بدسلوکی سے بھاگ کر کابل آگیا تھا۔ وہ ہندال میرزا کے ساتھ ہمایوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کابل کے باہر کامران مرزا کے مقابلے کے لیے ڈیرے ڈالے۔ اس دوران میں میرزا کے ملازمین اور خیر خواہوں کا کوئی نہ کوئی گروہ روزانہ ہمایوں کی خدمت میں حاضر ہو تا حی کہ ایک دن کامران کا نامی گرامی امیر قبلان بیک بھی حاضر ہو گیا۔ کامران میرزا پریشانی کے عالم میں سورج غروب ہونے کے وقت ارک کے حصار میں قلعہ بند ہو گیا ہمایوں بھی فوراً وہاں پہنچ کیا۔ کامران میرزا نے ٹھرنا باعث ہلاکت سمجھا چنانچہ وہ غزنی بھاگ تحیا۔ جایوں نے ہندال میرزا کو اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔

ہمایوں رمضال کی دسویں رات کو قلعے میں داخل ہوا شنرادہ جلال الدین محمد اکبر اس دفت چار سال کا تھا چنانچہ بگیات کے ساتھ اے ہمایوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ میرزا کامران نے غزنی میں بھی قیام نہ کیا بلکہ ہزادہ قوم کے پاس زمین داور چلا گیا۔ ان لوگوں نے کامران کو پناہ نہ دی للذا اے وہاں سے شاہ حسین ارغون کے پاس بھاگنا پڑا۔ شاہ حسین نے اپنی لڑی کی شادی کامران سے کر دی وہ اس کی مدد کو آیا۔ کامران میرزا بظاہر تو خوش و خرم دن گزار رہا تھا۔ مگر در حقیقت وہ دل ہی دل میں ہروقت فکر مند رہتا تھا۔

ہایوں نے اکبر کو محمر علی طغائی کی تکرانی میں کابل میں چھوڑا اور خود ۹۵۳ھ میں بدختاں پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ چلتے وقت یادگار ناصر میرزا جو متعدد بار بادشاہ کی مخالفت کر چکا تھا پھر بھاگنے کی تیاری کرنے لگا۔ ہمایوں کو اس بات کا پت چل گیا چنانچہ بادشاہ نے اس فسادی کو قل کر دیا۔ ہایوں کوہ ہندو کش سے گزر کر تیر گرال میں ٹھمرا۔ میرزا سلیمان بدخشاں سے فوج لے کر مقابلے پر آیا گر پہلے ہی حملے میں بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے طالقان کا رخ کیا اس سفریس جایوں کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئے۔ دو مینے کے بعد اے صحت ہوئی۔ اس دوران میں جو فتنے اور فساد پیدا ہوئے وہ خود بخود دب محے۔ انمی دنوں میں جولی بیم کے بھائی خواجہ معظم نے خواجہ رشید کو من کو دیا اور خود کابل کی راہ لی۔ خواجہ رشید معظم کے ساتھ عراق سے آیا تھا ،خواجہ معظم کو بادشاہ کے تھم سے نظر بند کر لیا گیا۔ میرزا کامران کو بادشاہ کی روائلی بدخشان کے متعلق اطلاعات ملیں اس نے غور بند پر ایک دم حملہ کر دیا۔ راستے میں سوداکروں کے ایک قافلے کو لوٹا اور ان کا سامان چمین کر غزنی پہنچا۔ اس نے غزنی کے اوباشوں کی مدد سے غزنی کے حاکم زاہد بیک کو قتل کیا۔ پھر کابل پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھے وہ مبح کے قریب وہال پنچا جو نمی قلعے کا دروازہ کھلا وہ اندر داخل ہو گیا اور جلدی سے قلعہ بند ہو گیا۔ اس نے محمہ علی طغائی کو قتل کیاجو اس وقت تمام میں تھا۔ افضل بیک اور مہتروکیل کو اندھاکرکے شنرادے کو مع شای حرم کے موکلوں کے حوالے کیا اس نے حسام الدین ولد میر خلیفہ کو بھی مار ڈالا۔

کہا جاتا ہے کہ جب کامران میرزا قلعے میں داخل ہوا اس کی ملاقات حاجی محمہ سے ہوئی بیہ بابر کا منخرا تھا۔ کامران نے اس سے پوچھا کہ "ديكهاتم نے ميں كس طرح كيا اور كيے لوٹا" اس نے كماتم رات كو محة اور منع پر چلے آئے۔"

جمایوں کو میہ اطلاعات ملیں چنانچہ بدخشاں کے سلیمان میرزا ہے ملح کی قلعہ بدخشاں اس کے حوالے اور قندهار ہندال میرزا کے سرو کیا پھرخود کائل کا رخ کیا۔ ضحاک اور غور بند کے نزدیک کامران میرذاکی فوج کا کچھ حصہ راہ میں مزاحمت کے لئے آیا ہوا تھا بمایوں نے ان کو ادهر ادهر منتشر کیا۔ یمال شیر افکن بیک اور کامران کا باتی لشکر جمع تھا۔ انہوں نے جایوں کو تھیر لیا چنانچہ جنگ ہوئی۔ یمال بھی دشنوں کو فکست ہوئی۔ شیرا تکن لڑائی میں مارا گیا جاہوں کائل کے قریب پہنچ گیا روزانہ لڑائی ہونے گئی۔

ای دوران میں کامران کو اطلاع ملی کہ ایک بڑا قافلہ کی موضع میں ٹھرا ہوا ہے اور ان کے پاس بہت سے گھوڑھے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک بمادر سپای شیر علی کو سپاہیوں کی ایک جماعت دے کر قافلے والوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں گرفتار کرکے شرکے اندر لے آئیں۔ ہمایوں کو بھی اس کی اطلاع مل گئے۔ چنانچہ وہ فورا "قلع کے نزدیک پہنچ گیا اور آمدورفت کا راستہ بالکل بند کر دیا۔ شیر علی واپس آیا اس نے باوشاہ کے مقابلے کرنے کی ٹھانی مگر پھر فرار ہو گیا۔

انسیں دنوں میرزا سلمان بیک بدخشاں ہے 'میرزا الغ بیگ' قاسم حسین سلطان اور بیرم خال تر کمان کے ماز بین بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قراچہ خال اور مانوس بیگ قلع ہے بھاگ کر ہمایوں ہے آ طے۔ مرزا بہت پریشان ہوا اس نے مانوس بیگ کے تینوں بیوں کو قل کر ڈالا وہ قلعے میں تھے۔ پھر قلعے کی دیوار سے تیجے پھینک دیا کا مران نے قراچہ خال کے لڑکے کو بھی فصیل کے اوپر قلعے کی دیوار سے باندھ دیا۔ قراچہ خال قلع کے قریب بہنچا اس نے چلا کر کما ''اگر میرا بیٹا مارا گیا تو یاد رکھو تم اور عسکری میرزا بھی زندہ نہ رہو گے۔'' کا مران کا فرار

کامران ہر طرف سے مایوس ہو گیا چنانچہ رات کے وقت قلعے کی دیوار پھاند کر حصار سے بھاگ گیا قلعہ دوبارہ بادشاہ کے قبضے میں آ گیا۔ کامران نے کول کائل کے دامن میں پناہ لی۔ میرزا کو یہ مامن بھی راس نہ آیا ہزارہ قوم کا ایک گروہ وہاں پنچا انہوں نے میرزا کا تمام اسباب جس میں کپڑے بھی شامل تھے اپنے قبضے میں کر لیا۔ بعد میں انہیں جب معلوم ہوا کہ انہوں نے کامران کو لوٹا ہے تو انہوں نے اسباب جس میں کپڑے بھی شامل تھے اپنے قبضے میں کر لیا۔ بعد میں انہیں جب معلوم ہوا کہ انہوں نے کامران کو لوٹا ہے تو انہوں نے اس کی مدد کی اور اسے اس کے ملازموں کے پاس غور بند پہنچا دیا۔ وہ یماں بھی نہ ٹھر سکا اور بلخ کی طرف چلا گیا۔ حاکم بلخ شیر مجد خال کامران کی مدد کے لئے آمادہ ہوا اس نے غور اور مطان کے دونوں شمر کامران کے حوالے کیے۔

میرزانے فوج جمع کرکے جلد بی بدخشاں پر حملہ کر دیا۔ میرزا سلیمان اور اس کالڑکا ابراہیم مرزا اس کامقابلہ نہ کرسکے اور کولاب کی ملرف بھاگ مجے۔

قراچہ خال اور مانوس بیک نے اس دوران میں کی منصوبے بنائے انہوں نے خواجہ بخاری وزیر کو قتل کرکے خواجہ قاسم کو اس کا جانشین مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ ہمایوں کو ان کی بیہ ہاتیں پند نہ آئیں ان امیرون نے بادشاہ کا ساتھ چھوڑا اور میرزا عسکری کو لے کر بدخش روانہ ہو مجے۔ ہمایوں نے ان مفروروں کا تعاقب کیا گر ان تک پہنچ نہ سکا للذا واپس ہوا۔

ہمایوں نے میرزا ہندال اور میرزا ابراہیم بن سلیمان کے نام طلبی کا تھم صاور کیا ابراہیم حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوا۔ قرعلی سنقائی مفرور امیروں کی طرف سے راستے میں بیٹھ کر شاہی لفکر کی خبریں ان تک پہنچا رہا تھا' ابراہیم نے اس کو قتل کیا اور حاضر خدمت ہو گیا۔ میرزا ہندال نے راستے میں شیر علی کو زندہ مر فآر کیا اور بادشاہ کے تعنور میں پیش کیا۔

# كامران اور مندال كي لراكي

کامران میرزا قراچہ خال کو سکتم میں چموڑ کر خود طالقان میں فھر کیا تھا۔ ہایوں نے ہندال میرزا کو حاجی مجد کو کہ کے ہمراہ پچھ سپائی دے کر اپنے آگے سکتم کی طرف روانہ کیا۔ قراچہ خال نے کامران میرزا کو اطلاع دی۔ کامران میرزا نے سکتم کی طرف ہیشقدی کی اور وہاں جنجا۔ ہندال میرزا نے مسلم کی طرف میرزا وہاں چنج وہاں جا کہ جندال میرزا نے طالقان کو عبور بی کیا تھا اور اس کی فوج ابھی اوھر اوھر بھری ہوئی تھی کہ کامران میرزا وہاں پہنچ سے اور اس کا سارا سامان لوٹ لیا ای اٹنا میں ہمایوں بھی وہاں پہنچ گیا۔ کامران کو شاہ سے متعالی میرزا کو فلست دی اور اس کا سارا سامان لوٹ لیا ای اٹنا میں ہمایوں بھی وہاں پہنچ گیا۔ کامران کے ہندال میرزا کو فلست دی اور اس کا سارا سامان لوٹ لیا ای اٹنا میں ہمایوں بھی وہاں پہنچ گیا۔ کامران کے متعالی بھاگہ دن کو طالقان کے بادیا کی میرزا ہے چینا تھا لیروں کے سرد کیا چنانچہ اسکا ون وہ طالقان کے بادیا کہ میرزا ہے جینا تھا لیروں کے سرد کیا چنانچہ اسکا ون وہ طالقان کے بادیا کہ میرزا ہے جینا تھا لیروں کے سرد کیا چنانچہ اسکا ون وہ طالقان کے بادیا کی میرزا ہے جینا تھا لیروں کے سرد کیا چنانچہ اسکا ون وہ طالقان کے بادی اس کا سارا سامان لوٹ لیا ہمانے کی جنانے کیا ہمانے کی کہ کے بادہ کی جنانے کی کہ کرنے کا اور طالقان بھاکہ گیا ہمانے کیا ہمانے کا میرزا سے جینا تھا لیروں کے سرد کیا چنانچہ اسکا ون وہ طالقان کے بادہ کیا ہمانے کی کیا ہمانے کیا ہمانے کیا ہمانے کی کیا ہمانے کی

اجازت ما گئی ہمایوں نے اس بات کو منظور کر لیا۔ کامران اور عمکری دونوں بھائی قلع میں حرمین شریفین کی زیارت کے لئے روانہ ہو گئے۔ دونوں نے ابھی دس کوس فاصلہ طے کیا تھا کہ ان کو خیال ہوا کہ ہمایوں کی فوج ان کے تعاقب میں آئے گی مگریہ خیال غلط ثابت ہوا۔ چنانچہ وہ ہمایوں کی عنایات سے شرمندہ ہو کر واپس لوٹے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمایوں نے مغل مرداروں کو ان کے استقبال کے لئے بھیجا' بادشاہ نے دونوں سے بری مرمانی کا سلوک کیا اور ان کو کولاب کا شہر جاگیر میں دے دیا۔ پھر ان کو کولاب کی طرف رخصت کرکے خود کابل آگیا۔

ہمایوں نے فتح نامہ بیرم خال کے پاس قد حار میں بھیجا اس فتح نامہ کے حاشے پر اپنی کمی ہوئی نظم نکھی اور اپنے خاص قلم سے بیرم خال کی جدائی کے اظہار کے لئے ایک رباعی بھی اس وقت لکھ دی۔ اس نے بھی رباعی کا مناسب جواب بھیجا' بیرم خال کو از بکول کے ہاتھوں سخت تکلیفیں پنچی تھیں۔ لنذا ۱۹۵۲ھ میں ہمایوں ہندال میرزا اور سلیمان میرزا کو لے کر بلخ پنچا' کامران اور عسکری نے اس وقت بھی مخالفت کی اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے۔ اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ ہمایوں کی عدم موجودگی میں کامران کا بل میں پھر کوئی نیا ہنگامہ بیدا کرے گا مگر ہمایوں نے ارادہ نہ بدلا اور بلخ پہنچ گیا۔

شاہ محمد سلطان اوزبک تین ہزار سوار لے کر مقابلے میں آیا گراس روز بغیر فتح و شکست کے جلا گیا۔ اگلے دن پیر محمد خال عبد العزیز خال ولد عبد الله خال اور خضار کے فرمال روا شاہ محمد سلطان کی مدد کو آئے۔ شاہ محمد سلطان تمیں ہزار سوار لے کر بادشاہ کے مقابلے پر آیا۔ سلیمان مرزا 'ہندال میرزا اور حاجی محمد سلطان نے انہیں شکست دی۔ پیر محمد اوزبک سے حال دیکھ کر شام کے وقت اپنے ہمراہیوں کے ساتھ شہر میں حااگا۔

چنتائی نشکر کامران کی وجہ ہے اپنے اہل و عمال کے بارے میں متفکر تھا۔ جس رات کے بعد صبح کو بلخ پر جملے کا ارادہ تھا ہی رات تمام فوج نے باوشاہ سے در خواست کی کہ بلخ کے لئے جنگ کرنا مناسب نہیں۔ اس لئے مناسب سے کہ درہ کنز کی طرف ہے چل کر کوئی منعبوط جگہ تلاش کی جائے اور پھر اہل بلخ کی دلداری کرکے بغیر لڑے شمر پر قبضہ کیا جائے سپاہیوں نے اس پر بہت اصرار کیا۔ ہمایوں نے مجبورا کوچ کیا درہ کنز کابل کی جائب واقع ہے۔ چو نکہ کی کو اس مشورے کا علم نہ تھا لافا سب سے سمجھے کہ بادشاہ واپس کابل جا رہا ہے۔ چنانچہ ہر مخض فورا" روانہ ہوا اوز بکوں کا حوصلہ بڑھ گیا انہوں نے شاہی لئکر کا تعاقب کیا۔ اوز بک سپاہیوں 'نے فوج کے محافظ دستوں کو جو لئکر کے عقب میں سے مظلوب کیا۔ سلمان میرزا اور حسن قلی سلمان ان دستوں کی کمان کر رہے سے چنانچہ اوز بک لئکر تک پنچ گئے۔ ہمایوں نے بلیٹ کر ایک محض کو نیزہ مار کر گھوڑے ہے گرا دیا یہ مخض ان سب سے آگے تھا۔ ہندال میرزا' تردی بیگ اور تولک خال ہمایوں نے بھی خوب بمادری دکھا کیں گر چنائی فوج کی بے نظمی کی وجہ سے بھی فاکدہ نہ ہو سکا۔

جابوں کاعزم کابل

ہالیوں کامران کا جھڑا ختم کرنے کے لئے کائل روانہ ہوا۔ اس نے کامران کے بہترین دوست اور خیر خواہ علی بیک کو مرزا کا دشن بنایا۔ میرزا نے ارادہ کیا کہ بادشاہت کو چھوڑ کر ضحاک اور بامیان کے راتے ہزارہ میں بننچ اور چروہاں سے سندھ چلا جائے۔ ہمایوں نے بایک گروہ کو اس کا راستہ روکنے کے لئے روانہ کیا۔ قراچہ خال اور قاسم حسین وغیرہ نے جو دو مرتبہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے۔ میرزا کامران کو خفیہ طور پر بیغام بھیجا کہ شاہی لئکر کا اچھا حصہ ضحاک اور بامیان چلاگیا ہے للذا تہیں چاہیے کہ کوئل تپچاق کے رائے ہمائی لئکر کا اچھا حصہ ضحاک اور بامیان چلاگیا ہے للذا تہیں چاہیے کہ کوئل تپچاق رائے ہمائی رائے ہمائی رائے ہمائی این خیر خواہ سمجھو۔ کامران نے ان لوگوں کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ بامیان سے تپچاق چلاگیا ہمائیوں بھی وہال پہنچ گیا۔ چنانچہ قراچہ خال اور اس کے ساتھ لڑائی کے دوران میں کامران سے جالے۔ ہمائیں تھوڑے سے آو میوں کے ساتھ استقلال کے ساتھ برابر لڑتا رہا۔ پیر محمد اختر اور احمد ولد مرزا قلی جنگ میں مارے گئے بادشاہ کے مرپر زخم آیا اور اس کا گھوڑا زخمی ہوگیا

جلد دوم

اس حالت میں بادشاہ نیزے سے وسٹمن کو دور رکھنے میں کامیاب ہوا۔ کابل بر کامران کا دوبارہ قبضہ

جالیوں نے ضحاک اور بامیان کا رخ کیا کابل پر کامران کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ ہمایوں بدخشاں پنچا یہاں ایک قافلے کے پاس اسب اور کھو ڈے کثرت سے تھے۔ بادشاہ نے ان سے سامان جنگ بطور قرض لیا اور اپنے ساہیوں میں تقسیم کیا۔ پھر شاہ بداغ تولک خال قوچین اور مجنوں خال وغیرہ کا دور مجنوں خال وغیرہ کا دوانہ کیا۔ تاکہ وہ دیکھ بھال کر سکیں مگر سوائے تولک خال کے کوئی واپس نہ لوٹا ہمایوں کو ان پرانے ملازمین کی بد عمدی پر بہت حیرت ہوئی۔

کابل کی فنخ

سلیمان مرزا' ابراہیم میرزا اور ہندال میرزا اینے اپنے لشکرول کے ساتھ پہنچ گئے چنانچہ پانچویں دن ہمایوں نے کابل کا رخ کیا۔ کامران بھی آگے بڑھا۔ دریائے چنمتر (۱) کے کنارے جنگ ہوئی کامران ہار گیا۔ میرزا نے سراور ڈاڑھی کے بال منڈوا ڈالے اور قلندروں ک روپ میں کوہ ہندو کش اور طغان کے دامن میں جا چھپا۔ فرار کے وقت میرزا بھسکری گرفتار ہو گیا قراچہ خاں مارا گیا ہمایوں فاتح کی حیثیت سے کابل میں داخل ہوا۔

#### کامران پر حمله

ایک سال سکون و آرام کے ساتھ بسر کرنے کے بعد ہاہوں نے سامان حرب درست کیا اور پھر کامران پر فوج کئی گی۔ اس دوران بھر کامران کے گرد پھر پھر من چلے سابق جمع ہو گئے اور اسطرح ایک بزار پانچ سو آدی اس کے پاس یک جا ہو گئے۔ حاتی مجمد خال اور داؤد و ذکی افغانوں اور طفانات کے سرداروں کے ساتھ سندھ کی طرف بھی بغیر اجازت کے غزنی چلے گئے۔ کامران سندھ کی طرف سے پھر افغانوں کے پاس لوث آیا اور وہی فقنہ و فساد شروع کر دیا۔ ہمایوں کو دوبارہ فوج کئی بالی اور داؤد و ذکی افغانوں کے پاس لوث آیا اور وہی فقنہ و فساد شروع کر دیا۔ ہمایوں کو دوبارہ فوج کئی بڑی 'بادشاہ نے بیرم خال ترکمان کو بیغام بھیجا کہ "تم کو خش کی بڑی 'بادشاہ نے بیرم خال ترکمان کو تکھا کہ وہ غرنی آکر حاجی مجھ کا بندوبست کرے ادھر حاجی نے کامران کو بیغام بھیجا کہ "تم کمال غزنی پہنچ اور بیس تسمارا فرمانبردار ہوں۔" میرزا کامران طفائن سے بھاگ کر پشاور آئیا تھا وہ بنگش (۲) اور گردیز کے رائے غزنی روانہ ہو گیا۔ پھر میاں دوبارہ اسے تحملیا بھیا اور پھراے کائل لے کر آیا ان کامران مجبورا ہوں۔ گامران مجبورا پہنچ کا تھا اس نے حاجی کو نری سے سجھایا بھیا اور پھراے کائل لے کر آیا ان کامران مجبورا تھا دو تھام کرکے میرزا کو بڑنی کوٹ گیا۔ بیرم خال دوبارہ اسے تسلیاں دے کر کائل لے کر آیا ان معمدی کے مرزا سلیمان کے پاس بھیجا تاکہ وہ انتظام کرکے میرزا کی ایک بٹی تھی معظمہ بھیج دے۔ عسکری میرزا کی ایک بیٹی تھی معظمہ بھیج دے۔ عسکری میرزا کی ایک بیٹی تھی معظمہ بھیج دے۔ عسکری میرزا کی ایک بیٹی تھی شعف خال الدین اکبر نے بوسٹ خال مشدی کے ساتھ بیاہ دیا۔

کامران کے سرپر ابھی تک حکومت کا بھوت سوار تھا چنانچہ وہ افغانوں میں رہ کر لشکر جمع کرنے کی تدبیریں کرتا رہا۔ ہمایوں نے پہلے تو ماتی محد خال کو تند تیغ کیا جو سارے فساد کی جڑ تھی اور پھر کامران کو راہ راست پر لانے کے لئے روانہ ہوا۔ نیبر کے قریب میرزا نے افغانوں کے ہمراہ ذیقعد ۱۹۵۸ء میں شاہی لشکر پر شب خون مارا۔ میرزا ہندال شہید ہو گیا۔ ناسعادت مند میرزا کو بھائی کے مارے جانے کی اطااع ہوئی۔ چنانچہ وہ ناکام واپس آکیا اور افغانوں سے جاملا۔

# افغانوں کی سرکوبی

جایوں نے میرزا کی بنی رقبہ ساطان بیم اور ہندال میرزا کے ساتھ جلال الدین اکبر کو بڑی عزت کے ساتھ روانہ کیا۔ غزنی کو ان کی

ا چھی طرح ذلیل و خوار کیا۔ افغان اب میر سمجھ مھے کہ اس طرح سوائے نقصان کے اور پچھ حاصل نہیں للذا وہ مجبور آ کامران ہے علیحدہ جو مے۔ کامران کو بھی ہندوستان کا رخ کرنا پڑا اور اس نے تیم شاہ سور کے ہاں پناہ لی مگراس نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا وہ اے قید کرنا چاہتا تھا۔ کامران کو جب بیہ معلوم ہوا تو وہ وہاں ہے بھاگ کر راجہ تکر کوٹ کے ہاں پناہ کزین ہوا۔ سلیم شاہ چو نکہ کامران کو بھی سلطنت کا وعویدار خیال کرتا تھا لنذا وہ پنجاب کے تمام راجاؤں کے خلاف فوج کشی کرنے کے لئے نکلا کامران خوف زدہ ہو کر وہاں ہے بھی بھاگ كمڑا ہوا اور وہاں سے سلطان آدم محكركے ہاں چلاميا- سے اتفاق كى بات ہے كہ ان دنوں ميرزا حيدر دوغلات نے تشمير كے زمينداروں کے سرکش ہونے کی شکایت ہمایوں سے کی اور مدو کے لئے آنے کی درخواست کی چنانچہ ہمایوں دریائے سندھ بار کرکے ہندوستان میں آ پنچا- سلطان آدم نے ڈر کے مارے میرزا کامران پر پیرہ لگا دیا اور بادشاہ کو اس کی اطلاع کی۔ ہمایوں نے منجم نیاں کو وہاں بھیجا وہ کامران کو وہاں سے کے آیا۔

#### ميرزا كأاندها بونا

تمام چغتائی امیروں نے جو میرزا کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اس سے بیزار تھے باوشاہ سے عرض کی کہ چغتائی قوم کی عزت اور بہتری کی خاطر میرزا کا کام تمام کر دیا جائے۔ ہمایوں اپنی نرمی طبیعت اور مروت کی وجہ سے اس پر آمادہ نہ ہوا لیکن امیروں کا دل رکھنے کے لئے عکم ویا کہ میرزاکی آنکھول میں لوہے کی سلائی پھیردی جائے۔

محد مومن نے کامران کے اندھا ہونے کی یہ تاریخ نکالی۔ "چٹم پوشید زبیداد سپر۔"

ہمایوں میرزا سے ملنے کے لئے کیا میرزانے چند قدم استقبال کیا اور سعدی کا قطعہ پڑھا۔

زقدر و شوکت سلطال نه گشت چیزے کم زالنفات به غربت سرائ رہقانے کلاہ موشہ دہقال برآفآب رسید کہ سایہ برسم ش انداخت چونتو سلطانے

جایوں پر رفت طاری ہو من اور وہ کوئی بات نہ کر سکاچنانچہ وہ وہاں سے افسوس کرتا ہوا واپس آگیا۔ میرزانے ج کی اجازت ماتلی چنانچہ وہ سندھ کے راستے مکہ معظمہ پنچاوہ اپنی بیوی (وخرشاہ حسین ارغون) کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ تین ج کرنے کے بعد کیار ہو ہی ذی الحجہ ما الله و مرزا كا وبی انقال ہوكيا۔ محلّم مزك من اے وفن كياكيا ميرذان اے اپنے بيچے تمن لؤكيال ايك بينا چھو ڑا بينے كا نام او القاسم

# قاسم ميرزا كافتل

جلال الدین اکبرنے ابو القاسم میرزا کو ۹۹۲ھ میں گوالیار کے قلنے میں قید کیا جب اکبرنے خال زمال پر نشکر کشی کی تو اس وقت ابو القاسم میرزا کو اکبر کے اشارے سے قبل کر دیا قاسم میرزانے قبل کے وقت اپنا کما ہوا یہ شعر پڑھا۔

فلک بکشتن من این قدر شتاب کمن چو خواجم از ستمت مردن اضطراب کمن کامران کی ایک بٹی میرزا ابراہیم حسین بن سلطان محد کی بیوی تھی اس کے بطن سے ایک لڑکا مظفر حسین میرزا بیدا ہوا کامران کی ود مری لڑکی عبد الرحمٰن مغل ہے بیابی ہوئی تھی، تبسری کا نکاح شاہ گخرالدین مشمدی رضوی کے ساتھ ہوا تھا۔

جایوں کو میرزا کامران کے فتنہ و فساد سے نجات ملی تو اس نے تشمیر پر حملہ کرنے کا اراوہ کیا ان دنوں میں سلیم شاہ پنجاب بہنچ چکا تھا۔ ١١ اس کے چفتائی مرداروں نے بادشاہ کی اس بات سے اتفاق نہ کیا انہوں نے کما کہ تشمیر پہنچنے کے بعد اگر افغانوں نے تمام راستے بند کر -؛ ویئے تو بہت مصیبت پیش آئے گی. بادشاہ نے امیروں کی بیہ بات پیند نہ کی۔ اور تشمیر کا رخ کیا۔ امیروں نے خوش طبعی کی اور بادشاہ کا

ساتھ نہ دیا۔ وہ کابل روانہ ہوئے۔ ہمایوں کو بھی مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑا دریائے سندھ کو پار کرنے کے بعد انہوں نے بلکرام کا قلعہ تغمیر کیا۔ پھر قلعے کو سکندر خال اوزبک کے حوالے کیا اور خود میہ لوگ کابل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہایوں نے شنرادے حوالی الدین اکبر کو جال الدین محود وزیر کے ساتھ غزنی روانہ کیا- ۹۲۱ھ میں شنرادہ محمہ حکیم مرزا کابل میں پیدا ہوا-

ای سال بادشاہ مفسدوں کی شرارت سے بیرم خال سے برگشتہ ہو گیا۔ ہمایوں کو بید خیال ہوا کہ ندہبی موافقت کی وجہ ہے کہیں وہ قزلباشوں سے نہ مل جائے چنانچہ بادشاہ نے قندھار پر حملہ کرنے کی سوچی اور غزنی کے رائے قندھار جا پہنچے۔ بیرم خال تر کمان اس الزام ے بری تھا اے کسی معاملے کی خبر بھی نہ تھی چنانچہ وہ ہایوں کی آمد کی اطلاع پاکر پانچ چھ معمد امیروں کے ساتھ استقبال کو آیا۔ اور باد شاہ کی خدمت میں تحا کف چیش کیے ہمایوں کو معلوم ہو گیا کہ بیہ محض دشمنوں کی بد گوئی تھی اور سب بہتان تھا۔

ہمایوں نے بیرم خال کی دلجوئی کے لئے قندھار میں مکمل وو مہینے آرام و سکون ہے گزارے۔ ہمایوں نے فسادیوں کو ملامت کی اور بیرم خال کو اپن عنایتوں اور مہربانیوں ہے سرفراز کیا۔ بیرم خال نے بادشاہ سے عرض کی کہ قندھار کی حکومت منعم خال یا تسی اور کو سپرد کر دی جائے اور خود بادشاہ کے ساتھ رہنے کا ارادہ ظاہر کیا- ہمایوں نے بیرم خال کی بیہ بات نہ مانی مگر چلتے وقت بیرم خال کی گزارش کے مطابق بمار خال برادر علی قلی خال سیستانی کو زمین داور کی جاگیروے کراہے وہیں چھوڑا ہادشاہ کابل آ گئے۔

اس دوران میں آئرے اور وہلی ہے بعض خیر خواہوں کی عرضیاں بادشاہ تک پہنچیں جن کامضمون یہ تھا کہ "سلیم شاہ نے وفات پائی۔ اور انغان امير آپس مي دست و كريبال بي يي وقت ہے كه بادشاه اينے موروتي ملك كي طرف توجه كريں اور قبضه كريں -"

جمایوں کے پاس ہندوستان پر کشکر تمشی کے لئے ساز و سامان نہ تھا للذا وہ بید مترود ہوا۔ ایک دن سیرو شکار کے دوران میں بادشاہ نے چند معتبر امیروں سے کماکہ میں ہندوستان کے سفر کے لیے اس طرح شکون لیتا ہوں کہ پہلے تین مخص جو سامنے سے نظر آئیں ان کے نام ب تير أن كے نامول سے اس سفر كى فال نكالتا مول- "چنانچ بيلے جو نظر آيا اس كا نام دولت خواجہ تھا چند قدم كے بعد دو سرا دہقاتی ملا اس کا نام مراد خواجہ تما ہمایوں نے کما کہ الکیا خوب ہوتا اگر تمیرے کا نام سعادت خواجہ ہوتا۔ "کچھ دور جانے کے بعد تبیرا مخض ملا اس فأنام يوجهما كيا انفاق ت اس كانام سعادت خواجه لكلا-

# ہندوستان کے سفر کی تیاری

ناوا اس نیک ملون سے بید خوش ہوا اور اس واقعے کو نیبی بشارت سمجھا چنانچہ اس کے باوجود کہ بادشاہ کے پاس صرف پندرہ ہزار وارتے اور افغان نون الکہ دو لاکھ ہے کم نہ تھی ہندوستان کے سفر کے لئے تیار ہو کیا۔

نا ایں نے مناوہ محمد حکیم میرزا کو منعم خان کی محرانی میں کابل میں چھوڑا اور پھر مغر کے مینے ۹۶۴ھ میں ہندوستان روانہ ہوا۔ بیرم نما<sup>ں - امان جم</sup>ی اپنے ہمادر اور تجربہ کار سانہ وال کے ساتھ جو سب اس کے خاندانی ملازم تھے۔ شاہی حکم کے مطابق ہمایوں ہے پشاور میں آ المسایا با شاہ نے دریا۔ شدھ کو پار ایا اور پھر بیرم خال کو سپہ سااری کا عمدہ عنایت فرمایا 'خصر خال' تردی بیک خال' سکندر سلطان

امیرجو وہاں بتنے بغیر لڑے ہوئے بھاگ مسے ہمایوں بلا روک ٹوک شرمیں واخل ہوا۔

#### بیرم خال کی کاروائیاں

بیرم خال تر کمان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سمربند جا پہنچا اور ان علاقوں پر بغیر لڑے بھڑے قابض ہو گیا۔ سربند کی رعایا اور ذمینداروں نے بیرم خال کی اطاعت قبول کی۔ اس اثناء میں اطلاع ملی کہ افغانوں کا ایک گروہ شہباز خال اور نصیرخال کی سرکردگی میں دیپالپور میں جمع ہوں جا بیرم خال کی اطاعت قبول کی۔ اس اثناء میں اطلاع ملی کہ افغانوں کا ایک گروہ شہباز خال اور پھے گڑ بڑ کرنے والا ہے۔ ہمایوں نے اپنے منہ بولے بیٹے ترز کو سید ابو المعالی کے علی قبلی سیستانی کے ہمراہ ان افغانوں کی سرکوبی کے لئے بھیجا۔ شاہ ابو المعالی نے انہیں شکست دی اور تاخت و تاراج کرنے کے بعد واپس آگیا۔

## تاتار خال اور ہیبت خال سے معرکہ آرائی

سکندر شاہ نے تا ہم خال اور ہیبت خال کو تمیں ہزار سواروں کے ساتھ چغاکیوں سے لڑائی کے لیے بھیجا اور انہیں بڑے ساز و سامان کے ساتھ روانہ کیا۔ بیرم خال دشمن کی تعداد سے بالکل خوفردہ نہ ہوا چنانچہ وہ دریائے سلج کو عبور کرکے ان سے مقابلہ کرنے کے لئے آگے بڑھا۔ وہ غروب آفناب کے وقت بچواڑہ کے کنارے وشمن کے سامنے خیمہ ذن ہوا۔ سردیوں کا ذمانہ تھا للذا افغانوں نے اپنے نحیموں کی گرد آگ روشن کی اور چوکس ہو کر دشمن کا خیال کرتے رہے۔ بیرم خال بیہ اطلاع پاکر بہت خوش ہوا چنانچہ وہ بغیر کسی کو بتائے ہوئے ایک ہزار خاصے کے سوار لے کر دشمن کے لئکر کے کنارے پہنچ گیا۔ افغان لئکر دور سے روشنی کی وجہ سے نظر آ رہا تھا بیرم خال نے ان پر تیروں کی ہوچھاڑ کر دی۔ افغان تیروں کی بارش سے سراسمہ ہو گئے اور اپنی فطری کم عقلی سے آگ کو زیادہ مشتعل کرنے میں اپنا بچاؤ کر تیروں کی ہوچھاڑ کر دی۔ افغان تیروں کی ہوچھاڑ میں اور جانوروں کا چارہ سب کا سب ایک دم آگ میں ڈال دیا۔ مخل اس سے اور زیادہ خوش ہوئے اور انہیں تقویت پینی چنانچہ تیروں کی ہوچھاڑ میں اور اضافہ ہوگیا۔

کے در بعد علی قلی سیستانی اور دو سرے سردار اس واقعے ہے باخبر ہو گئے چنانچہ وہ بھی جلد سپہ سالار سے جالے اور تیم اندازی کرنے گئے۔ افغان بظاہر مقابلے کے لئے سوار ہو کر نکلے مگر لشکر سے نکلتے ہی وہلی کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے چنانچہ ہرد سے نے مخلف سمتوں میں فرار ہونا شروع کیا دیکھتے ہی دیکھتے ان کی قوت منتشر ہو گئی۔ ۲۰ رفال اور ہیبت خال نے تھوڑی دیر تو لشکر میں قیام کیا مگر اپنے لشکر کی انتری و کھے کر ساز و سامان 'گھوڑے' ہاتھی میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مغلول نے خوش ہو کر افغانوں کے سامان کو لوٹا اور ب

بیرم خال نے ہاتھی بادشاہ کی خدمت میں لاہور بھیج دیئے۔ خود ماچیوا ڑے میں ٹھسر گیا پھراپے امیروں کو آگے روانہ کیا انہوں نے وہلی کے قرب و جوار کو اچھی طرح تاخت و تاراج کیا اور بہت ہے برگنوں پر قبضہ کر لیا۔

بادشاہ اس فتح سے بید خوش ہوا۔ بیرم خال کو خانخانال اور یاروفادار' ہدم عمکسار کے خطابات سے سرفراز کیا۔ پھر بیرم کے تمام ادنیٰ و اعلیٰ نوکروں کے نام شابی دفتر میں لکھوائے اور ان کا رتبہ بلند کیا۔ ان ملازمین میں سے بہت سے ہوشیار جوان مستقبل میں خان و سلطان اور بمادر سمجھ مجے۔ سکندر شاہ نے تاکار خال اور بمیت خال کی شکست کے بعد افغانوں سے اتحاد اور یک جتی کی قتمیں لیس اور وعدے وحمید کیے۔ پھرای بزار سوار' تو پوں' جنگی ہاتھیوں کو لے کر مغلوں سے لانے کے لئے پنجاب روانہ ہوا۔

#### سکندر خال ہے جنگ

بیرم خال نوشرہ پنچاس نے شرکو مضبوط و متحکم کیا۔ سکندر شاہ نوشرہ کے قریب آکر ٹھر گیا۔ بیرم نے ایک عریفہ ہمایوں کی خدمت میں بھیجا اور لاہور سے نوشرہ آنے کی ورخواست کی باوشاہ نوشرے پنچ گیا اور قلع میں ٹھر گیا۔ چند دن طرفین کے بمادر میدان جنگ میں اپنے اپنے جو ہر و کھاتے رہے آخر ماہ رجب کی چاند رات کو ۹۲۲ھ میں افغانوں نے صفیں درست کرکے لڑائی کی تاری کی، اس رات جلال الدین اکبر کی قراولی کا دن تھا' چنتائی سپائی بھی لڑائی کے لئے تیار ہو گئے۔ ایک طرف بیرم خال تر کمان اور اس کی مدد گار سپائی اور دو سری طرف سکندر خال ' عبد اللہ خال اور ابک اور انجان کی میں جنگ کے مطابق غنیم پر حملہ کیا اور اس قدر بمادری اور شجاعت دکھائی جو قیاس سے بعید ہے خدا کی مدد ہوئی اور افغان شکست کھا گئے۔

کے مطابق غنیم پر حملہ کیا اور اس قدر بمادری اور شجاعت دکھائی جو قیاس سے بعید ہے خدا کی مدد ہوئی اور آگرہ روانہ کیا۔ انہوں نے سکندر شاہ کوہ شوالک کی طرف بھاگا ہمایوں نے اوز بک سکندر خال کو دو سرے افسران کے ساتھ دبلی اور آگرہ روانہ کیا۔ انہوں نے ان شہول پر بھنہ کر لیا۔ بادشاہ نے ابو المعائی کو بنجاب کی حکومت دی اور سکندر شاہ کا قلع قمع کرنے کے لئے مقرد کیا۔ بھر رمضان کے مین میں دبلی بہنچ کر خدا کے فضل اور عنایت سے دوبارہ ہندوستان کے تخت پر رونق افروز ہوا۔ ہمایوں نے بیرم خال کو جاگیراور شاہانہ نوازشوں سے سر فراز فرمایا۔ تردی بیگ کو دبلی کا اور سکندر خان کو آگرے کا صوبے دار مقرد کیا، علی تھی سیستانی سنبھل اور میرٹھ کی حکومت کا فرمان نے اس فتح کی تاریخ پر بیای لکھی۔

نشی خرد طالع میمول ملید انشائے سخن زطیع موزوں ملید تریخ خون زطیع موزوں ملید تریخ زشمشیر، ہمایوں ملید

شاہ ابو العالی اپنے مددگاروں اور امیروں کی قرار واقعی مدد نہیں کرتا تھا للذا سکندر شاہ دن بدن طاقتور ہوتا جاتا تھا۔ ہمایوں نے بیرم خال کو شنرادہ جلال الدین اکبر کا اتالیق بنا کر سکندر شاہ کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا اور شنرادہ کی خدمت میں بھیجا۔

## جمايوس كاانتقال

ای دوران میں ایک فخص تحبر دیوانہ نے سنبھل میں سرانھایا وہ میان دو آب کے علاقے میں خونریزی کرنے لگا۔ علی قلی اس کی سرکوبی کے لئے پنچا اور اس کا سرکاٹ کر پانچویں رہے الاول ۹۹۳ھ میں بادشاہ کے حضور میں پیش کیا۔ دو دن بعد ہمایوں کتاب خانے کے کوشے پر چھا کچھ دیر بیٹھنے کے بعد بنچ اتر نے لگا۔ بادشاہ نے ایک ذینہ طے کیا تھا کہ موذن نے اذان دی۔ بادشاہ تعظیم میں دو سرے ذیئے بہیر میں۔ اذان ختم ہونے کے بعد لائھی کے سارے اپنی جگہ ہے اٹھا لیکن قضائے اللی سے لاٹھی ڈگرگا کر ہاتھ سے چھوٹ کئی بادشاہ ذیئے بہیر میں۔ اذان ختم ہونے کے بعد لائھی کے سارے اپنی جگہ سے اٹھا لیکن قضائے اللی سے لاٹھی ڈگرگا کر ہاتھ سے چھوٹ کئی بادشاہ کو غشی کے عالم میں محل سرا میں لے گئے۔ پچھ دیر بعد طبیعت سنبھی اور پچھ باتیں بھی کیں۔ سنج کر پڑا۔ خدام بدحواس ہوکر بادشاہ کو غشی کے عالم میں محل سرا میں لے گئے۔ پچھ دیر بعد طبیعت سنبھی اور پچھ باتیں بھی کیں۔ مان شروع ہوا گیاں بھی قائدہ نہ ہوا گیار ہویں رہے الاول ۹۲۳ھ کو غروب آفاب کے وقت بادشاہ نے رفعات کی ہمایوں کی وفات کا کاریخی معرب ہے۔

#### بمايول بادشاه از بام افآد

باد شاہ کو ننی دہلی میں دریائے جمنا کے کنارے وفن کیا گیا **۳۵۳ء میں ہایوں کی قبر پر گنبد** تقمیر کیا گیا اس نیک دل باد شاہ نے پیکیس سال حکومت کی اس میں کابل اور ہندوستان دونوں ملکوں کے عمد حکومت شامل ہیں۔

تایوں فطری طور پر بمادر تھا خاوت اور مروت مرشت میں داخل تھیں۔ علم ریاضی میں بہت وسترس تھی۔ بادشاہ بھیشہ عالموں اور فائلوں کی صحبت کو پہند کر؟ تھا۔ اس کی مجلس میں علمی تذکرے ہوتے رہتے تھے۔ بھیشہ بادشاہ باوضو رہتا اور بلا وضو خدا کا نام بھی نہ لیتا۔ ایک ان نہ مایوں نہ معالم کے وقت باوضو نہ تھا اور ایک ان میں مجالم کے وقت باوضو نہ تھا اور نہ اور رنگ گندی تھا۔ بادشاہ کا ذہب حنی تھا کہ نہ تی نام خدا ہے اس لیے میں حمیس تمارے پورے نام سے نہ لکار کا۔ ہمایوں کا قد میانہ اور رنگ گندی تھا۔ بادشاہ کا ذہب حنی تھا گیاں خاص اور دو سرے بنتائی امیر ہمایوں کو بھیشہ شیعت سمجھتے رہے ان کی بد کمانی کی وجہ سے تھی کہ شنرادگی کے عالم سے عراقی اور خراسانی فید بیا تھا۔ ہمایوں نے اپنے فید بیا تھا۔ ہمایوں نے اپنے فید بیا شاہ نے کر وہ بیا تھا۔ ہمایوں نے اپنے فید بیا شاہ نے کر وہ بیا تھا۔ ہمایوں نے اپنے فید۔ بادشاہ کا رفیق بھی امامیہ فرقے کا شیدائی تھا۔ ہمایوں نے اپنے فید۔ بادشاہ کا رفیق بھی امامیہ فرقے کا شیدائی تھا۔ ہمایوں نے اپنے فید۔ بادشاہ کا رفیق بھی امامیہ فرقے کا شیدائی تھا۔ ہمایوں نے اپنے فید۔ بادشاہ کا رفیق بھی امامیہ فرقے کا شیدائی تھا۔ ہمایوں نے اپنے فید۔ بادشاہ کا رفیق بھی امامیہ فرقے کا شیدائی تھا۔ ہمایوں نے اپنے فید کر میاں کی بری خاص کے اس کے کرانے کے دور سے بادشاہ کا رفیق بھی امامیہ فرقے کا شیدائی تھا۔ ہمایوں نے اپنے فید کر میاں کے دور سے بادشاہ کا رفیق بھی امامیہ فرقے کا شیدائی تھا۔ ہمایوں نے اپنے کہ کہ کرانے کیا کہ کرانے کیا کہ کرانے کا میاں کے کہ کرنے کیا کہ کرانے کیا کہ کرانے کیا کہ کرانے کیا کہ کرانے کا کرانے کیا کہ کرانے کا کرانے کرانے کرانے کیا کہ کرانے کیا کر کرانے کیا کہ کرانے کیا کہ کرانے کیا کہ کرانے کیا کہ کرانے کرانے کرانے کیا کہ کرانے کرانے کرانے کرانے کیا کہ کرانے کرانے کرانے کیا کر کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کیا کرانے کر

جایوں سی المذہب تھا۔ بادشاہ کے اشعار بھی چیدہ چیدہ کتابوں میں نظر آتے ہیں۔

حقاکه چول هایول ور حال اصل بے خود بادوست در حکایت از خویش سته بودم خاتم لعل توسخمين زمال بندؤ تحمين ایں

اگر بہ پرسش مشاق می ند قدے ہزار جال مرای فدائے داغ عشق تو برجبین من است

# شهنشاه جلال الدين محداكبر (اكبراعظم)

علامہ شیخ ابوالفصل برادر شیخ فیضی نے اس پرجاہ و جلال بادشاہ کے تمام حالات اور واقعات کو اکبر نامہ میں مفصل بیان کیا ہے- اکبر نامہ ایک لاکھ اور ایک ہزار سطور پر مشمل ہے۔ فرشتہ اس کتاب کا خلاصہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔

جب ہایوں ذینے سے مرکر صاحب فراش ہوئے تو سلطنت کے اراکین اور افسروں نے ایک معتد امیر شیخ جولی کو جایوں کے حال ے مطلع کرنے کے لیے بنجاب روانہ کیا۔ یکن جولی نے کلانور کے مقام پر اکبر سے ملاقات کی اور سارا حال تنصیلا " بتایا ابھی یکنج جولی پہنچ ہی تھے کہ جابوں کی وفات کی اطلاع پہنچ گئی۔ امیروں نے تعزیت کے بعد اتفاق رائے سے شنرادہ اکبر کو دو سری رہیج الثانی ۹۹۳ھ میں کلانور میں تخت پر بٹھایا۔ اکبر کی عمراس وقت تیرہ برس کی تھی۔

بیرم خان تر کمان سپه سالاری اور ۱ تالیق کے عمدے پر ہی فائز تھا اب اسے وکیل السلطنت بھی بنا دیا گیا چنانچہ تمام مالی اور ملکی مہمات اس کے سپرد کی منیں۔ بیرم خال نے سلطنت میں تخت نشینی کا اطلاعی فرمان جاری کیا اور سپاہ اور رعایا کی خوشنودی کی خاطر تحفہ جات راہ داری سالانہ پیشکش اور سرانہ تمام ملک میں معاف کر دیا۔ اس کے بعد شاہ ابو المعالی کو جو مخالفت پر اترا ہوا تھا، کر فار کر لیا۔ بیرم خال کا ارادہ تھا کہ اے قبل کر دیا جائے مگر اکبر سید زادے کے قبل پر راضی نہ ہوا چنانچہ اس کو قید کرنے کا تھم دیا گیا۔ اکبر نے ابو المعالی کو لاہور \* کے کونوال کل میرکے پاس بھیج دیا- ابو المعالی کچھ دنوں بعد قید خانے سے فرار ہو کیا کل میرنے پٹیمان ہو کر خود کشی کر بی۔

تردی بیک خال نے شابی سامان ابو القاسم میرزا کے ساتھ دیلی سے بادشابی لشکر میں روانہ کیا۔ علی قلی حاکم سنبھل آگرے کے حاکم سكندر خال اوزبك ويپالپور كے حاكم بمادر خال الماليق اور محمد حكيم ميرزا وغيره نے باوشاه كى خدمت ميں عربينے بينج اور اپنے خلوص اور عقیدیت کا اظهار کیا۔

# سكندر شاه يرحمله

اب سب چیزوں سے فارغ ہو کر اکبر سکندر شاہ کا قلع آمع کرنے کے لیے کوہ شوالک کی طرف برما ایک خوزیز جنگ کے بعد سکندر شاہ پازوں میں رپوش ہو کیا۔ محرکون کا راجہ دھرام چند ہادشاہوں کی فدمت میں حاضر ہو کر اکبر کی عنایات سے سرفراز ہوا اس کی خاندانی جاکیراس کے نام بحال رہی ان ونوں بارش بہت ہو رہی تھی اس وجہ سے اکبر آمے نہ بڑھ سکا اور اسے مجبوراً کچھ ونوں تک جالند حریس قیام کرنا پرا- اس دوران میں سلیمان میرزا نے موقع پاکر کابل و بدخشال پر لفکر کشی کر دی۔ منعم خال جو تجربه کار اور معامله شناس امیر تھا' قلعہ بند ہو کیا اور وشمن کو نیچا د کھانے کی کوشش کرنے لگا۔

اکبر کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اس نے محمد تلی برلاس خان اعظم عمس الدین محمد خال ائکہ اور خفرخال کو منعم خال کی مدد کے کے مالل روانہ کیا۔ ان امراء میں سے بعض تو قلعے کے اندر داخل ہو سے اور بعض باہر بی مقیم رہے۔ ان لوگوں نے چار مینے تک میں در به نشانوں کے افکر کو طرح طرح سے مصیبتوں اور مشکلوں میں ڈال کر پریشان کر دیا۔ سلیمان میرزائے منعم خال کو یہ پیغام دیا "اگر قطبے میں میرا نام بھی ٹائل ار ایا جائے تو میں اپ ملک کو واپس چلا جاؤں گا۔ " منعم خال نے مصلحتا اس شرط کو قبول کر لیا۔ اور منعم خال کابل

#### علی قلی خال کی شکست

انمیں ونوں سلطان عدلی کے وزیر ہم و بقال نے ایک ذہردست لئکر کے ساتھ ہو تمیں ہزار سواروں اور پادوں اور دو سو ہاتھیوں پر مشتل تھا آگرے پر تملہ کیا۔ سکندر خال اوز بک ہیمو کے جملے کی تاب نہ لا سکا اور آگرے کی سکونت ترک کر کے دلی میں آگیا۔ عدلی کے ایک دو سرے مشہور امیر شادی خال افغان نے وریائے رہٹ کے کنارے پر اپنے خیے لگائے۔ علی قبل خال سینتانی ہو اس زمانے میں "خال زمال" کا خطاب حاصل کر چکا تھا دریائے رہٹ کو پار کر کے شادی خال کے مقابلے پر آگیا۔ اس کے ساتھ مدد کے لیے مشہور امراء قاس خال 'مجمد امین اور بابا سعید قبحاتی نیز تمین ہزار عراقی اور خراسانی سوار بھی تھے۔ فریقین میں معرک آرائی ہوئی جس کے نتیج میں علی قبل کو شکست ہوئی۔ اس کے سابی پچھ تو لاائی میں مارے گئاور باتی ماندہ دریا کو پار کرتے وقت ڈوب مرے چنانچہ تمن ہزار لشکریوں میں سے دو تمن سو زندہ ہیے۔

میمو بقال اور تردی بیک کی جنگ

ہمو بقال نے آگرے پر قبضہ کر لینے کے بعد ویلی کا رخ کیا۔ تردی خال نے برق رفتار آ بیلیوں کو بھیج کر آس پاس کے امیروں کو اپنی پاس بلایا۔ عبد اللہ خان لعل سلطان بدخش علی قلی خال اندرائی اور میرک خال کو لائی وغیرہ جلد از جلد دیلی پہنچ گئے۔ علی قلی خال سیستانی انخاطب بہ خال زمال اور دو سرے معاون امراء ابھی دیلی پنچ بھی نہ تھے کہ تردی بیک نے ہمو بقال سے لڑائی شروع کر دی۔ ہمو بعا ایک بماور اور جان باز انسان تھا اس نے تین چار بزار چیدہ سواروں اور چند زبروست ہاتھیوں کو اپنے ساتھ لیا اور قلب لشکر سے نکل کر تردی بیک پر حملہ آور ہوا۔ جو اس کے سامنے بی معرکہ آرائی میں معروف تھا۔ تردی ہمو کے صلے کی تاب نہ لاکر بہا ہو گیا ای طرح بمو نے دو سرے امیروں کو بھی بھی دیا اور دیل پر قبضہ کر لیا۔

تردی بیک اور دو سرے شکست خوردہ ا مراء نے علی تلی خال سیستانی اور دیگر سرداروں کے ساتھ مل کر دشمن سے انتقام لینے یا دبلی علی مقیم ہو کر بادشاہ سے تازہ مدد کی درخواست کرنے کی بجائے نوشرہ کا رخ کیا اور دبلی کو خالی کر کے دشمن کے حوالے کر دیا۔ یہ تمام طالات علی تھی خال کو اس وقت معلوم ہوئے جب کہ وہ میرٹھ تک پہنچ چکا تھا۔ دبلی جاکر' تناطور پر دشمن سے مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی اس کے وہ بھی مجبور ا نوشرے کی طرف چل دیا۔

#### بيرم خال كاافتذار

اکبر نے یہ تمام واقعات جالند حریم سے چو نکہ اس وقت تک پنجاب کے علاوہ باتی تمام ہندوستان افغانوں کے قبضے میں آ چا تھا اس لئے اکبر کو یہ سب کچھ سن کر بہت افسوس ہوا- اکبر کی عمران دنوں کچھ اتنی زیادہ نہ تھا کہ وہ ملی معاملات اور سیای گفیوں کو بذات خود سلجھالیتا- اس لئے اس نے بیرم خال ترکمان کو "خان بابا"کا خطاب عنایت کر کے کہا۔ "تمام ملکی امور اور سیای معاملات میں تمہارے ہو کہا تھا ہوں جو پچھے تم مناسب سمجھو کرو' اور میری منظوری کے انتظار میں کسی کام کو موقوف نہ رکھو۔" اکبر نے بیرم خال کو اینے سراور جایوں کی دوح کی قتم دے کر مزید یہ کما "تمہارا یہ فرض ہے کہ ملکی مغاملات کو طے کرنے میں تم کسی کی دشنی اور مخالفت کا خیال نہ جایوں کی دوح کی دشنی اور مخالفت کا خیال نہ دوح کی در مزید یہ کما "تمہارا یہ فرض ہے کہ ملکی مغاملات کو طے کرنے میں تم کسی کی دشنی اور مخالفت کا خیال نہ

اکبر نے تمام امراء کو طلب کر کے مجلس مشاورت منعقد کی۔ امیروں کو جب بیہ معلوم ہوا کہ دشمن کے نشکر میں ایک لاکھ سوار موجود جیں اور بادشانی فوج ہیں ہزار سپاہیوں سے زیادہ نہیں ہے تو انہوں نے کلل کی واپسی کا ارادہ کیا۔ بیرم خال نے اس ارادے کی مخالفت کی اور دشمن سے معرکہ آرا ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ اکبر اگرچہ کم عمر تھا لیکن اس نے دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے بیرم خال کی رائے اور دشمن سے معرکہ آرا ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ اکبر اگرچہ کم عمر تھا لیکن اس نے دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے بیرم خال کی رائے سے انقاق کیا اور اسی وقت خواجہ خطر خال کو لاہور کا جاکم مقرر کر کے سکندر خال کے مقابلے کا تھم دیا۔ خواجہ خطر کال مغل سلاطین کے

جلد دوم خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور بابر کی بین گلبدن بیم سے اس کی شادی ہوئی تھی خود اکبر نے ہیمو بقال سے وائی کرنے کی ٹھانی اور روانہ

نوشہوہ میں مخکست خوردہ امراء بھی بادشاہ ہے مل گئے۔ ایک روز جب کہ اکبر سیرو شکار میں مشغول تھا بیرم خاں نے تردی بیک کو اپنے قیام کاہ پر بلایا اور اس کے جرائم کے پیش نظر بغیر کسی فتم کی پوچھ مچھے کے اس کو موقت کے کھاٹ اتار دیا۔ اکبر کو شکار کاہ ہی میں آگر واقعے کی اطلاع ہو منی۔ اور جب وہ واپس آیا تو بیرم خال نے اس سے کما مجھے انچھی طرح معلوم تھا کہ حضور تردی خال کو اس کے جرائم کے باوجود قُلُ کرنے میں تامل فرمائیں میم 'کیکن میں نے آپ کے تھم کے بغیر بی تروی خال کو موت کے کھاٹ اتار دیا ہے۔ اس ہنگار خیز زمانے میں جب کہ ایک طرف تو ہیمو جیسے زبردست دستمن کی فوج ہمارے قریب ہی خیمہ زن ہے اور دو سری طرف خونخوار افغال سارے ہندوستان پر چھائے ہوئے ہیں' تردی خال جیسے زبردست سایی مجرم کا خاتمہ نہ کرنا دانش مندی ہے بہت دور ہے۔'' اکبر نے بیر خال کی عقل مندی کی تعریف کی اور اس سے سمی متم کی باز پرس نہ کی۔

بعض معتبراشخاص کابیان ہے کہ اگر بیرم خال تردی خال کو قتل نہ کرتا تو چغتائی خاندان تبھی ملک پر قابو نہ پاتا اور شیر شاہ کا قصہ دوبار تازہ ہو جاتا۔ اس واقعے کے بعد تمام امراء نے جن میں ہرایک اپنے آپ کو بجائے خود ایک حکمران تصور کرتا تھا بیرم خال کے سامنے س تسلیم خم کیا اور بغاوت اور باہمی نفاق کی آلود کیوں کو اپنے دل و دماغ سے دور کرکے اپنے آقا پر جان شار کر دینے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ کے ا پے کھکر کے ساتھ نوشرہ سے دہلی کی ملرف روانہ ہوا۔ علی قلی خال سیستانی کی ماشختی میں سکندر خال اوز بک عبد اللہ خال علی قلی خال اور مجنوں خال قاشقال وغیرہ امراء' بعنور ہر اول کے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ساتھ حسین قلی بیک محمہ صادق خال پر اونچی شاہ قلی خار تحرم 'میر محد قاسم نیشابوری اور سید محدیار بد 'جوبیرم خال کے خاصہ کے ملازم سے وہ بھی روانہ ہوئے۔ شاہی کشکر اور میموبقال میں لڑائی

د کلی میں ہیموبقال نے اپنے آپ کو راجہ بکماجیت مشہور کر رکھا تھا وہ بڑے غرور و تکبر کے ساتھ خود مختار حکومت قائم کئے ہوئے تھا اکبر کی آمہ کی خبرین کر اس نے شادی خال وغیرہ افغان امراء کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک زبردست لشکر لے کر ہادشاہ کے مقالمے کے لیے برحا- اس نے افغانوں کی ایک جماعت کو بہت بڑے توب خانے کے ساتھ اکبر کے ہر اول کے دیتے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا

بادشانی ہر اول سے اس جماعت کا مقابلہ ہوا۔ اکبری ساہیوں نے افغانوں کو فکست دی اور ان کو توپ خانہ چمین لیا۔

میمو بقال پائی بت کے نواحی علاقے میں پہنچا تو اے معلوم ہوا کہ چنتائی فوج قریب آئمی ہے میمو نے اسپنے فوجی سرداروں میں ہاتھی تقلیم کئے تاکہ مید سردار ہاتھیوں پر سوار ہو کر میدان کارزار میں جائیں ۱۲ محرم ۱۹۲۰ھ کو جعہ کے دن مبح کے وقت علی قلی خال سینتاتی نے بھی اپنے لکٹکر کو مرتب و منگم کر کے جنگ کی تیاری شروع کی۔ ملرفین میں جب لڑائی شروع ہوئی دونوں کے تجربہ کار جنگجو بمادروں نے خوب نی کھول کر مردا تھی کے جو ہر د کھائے اور فلتے و کامرانی کے لیے ہر ممکن کوشش کی مغل سپاہی تردی خاں کا انجام دیکھے جکے تھے اس کنے وہ بری شاہت قدمی کے ساتھ میدان کارزار میں جے رہے۔

ای اوران میں "ہوائی" نام کے ہاتھی پر میمو سوار ہوا۔ اس نے ہمن جار تجربہ کار سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اپنے قلب لشکر سے جدا ہو ر مہانی فوٹ کی پہلی صف کے حملہ کر ویا۔ اس صف کو منتشر کرنے کے بعد ہیمونے شاہی فوج کے قلب پر جہاں علی قلی خال سینتائی موجود مکن تدیرافتیار کی ائی ہنگاہے میں ایک تیر بھول کی آنکھ پر لگا' اگر چہ اے کاری زخم نمیں آیا تاہم اس کی آنکھ سے خون جاری ہوگیا۔

اہمو کی آنکھ کی سرخے افغانوں کے لیے تیرہ بختی کا پیغام بن گئی اور وہ سیدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ ہمو نے اس حالت میں اپنی آنکھ سے

تیر نکالا۔ اور اس پر رومال باندھ کر باقی ماندہ لفکر کے ساتھ او هم أو هم تملہ کرنے لگا اتفاق سے اس کا سامنا شاہ قلی خال سے ہوگیا۔ شاہ قلی خال کو بید معلوم نہ تھا کہ ہاتھی پر کون سوار ہے۔ اس نے معلوت پر حملہ کیا معماوت نے اپنی جان بچانے کے لیے شاہ قلی خال کو بتا دیا کہ ہاتھی پر ہمو بیغا ہوا ہے یہ س کر شاہ قلی بہت خوش ہوا وہ ہاتھی' معاوت اور جمو کو گرفتار کر کے میدان جنگ سے ایک طرف لایا اور ہاتھی پر ہمو بیغا ہوا ہے یہ س کر شاہ قلی بہت خوش ہوا وہ ہاتھی' معاوت اور جمو کو گرفتار کر کے میدان جنگ سے ایک طرف لایا اور ہادھی خدمت میں روانہ ہوا۔

ہیمو کا قتل

مغلوں نے افغانوں کا تعاقب کر کے ان گنت افغانوں کو موت کے کھاٹ اثارا- بادشاہ اینے لشکرے وو تین کوس کے فاصلے پر پیچے آ
رہا تھا شاہ قلی ہمو کو لے کر اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا- بیرم خال نے بادشاہ سے درخواست کی "جماد فی سبیل اللہ کو پورا کرنے کی نیت
سے حضور خود اس غیر مسلم کو تکوار کے گھاٹ اثاریں۔" اکبر نے ہمو کے سرپر تکوار کا ایک ہاتھ مارا اس وجہ سے وہ غازی کے لقب سے مشہور ہوا- اس کے بعد بیرم خال نے اپنے ہاتھ سے ہمو کا سرتن سے جدا کیا اور کائل روانہ کر دیا- ہموں کا جم وہلی بجھوا ویا گیا اس ہماؤی ہے ہموں کا جم وہلی بجھوا ویا گیا اس

اکبر دیلی میں داخل ہوا اور بیرم خال کے وکیل ملا پیر محمد شیروانی کو میوات روانہ کیا۔ اس کارروائی سے مقصدیہ تھا کہ پیر محمد شیروانی میں دوانی سے مقصدیہ تھا کہ پیر محمد شیروانی ہے میوات بہنچ کر شاہی تھم ہیں۔ شیروانی نے میوات بہنچ کر شاہی تھم کی تھیل کی۔ کی تھیل کی۔

انمیں ونوں سلطان میرذا ابن بسرام میرذا بن شاہ اسلیل مغوی کی زیر مگرانی قزلباشوں کی ایک فوج نے شاہ ملماسپ کے حکم سے قد حار کے نواح میں بہنچ کر شرکا محاصرہ کرلیا۔ قزلباشوں نے بری محنت اور جانفشانی سے قلعے کو اپنے قبضے میں کرلیا، جو بیرم خال کے ملام محمد شاہ قند حاری کی تحویل میں تھا۔

اكبركي ينجاب كو روائكي

اکبر نے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے سکندر شاہ کی سرکوبی کے لیے خواجہ خطر خال کو مقرر کیا تھا خطر خال نے سکندر شاہ کو فلست دی اور وہ لاہور جاکر پناہ گزین ہو گیا اکبر نے عزم جمال کشائی میں کسی تاخیر کو مناسب خیال نہ کیا اور سکندر شاہ کے خاتے کے لیے بذات خود پنجاب روانہ ہو گیا۔ سکندر شاہ اس وقت کلانور میں تھا بادشاتی لشکر سے مقابلہ کرنے کی سکت اس میں نہ تھی اس لئے وہ ما کوٹ کے قلع میں پناہ گزین ہو گیا۔ یہ قلعہ سلیم شاہ نے کھکرول کی بخ کنی کے لیے بہاڑی علاقے میں ایک بلند ترین مقام پر تقمیر کردایا تھا۔ اکبر مان کوٹ گیا اور دہاں اس نے تین ماہ تک قیام کیا۔

ای اثناء میں اکبر کی والدہ اور ومیر بیگات اور امراء و سپاہ کے اہل و عیال جو اس وقت کائل میں تھے ان امیروں کے ساتھ اکبر کی خدمت میں پنچ جو منعم خال کی مدد کے لیے کائل سمئے ہوئے تھے محمد تھیم میرزا اپنی والدہ اور بمن کے ساتھ کائل ہی میں رہا اور وہاں کی تحکومت اس کے حوالے کی گئی۔ منعم خال کو محمد تھیم میرزا کا آٹائیق مقرر کیا گیا۔

#### سكندر شاه كي اطاعت

جب مان کوٹ کے قلعے کے محاصرے کو چھ ماہ محزر مکئے تو سکندر شاہ نے مجبور و معذور ہو کر بڑی عاجزی کے ساتھ بادشاہ سے درخواست کی۔ "معنور اینا کوئی معتبر امیر میرے ماس بھیجس تاکہ میں انا دعا بران کرکے شای تھم کے مطابق عمل کر سکوں۔" اکبر نے خان اعظم مش الدین محد خال اتک کو سکندر خال کے پاس بھیج دیا۔ سکندر شاہ نے خان اعظم سے کہا۔ "میرے جرائم اس قدر زیادہ ہیں کہ بادشاہ کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اپنے فرزند شخ عبد الرحمٰن کوشاہی حضور میں بعضجوں اور خود بنگالہ روانہ ہو جاؤں میں اس بات کا عمد کرتا ہوں کہ آئندہ مجھی بادشاہ کے حلقہ اطاعت سے باہر نہ نکلوں گا۔ "خان اعظم نے واپس آکر سکندر شاہ کی محتفظہ الم سے بیان کی اکبر نے سکندر شاہ کی درخواست قبول کرلی۔ شخ عبدالرحمٰن رمضان ۱۹۲۳ھ میں شاہی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے چند زنجیرہاتھی بادشاہی خدمت میں چیش کئے سکندر شاہ قلعے سے نکل کربنگالہ کی طرف چلاگیا۔ الکبر کی بیرم خال سے بد ممانی

اکبر نے مان کوٹ کے قلعے کی حکومت اپنے قابل اعتبار ورباریوں کے سپرد کی اور خود لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں باوشاہ کو بیرم خال سے بچھ برگمانی ہو گئی اور اس نے بچھ دن کے لیے سفتر ملتوی کر دیا۔ ایک روز بادشاہ نے دو نای گرامی ہاتھیوں کو لڑنے کے لیے میدان میں چھو ڈا۔ یہ دونوں لڑتے ہوئے بیرم خال کے خیے کے پاس پہنچ گئے۔ تماشائیوں کے شور و غل سے میدان گونج اٹھا۔ بیرم خال نے یہ سمجھا کہ مست ہاتھیوں کا لڑتے ہوئے اس کے خیے کی طرف آنا' بادشاہ کے اشارے سے عمل میں آیا ہے۔ بیرم نے ماہم آنکہ کو یہ پیغام بھجوایا۔ "مست ہاتھیوں کا لڑتے ہوئے اس کے خیے کی طرف آنا کس کے اشارے سے عمل میں آیا؟ میں اس کا سبب سیحف سے قاصر بیغام بھجوایا۔ "مست ہاتھیوں کا لڑتے ہوئے میرے خیے کی طرف آنا کس کے اشارے سے عمل میں آیا؟ میں اس کا سبب سیحف سے قاصر ہوں اگر کسی چھلور نے میری طرف سے کوئی ناگوار بات بادشاہ سے کسی ہو اور اس بنا پر بادشاہ بھے سے ناراض ہو گیا ہو تو جھے بنایا جائے میں اگر کسی چھلور نے میری طرف سے کوئی ناگوار بات بادشاہ سے کسی ہو اور اس بنا پر بادشاہ بھے سے ناراض ہو گیا ہو تو جھے بنایا جائے میں آپ کا بہت ممنون ہوں گا۔" ماہم آتکہ نے جواب دیا ہاتھیوں کا لڑتے ہوئے آپ کے خیمہ کے قریب پہنچ جانا محض ایک انفاتی امر تھا اسے کسی ساذش کا متیجہ نہ سیجھے۔" لیکن اس جواب سے بیرم خال مطمئن نہ ہوا۔

لاہور پینچ کر اس سلسلے میں بیرم خال نے خان اعظم سمس الدین محمہ خال اتکہ سے سنتگو کی۔ خان اعظم سے بیرم خال پہلے ی بد گمان تھا خان اعظم نے ملغیہ ملور پر بیان کیا کہ اس نے خلوت و جلوت کسی موقع پر بھی بیرم خال کے خلاف بادشاہ سے کوئی بات نہیں کی۔ بیرم خال کی شادی

اکبر ۱۵/ مفر ۹۲۵ ہو وہلی کی طرف روانہ ہوا اور رائے میں شکار کھیلتا ہوا ای سال جمادی الثانی کی ۱۲۵ تاریخ کو وہلی جا پہنچا۔ رائے میں جالند حرکے مقام پر بیرم خال کا عقد سلیمہ سلطان بیکم سے کرا دیا گیا ہد رشتہ اکبر کے تھم سے کیا گیا سلیمہ میرزا نور الدین محرکی جیٹھی جو ہمانوں کا نواسہ تھا۔

# علی قلی خال ہے اکبر کی ناراضگی

ای سال شق صوبے کے حاکم اور بنج ہزاری امیر علی تلی سیبتانی الخاطب بہ خال زمال سے ایک ایسی ناشائنہ حرکت ہو مئی کہ اکبر اس سے کبیدہ خاطر ہو گیا۔ علی تلی کا قصور بیہ تھا کہ اس نے شاہم بیک نامی لائے کو اپنے پاس بلا لیا یہ لاکا بادشاہ کے ماز بین بیس شامل تھا اور اس سے پہلے خواصورت اور تومند جوان ہونے کی وجہ سے ہمایوں کا منہ چڑھا ملازم رہ چکا تھا۔ خال زمال نے شاہم بیک کو اپنے ساتھ رہے کہ مواشوں کی طرح زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ خان زمال اس انداز سے شاہم بیک کی آؤ بھگت اور تعظیم کیا کر تا تھا اور جی خادم اپنے بادشاہوں کی عرت کیا کرتے ہیں۔

اس سے ملنا چاہئے ملا پیر محمہ خال زمال کے شیعہ اور متعقب انسان ہونے کی وجہ سے اس سے بہت ناراض تھا نیزوہ خال زمال کو پیری خال کا ہمدرد سمجھتا تھا جب فرجعلی پیر محمہ کے پاس پہنچا تو پیر محمہ نے اسے خوب مارا چیا اور پھر کوٹھے سے پنچے گرا کراس کا کام تمام کر دیا۔ شماہم بیک کا قصہ

علی قلی خال سمجھ کمیا کہ بادشاہ کا ماحول اس وقت بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کے دشمن شاہم بیگ کے قصے کو بہانہ بنا کر اس کا کام تمام کرنا چاہتے ہیں علی قلی نے شاہم بیگ کو بادشاہ کے پاس دبلی روانہ کر دیا۔ شاہم سنر کی منزلیں طے کرتا ہوا سرور پور نامی ایک پر کئے میں داخل ہوا ہے پار خن نامی ایک فحض کی جاگیر میں شامل تھا شاہم اور عبدالرحمٰن دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ شاہم نے عبد الرحمٰن کو مغلوب کر لیا اور اس کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے عبد الرحمٰن کے بھائی موید بیگ کو جب ان طالت کا علم ہوا تو وہ ایک مسلح جماعت کے ہمراہ شاہم بیگ ہے کہ اس وجہ سے اس کا انتقال ہو

علی قلی خال کو جب شاہم کے انقال کی خبر ملی تو وہ اس کا انقام لینے کے لیے سرور پور ردانہ ہو گیااس دوران میں عبد الرحمٰن بھاگ کر باوشاہ کے پاس جاچکا تھااس لیے علی قلی شاہم کی لاش لے کر واپس جونپور آئیا۔ مصماحب بیگ کا قبل

انہیں دنوں خواجہ کلاں بیگ کے بیٹے مصاحب بیگ نے جو پیرم خال کا ملازم تھا اس نے اپنے اسلاف کی بیروی نہ کی اور بیرم خال (جو تیمی بڑار سواروں کا مالک تھا) کے خلاف ہو گیا مصاحب خال کو اس کی اس حرکت پر بارہا ٹوکا بھی گیا' لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بیرم خال نے مجبور ہو کر اس کو وہلی میں قتل کروا ویا' مصاحب کی قتل ہے چنتائی امراء بہت جزیز ہوئے خود بادشاہ کو بھی مصاحب کی موت کا ......

# ملا پیر محمد کی گر فتاری

۱۹۹۳ میں اکبر دریا کے رائے ہے آگرہ روانہ ہوا۔ ابھی بادشاہ کے دل جس مصاحب کے واقعے کی یاد تازہ تھی کہ ایک اور حادثہ بیش آیا چیر محمد کا افتدار اور غلبہ بیرم خال کو بہند نہ تھا اس لئے خال خائل نے طاکے تھے کو پاک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بیر محمہ بادشاہ کا استار اور مقرب خاص تھا۔ اکثر اراکین سلطنت اور امراء اس کے گھر کے چکر کا نے تھے لیکن طاقت کی نوبت نہ آتی تھی انہیں دنوں طابخار پڑا اور بیرم خال عمادت کے لیے اس کے گھرگیا۔ وربان نے بیرم خال سے کماجب تک طابیر محمد اجازت نہ دے دے آپ مکان کے اندر نہیں جا کتے اور اس وقت تک آپ کو باہر بی انظار کرتا ہو گا۔" اس بات سے بیرم خال کو بہت افسوس ہوا طابیر کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ فور آ باہر آیا اس نے بیرم خال اسپ ساتھ ایک سے فور آ باہر آیا اس نے بیرم خال اسپ ساتھ ایک سے نیادہ طازہ اندر نہ لے جا سکا اس سے دہ اور زیادہ چراغ یا ہوا۔ اور طابیر محمد سے بسلے سے بھی زیادہ کبیدہ خاطر ہو گیا۔ بیرم خال نے بادشاہ نوادہ سے اندر سے البلد کر کے بذریعہ کشی کہ معظمہ روانہ کر دیا۔ اور چند روز کے بعد اسے خارج البلد کر کے بذریعہ کشی کہ معظمہ روانہ کر دیا۔ اور جند روز کے بعد اسے خارج البلد کر کے بذریعہ کشی کہ معظمہ روانہ کر شائی میں بیرم خال کی مجمد خال سیستانی کو وکیل السلطنت مقرر کیا۔ نیز دلی کے شاعر شے کدائی ولد شیخ بحبالی کو (جس نے شیر شائی بیرم خال کی مجمد اس کی مجرات میں بہت خدمت کی تھی) صدارت و امارت کے عمدوں پر مقرر کیا۔

ملا پیر محمد سمیاو قتے ہے اکبر کے دل میں بیرم خال کی طرف سے پچھ اور بدگمانی بڑھی بیرم خال نے بادشاہ کے ذہن ہے یہ خیال دور کرنے کے لیے بادشاہ کو قلعہ محوالیار کی فتح کی طرف متوجہ رکھا یہ قلعہ سلیم شاہ کا مسکن تھا اس کا ایک غلام سمیل نای محمد شاہ عدلی کی طرف سے قلعے کا منتظم تھا سمیل کو جب بیرم خال کے ارادے کا علم ہوا تو اس نے راجہ مان سکھے کے بوتے رام شاہ کو یہ بیغام دیا تمہارے اسلاف اس قلعے کے حاکم تھے اب اکبر بادشاہ کی نظراس قلع پر ہے - میں اتنے عظیم الثان بادشاہ کے مقابلے پر قلعے کی جفاظت نہیں کر سكا-اس كيے بهتري ہے كه تم قلع كواپ قبنے ميں كرلواور اس كے معاوضے ميں مجمعے جو پچھ دے سكودے دو۔"

رام شاہ نے اس خوشخبری کو نیبی امداد تصور کیا اور قلعہ پر قبعنہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا اس علاقے کا اکبری جاگیر دار اقبال خالے جیرم خال کے حسب الحکم رام شاہ کے راہتے میں حاکل ہوا اس نے بڑی محنت سے رام شاہ کو تکست دے کر اسے رانا کے علاقے کی طرف بھگا دیا اس کے بعد اقبال خال نے قلعہ کوالیار کا محاصرہ کر لیا سیل نے بیرم خال کے پاس اپنا ایک قامد بھیج کر فرمانیرواری و اطاعت کا اقرار کیا بیرم خال نے تمام واقعہ اکبر کے گوش گزار کر کے حاجی محمد خان کو گوالیار روانہ کیا تاکہ وہ قلع پر قبضہ کر کے سیل کو بیرم خال کے پاس لے آئے۔

# جونپور اور بنارس کی فتح

ای سال خال زمال علی قلی خال سیستانی نے جو اکبر کے دل ہے اپنے متعلق کدورت کو دور کرنے کا خواہاں تھا جونپور اور بنارس کے علاقے فلے کر کے شائی مقوضات میں شامل کئے خال زمال کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اکبر اس سے مرمانی کرنے لگا یہ علاقے ہایوں كے عمد ميں افغانوں كے قبضے ميں چلے مئے تھے اكبرنے فال زمال اور اس كے بعائى كو خلفت كمر بند اور شمشير مرصع عنايت كى -

ای سال ماہ رجب میں نیخ بیول کا بھائی محمد غوث جو خاندان تیموریہ کا خیر خواہ تھا اور افغانوں کے غلبے کے دنوں میں تجرات میں قیام پذیر تھا اپنے بیٹوں اور مریدوں کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا چنج محمد غوث بیرم خال سے مایوس ہو کر اپنے قدیم وطن کوالیار چلا کیا اس وجہ سے اکبر کو ہیرم خال کی طرف سے اور زیادہ بد ممانی ہوئی اور اس کو صدمہ ہوا اس بار بھی بیرم خال نے بادشاہ کے ول کو سلانے اور اس کی توجمات کو دو سری طرف منعطف کرنے کی کوشش کی اس نے علی قلی سیتانی کے بھائی بمادر کو جو بیج ہزاری امیر تھا طلب كيا اور اے ايك لفكر جرار كے ساتھ مالوه كى فقے كے ليے رواند كيا مالوه ان دنوں باز بمادر كے قبضے ميں تما۔

اتفاق سے انہیں دنوں بادشاہ کو شکار کا شوق ہوا۔ اکبر نے سلطنت کے تمام امور بیرم خال کے حوالے کے اور اسے آگرہ بی میں چھوڑ كر خود شكار كے ليے روانہ ہوا اكبر مضافات ديلي ميں سكندر آباد پنچا بيرم خال كے سخت ترين وسمن ماہم الحكہ اور اوہم خال نے بادشاہ سے عرض کی۔ "حضور کی والدہ محترم مریم مکانی ان دنوں سخت نار ہیں اور دہلی میں صاحب فراش ہیں۔ اگر حضور ان کی عیادت کے لیے تشریف کے چلیں تو اس سے ان کو خوشی ہوگی۔" اکبرنے اسے مشورے پر عمل کرتے ہوئے دہلی کارخ کیا۔

صوب دار دملی شماب الدین احمد خال نیشا پوری نے جو ماہم اسکد کا داماد تھا بادشاہ کا استقبال کیا اور بہت سے کرال قدر اور نادر تھے اس کی خدمت میں پیش کئے شماب الدین اور اوہم خال دونوں نے بالانقاق ایک روز بادشاہ سے عرض کیا۔ "جمیں یقین ہے کہ جارے ون تریب آئے ہیں کیونکہ بیم خال حضور کے اس سفر کو ہماری التجا اور درخواست کا بنیجہ سمجد کر مصاحب بیک کی طرح ہمیں ہمی تکوار کے کمان انار دے کا اس کے بہتری ہو گاکہ حضور ہمیں مکہ معظمہ اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کی اجازت دیں تاکہ ہم خیر خوالان مكومت الى جان بچاسيس اور حضور ك اقبال و عمر كى زيادتى كے ليے دعا ماسلتے رہيں۔"

ان دونوں کی سے التجاس کر اکبر بہت متاثر ہوا لیکن ہیرم خال کو ایک دم معزول کر دینا مناسب نہ تھا کیونکہ اس نے بردی حانفشانی ہے

آیا ہوں۔ یہ سفر شماب الدین اور اوہم خال کے مشورے کا بتیجہ نہیں ہے اس لیے اگر تم ان دونوں کو ایک تسلی آمیز خط ا لکھ کر بھیج دو تو یہ دونوں مطمئن ہو جائیں گے۔ "شماب الدین نے اس موقع پر تھلم کھلا ایسی ہاتیں کیں جن سے بیرم خال کی غداری اور سرکشی کا پتہ چاتا تھا اس طرح کویا شماب الدین نے باوشاہ کو بیرم خال سے پوری طرح بدگمان و برگشتہ کر دیا۔

بیرم خال کے پاس جب بادشاہ کا خط پہنچا تو وہ بہت پریشان ہوا اس نے ای وقت بادشاہ کو یہ جواب لکھا۔ "اس قتم کی بدگانیوں سے میں لاکھوں کوس دور ہول بیہ ناممکن ہے کہ خیر خواہان حضور اور بھی خواہان سلطنت کے متعلق کوئی برا خیال میرے دل میں آئے۔" بیرم خال نے یہ خط اپنے قلم سے لکھا اور حاتی محمد خال سیستانی اور ترسون بیگ کے توسط سے بادشاہ تک پہنچایا۔ بادشاہ کے تکم سے بیرم خال کے دونوں قاصدوں کو گر فار کر لیا گیا۔ ان قاصدوں کی گر فاری کی خبرسارے ملک میں پھیل میں۔ اور امراء اور منصب داروں کے گر وہ کے گروہ بیرم خال سے جدا ہو کر بادشاہ کے پاس دیلی روانہ ہو گے۔

#### شاہ ابو المعالی کی گر فتاری

ای دوران میں شاہ ابو المعالی لاہور کے قید خانے سے فرار ہو کر کمال خال کھکھر کے پاس پناہ گزین ہوا۔ اس نے کمال خال کو کشمیر کی فتح کے لیے اکسایا۔ کمال خال نے ابو المعالی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کشمیر پر حملہ کیا، لیکن فکست کھا کر واپس آئیا اس فکست کی وجہ سے اس نے شاہ ابو المعالی کو علیحدہ کر دیا کمال سے جدا ہو کر ابو المعالی دیپال پور آیا اور وہاں بمادر خال کے خلاف سازش میں معموف ہوا بمادر خال نے اس کر فقار کر کے سندھ کی جانب بجبوا دیا۔ یمال سے وہ مجرات میں آیا مجرات میں اس پر ایک قتل کا الزام لگیا گیا اور اس سلسلے میں وہ جونور میں علی قلی خال سیستانی کے پاس بھیجا گیا۔ علی قلی خال نے بیرم خال کے اشارے سے ابو المعالی کو آگرہ روانہ کر دیا۔ ان دنول بادشاہ دیلی ہی میں مقیم تھا بیرم خال نے ابو المعالی کو قلعہ بیانہ میں قید کر دیا۔

#### بیرم خال کے ارادے

اس واقعے کے بعد بیرم خال سے اکبر کی برعظتی پہلے سے زیادہ ہو گئ اندا بیرم خال نے یہ طے کیا کہ مالوہ کو فتح کر کے خور مخاری کا اعلان کر دے اس ارادے کو عملی جامہ پسنانے کے لیے بیرم خال آگرہ سے بیانہ پہنچا بیرم خال نے بمادر خال اور دیگر امراء کو جو مالوہ پہنچ کے تھے اپنی بالیا اس کے بعد وہ امراء جن پر بیرم خال کو بہت اعتاد تھا اس سے جدا ہو کر بادشاہ کے پاس دہلی چلے گئے اس سے بیرم خال کو اپنی تابی و بریادی کا بقین ہو گیا اور وہ اپنے سفر مالوہ سے بہت ہی نادم ہوا۔

پیرم خال نے ابو المعالی کو آزاد کر دیا اور جونپور جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں جاکر اپنے بمی خواہ علی قلی خال سیستانی کے ہمراہ بنگالہ کے افغانوں کو ذیر کر کے اس علاقے میں خود مختار حکومت قائم کرے اس ارادے کے پیش نظراس نے جونپور کا سنرانفتیار کیا لیکن ابھی وہ چند منزلیس بی طے کرپایا تھا کہ اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے جج بیت اللہ سے مشرف ہونے کا ارادہ کیا اور تاکور کی طرف روانہ ہو گیا۔ بیرم خال کے ساتھی امراء ممادر قال اور اقبال خال جو اب تک اس کے ساتھ تھے انہیں بیرم خال نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی احازت وے دی۔

#### بيرم خال كاعزم مكه معظمه

جب بیرم خال تاکور کے قریب پنچا تو اس کی نیت پھریدل می اور اس نے بعض لوگوں کے بسلانے پعسلانے پر حج کا ارادہ ترک کر دیا۔
اب وہ پنجاب میں آزادانہ حکومت قائم کرنے کے ارادے سے لئکر جمع کرنے نگا کبر کو ان تمام حالات کی خبریں پنجیں اور اس نے اپنے استاد میر عبد اللطیف قزوین کو (جو ملا پیر محمد کے بعد بادشاہ کو استاد مقرر ہوا تھا) بیرم خال کے پاس بھیجا اور اسے یہ پیغام دیا۔ "جب سمک میں میرو شکار کی طرف ماکل رہا اس وقت تک میں نے میں مناسب سمجھا کہ حکومت کے تمام معاملات تم بی سلجھاتے رہو اسمراب میں عنان

حلد دوم

200

حکومت خود اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں اس لیے تمہارے لیے ہی برتر ہے کہ تم دنیاوی مشاغل سے کنارے کئی ہو کر مکہ معظمہ چلے جاؤ
اور حرص و ہوا کو اپنے پاس بھی نہ آنے دو۔" بیرم خال نے بادشاہ کے تھم کی تقیل کے سواکوئی چارہ کار نہ پاکر علم و نقارہ اور دیر اسباب
امارت بادشاہ کے پاس بھجوا دیا اور خود ناگور کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ سجرات کے راستے مکہ معظمہ کی طرف چلا جائے۔
بیرم خال کے ساتھ جو لوگ رہے ان کے نام یہ ہیں ، محروتی بیگ ذوالقدر' اسلیل خال (یہ دونوں بیرم خال کے داماد تھے) شاہ قلی خال ،

بیرم خال کے ساتھ جو لوگ رہے ان کے نام یہ بیں ، کردتی بیک ذوالقدر' اسلیل خال (یہ دونوں بیرم خال کے داماد تھے) شاہ قلی خال ' محرم حسین خال عکو' شخ گدائی' خواجہ مظفر علی ترفدی (جو بیرم خال کا میر دیوان تھا) اور کچھ دو سرے قاتل اعتبار لوگ باتی تمام لوگ جو بیرم خال کے پروردہ و پرداختہ تھے اور اس کی وفاداری کا دم بھرتے تھے ایک ایک کر کے بیرم خال سے جدا ہو کر بادشاہ سے جا ملے شاہ ابو المعالی بھی انہیں لوگوں میں شامل تھا دہ محوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے محوڑے پر بیٹھے ہوئے ہی بادشاہ کو سلام کیا اکبر کو یہ انداز پند نہ آیا اس وجہ سے اسے گرفار کر لیا گیا۔

# بیرم خال کے خلاف کار روائی

جیرم خال ناگور ہوتا ہوا بیکانیر پنچا وہال اس نے چند روز قیام کیا اس دوران میں اس کی نیت پھربدل گئی اور اس نے ج کا ارادہ ترک کر دیا۔ اکبر کو جب یہ خبر ملی تو وہ سخت ناراضکی کے عالم میں دہلی ہے جمجھر آیا انہیں دنوں ملا پیر محمد کو جب بادشاہ کی بیرم خال سے بر سختی کا علم ہوا تو وہ شاہی خدمت میں حاضر ہوا اکبر نے اسے محمد خال کے خطاب اور علم و نقارہ وغیرہ سے سر فراز کر کے بیرم خال کے مقابلے کے لیے نامزد کیا۔ اکبر جمجھرسے دہلی واپس آئی اور اس نے فرمان بھیج کر منعم خال کو کائل سے دہلی طلب کیا۔ بیرم خال کو جب یہ معلوم ہوا کہ ملا پیر محمد کو اس سے جنگ کرنے کے لیے نامزد کیا گیا ہے تو اسے بہت افسوس ہوا اور وہ بادشاہ سے لڑنے کے لیے پہلے سے زیادہ مستعد ہو کر جناب کی طرف روانہ ہوا۔

# <u>بيرم خال كاعزم پنجاب</u>

ملا پیر محمہ خال کا تعاقب کیا ہیرم خال سفر کی منزلیس طے کرتا ہوا بھنڈہ جا پہنچا۔ اس نے اپنا ضرورت سے زیادہ سامان وہال کے قلعے میں چھو ڈا اور خود آگے بدھا۔ قلعہ بھنڈہ ہیرم خال کے آیک پرانے خدمت گزار شیر محمہ کی تحویل میں تھا اس نے ہیرم خال کے تمام سامان پر بھنہ کر لیا اور اس کے ملازموں کو بہت ذات و رسوائی کے ساتھ وہاں سے نکال دیا۔ بھنڈہ سے ہیرم خال دیپالپور کی طرف روانہ ہوا اس علاقے کا حاکم درویش محمہ اوز بک تھا جو ہیرم خال کا ایک قدیم نمک خوار تھا۔ دیپالپور کے قریب پہنچ کر ہیرم خال نے اپنے دیوان خواجہ مظفر علی کو دوریش محمہ اور اس بلوایا۔ دوریش محمہ نے بھی دو سروں کی طرف بے وفائی کی اور اس نے یمی نمیں کہ ہیرم خال کے باس آنے سے انکار کیا ملکہ خواجہ مظفر علی کو بھی قید کر کے بادشاہ کے باس مجموا دیا۔

# معركه آرائی اور بیرم خان کی تحکست

یم خال کو دوریش محمہ ہے بہت می تو تعات تھیں لیکن اس کی روش دیکھ کر اسے مابوی ہوئی اللذا وہ جالند حرکی طرف چل دیا۔ اکبر نے ما ہیر محمد کو دوریش محمہ ہوا لیا اور خان اعظم عمس الدین محمہ خال ا تکہ کو مع اس کے بیٹوں اور بھائیوں کے بہجاب کی حکومت کے انتظامات اور ہیم خال کی سرزنش کے لیے روانہ کیا۔ ماجیوا ڑو کے قطع کے قریب خان اعظم ہیرم خال ہے جا ملا اور فریقین کے بماور سپای ایک دو سرے کے خون کا دریا بمانے گئے۔ ولی بیک اسلیمل قلم خال اور اس کے بیٹے حسین خال اور شاہ قلی خال نے بری بماوری کا ایک دو سرے کے خون کا دریا بمانے گئے۔ ولی بیک اسلیمل قلم خال اور اس کے بیٹے حسین خال اور شاہ قلی خال نے بری بماوری کا جو سے دیا اور خان اعظم کے افتار میں کمابلی مجاوی کی بماور و جان اعظم نے بیرم خال کے قلب لئکر پر حملہ کیا تو کئی بماور و جان اور جان بات جن میں ولی بیک بھی شامل تھا قمل کے گئے۔ یہ ریک دیکھ کر ہیرم خال میدان جنگ نے بھاگ لگلا اور کوستان سوالک کی

# بیرم خال کی معذرت خواہی

طرف چل دیا۔ جب بادشاہ لد حمیانہ پہنچا تو وہاں منعم خال نے کایل سے آکر بادشاہ سے ملاقات کی اکبر نے اسے "خانخانال" کا خطاب دے کروکالت کے عمدے پر سرفراز کیا۔ اس کے بعد اکبر مع اپنے نشکر کے کو مستان سوالک میں پہنچا اکبری لشکر کی ایک جماعت بغیر کسی خوف. و خطرکے پہاڑی علاقے میں داخل ہو گئی۔ سوالک کے زمینداروں نے جو بیرم خال کے حلیف تنے شاہی لشکر کا مقابلہ کیا ان زمینداروں کو فکست فاس ہوئی آخر کار بیرم خال نے مجبور و معذور ہو کر اپنے ایک غلام جمال خال نامی کو بادشاہ کی خدمت میں بھیجا اور اپنی سابقہ خدمات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے قصور کی معافی طلب کی۔ بادشاہ نے بیرم خال کی تبلی و تشفی کے لیے ملا عبد الله سلطان بوری المخاطب ب مخدوم الملك كواس كے پاس بھيجا۔

#### بادشاہ ہے ملا قات

ریع الثانی ۹۲۸ھ میں بیرم خال مخدوم الملک کے ہمراہ اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اکبر نے اپنے امیروں اور اراکین سلطنت کو بیرم خال کے استقبال کے لیے روانہ کیا۔ یہ امیر بیرم خال کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ باوشاہ کے پاس لائے۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی بیرم خال نے اپی مجڑی مکلے میں ڈالی اور اکبر کے قدموں پر مرکر زار و قطار رونے لگا۔ بادشاہ نے بہت ظوم و محبت سے بیرم خال کا سر اپنے قدموں سے اٹھایا اور اسے اس کی پرانی جگہ پر اپنے پاس بٹھایا۔ بیرم خال کی ندامت کو مٹانے کے لیے اکبر نے اسے خلعت سے سرفراز کیا اور کما آگر تم کو نظم و نسق کے کاموں سے دلچیں ہو تو میں کالی اور چندیری کا علاقہ تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ آگر تم میری مصاحبت میں رہنا چاہتے ہو تو یہ برسی خوشی کی بات ہے اور اگر تم حرمن شریف کی زیارت کی تمنا رکھتے ہو تو میں تہیں کمہ معظمہ بجوا

# شاہانہ نوازشات بیرم خال پر

بیرم خال نے جواب دیا۔ "مجھے حضور کی ذات سے جو اعتقاد اور خلوص و محبت ہے اس میں کسی فتم کی کی واقع نہیں ہوئی مجھ سے جو حرکات عمل میں آئی ہیں ان کا منشا محض یہ ہے کہ ملازمت حاصل کر کے حضور کی خدمت بجالاؤں۔ خداوند تعالی کا بہت بہت شکر ہے جو کھے میں چاہتا تھا وی ہوا اب میری یہ آرزو ہے کہ مقامت مقدمہ میں جاکر حضور کی عمراور اقبال کی ترقی کی دعا کروں۔" اکبر نے ای وفت بیرم خال کو پچاس ہزار روپے عنایت کیے اور اسے ج کے لیے جانے کی اجازت دے دی۔

### بيرم كاعزم تجرات

اکبرنے بیم خال کو رخصت کیا اور خود شکار کھیلنا ہوا حصار فیروز پور کے رائے آگرے کی طرف روانہ ہوا۔ بیرم خال تجرات کی طرف چل دیا تاکه وہاں کی بندرگاہ سے بذریعہ کشتی مکہ معظمہ کا راستہ لے بیرم خال تجرات پنچا اور ایک نواحی علاقے میں مقیم ہوا ان ونوں وہاں کی عنان اقتدار موی خال لودھی کے ہاتھ میں تھی ایک رات جو جمادی الاول کی چودھویں رات تھیں ' بیرم خال نے سنیک کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے دریا میں کشتی کی سیر کی- اس کے ساتھ سازندوں اور کویوں کا بھی ایک گروہ تھا۔ "سنیک" کا مطلب میدے کہ ہندی زبان میں سمن کے معنی ایک ہزار کے ہیں اور یک مندر کو کہتے ہیں چونکہ اس جگہ ایک ہزار مندر تھے اس لیے اس مقام کو "سنیک" کما جاتا تھا۔ رات بحربیرم خال دریا کی سیراور اس مقام کے نظارون سے محظوظ ہو تا رہاجب صبح ہوئی تو وہ کشتی ہے اتر کرایی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا۔

# بیرم خال کا قت<u>ل</u>

ای دوران میں ایک لوحانی افغان 'جس کا نام مبارک خال تھا' وہ بیرم خال کو قتل کرنے کے لئے تیار ہوا۔ اس کی وجہ بیر تھی کہ جنگ اسمو بقال میں 'مبارک خال کے بیرم خال اسمو بقال میں 'مبارک خال کا باب ' بیرم خال کے نوکروں کے ہاتھ مارا گیا تھا۔ مبارک خال آگے بڑھا اور اس نے اپنے خنجر سے بیرم خال پر دو تین وار کیے۔ بیرم خال لا علمی کی وجہ سے اپنا تحفظ نہ کر سکا۔ زخم اسنے کاری تھے 'کہ وہ ان کی تاب نہ لاکروہیں محصندا ہو گیا۔ بیرم خال کے قتل کے بعد 'افغانوں نے اس کے لشکر پر چھاپہ مارا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے لگا۔

محمد المین دیوانہ اور بابا زنبور نے بیرم خال کے چار سالہ بیٹے عبد الرحیم کو اپنے ساتھ لیا اور مجرات کی طرف بھاگ نظے۔ عبد الرحیم کی اور خیم کا الغرض بیرم خال مغلیہ خاندان کا خال نے عبد الرحیم کو اکبر کے پاس آگرہ بجوا دیا۔ عبد الرحیم کا تفصیلی تذکرہ آئندہ اور اق میں آئے گا۔ الغرض بیرم خال مغلیہ خاندان کا بڑا نامی گرای امیر تھا۔ اس کے باب دادا' امیر تیور کی اولاد کی بارگاہ میں بڑے برے عمدول پر رہے تھے۔ بیرم خال کا نسب نامہ یہ ہے۔ بیرم خال کا نسب نامہ بیا شکر ترکمان بھارنو تک پنچتا ہے۔ جس زمانے میں عواق پر زوزن حسن بیرم خال بن یا دو خار اور شاومان ابو سعید میرزا کی شمادت عمل میں آئی ان دنوں شیر علی عواق کی صدود سے بھاگ نکلا اور خضار اور شاومان میں جاکر میرزا سلطان محمد بن سلطان ابو سعید میرزا کے پاس پناہ گزین ہوا۔

### بیرم خاں کے بزرگ

میرزا سلطان نے ثیر علی کو قابل النفات نہ سمجھا' اس وجہ سے ثیر علی کابل چلا گیا وہاں اس نے آٹھ سو (۸۰۰) تجربہ کار نوجوانوں کا ایک نظر تیار کیا۔ اور ثیراز کو فتح کرنے کے ارادے سے فارس کی طرف روانہ ہوا۔ راہتے میں سیستانی اور ترکمانی نوجوانوں کے علاوہ دو سرے بہت سے لوگ بھی اس کے ساتھ اچھا خاصہ نشکر تھا۔ زوزن حسن کے دو سرے بہت سے لوگ بھی اس کے ساتھ اچھا خاصہ نشکر تھا۔ زوزن حسن کے خدمت کاروں نے ثیر علی کا مقابلہ کیا۔ اس معرکے میں ثیر علی کو فلست ہوئی اور وہ اپنا تمام مال و اسباب تباہ کرکے بھال خراب خراسان کی طرف روانہ ہوا۔

رائے میں شیر علی ہر ممکن طریقے سے لفکر اور مال و اسبب جمع کرتا رہا۔ اس ملط میں وہ طرح طرح کی وست ورازیاں کرتا تھا۔
ہرات کے حاکم میرزا سلطان حیون کے فد مثاروں کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے شیر علی پر رائے ہی میں تملہ کر دیا۔ فریقین میں ممرک آرائی ہوئی۔ شیر علی میدان جنگ میں کام آیا اور اس کی اولاو اور طازم اوحراوحر منتشر ہو گئے۔ شیر علی کے فرزند اکبریار علی بیگ نے تدوز پہنچ کر خرو شاہ کی طازم ہو گئے۔ اور اس کا بیٹا سیف علی نے تدوز پہنچ کر خرو شاہ کے طاقے پر قبضہ کرلیا تویار علی بیگ اور اس کا بیٹا سیف علی بیگ باب کا جانشین ہوا اور اسے غربی کی جاکیرواری ملی۔ سیف علی نے جب بیگ باب کا جانشین ہوا اور اسے غربی کی جاکیرواری ملی۔ سیف علی نے جب غربی بیٹ میں وفات پائی تو اس کا بیٹا ہیم خال اس وقت بہت چھوٹا تھا اس لئے وہ اسپنے عزیزوں کے پاس بلخ چلاگیا۔ ہیم کی تعلیم و تربیت بیٹی اور وہاں نصیر الدین ہمایوں' جو ان دنوں بیٹی اور وہاں نصیر الدین ہمایوں' جو ان دنوں بیٹی اور وہاں نصیر الدین ہمایوں' جو ان دنوں بیٹی اور وہاں نصیر الدین ہمایوں' جو ان دنوں بیٹی اور وہاں نصیر الدین ہمایوں کے دل میں گمرکر لیا اور اس فاصل بیا۔ جب میں خال کی عمر سولہ (۱۲) سال کی تھی۔ اس نے ایک جنگ میں بری بدادری اور جو انمردی کا مظاہرہ اور اس وہ مصاحب خاص بن کیا۔ جب جرم خال کی عمر سولہ (۱۲) سال کی تھی۔ اس نے ایک جنفور میں طلب فرما کر ہات چیت کی۔ بابر کو ایا اور اس وہ حضور میں طلب فرما کر ہات چیت کی۔ بابر کو ایا اور اس وہ سے تعد میں جار کے بحری ہیرم خال کا تذکرہ سنا اور اسے اپنے حضور میں طلب فرما کر ہات چیت کی۔ بابر کو ایا اور اس وہ سے تعدور میں طلب فرما کر ہات چیت کی۔ بابر کو ایا اور اس وہ سے تعدور میں طلب فرما کر ہات چیت کی۔ بابر کو بی جرم خال کا تذکرہ سنا اور اسے ایک حضور میں طلب فرما کر ہات چیت کی۔ بابر کے بھی جرم خال کا تذکرہ سنا اور اسے ایک حضور میں طلب فرما کر ہات چیت کی۔ بابر کو بی بیر کو بابر کے بی جرم خال کا تذکرہ سنا اور اسے ایک حضور میں طلب فرما کر بات چیت کی۔ بابر کو بیر کی بیر کو بابر کو بی بیر کو بابر کو بیک بیر کو بیک کر بابر کو بیر کو بی بیر کو بی بیر کو بین کر بی بیر کو بیر کو بیا کر بیا کر بیا کر بیر کو بی بیر کو بیا کر بیر کو بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیر کر بیا کر بیر کر بیا کر بیر کر بیر کر بیا کر بیر کر بیا کر بیر کر بیا کر ب

#### بيرم خال كاكردار

اس کے بعد بیرم خال نے جس طرح ترقی کی اور جن بلند عمدول پر فائز ہوا اس کی تفصیل سے قار کین کرام پوری طرح واقف ہیں۔
بیرم خال بڑا انسان دوست اور متقی و پر بیز گار تھا۔ اس کی مجلس میں بیشہ اٹل علم اور صاحبان دانش کا مجمع رہتا تھا۔ با کمال مطربوں مستقبل ساقبوں اور ماہر گانے والوں سے بھی اسے بہت ولچسی تھی۔ وہ مجلس آرا کیوں اور آداب شاہی میں بڑا ماہر تھا۔ شعر کوئی اور انشا پر دازی میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے فارس اور ترکی زبانوں کے دو دیوان موجود ہیں۔ اس نے ائمہ اہل بیت کی مرح میں جو تعمید سے کسے دو اپنی کوٹاکوں خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔

الوه کی فتح

اکبر نے اوہم خال اتک کو ایک زبردست نظر کے ساتھ مالوہ کی فتح کے لئے روانہ کیا۔ باز بہادر ان دنوں سارنگ پور میں عیش کوشی کی زندگی بسر کر رہا تھا اسے جب سے معلوم ہوا کہ مغلول کی فوج اس سے دس کوس کے فاصلے پر ہے تو وہ بہت پریٹان ہوا۔ اس نے اس وقت عیش و عشرت کے ہنگاموں کو خیرباد کما اور مغلول سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ سارنگ پور کے قریب بی فریقین میں معرکہ آرائی ہوئی۔ مغلول نے پہلے بی حملے میں باز بمادر کو بدحواس کر دیا اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کر بربان پور کی طرف ہو لیا۔ اوہم خال نے باز بمادر کے تمام ساز و سامان اور مغلیہ لونڈیوں پر قبعنہ کرکے مالوہ کو امرا میں تقسیم کر دیا۔ اوہم خال نے مال غنیمت میں سے سوائے چند زنجیر ہاتھیوں کے بادشاہ کے لئے اور پچھ نہ بھیجا۔

اکبر نے خود بھی اس علاقے کا سفر کیا وہ کاکرون کے قصبے میں پہنچا یہاں کے قلع کا حاکم باز بہادر کا ملازم تھا اس نے قلعہ اکبر ہے حوالے کر دیا دات ہوتے ہی اکبر نے سارنگ پور کی طرف رخ کیا اور مبح کے وقت وہاں جا پہنچا۔ او ہم خال ای دن سارنگ پور ہے کاکرون کی طرف روانہ ہوا تھا اسے جب بادشاہ کی آمد کا علم ہوا تو وہ شاہی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بہت ندامت و معذرت کے ساتھ تما کاکرون کی طرف روانہ ہوا۔ داستے میں زور کے علالے ملل غنیمت بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ لوہم خال کا قصور معاف کر دیا اور آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں زور کے علالے میں ایک ذیروست شیر شاہی قافلے کے سامنے نمودار ہوا۔ بادشاہ نے اکیلے ہی اس کا مقابلہ کیا اور آگرہ از کا اگر اوا ایسے مارے کہ شہروہیں محمد شاہ عدلی کا شکر اوا کیا۔

میروہیں محمد شاہ عدلی کی شکست

ای ذمانے میں محمد شاہ عدلی کے بیٹے شیر خال نے چاہیں ہزار سواروں کے ساتھ جونپور کو مغلوں کے قبضے ہے نکالنے کے لئے دریائے گئا کو پار کیا۔ خال زمال علی تغلی بارہ ہزار سپاہیوں کے ساتھ اس کے مقابلے پر آیا فریقین میں زبردست معرک آرائی ہوئی۔ خان زمال نے شجاعت و مبادری کا ایبا مظاہرہ کیا کہ شیر خال کے قدم میدان جنگ ہے اکھڑ گئے۔ علی تغلی خال کے بحائی مبادر خال نے اس معرکے میں کئی ایب افغانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جو برعم خود ہزار ہزار سواروں کے ہم پلہ سمجھے جاتے تھے۔ اس فتح کے بعد علی تغلی اور مبادر خال کی شجاعت و دلیری کی بڑی شمرت ہوئی۔ دو سرول نے تو ان کی مبادری کو سراہا بی تعالیکن سے خود بھی اپنی مبادری کے نشے میں ایسے خور ہوں نے آئر شدہ ہاتھیوں میں سے ایک بھی باوشاہ کی خدمت میں پیش نہ کیا۔

اکبر کو ان دونوں بھائیوں کا یہ طریق کار بیند نہ آیا اور وہ کالبی کے رائے ہے واپس روانہ ہوا۔ جب اکبر کڑہ ماتک پور ہے ایک کوس کے فاصلے پر پہنچا تو علی قلی اور بماور خال دونوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے وہ تمام ہاتھی اور تحائف جو انہوں نے شیرخال بن محمد شاہ عدلی ہے حاصل کے تھے بادشاہ کی خدمت میں چیش کے۔ اکبر نے دونوں بھائیوں کو شاہانہ نوازشوں سے سرفراز کیا۔ اس کے بعد بادشاہ آگرہ کی طرف روانہ ہوا سفر کی تبیری منزل پر پہنچ کر اکبر نے علی قلی اور بمادر خال کو ان کی جاگیر کی طرف

ملاء دوم \_\_\_\_\_ ميلاء دوم \_\_\_\_\_ ميلاء دوم \_\_\_\_ ميلاء دوم \_\_\_\_ ميلاء دوم \_\_\_\_ ميلاء دوم

روانہ کیا اور وہ آگرہ جا پنچا۔ حاکم پنجاب خان اعظم نے شاہی عظم کی تغیل کی اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش قیمت تحالف پیش کیے۔ اکبر نے ملا پیر محمد المخاطب بہ پیر محمد خال کو مالوہ کا حاکم مقرر کیا اور و کالت کا منصب خان اعظم کے حوالے کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کی زیارت

949 میں اکبر نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی زیارت کا قصد کیا اور آگرہ ہے اجمیر کی طرف روانہ ہوا جب اکبر سنبھر (۱) گائی قصبے میں پہنچا تو اس علاقے کے بہت بڑے زمیندار راجہ پورن مل (۲) نے اپنی بیٹی کو اکبر کے محل میں داخل کیا اور ملازمین شاہی میں شامل ہو گیا۔ پورن مل کے بیٹے بھوان داس نے بھی بادشاہ کی ملازمت اختیار کر لی اور اسے نامی امراء کے گروہ میں واخل کیا گیا۔ اکبر نے اجمیر پہنچ کر حضرت معین الدین چشتی کی آستانہ ہوئی کی اور زیارت سے فارغ ہو کر اجمیر کے حاکم میرزا شرف الدین حسین کو قلعہ میرنہ (۳) کی تسخیر کا تھم دیا۔

## قلعه میریه کی تسخیر

میرٹ کا قلعہ راجہ مال دیو کے قبضے میں تھا میرزا شرف الدین بادشاہ کے تھم کے مطابق میرٹ کے قریب پنچا۔ راجہ مال دیو کے دونوں ہندہ سردار ' جگ مل اور دیونداس ' جو اس وقت قلعے میں موجود تھے قلعہ بند ہو گئے۔ میرزا شرف نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور نقب کی کمدائی کا تھم دیا۔ ایک روز ایک نقب میں جو برج کے بالکل پنچ تھی بارود بھر کر آگ نگائی گئی اس طرح برج تباہ ہو گیا۔ اور حصار میں ایک راستہ پیدا ہو گیا۔ مغل سپاہیوں نے قلعے کے اندر واخل ہونے کے لئے اس نئے راستے کا رخ کیا۔ راجپوتوں نے مزاحمت کی فریقین میں زبردست لاائی ہوئی لیکن جب مغلوں کو کامیابی کی توقع نہ رہی تو وہ واپس لوٹ آئے۔

مغلوں کی اس پہائی سے راجوتوں نے پورا پورا فاکدہ اٹھایا اور رات ہی رات ہیں یہ راستہ بند کر دیا۔ مغلوں کا محاصرہ بدستور جاری رائج توں نے اس معیبت سے نجات عاصل کرنے کے لئے صلح کی درخواست کی۔ میرزا شرف نے صلح کی درخواست اس شرط پر ماخت پر آمادگی ظاہر کی کہ ہندو اپنی سواری کے گھو ژوں اور انجیوں کے علاوہ کوئی چیز اپنے ساتھ قلع سے باہر نہ لے جائیں۔ ہندوؤں نے شرط منظور کر لی جب یہ لوگ قلع سے باہر نگلنے لگھ تو میرزا شرف راستے میں جاکر گھڑا ہوگیا۔ جگ ل نے صلح کی شرط کا پورا خیال کیا اور اپنے متعلقین کے ساتھ ظلع سے باہر نگل کیا البتہ دیو نداس کی غیرت نے یہ گوارانہ کیااس نے اپنے تمام مال و اسباب کو نذر آش کر دیا۔ اور پانچ سو راجوت سواروں کے ساتھ قلع سے باہر نگلا۔ میرزا شرف کو اس امر کی اطلاع ہوئی تو اس نے دیو نداس کو رائے میں اس قدر زخمی ہوا کہ وہ ساری کے قابل نہ رہا آخر اسے بھی موت کے گھائے اتارا گیا۔

(پند سال کے بعد ایک ایسے مخص نے اجو جو کیوں کا لہاں ذیب تن کیے ہوئے تھا یہ دعوی کیا کہ وہ دیونداس ہے۔ بعض لوگوں نے اس بیان کی تصدیق کی اور بعضوں نے اسے جموٹا جانا یہ مخص بھی ایک لڑائی میں کام آیا) الفرض میرزا شرف نے قلعہ میرد پر قبضہ کرنے کے بعد فتح نامہ بادشاہ کی فدمت میں روانہ کر دیا۔

# برمان بور میں قتل عام

 محل و غارت مری میں بہت ہے سادات علاء اور مشائخ بھی مارے مے۔

ملا پیر محمد ابھی برہان پور بی میں تھا کہ باز بمادر میرال مبارک شاہ فاروقی تغال خال حاکم برار کو ساتھ لے کر ملا پیر محمد کے مقابلے کے لئے آئے برحما۔ پیر محمد کے سپابی اس کی بداخلاتی اور ظلم کی وجہ ہے اس سے دل برداشتہ ہو چکے تنے لنذا انہوں نے اس کی اجازت کے بغیر بی دریائے نربدا کو پار کرکے مندوکی راہ لی۔ وہ امراء جو پیر محمد کی مدد کے لئے آئے تنے وہ بھی اس سے ناراض ہو کر علیحدہ ہو گئے ہے عالم دیکھ کر ملا بھی مجبوراً واپس ہو گیا۔

# باز بمادر كامالوه ير دوباره فبضه

تغال خال نے 'جو اپنے زمانے کا ایک نامی گرامی بمادر اور دلاور انسان تھا' ملا پیر محمد کا تعاقب کیا۔ ملا انتمائی پریشانی اور سراسیمگی کے عالم میں راستہ طے کر رہا تھا۔ جب وہ دریائے نربدا کو عبور کر رہا تھا تو اس وقت بار بردار اونٹوں کی قطار اس کے محو ڑے کرا گئی۔ اس وجہ سے محمو ڑا خشکی سے پھسلا اور دریا میں جا گرا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی جان بچانے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی اور ملا ڈوب گیا۔ عین اس وقت تغال خال بھی تعاقب کرتا ہوا پہنچ گیا۔ ملا پیر محمد کے نظری جان بچاکر شادی آباد مند پنچ لیکن یمال بھی انہیں چین نہ ملا دشمن نے یمال بھی پیچھا کیا لافا وہ آگرہ روانہ ہو گئے۔ ۱۹۲۹ھ میں باز بمادر مالوہ پر دوبارہ قابض ہوگیا۔ فال اور میرال مبارک شاہ فاروتی این این علاقوں میں واپس مطے گئے۔

# باز بمادر پر حمله اور اس کی تنگست

اکبرنے کالی کے حاکم عبد اللہ خال اوزبک کو باز بماور کے دفیعے کا تھم دیا۔ عبد اللہ خال نے شای تھم کی تعمیل کی اور باز بماور پر حملہ کیا 'باز بمادر مقابلے کی تاب نہ لا کر کمبل میر کے بہاڑی علاقے میں چلا گیا۔ عبد اللہ خال نے فتح حاصل کرکے شادی آباد مندو میں قیام

#### عيد خان اعظم شمس الدين كاقتل

ای زمانے میں معموم بیگ کا بیٹا سید بیک جو شاہ طماسپ کا قربی رشتہ وار اور وکیل السلطنت تھا سفیر ہو کر ایران سے ہندوستان آیا۔ وہ اپنے ساتھ بہت سے گراں قدر تخفے بھی لایا۔ اکبر نے دو لاکھ روپ جو پانچ بڑار ایرانی تومان کے برابر ہوتے ہیں 'اسے عنایت کیے۔ انہیں دنوں وکیل السلطنت کے عمدے پر خان اعظم شمس الدین محمد خان اتکہ فائز ہوا۔ اس عمدے کی وجہ سے اس نے بہت اقتدار و استحام صاصل کر لیا۔ او هم خان آ تکہ کو 'خان اعظم کے اس افتدار پر بہت رشک آیا۔ اس نے بیرم خان کی طرح خان اعظم کو بھی بلاشاہ کی نگاہوں سے گرانے کی کوشش کی۔ او هم خال نے چال خوری اور دیگر حربوں کو استعال میں لاکر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا' لین بلاشاہ کی نگاہوں سے گرانے کی کوشش کی۔ او هم خال نے چال خوری اور دیگر حربوں کو استعال میں لاکر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہا' لین بلاشاہ کا ممایا بی حاصل نہ ہوئی۔ آخر کار اس نے ایک روز یہ بمانہ کرکے خان اعظم نے او هم خال کی تعظیم نہیں کی ایسے وقت کہ جب خان اعظم تلاوت قرآن میں مشخول تھا اسے قتل کر ویا۔

او هم خال کو شای عنایات کا برا بحروسا تھا اس کا یہ خیال تھا کہ بادشاہ اس سے پچھ باز پرس نہ کرے گا' اس کے خان اعظم کو تنل کرنے کے بعد او هم خال ایک ایسے مکان میں جو شای حرم کے قریب ہی تھا مقیم ہو گیا۔ خان اعظم کے قبل کی وجہ سے چاروں طرف شور و غل برپا ہو گیا۔ بادشاہ اس وقت حرم سرا میں سو رہا تھا اس شور کی وجہ سے اس کی آئے کھل گئی اور اس نے اس کا سبب وریافت کیا بادشاہ کو تمام طالت سے آگاہ کیا گیا۔ وہ اس وقت لباس شب خوابی ہی میں کوشے پر آیا یمان سے اس کو سمس الدین کی لاش نظر آئی اس لاش کو دیم کر اکبر غصے کی وجہ سے تم تم تم کا خنے لگا۔

## ادہم خال آئکہ کا قتل

ای غصے کے عالم میں اکبر نے اپنی تکوار سنبھالی اور اس عمارت میں گیا جمال ادھم خال موجود تھا۔ اکبر نے ادھم خال ہے بوچھا۔ "تم نے خان اعظم سمس الدین کو قتل کیول کیا؟" ادھم خال نے کچھ جواب دینے کی بجائے دوڑ کر بادشاہ کے پاؤں پکڑ لئے اور زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ اکبر اس بے ادبی پر اور زیادہ خفا ہوا اور اس نے غصے کے عالم میں ادھم خال کے گال پر ایک گھونہ مارا۔ ادھم بہوش، و کر فرش پر گر پڑا اس کے بعد اکبر نے تھم دیا کہ ادھم خال کو ای دیوانخانے کے کوشھ سے جو زمین سے بارہ گز بلند تھا نیچ گرا دیا جائے۔ فوراً شاہی تھم کی تھیل کی عمی اس بلندی سے گرنے کے باوجود ادھم خال زندہ رہا لنذا اسے اٹھا کر کوشھ پر لائے اور دوبارہ زمین پر جمہ خال مرکیا۔

ادھم خال کے باپ ماہم آتکہ نے بیٹے کی لاش حاصل کرکے دہلی روانہ کر دی تاکہ اے وہاں دفنا دیا جائے۔ ماہم اینے لخت جگر کی موت سے اس قدر افسردہ دل اور خشہ حال ہو گیا کہ بیٹے کی موت کے چالیس دن بعد وہ خود بھی انقال کر گیا۔ "آتکہ (ت ہے) دائی کے شوہراور اس کے رشتہ داروں کو کما جاتا ہے۔ "کوکہ" (رضائی دودھ شریک) بھائی کو کہتے ہیں۔ خان اعظم شمس الدین کے قتل میں ادھم خال کے ساتھ منعم خال بھی شریک تھا اس نے ادھم خال کو یہ مشورہ دیا تھا۔ ادھم خال کا حشر دیکھ کروہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس جو کال کا حاکم تھا چلا گیا پرگنہ سورت کے جاگیر دار میرمنش نے منعم خال کو گرفتار کرکے بادشاہ کے پاس بجوا دیا۔ اکبر نے منعم خال کا قصور معان کرے بات کی عزید افرائی کی۔ اس کے بیٹے عزیز خال کو خطاب اور آتکہ خوانی کے منصب سے سرفراز کیا۔

مور نین کا بیان ہے کہ چونکہ محکمروں کی جماعت مغلوں کی فرمانبرداری اور اطاعت گزار تھی۔ اس لئے شیر شاہ سوری نے اپ زمانے میں اس جماعت پر کئی مرتبہ جملے کے اور محکمروں کو تباہ و برباد کیا۔ جب یہ محکمر کی طرح بھی شیر شاہ کے مطبع نہ ہوئے تو شیر شاہ نے بذات خود ان کے علاقے میں پہنچ کر ان کے سردار سار تک خاں کو دھوکا دے کر قتل کر دیا۔ نیز سار تک خال کے بیٹے کمال خال کو کر نقار کرے کو الیار کے قلع میں نظر بند کر دیا۔ سار تک کے قتل کے بعد اس کا بھائی سلطان آدم محکمروں کا سردار منتخب ہوا وہ بھی اپ متقول بھائی کی طرح افغانوں کی دشنی پر ڈٹا رہا۔ شیر شاہ کے بعد سلیم شاہ نے بھی محکمروں پر جملے کیے محکمروں نے بڑاروں تدبیروں سے متقول بھائی کی طرح افغانوں کی دشنی پر ڈٹا رہا۔ شیر شاہ کے بعد سلیم شاہ نے بھی محکمروں پر جملے کیے محکمروں نے بڑاروں تدبیروں سے افغانوں کو ایسا ستایا کہ ان کے سابق اپنی اپنی اپنی ہی اپنی قفر ہے نقار ہے گئا تھا محکمراے گر فقار اور بدخشاں بھیج دیتے تھے اگر انہیں کی افغانی سپائی پر رحم آتا تھا تو اے اپنی کی لشکر میں فردخت کر ایسے تھے۔ اور کائل نقد هار اور بدخشاں بھیج دیتے تھے اگر انہیں کی افغانی سپائی پر رحم آتا تھا تو اے اپنی کی لشکر میں فردخت کر ایسے تھے۔ اور کائل نقد هار اور بدخشاں بھیج دیتے تھے اگر انہیں کی افغانی سپائی پر رحم آتا تھا تو اے اپنی کی لشکر میں فردخت کو دیا ۔

سلیم شاہ محکمروں کے علاقے سے ان کے ملک کو تباہ و برہاد کرتا ہوا واپس لوٹا۔ وہ گوالیار پنچا اس نے پنجاب کے امراء کو محکمروں ک تباق پر مامور کیا اور یہ تھم دیا کہ جس قدر محکمر کر قار کیے جائیں ان کو ایک مکان جی قید کر دیا جائے۔ اور پھراس مکان کو ہارود سے اڑا دیا جائے۔ اس ہدایت پر عمل کیا گیا اور اس طرح محکمروں کا سارا قبیلہ تباہ ہو گیا۔ صرف کمال خال بچا جو کسی نہ کسی طرح اپنے گھرکے ایک کو نے میں چھپا رہا۔ سلیم شاہ کو کمال خال کے زندہ رہنے کی مطلق خبرنہ ہوئی بعد ازاں جب اصل کیفیت معلوم ہوئی تو سلیم شاہ نے کمال خال سے اطاعت و فرمانبرداری کا ایکا وعدہ لے کر اسے پنجاب جانے کی اجازت دے دی۔

#### كملل خال كااقتذار

سلیم شاہ پنجابی امراء کے ہمراہ تھکھروں کی سرزنش اور ان کے علاقے کو ہنج کرنے میں ابھی معروف ہی تھا کہ اس نے دامی اجل کو لیک کہا۔ :ب نہاوں پنجاب میں آیا تو کمال خاں نے اس کی ملازمت افتیار کر بی اور مغل اعظم کی خدمت کرنے لگا۔ کمال خال کو عہد کمال خال کی اس بمادری و جرات کو دیمجتے ہوئے اکبر نے تھم دیا کہ پنجاب کے نافرہان حاکم امیر سلطان کو ہٹا کر اس کی جگہ ہوں کا سردار بنا دیا جائے۔ پنجاب کے تمام امراء نے کمال خال کا ساتھ دیا۔ کھکمروں کا ملک فتح کرکے سلطان آدم کو زندہ کر فار کر لیا کیا۔ شاہی تھم کے مطابق کمال خال کھکمروں کا حاکم مقرر ہوا۔
میرزا شرف کی ہنگامہ خیزی

ای سال ترکتان سے میرزا شرف الدین کا باپ خواجہ معین لاہور آیا وہ خواجہ ناصر الدین عبد اللہ کی اولاد میں سے تھا۔ اکبر نے میرزا شرف الدین کو لاہور جانے کا تھم دیا وہ لاہور گیا اور اپنے باپ کو ہمراہ لے کر آگرہ آیا۔ اکبر نے بذات خود خواجہ معین کا استقبال کیا اور اسے اپنے ساتھ شہر آگرہ میں لے آیا۔ ای زمانے میں میرزا شرف الدین حیین کے ول میں کچھ وہم ساپیدا ہوا اور وہ اجمیر بھاگ گیا۔
اس علاقے میں میرزا شرف کی آمد سے کچھ فتنہ و فساد پیدا ہوا۔ اس وجہ سے حسین قلی خال ذوالقدر کو' جو بیرم خال کا بھانچہ تھا ناگور کا اس علاقے میں میرزا شرف کی آمد سے کچھ فتنہ و فساد پیدا ہوا۔ اس وجہ سے حسین قلی خال ذوالقدر کو' جو بیرم خال کا بھانچہ تھا ناگور کا طرف مقرر کیا گیا۔ میرزا شرف نے اجمیر کا علاقہ اپنے ایک قاتل اعتبار مخص کے سپرد کر دیا اور خود سجرات کی سرحد میں جالور کی طرف روانہ ہو گیا۔ حسین قلی' اجمیر پنچا اور اس نے بغیر کی فتنہ و فساد کے شریر قبضہ کر لیا۔

شاہ ابو المعالی جو اکبر کی قید سے رہائی حاصل کرے کم معظمہ چلا گیا تھا وہ واپس ہندوستان آیا اور اس نے میرزا شرف سے ملاقات کی میرزا شرف کے ایماء پر شاہ ابو المعالی اے وہ بین اور نول پنچا اور وہاں شورش بیا کرنے نگا۔ حسین قلی خال نے اپنے دو ملازموں کو جن کے نام یوسف بیگ اور احمد بیگ نتے۔ ابو المعالی کے تعاقب میں روانہ کیا اور خود میرزا شرف کی سرزنش کے لئے آگے بڑھا۔ ابو المعالی نے نام اور عصف بیگ اور یوسف بیگ کے راستے میں ایک محفوظ جگہ پر چھپ گیا۔ جب بید دونوں دشمن سے عافل اور بے بوا ہو کر سامنے سے گزر گئے تو ابو المعالی نے ان پر حملہ کرکے دونوں کو تلوار کے کھائ المرا۔

شاه ابو المعالى كالقلّ

اکبر ان دنوں منو ہر پور میں سروشکار میں معروف تھا۔ اے جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے امراء کی ایک جماعت کو ابو المعالی کی سرزنش کے لئے نامزد کیا۔ شاہ ابو المعالی بنجاب چلا گیا اور بنجاب سے مجمد حکیم میرزا کے پاس کائل بنچا۔ مجمد حکیم میرزا نے اپن بسن کی شادی ابو المعالی کے سرمیں کائل کی حکومت کا سودا سایا۔ سب بسن کی شادی ابو المعالی کے سرمیں کائل کی حکومت کا سودا سایا۔ سب سے پہلے اس نے مجمد حکیم میرزا کی مال کو جو حکومت کی مختار کل مخمی قتل کروا دیا۔ اور پھر خود مجمد کلیم کا وکیل بن کر حکم چلانے لگا واضح سب کہ ان دنوں مجمد حکیم میرزا کی مال کو جو حکومت کی مختار کا کا بیہ ارادہ تھا کہ حکیم میرزا کو بھی موت کے کھان اثار کر کائل کا خود مختار حاکم بن مہرزا کی کا بیہ ارادہ تھا کہ حکیم میرزا کو بھی موت کے کھان اثار کر کائل کا خود مختار حاکم بن جائے مگراس کا بیہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ اور سلیمان میرزا نے کائل پہنچ کر ابو المعالی کو قتل کر دیا۔ میرزا شرف کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ جالور سے بھاگ کر اجمد آباد چلاگیا۔

#### اكبرير قاتلانه حمله

اکبر سروشکار سے فارغ ہو کر دہلی میں داخل ہوا اور "جھارسو" بنچا۔ یہاں کتلق نای میرزا شرف کے ایک غلام نے بادشاہ کو تقل کرنے کا ادادہ کیا۔ جب بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ایک جم غفیر چل رہا تھا۔ اسی بجوم میں کتات بھی تھا، ماہم آتکہ کے مدرے کے قریب کھڑے ہو کہ کتلق نے ہاتھ نیچا کرکے بادشاہ پر تیم چلایا لوگوں نے یہ سمجھا کہ مختل کسی جانور کو ہدف بنا رہا ہے۔ اکبر ای وقت ہاتھی پر سوار تھا، تیم اس کے کندھے کے قریب ایک باشت کے برابر اندر کھس گیا۔ لوگوں نے جو یہ عالم دیکھا تو ای وقت کتاتی کو کلڑے کر ڈالا۔ تیم اکبر کے کندھے سے نکالا گیا اور اسے دوئی کی قبایہنا دی گئی۔ بادشاہ کے چرے سے کسی حسم کے پریشانی اور بے کہا در اے کل کی قبایہنا دی گئی۔ بادشاہ کے چرے سے کسی حسم کے پریشانی اور بے تابی کے آثار نمایاں نہ ہوئے وہ ای طرح ہاتھی پر سوار ہو کر بڑے اطمینان سے محل تک آیا۔ حکیم عین الملک گیلائی نے

علاج كيا اور ايك مفتے كے اندر اندر بادشاه كا زخم مندمل موكيا۔

اس کے بعد اکبر آگرہ پنچاوہاں سے ہاتھی کا شکار کھیلنے کے لئے نرور کے قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ آصف خال ہروی کو کڑہ مانک پور کا موبہ دار بنا کر روانہ کیا گیا۔ بادشاہ نے شکار کا شوق پورا کرنے کے لئے ایک نیا انداز اختیار کیا۔ مالوہ کے حاکم عبد الله خال اوز بک نے بہت سے ہاتھی حاصل کیے تھے 'کین اس نے ایک بھی بادشاہ کی خدمت میں پیش نہ کیا تھا۔ اس لئے اکبر برسات کے موسم میں تنہاجی مندور روانہ ہوا۔ سارنگ پور کے حاکم محمد خان نیٹا پوری مادشاہ کے ملازمین میں شامل ہو گیا۔ جب اکبر اجین پنچاتو عبد اللہ خال او زبک خو فزدہ ہو کر اپنے بال بچوں اور مال و اسباب کو لے کر حجرات کی طرف بھاگ گیا۔ اکبر نے پچیس (۲۵) کوس تک اس کا تعاقب کیا اور اس کے ہراول نے عبد اللہ خال کو جالیا۔ عبد اللہ خال نے جب کوئی راہ فرار نہ دیمی تو اس نے بلٹ کر لڑائی کا قصد کیا فریقین میں معركه آرائى ہوئى۔ جس كے نتيج ميں عبد الله خال كو فتح ہوئى اور وہ مجرات چلاكيا۔

اکبر مندو کی طرف چلامیا شرمیں داخل ہو کر اس نے علی فرمازواؤں کی بنوائی ہوئی عمارتوں کی سیر کی۔ برہان پور کا حاکم میراں مبارک شاہ فاروقی بادشاہ کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوا اور اس نے اپنی لڑکی اکبر کے حرم میں داخل کی۔ اکبر نے مندو کی حکومت قرا بهادر خال کے میرد کی اور خود آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اٹنائے راہ میں میری کلارس کے مقام پر اکبر کے سامنے ہاتھیوں کا ایک گروہ آیا اس کروہ میں ایک مست ہاتھی بھی تھا۔ لشکریوں نے بادشاہ کے تھم کے مطابق ہاتھیوں کو تھیر کر سیری کلارس کے قلعے میں بند کر دیا۔ متذكرہ بالا مست ہاتھی قلعے كی دیوار تو ژ كر باہر نكل كيا۔ شاہى خاميہ كا ايك ہاتھی اس مست ہاتھی كے مقابلے كے لئے چھوڑ دیا گیا۔ دونوں بالتعيول من الرائي موئى اور اس طرح مست بالتمي كو مر فآر كر لياميا

٩٤٢ه من بادشاه كا خالو خواجه معظم جو "جولى بيم" كا بعائى تعاكى ناشائسة حركت كى وجه سے كر فار كيا كيا۔ خواجه معظم نے اى قيد کے عالم میں دامی اجل کو لبیک کہا۔ اس مال اکبرنے آگرہ کے قلعے کو جو کی اینوں کا بنا ہوا تھا مسار کروا کے از سرنو سرخ پھرے تغیر كروايا بيه عمارت جار سال ميس تحمل موتى\_

# او زبکول کی بغاوت

اوزبک عبد اللہ خال کے متذکرہ بالا واقعے کے بعدیہ عام طور پر مشہور ہو کیا تھا کہ اکبر تمام اوزبکوں کا سخت وسمن ہے اور وہ ازبکوں ک پوری قوم کو تباه و برباد کرنے کا خواہاں ہے۔ یہ افواہ سن کر سکندر خال اور ابراہیم خال دغیرہ نامی گرامی اوزبک امراء جو بمار اور جونپور کے علاقوں میں منصب دار اور جاکیردار تھے بادشاہ کے ظاف ہو گئے۔ علی قلی خال سیستانی اور بمادر خان سیستانی بھی اس روش پر گامزن ہوئے اور باغیوں کے سردار بن مجے۔ اگر چہ ان دونوں کی مال اصفہانی تھی اور وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ اس لئے انہیں اوز بول کے ساتھ نہیں ہونا جاہیے تھے۔ لیکن انہوں نے اپی مزشتہ بد اعمالیوں نیز اپنے آباد اجداد کے اوزبک ہونے کی وجہ سے بادشاہ کی مخالفت پر مر باند می - آمف خال ہروی کی جاکیر سیستاندل کے ہمسائے ہی میں تھی للذا وہ بھی باغی سیستانی امراء کے ساتھ مل میا۔

اس طرح تقریباً تمی ہزار سواروں نے ایک ساتھ علم سرکشی بلند کیا اور جس قدر ہو سکا مختلف علاقوں پر بعند کر لیا۔ اکبر کی عادت می کہ وہ سیای امور اور مہمات کو انجام دینے میں مجلت سے کام نہ لیتا تھا۔ اس نے اوز بکوں کی بغاوت کے ہارے میں ایک لفظ بھی زبان ت نہ الله اور دکار کا بمانہ کرکے بیانہ سے زور کڑھ کی طرف روانہ ہوا۔ اکبر خود تو سیرو شکار میں معروف ہوا اور اشرف خان منٹی کو سلندر خال اوزبل کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ سکندر کو تہلی و آشلی دے کر شاہ ریار گاہ میں لے آئے لفکر خان بخش کی آمذے خان مردی

#### خزانوں كاقصه

متذکرہ بالا خزانوں کا قصہ یہ ہے کہ آمف خال ہردی کو کڑہ مانک پور کا جاگیردار اور پنج ہزاری امیر مقرر کیا گیا۔ آمف خال کے پڑوی علی متذکرہ بالا خزانوں کا قصہ یہ ہے کہ آمف خال ہردی کو گئے نہ ہوئی تھی۔ آصف نے اس سلطنت کو دیج کرنے کا ارادہ کیا۔

گڈھ پر ایک عورت درگادتی نامی حکم انی کتی تھی۔ یہ رانی صورت و سیرت کے لحاظ ہے اپنی مثال آپ تھی۔ آصف خال نے اپنی فوج
گڈھ کی سمرحد پر روانہ کی اور اس علاقے کو تباہ و بریاد کیا۔ اس کے بعد آصف نے بذات خود پانچ چھ ہزار سواروں کے لئکر کے ساتھ اس
گڈھ کی سمرحد پر روانہ کی اور اس علاقے کو تباہ و بریاد کیا۔ اس کے بعد آصف نے بذات خود پانچ چھ ہزار سواروں کے لئکر کے ساتھ اس
ملک پر حملہ کیا۔ رانی نے ڈیڑھ ہزار ہاتھیوں اور آٹھ ہزار سواروں اور پیادوں کا لئکر لے کر آصف کا مقابلہ کیا فریقین میں ذہردت معرکہ آرائی ہوئی۔ انفاقا ایک تیم رانی کی آٹھ میں لگاس نے لڑائی سے ہاتھ اٹھایا اور اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے اپنے مماوت سے خنج لے کر خود کئی کر ای

اس طرح آصف خال کو فتح نصیب ہوئی اور وہ گڈھ کے قلع میں جو رانی درگادتی کا مسکن تھا داخل ہوا۔ رانی کا کم سن لڑکالوگوں کے بچوم میں پیروں کے بنچے کچل کر مرگیا۔ رانی کا بہت سامال و اسباب آصف خال کے ہاتھ لگا۔ جو اہرات 'سونے کی تصاویر 'کر ال قدر اور مرضع اشیاء کے علاوہ اشرفیوں کے بھرے ہوئے ایک سو ۱۰۰ تھال بھی آصف کے ہاتھ آئے۔ آصف نے پندرہ سو ۱۵۰۰ ہاتھیوں میں سے مرضع اشیاء کے علاوہ الشرفیوں کے خدمت میں ارسال کے۔ اور ہاتی تمام اشیاء پر وہ خود قابض ہوگیا۔

اکبر شکار کھیٹا ہوا گذھ کے قریب پنچا۔ ہوا کی پیش اور موسم کی خرابی کی وجہ سے بادشاہ بیار ہو گیا اس لئے واپس آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اشرف خان منٹی اور لشکری خال بخش کے اقدامات سے مخالفین کو قدرے تنبیہہ ہوئی۔ اکبر کے علم کے مطابق شاہم خال ، جلائر شاہ ' بداغ خال اور محمد دیوانہ وغیرہ کو جو اس علاقے کے جاگیردار تھے' سکندر خال اور ابراہیم خال کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا گیا۔ ' جب لڑائی شروع ہوئی تو بمادر خال بھی سکندر خال کے ساتھ آ ملا۔ شاہم خال کو فکست ہوئی اور بداغ خال اور محمد امین دشمنوں کے ماتھ ا

# أوزبكول برفوج تشي

اکبر کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو اس نے منعم خال خان خانخانال کو ایک ذبروست نظر کے ساتھ بطور ہراول نظر روانہ کیا۔
اور پھر خود بھی ساعہ ہو (۵) ہیں شوال کے مینے ہیں اس طرف روانہ ہوا۔ اکبر قنوج بنچا اور سکندر خال اوز بک برجو لکھنٹو تی (۱) میں سقیم نظا مملہ کیا۔ سکندر کو جب اکبر کی آمد کی خبر ملی تو وہ لکھنٹو تی (۵) سے بھاگ کر خال زمال کے پاس چلاگیا۔ علی قلی خال اور بمادر خال زبان (۸) کھمانت کی طرف گئے۔ اور دریائے گنگا کی دو سمری طرف جا پنچ۔ اکبر جون پور پنچا وہاں آصف خال ہروی نے اس کی اطاعت قبول کر کی اور کڑھ مانک پور کے جاگیروار مجنوں خال قامخال کے ساتھ اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اکبر نے اسے شاہانہ الطاف سے نوازا۔ پکھ دنول بعد آصف خال زبان گھاٹ کو چند دیگر معتبر امراء کے ساتھ باغیوں کی سرکوئی کے لئے مقرر کیا گیا۔ آصف خال زبان گھاٹ کو جب اس کی اور اس نے علی قلی خال کے ساتھ اپنا پڑاؤ ڈالا اور اپنے افعال و اعمال سے محاطے کو ٹائنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے آصف خال کی جاگیر ہیں تبدیلی کر دی۔ آصف خال آد می رات کے وقت اپنے بھائی وزیر خال کو ساتھ لے کر نظر سے علیحہ وہ اور اور گذھ چلاگا۔

على قلى كامعافى مانكُنا

اکبر نے منعم خلاج خانخاناں کو ایک زبردست لفکر دے کر آمف خال کی جگہ روانہ کیا۔ علی قلی خال نے دو آب کے درمیانی علاقے میں سکندر خال اور بمادر خان کو بھیجا تاکہ وہ دونوں آگرہ تک کے تمام علاقے میں تباہی و بربادی کا بازار مرم کر دیں۔ اکبر نے مشمد کے

ایک مشہور اور معزز امیرسید میرمعز الملک کی ماتحق میں بداغ خال 'مطلب خال (بداغ خال کا بیٹا) اقبال خال لنگ حسین خال 'سعید خال ' مشہور اور معزز امیرسید میرمعز الملک کی ماتحق میں بداغ خال 'مطلب خال بخشی کو بمادر خال سیتانی کے مقابلے کے لئے روانہ کیا۔ بدرتگ و کی کھ کر علی قلی خال نے منعم خال خانخانال کے توسط سے بادشاہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اس فے اپنی والدہ اور ایرائیم خال اوز بک کو جے وہ اپنے پچا کے برابر سمجھتا تھا بہت سے ہاتھیوں کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ اکبر نے علی تھی خال کا تصور معاف کر دیا اور جونپور کو بدستور سابق اس کی جاگیر میں دیا۔

میر معز الملک اپ نشکر کے ہمراہ ' بمادر خال اور سکندر خال کے پاس جا پنچا اور ان سے جنگ کرنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس موقع پر بمادر خال نے معز الملک کو پیغام بمجوایا۔ "میرے بھائی علی قلی خال نے اپنی والدہ کو بادشاہ کی خدمت میں بھیج کر معافی ما گئی ہے اس لئے جب تک بادشاہ کا جواب موصول نہ ہو جائے اس وقت تک جنگ کو موقوف رکھنا چاہیے۔" معز الملک نے بمادر خال کی درخواست تبول نہ کی اور حریف کے مقدمہ لشکر یعنی سکندر خال اوزبک پر حملہ کرکے اس کے لشکر کو تتر بتر کر دیا۔ سکندر خال بھاگ نکلا اس کے بیات سے ساتھی ۔ تیج کئے گئے۔

بمادر خال اس وقت تک خاموش کمڑا تھا اور اس نے جنگ میں حصہ نہ لیا تھا۔ اس نے جب بید دیکھا کہ سکندر خال بھاگ نکلا ہے اور اس کے لشکر کو شای فوج قتل کرنے میں معروف ہے تو اس نے شائی فوج پر حملہ کر دیا۔ معزالملک بمادر خال کے حملے کی تاب نہ لا سکا اور میدان جنگ ہے تنوج کی طرف بھاگ نکلا۔ بمادر خال اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس دوران میں صلح ہو منی اکبر نے جونیور علی تھی خال کی والدہ کو عنایت کیا اور خود قلعہ چٹار اور بنارس کی سیرے لئے چل دیا۔

# علی قلی خال کی دو سری بعناوت

علی قلی خال نے سکندر کے اکسانے پر دریائے گنگا کو پار کرکے غازی پور اور دیگر پر گنوں پر قبضہ کر لیا۔ علی قلی کی اس حرکت پر اکبر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اشرف خال کو تھم دیا کہ وہ جونپور جا کر علی قلی کی والدہ کو گرفتار کر لے۔ اکبر خود بھی جلد از جلد غازی پور کی طرف روانہ ہوا۔ علی قلی ایک بہت بڑے مخوان جنگل میں پناہ گزین ہوا۔ بماور خال ' سکندر خال اور ابراہیم خال رات جونپور پنچ زینہ لگا کر وہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور اپنی والدہ کو قیدسے نکال لائے۔ انہوں نے اشرف خال کو قید کر لیا اور بنارس کی طرف روانہ ہو

# اكبركي وسعت قلبي

اکبری سن کر جونیور پنچا اور اس نے اپ تمام مقبوضات کی افواج کو جمع ہونے کا تھم دیا۔ خال زمال بہت ہراساں ہوا اس نے دوبارہ اپ تعسور کی معافی طلب کی۔ اکبر بمادر خال کو چونکہ بچپن ہی ہے اپنا بھائی سمجھتا تھا اور اسے بہت عزیز رکھتا تھا نیز علی قال کی سابقہ خدمات کی وقعت بھی اس کی نظر میں تھی اس لئے اکبر نے اس بار بھی دونوں بھائیوں کا قصور معاف کر دیا اور ان کی جاگیریں انہیں عنایت کر دیں۔

#### بهادر خال اور قاسم ہروی کی جنگ

جب اکبر آگرہ پنچا تو اس نے مدی قاسم خال کو آصف خال ہروی کی سرکوبی اور گذھ کی تنخیرے لئے چار ہزار سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ علی قلی خال بھی ول بی ول بیں باوشاہ کے خلاف تھا لنذا اس نے جونپور بیں آصف خال ہروی کو بلا کر اس سے سازباز کیا۔ آصف خال علی قلی خال کے غرور اور دیگر عادات قبیحہ کی وجہ سے چھ مینے بعد بی اپنے بھائی و زیر خال کے ساتھ گذھ کی طرف چلا گیا۔ بماور خال سیستانی نے آصف کا بیچھا کیا وونوں بیں جنگ ہوئی۔ جس کے نتیج بیں بماور خال کامیاب و کامران رہا۔ و زیر خال نے موقع پاکر بماور خال پر وحاوا بول دیا 'بماور خال جملے کی تاب نہ لا کر بھاگ گیا۔ و زیر نے اپنے بھائی آصف کو جو زخی ہو چکا تھا بماور خال کی قید سے مہاور خال پر وحاوا بول دیا 'بماور خال جمائی اس علاقے بیں قیام پذیر ہوئے۔

#### کال سے ایکیوں کی آمد

ای زمانے میں کابل سے محمد تھیم میرزا کے اپنجی ہندوستان آئے اور انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں یہ معروضہ پیش کیا کہ "ابو المعالی کے قتل کے بعد کابل میں سلیمان میرزا نے اپنے نام کا خطبہ جاری کرلیا ہے۔ اس نے میرزا سلطان نامی ایک مخص کو اپنی طرف سے کابل کا حاکم مقرر کر رکھا ہے اور خود بدخشاں میں مقیم ہے۔ محمد تھیم میرزا نے میرزا سلطان کو کابل سے نکال کر زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کا حاکم مقرر کر رکھا ہے اور خود بدخشاں میں مقیم ہے۔ محمد تھیم میرزا نے میرزا سلطان کو کابل سے نکال کر زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی ہوئے۔ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ سلیمان میرزا کابل پر فوج کشی کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے اگر حضور اس وقت محمد تھیم میرزا کی مدد فرمائیں تو ذرہ نواذی ہوگا۔ "اکبر نے پنجاب کے امراء کے نام احکامات جاری کیے اور ملتان کے حاکم محمد قلی خال کو لکھا کہ "جب سلیمان میرزا کامقابلہ کرو۔

محمد علیم میرذا کا مامول اور نامی گرامی شاق امیر فریدول کالجی اکبر سے رخصت ہو کر کائل روانہ ہوا تاکہ وہال بہنچ کر محمد علیم مرزا کی مدد کرے۔ اس سے پہلے کہ شاق فراجین امراء کے پاس پہنچ سلیمان میرزانے کائل پر حملہ کر دیا اور قلعے کا محاصرہ کرلیا۔ محمد علیم سلیمان میرزانے کا مقابلہ نہ کرسکا وہ کائل سے فرار ہوا اور سندھ جس آکر پناہ گرین ہوا۔ فریدول خال نے دریائے سندھ کے کنارے محمد علیم میرزا سے ملاقات کی اور اسے یہ اچھی طرح سمجھا دیا کہ "ان دنول اکبر کی تمام توجہ علی قلی خال اور دیگر اوز بک امراء کے ہنگاہے کی طرف ب اس کے اس کا لاہور آنا بہت مشکل ہے۔ بہتر یمی ہے کہ تم لاہور پہنچ کر شررِ قبضہ کر لو اور بنجاب کے امراء کو اپنے ساتھ ملا کر سلیمان میرزا کے دفیعے کی کوئی تدبیر کرو۔ "

#### اكبر كاسفرلابور

محمد علیم میرزا لاہور روانہ ہوگیا۔ لاہور کے امراء قطب الدین اکلہ اور میر محمد خال و فیرہ قلعہ بند ہو گئے اور مدافعت شروع کر دی۔

محمد علیم میرزا نے معدی قاسم کے باغ میں قیام کیا اور پنجاب کے امیروں سے مدد حاصل کرنے کی کوششیں کرنے لگا۔ لیکن کانی بھاگ دوڑ کے بعد بھی اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اکبر نے علی قلی خال کی سرزنش کو پچھ عرصے کے لئے ملتوی کیا اور آگرہ کا انظام منعم خال کے سرد کرکے ہما جمادی الاول ۱۹۲۳ھ کی رات کو لاہور کی طرف روانہ ہوگیا۔ اکبر ابھی سرہند تک بھی نہ پنچا تھا کہ اس کے سنر کی خبر لاہور پنچ گئی۔ قلعہ بند امراء نے خوثی کے نقارے بجانے شروع کر دیے جب یہ نقارے بیخ گئے تو اس وقت محمد علیم میرزا سو رہا تھا ، طور سن کر اس کی آگھ کھل میں۔ اس نے اپنے ساتھوں سے ان شادیانوں کا سبب بوچھا انہوں نے بتایا کہ بادشاہ آ رہا ہے اور شرک میت نزد یک بینج گیا ہے۔ علیم نے اس کا مطلب یہ لیا کہ بادشاہ لاہور سے صرف ایک کوس کے فاصلے پر رہ گیا ہے لاذا وہ حواس باختہ ہو کر فوراً کائل کی طرف روانہ ہوگیا۔ ان دنوں سردیوں کی ابتدا ہو بھی تھی 'سلیمان میرزا کائل سے جاچکا تھا تھیم نے میدان خالی پاکر کائل کی طرف روانہ ہوگیا۔ ان دنوں سردیوں کی ابتدا ہو بھی تھی 'سلیمان میرزا کائل سے جاچکا تھا تھیم نے میدان خالی پاکر کائل کی طرف روانہ ہوگیا۔ ان دنوں سردیوں کی ابتدا ہو بھی تھی 'سلیمان میرزا کائل سے جاچکا تھا تھیم نے میدان خالی پاکر کائل

اکبر لاہور پنچا اور یہاں سیرو شکار میں معروف ہو گیا۔ وزیر خال نے بادشاہ سے شکار گاہ میں ملاقات کی اور آصف خال ہروی کو معان کرنے کا معروضہ پیش کیا۔ اکبرنے آصف خال کا قصور معاف کر دیا اور وزیر خال کو پنج ہزاری امراء کے گروہ میں شامل کر لیا۔ نیزیہ تھم دیا کہ آصف خال ہروی 'مجنول خال قاتشال کے ہمراہ کڑہ مانک پور میں قیام کرے اور اس علاقے کی حفاظت کرے۔ میرزاوک کی بعناوت

اکبر نے جو نئی پنجاب کے سفر کا ارادہ کیا محمد سلطان میرزا کی اولاد نے ہنگامہ آرائیاں شروع کر دیں۔ بابر کے حالات میں ہم سلطان میرزا کانسب نامہ درج کر بچے ہیں نیزیہ بتایا جاچکا ہے کہ وہ امیرتیمور کی اولاد میں سے تھا۔ سلطان میرزا سلطان حسین کا نواسہ تھا۔ حسین میرزائے ہایوں کے عمد حکومت میں کئی بار غداری کی تھی' لیکن بادشاہ نے ہربار اس کا جرم معاف کر دیا تھا۔ حسین میرزا کا بڑا لڑکا الغ میرزا ہزارہ کی جنگ میں کام آیا تھا' چھوٹا بیٹا فرزند شاہ طبعی موت سے مرا تھا۔ الغ میرزا کے دو بیٹے ہوئے۔ جن کے نام سکندر خال اور محمود سلطان تھے۔ ہمایوں نے ان دونوں بیوں کو بالتر تیب الغ میرزا اور شاہ میرزا کے ناموں سے موسوم کرکے ان کی تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دیئے۔ جب ہمایوں تخت تشین ہوا تو محد سلطان میرزا اپی اولاد کے ساتھ دوبارہ ہندوستان آیا اور سنبھل کے علاقے میں آدم بور کا پرگنہ اس کی معاش کے لئے مقرر کیا گیا۔

اگرچہ آدم پور میں محد سلطان برحابے کی منزلوں سے گزر رہا تھا تاہم اس کے محرمیں جار بیٹے پیدا ہوئے۔ جن کے نام یہ ہیں (۱) محمد حسین میرزا (۲) ابراہیم میرزا (۳) مسعود میرزا (۴) عاقل میرزا۔ بیہ چاروں بھائی ابھی بہت کم عمری تھے کہ بادشاہ نے ان کی تربیت کر کے ائس اپ امراء کے مروہ میں شامل کرلیا۔ جونپور کے ہنگاہے کے بعدید چاروں بھائی بادشاہ سے اجازت لے کر سنجل میں اپی جاکیر کو روانہ ہو گئے۔ جن دنوں اکبر حکیم میرزا کے بنگاے کو خم کرنے کے لئے لاہور روانہ ہوا تو ان چاروں بھائیوں نے اپنے چا زاد بھائیوں' سكندر سلطان اور محمود سلطان (جنبيس "الغ ميرزا" اور "شاه ميرزا" كها جاتا ہے) كے ساتھ مل كر علم سركشي بلند كيا۔ ذليل اور كمينه لوكوں كى ايك جماعت ان كے مرد جمع ہو منى اور بيالوك فتنہ و فساد بياكرنے كے۔

اس علاقے کے جاکیرداروں نے "میرزا خاندان" کے مغدول سے لڑائی کی اور انہیں مالوہ کی طرف بھگا دیا ان دنوں چونکہ مالوہ میں کوئی قوی حاکم نہ تھا اس لئے یہ لوگ اس علاقے پر قابض ہو گئے۔ منعم خال خانخاناں نے سنبھل میں محمد سلطان میرزا کو مر فار کرکے بیانہ کے قلع میں نظر بند کر دیا۔ محد سلطان نے ای عالم اسیری میں داعی اجل کو لیک کما۔

# اكبر كاعزم جونيور

على قلى خال سيستاني عسندر خال اور ديمر اوزبك امراء كو جب محمد حكيم ميرزا كے لاہور آنے كى اطلاع ملى تو انهوں نے اپنے قول و قرار کا پھم لحاظ نہ کیا اور اپی اپی جاگیروں کو واپس ملے مئے ان امراء نے تنوج اور اودھ کے علاوہ دو سرے کی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا نیز ایک بہت بڑا لککر فراہم کر لیا اکبر ان امراء کے دفیعے کے لئے لاہور سے اگرہ پنچا اور لٹکر کو حاضری کا علم دیا... وہ دو بزار ہاتھیوں اور ایک زیروست فون کے ساتھ جونپور روانہ ہو کیا۔ ان ونوں خان زمال نے سید بوسف مہدی کو سیر کڑھ کے قلعے میں محصور کر رکھا تھا ات جب بادشاہ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ حواس باختہ ہو کرسیر گڑھ سے بھاگا اور کڑہ ماتک پور میں بمادر خال کے پاس چلا کیا۔ بمادر خال ف از میں مجنوں خال قامیال کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اکبر نے خان زمال کا تعاقب کیا اور کڑہ کی طرف روانہ ہوا۔

جب البررائ بریلی کنچاتو اسے معلوم ہوا کہ خال زمان نے دریائے گنگا کو پار کرکے مالوہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ خان زمال کا  لئے اکبر سندر نامی ایک تیز رفآر ہاتھی پر سوار ہوا اور ہاتھی کو دریا میں ڈال دیا۔ امراء اراکین سلطنت نے ہر چند بادشاہ کو مسطح کیا لیکن اس نے کئی بات نہ نی۔ خداوند تعالی کی عنایت سے دریا اس وقت پایاب تھا اس لئے ہاتھی کو تیرنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ اکبر دیو بیکل ہاتھیوں اور ایک سوسواروں کے ساتھ دریا کی دو سری طرف جا پہنچا مبح کے قریب اس نے علی قلی خاں کو جالیا۔ بمادر خان پر حملہ

آصف خال ہروی اور مجنول خال ایک لئکر جرار کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علی قلی خان اور بماور خال ہر عم خوریہ سمجھ رہے تھے کہ اکبر رات کے وقت دریا کو پار نہ کر سکے گالمذا دونوں بھائی ہر طرح کے خطرے سے بے خوف ہو کر بادہ نوشی اور عیش کوشی میں معروف سے ۔ شای فوج خان زمال کے خیمے کے پاس پنجی اور وہال بہ آواز بلند کما۔ "اے بے خروا اکبر اعظم دریا کو پار کر کے تمہیں جاہ و برباد کرنے کے لئے یمال پنج گیا ہے۔" خال زمال اور اس کے ساتھیوں نے اس آواز کو آصف خال اور مجنوں خال کے فریب بھول کیا اور اس کے ساتھیوں نے اس آواز کو آصف خال اور مجنوں خال کے فریب بھول کیا اور اس کے ساتھی کی نہ گزرے تھے کہ نقارہ شای کی آواز آنے گئی۔ خال زمال اور اس کے ساتھی نہ گزرے تھے کہ نقارہ شای کی آواز آنے گئی۔ خال زمال اور اس کے ساتھی ایک وم پریشان ہو کر اٹھے اور معرکہ آرائی میں معروف ہو گئے۔

کیم ذی الحجہ ۱۵۹۳ کو دوشنبہ کے دن میح کے وقت فریقین میں معرکہ آرائی ہوئی۔ بادشائی ہراول بلبا خان قاتشال نے دشن کی ایک جماعت کو جو مقابلے کے لئے اس کے سامنے آئی۔ تھوڑی می دیر میں پہپا کر دیا۔ بمادر خال نے اس وقت قاتشال پر دھاوا بولا اور اس کے لئکر کو مجنوں کی صف تک د تعلیل دیا۔ اگرچہ بمادر خال کے لئکر میں اختشار پیدا ہو چکا تھا' اس نے بغیر بچھ سوچ سمجھ مجنوں خال کی مف پر حملہ کر دیا۔ اس لئکر کو تتر بتر کرنے کے بعد اس نے لئکر خاصہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دوران میں بچھ امراء نے بمادر خال کے حملے کو روکنے کی کوشش کی اکبر ہاتھی پر سوار تھا' اور اس کے ساتھ ساتھ خان اعظم عزیز کو کہ تھا۔ اکبر اذراہ احتیاط ہاتھی سے اتر کر محموث پر سوار ہو گیا۔

#### علی قلی خال کی موت

ای دوران میں بمادر خال کے محور ہے کو ایک تیم لگا اور وہ چنے ہے معذور ہوگیا۔ بمادر خال محور ہوگیا ہو گیا ہو ہیادہ تھا۔ ابھی اس امر کی اطلاع اکبر کو نہ ہوئی تھی کہ اس نے (اکبر نے) بذات خود جنگ میں حصہ لینے کے ارادے ہے اپنے ہاتھیوں کو دشمن کی فوج کی طرف بنکا دیا۔ دشمن نے اس ہاتھی کے مقابلے پر کی فوج کی طرف بنکا دیا۔ دشمن نے اس ہاتھی کے مقابلے پر اپنا ایک ہاتھی مجیجا جس کا نام "رودیانہ" تھا۔ ہیرائند نے رودیانہ پر اس زور کا تملہ کیا کہ وہ ذمین پر گر پڑا۔ اس ہاتھی کے گرتے ہی طرفین آپس میں سختم گتھا ہو گئے۔ اس ہنگاے میں ایک تیم علی قبل فال کو آکر لگا۔ علی قبل فال اس تیم کو اپن جسم سے نکال ہی رہا تھا کہ ایک دو سراتیماس محمور کو آکر لگ گیا۔ معذور ہو گیا الذا علی قبل فال محور ہے کی بیش کہ ایک دو سراتیماس محمور ہو گیا الذا علی قبل فال محمور ہے گئی فال محمور ہو گیا الذا علی قبل فال کو آکر لگ گیا۔ اس نے علی قبل کو این ہیں گیل ڈالا۔

علی قلی خال کی موت سے اس کے سابیوں میں بل چا کے گئی اور وہ حواس باختہ ہو کر میدان جنگ سے راہ فرار ڈھونڈ نے گئے۔ ای افرا تفری کے دوران میں تظربمادر نامی ایک سپائی نے بمادر خال کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے حضور میں لے آیا۔ اکبر نے بمادر خال کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے حضور میں لے آیا۔ اکبر نے بمادر خال کو دیا ہوا تھا جو تھا ہے ہوں اس کے میرے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور میرے مقابلے پر دیکھتے بی اس سے سوال کیا۔ "میں نے تمہارے ساتھ کونسا برا سلوک کیا تھا جو تم نے میرے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور میرے مقابلے پر کھوار سنبھائی۔" بمادر خال ندامت کی وجہ سے خاموش رہا اس نے صرف اس قدر کما۔ "خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آخری وقت میں کھوار سنبھائی۔" بمادر خال ندامت کی وجہ سے خاموش رہا اس نے صرف اس قدر کما۔ "خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آخری وقت میں

حضور کا دیدار حاصل ہو گیاجو تمام گناہوں کو مثانے کا باعث ہے۔" اکبر نے اپنی انسان دوستی سے کام لیتے ہو سے پہاور خال کو موت کے کھاٹ نہ اٹارا اور تھم ویا کہ اسے نی الحال نظر بند رکھا جائے چونکہ ابھی تک علی قلی خاں کی موت کی تقدیق نہ ہوئی تھی اس لئے شاہی نظریوں نے بہادر خال کا زندہ رہنا مناسب نہ سمجما اور شاہی تھم کے بغیری اسے قل کر دیا۔

# اکبر کی آگرہ کو واپسی

قاسم ارسلان کے دو اشعار ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خان زماں علی قلی خال ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آکر نہیں مارا گیا تھا بلکہ تفنگ ے زخی ہو کر مرا تھا۔ اکبر نے علی قلی خال کے ساتھیوں جان علی اوزبک ایر علی بیک میرزا بیک خوشحال بیک میرزا شاہ بدخش اور علی شاہ بدخشی وغیرہ کو مر فار کرلیا۔ اکبر ان قیدیوں کو ساتھ لے کر جونپور آیا۔ یماں پہنچ کر اکبر نے دو سرے سرکشوں کی عبرت کے لئے ان قید یوں کو ہاتھیوں کے پاؤں تلے ڈلوا کر کچلوا دیا۔ جونپور کی حکومت منعم خال خانخاناں کے سپرد کی گئی۔ سکندر خال اوزبک جو اودھ کے قلعے مِن مقيم تعابذ ربعه تحشّی مور کھپور بھاگ گیا۔ ۵۵ء میں اکبر کامیاب و کامران آگرہ واپس آیا۔ رانااودے سنگھ کی سرزنش

اس زمانے تک رانا اودے سنگھ نے اکبر کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا شعار نہ بنایا تھا اگرچہ بادشاہ ہے در ہے کئی بار سفر کر چکا تھا تکر دار السلطنت بہنچنے کے پچھ ہی دنوں بعد اس نے پھر سفر کا ارادہ کیا تاکہ اودے سکھ کو راہ راست پر لایا جاسکے اس مقصد کے پیش نظر بادشاہ قلعہ شیوپور پنچا۔ قلعے کے محافظ نے حصار خالی کر دیا اور رنتھنبور میں اپنے آقا سورجن راجہ کے پاس چلا گیا۔ اکبر نے اس قلعے پر بعنہ کر لیا اور اے اپنے نوکروں کے سرد کر کے آگے بوحا اور کارکرون کے قلعے کا رخ کیا جو مانوہ کی سرحد پر واقع ہے بادشاہ کے اس طرف آنے کی وجہ سے سلطان محمد میرزا کی اولاد میں جو قلعہ مندو پر قابض تھی بدی پریشانی پھیلی۔ الغ میرزا انہیں ونوں اپنی موت سے مر مليا- بقيه "ميرزاؤل" نے راہ فرار اختيار كى اور جلد از جلد تجرات كى طرف چل ويئے۔

ا كبرنے مالوہ كى حكومت شماب الدين احمد خال غيثابورى كے حوالے كى اور كاكرون سے رانا اودے سنگھ كى سرزنش كے لئے آكے برها۔ رانا نے جب اکبر کی آمد کی خبر سی تو آٹھ ہزار جنگجو اور تجربہ کار راجیونوں اور بے شار ساز و سامان اور غلے وغیرہ کو چنوڑ کے قلعے من جو بہاڑے اور واقع ہے چھوڑ کر' خود اپنے بال بچوں کے ساتھ ایک محفوظ مقام پر چلا کیا۔ اکبرنے قلعے پر حملہ کیا اور پانچ ہزار بر میوں ' محمتراشوں الوہاروں ' زمین کھودنے والوں کلکاروں اور دیگر مزدوروں کو اہل ہندوستان کے رواج کے مطابق "ساباط" تیار کرنے کا حکم دیا۔

# ساباط کی تیاری

"سلاط" سے مراد وہ دو ۲ دیواریں ہیں جن میں ایک تفنگ انداز کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں دیواریں ایک دوسرے سے فاصلے پر بنائی جاتی بیں۔ مزدور ' لکڑی کے تختوں اور کائے کی کھال ہے سبنے ہوئے ٹوکروں کی پناہ میں رہ کر ان دیواروں کی تقمیر کرتے ہیں اور انہیں تھے کی دیواروں تک پہنچاتے ہیں۔ جب یہ دیواریں تقمیر ہو جاتی ہیں تو آتش باز اور نقب کھودنے والے ان دیواروں کے وسیع راستے سے تلف ك ينك أن كر افتب كمودية بير- نقب من بارود بمركر قلع ك اندر وافل بوجاتي بير-

البے معم سے جب ساباط تیار ہو ممنی تو قلعے کے برج کے نیچے دو تقییں کھودی ممئیں ان میں بارود بھر کر آگ لگا دی تنی۔ اتفاق سے ا یک نقب میں آگ جلد لگ کئی اور اس سے متعلق برخ پاش پاش ہو کیا اور قلعے کی دیوار میں ایک بہت کشادہ راستہ پیدا ہو کیا۔ شاہی لشکر ک دو ہزار سابی دو موقع کے انظار میں محمیے جینے تھے انہوں نے یہ سمجما کہ دونوں نقبوں میں آگ لگ منی ہے۔ اور حصار میں دو راہتے

راجیونوں سے لڑنے لگے۔ باقی ایک ہزار دو سرے رائے کی طرف مجے تو انسیں قلعے کی دیوار میں کوئی شکاف نظرنہ آیا ان میں سے کچھ تو اوٹ آئے اور کچھ راجیونوں سے بر سرپیکار ہو مجے۔

#### طرفين كازبردست نقصان

عین ای وقت دو سری نقب میں آگ لگ مئی اور برج کرے کرے کرے ہو گیا چونکہ طرفین کے سپای قریب ہی موجود تھے اس لئے انہیں زبردست نقصان پنچا۔ سپاہیوں کے جسم پارہ پارہ ہو کر میدان جنگ میں ادھرادھر بھر گئے اس حادثے میں اکبری لشکر کے بندرہ نامی مرامی امیر (جن میں سید جمال الدین بارجہ اور مردان علی شاہ بھی شامل تھے) اور پانچ سو چیدہ سوار کام آئے۔ اہل قلعہ کا بھی بہت جانی نقصان ہوا۔ اس واقعے کی وجہ سے سپاہی قلعے کے اندر داخل نہ ہو سکے اس لئے اس دن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔

#### راجپوتوں کی بہت ہمتی

اس المناک حادثے کے دو سرے روز ایک اور ساباط تیار کی گئی۔ ایک دن بادشاہ اس ساباط کے پاس کھڑا ہوا جنگ کا تماشہ دیکھ رہا تھا کہ جٹمل رائے نظر آیا۔ یہ رانا کا قریبی عزیز اور اہل قلعہ کا سردار تھا وہ تمام دن قلعے کا چکر لگاتا رہتا تھا۔ عشاء کے وقت وہ خاصہ کی شاہی مورچل کے سامنے آیا۔ روشنی کی وجہ ہے اس کا چرہ دکھائی دیا تو بادشاہ نے اس وقت بندوق میں آگ لگائی گول سیدھی جٹمل (۹) کی چیشانی پر گئی اور وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ راجپوتوں نے جب اپنے سردار کا یہ حشر دیکھا تو ان کی ہمت بست ہو گئی اور انہوں نے لڑائی ہے باتھ اٹھالیا۔ انہوں نے جٹمل کی لاش کو حسب رواج جلایا اور اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ راجپوتوں نے اپنی بیوی بچوں اور مال و اسباب کو بھی نذر آتش کر دیا۔ آگ کی روشنی دیکھ کر مسلمان حصار کی طرف بوھے کسی نے مزاحت نہ کی اور وہ نمایت اطمینان سے قلعے کے اور مانا رہ ہوگا۔ رہ گئے۔

#### قلعه چتو رکی فتح

منے کے وقت بادشاہ بھی ہاتھی پر سوار ہو کر اپنے امراء کے سامنے قلعے میں داخل ہوا۔ ہندوؤں کی ایک جماعت جو اپنے گھروں اور مندروں میں پناہ گزین تھی وہ باہر نکل کر مسلمانوں سے لڑنے گئی۔ ہندو بڑی سرفروشی اور جانبازی سے لڑے ان کے تقریباً دس ہزار آدمی مندروں میں پناہ گزین تھی وہ باہر نکل کر مسلمانوں سے لڑنے گئی۔ ہندو بڑی سرفروشی اور جانبازی سے لڑے ان کے تقریباً دس ہزار آدمی مارے گئے۔ بادشاہی لشکر میں سے صرف ایک آدمی 'نصرت علی تواجی مارا گیا۔ تین روز کے بعد بادشاہ نے قلعے کی حکومت آصف خال ہروی کو سونی اور خود کامیاب و کامران واپس ہوا۔

#### ایک غضب ناک شیر

راستے میں ایک خونخوار شیر شاہی لشکر کے سامنے آیا۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ کوئی فخص اس شیر کو ہلاک کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اکبر نے خود ایک تیم چلایا جو شیر کولگا شیر زخمی ہو کر چشتے کے بینچ چلا گیا اس کے بعد بندوق چلائی گئی اس بار شیر کو کوئی خاص زخم نہ لگا اور وہ بچر کر بادشاہ کی طرف برمعا۔ عادل نامی ایک فخص فوراً شیر کی طرف لیکا اور اس سے مقابلہ کرنے لگا۔ ای دوران میں دو سرے لوگ بھی شیر تک پہنچ مجے اور اسے ہلاک کر دیا۔ اہل لشکر نے بادشاہ کی سلامتی پر خداوند تعالی کا شکر اداکیا۔

اکبر آگرہ پنچا بچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ ابراہیم حسین میرذا اور محد حسین میرزا' چنگیز خال تجراتی سے ناراض ہو کر پجر مالوہ میں آ گئے ہیں۔ اور اوجین کے محاصرے میں معروف ہیں ان کے مقابلے کے لئے قلیج خال اندجانی اور خواجہ غیاث الدین بخشی قزد بی کو روانہ کیا۔ ابراہیم میرزا اور محمد حسین میرزا حواس باختہ ہو کر دریائے نربدا کی طرف بھاگ گئے اور دریا کو عبور کرکے مجرات جا پنچ۔ رفتھند رکی فتح

بادشاہ کی مدافعت کرنے لگا۔ شای نشکر نے قلعے کا محاصرہ کرکے آنے جانے کا راستہ بند کر دیا۔ شای تھم کے مطابق مین بہاڑ پر 'جو قلعے کے قریب بی تھا سرکوب تیار کرکے چند توہیں اور ضرب ذن بہاڑ پر لے جائے گئے۔ اس سے پہلے اس قدر بلند بہاڑ پر کوئی بادشاہ توہیں نہ لے جاسکا تھا۔ تو پوں سے کام لیا جانے لگا ایک توپ کے چلنے سے بہت سے مکان تباہ و برباد ہو جاتے تھے سور جن نے مجبور ہو کر بادشاہ سے امان فلاپ کی اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکل گیا۔ قلعہ مع تمام خزانوں اور ذخیروں کے اکبر کے قبضے میں آئی۔ شہزادہ سلیم کی بیدائش

ر نتھ بورک فتح کے بعد اکبر نے اجمیر کا رخ کیا اور خواجہ معین الدین چشی کے آستانہ مبارک کی زیارت کے بعد آگرہ واپس ہوا۔ اس کے بعد اکبر ' حضرت شخ سلیم چشتی کی زیارت کے لئے آگرہ سے سیکری گیا۔ اس سے قبل اکبر کے ہاں کئی لاکے پیدا ہو کر انقال کر پھے تھے۔ حضرت سلیم نے یہ خوشخبری سائی کہ اب بادشاہ کے ہاں ایسے بیٹے پیدا ہوں گے جو زندہ رہیں گے۔ انہیں دنوں سیکری ہی میں بادشاہ کے ہاں شنرادہ سلیم پیدا ہوا۔ یہ واقعہ کا ربح الاول ۱۹۵۵ء کا ہے۔ اس دن چہار شنبہ کا دن تھا اکبر نے اس خوشی میں تمام قیدیوں کو رہا کہ ویا۔ اس موقع پر خواجہ حسن شائی نے ایک قصیدہ مبارک ہاد' بادشاہ کی خدمت میں چیش کیا۔ اس قصیدے کے ہر شعر کے پہلے معربے سے اکبر کی تخت نشینی کی اور دو سرے معربے سے شنرادہ سلیم کی تاریخ پیدائش برآمہ ہوتی تھی اس قصیدے کا مطلع یہ ہے۔ اگر کی تخت نشینی کی اور دو سرے معربے سے شنرادہ سلیم کی تاریخ پیدائش برآمہ ہوتی تھی اس قصیدے کا مطلع یہ ہے۔ اللہ میں اللہ میں یار

اکبرنے اپنی نذر بوری کی اور پا پیادہ خواجہ غریب نواز کے آستانے پر حاضر ہوا۔ واپسی پر راستے میں اشرفیاں اور روپے خیرات کرتا ہوا اور شکار کھیلنا ہوا آگر ، پہنیا۔

# كالنجر كي فنتح

ای زمانے میں قلعہ کالنجر کے حاکم را چندرنے قلعہ چتوڑ کے حادثے سے خوفزدہ ہو کر بغیر کسی حیل و جمت کے اپنا قلعہ اکبر کے پرد کر دیا۔ واضح رہے یہ وی قلعہ ہے جس کو فتح کرتے ہوئے شیر شاہ نے اپی جان جان آفریں کے پردکی تھی۔ سلیم شاہ کے بعدیہ قلعہ پھر ہندوؤں کے قبضے میں جلاکیا تھا۔

# شنراده مراد کی ولادت

سامرم ۱۷۸ و کو اکبر کے ہال دو سرا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام محد مراد اور لقب بماری رکھاگیا ای سال ہادشاہ نے اجمیر کا سنر کیا اور شر کے گرد پھر اور چونے کا حصار بنوایا۔ بعد ازاں وہ ناکور کیا مال وہ کا بیٹا چندر سین اور بیکائیز کا راجہ رائے کلیان مل ہادشاہ کی فدمت میں صافر ہوئے ان دونوں نے ہادشاہ کی فدمت میں بہت ہے جھے تھا نف چیش کیے۔ اکبر نے راجہ بیکائیر کی لڑکی کو اپنے حرم میں داخل کیا اور دکار کھیانا ہوا اجود من پہنچا۔ وہال اکبر نے حضرت می فرید الدین سمنج شکر کے مزار کی زیارت کی اور پھر دیپال پور پہنچا۔ دیپال پور کے جاکر دیپال بور کے جاکہ دار میرزا مزیز کوکہ نے ایک جشن مسرت منعقد کیا اور ہادشاہ کی فدمت میں بہت سے تحف تھا نف چیش کے۔

اس کے بعد اکبر لاہور پنچا۔ لاہور کے حاکم حسین قلی خال ترکمان نے بھی پادشاہ کی خدمت میں نذر پیش کی۔ کیم صفر ۹۵ه کو اکبر حسار فیروزہ دیکھنے کے لئے روانہ ہوا اور وہال سے پھر اجمیر واپس آیا۔ خواجہ خریب نواز کی زیارت کے بعد آگرہ واپس آیا۔ اس زمان میں عاصر کیا اور اس کی خطاؤں کی معانی کے لئے سفارش کی 'بادشاہ نے کندر خال اوز بک کو امنعم خال خان خان کی اوشاہ کی خدمت میں حاضر کیا اور اس کی خطاؤں کی معانی کے لئے سفارش کی 'بادشاہ نے اس سفارش کے بیش انظر سکندر کو معان کیا۔

### فتح يور كى بناء

تعب سیری کا قیام چونکہ اکبر کے لئے بہت مبارک ثابت ہوا تھا اس لئے یہاں اس نے ایک بہت بڑے شرکی بنا ڈالی اور اس کا نام مِنْ پور رکھا۔ ای سال مجرات نتح ہوا اس فتح کی روواد سطور ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔

مغر ۹۸۰ ہے میں جب مجرات میں فتنہ و نساد کا دروازہ کھلا تو بادشاہ نے اس علاقے کو منچ کرنے کا ارادہ کیا۔ اکبر کا گزر اجمیرے ہوا تو اس نے خواجہ سید حسین نخک سوار کی روح سے مدو طلب کی۔ حضرت نخک سوار امام زین العابدین کی اولاد میں سے تھے۔ اس کے بعد اکبر نے خال کلال کو ہراول لفکر بنا کر مجرات روانہ کیا۔ رائے سکھ کو مال دیو کے وطن شہرجود ھپور کا حاکم مقرر کیا اور خود بھی مجرات کی طرف روانہ ہوا۔ جب اکبر ناگور کے قریب پنچا تو اے معلوم ہوا کہ حضرت شخ دانیال کی منزل میں اس کے کھرایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اکبر نے اس كانام دانيال ركمايد واقعه ٢ جمادي الاول بروز چهار شنبه ٩٨٠ ه كا ٢٠

اکبر سنر کی منزلیں مطے کرتا ہوا پٹن سجرات پہنچا۔ سجرات کا نامی گرامی امیر شیر خال فولادی بڑی مشکلوں ہے اپنی جان بچاکر بھاگ نکلا۔ ایک ہفتے کے بعد اکبر نے سید احمد خال کو پٹن مجرات کا حاکم مقرر کیا اور شاہی لشکر احمد آباد روانہ ہوا۔ بادشاہ ابھی تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہ میرزا ابو تراب ،جو شیراز کا باشندہ اور سمجرات کا نامی گرامی امیر تھا' سلطان مظفر سمجراتی کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دو سرے روز اعماد خال مید چاند خال مافتیار الملک ملک اشرف وجیہ الملک الف خال حبثی اور تجاز خال حبثی وغیرہ نے بار کاہ شاہی میں حاضری دی۔ چونکہ حبثیوں سے بغاوت کا اندیشہ تھا' اس لئے ان لوگوں کو گر فآر کر لیا گیا اور احمد آباد جیسا بمترین شر بغیر محنت کے فتح ہو

اس زمانے میں ابراہیم میرزا' بحروج کے علاقے میں اور محمد حسین میرزا سورت کے نواح میں مقیم تھا۔ اکبر نے ان دونوں کی سرزنش كى طرف توجه كى- ان دنوں اختيار الملك ، جو مجراتى امراء من سب سے زيادہ مقدر تعا- دريائے جمنا كى طرف بعال كيا تعا اس كے تمام مجراتی امراء کو مبشیوں کی طرح قید کرلیا کیا تھا۔ اکبرنے بندر سممہایت پہنچ کر خان اعظم میرزا عزیز کوکہ کو احمد آباد مجرات کا حاکم مقرر كيك يمل أكبركو ابرائيم حسين ميرزاكى بدنيتى كاعلم موالنذاس كى تنبيه كے لئے وہ جلد از جلد روانه مو گيا اور دوسرے روز جاليس سواروں کے جمراہ دریائے مندری کے کنارے پینچ میا- ابراہیم حسین کے پاس ایک بزار سوار تھے 'لنذا وہ اپنی جگدے نہ ہٹا- اکبر نے کچھ ومر تلك انتظار كيا- اس دوران مي سيد محمد خال واجه بمكوان داس واجه مان سنكم شاه قلى خال محرم اور سورجن (راجه رنتهنور) وغيره امراء جو سورت کی مہم کے لئے بامزد کیے مئے تنے رائے بی سے لوٹ کر ستر سواروں کے ہمراہ شابی خدمت میں بینج مئے۔

ابراہیم حسین میرزا ہے جنگ

اکبرنے جنگ کی ابتداء کرنے میں عجلت سے کام لیا اور اپنے قلیل لشکر کے ساتھ جو ڈیڑھ سوسے زیادہ نہ تھا ابراہیم حسین پر حملہ كرنے كے لئے آمے برمعا- اكبر نے راجه مان سكھ كو لشكر كا ہراول مقرر كيا دريا كو پار كركے قلعے كے پاس پنچا اور دشمن سے معرك آرائى شروع کر دی- ابراہیم نے حملہ کرکے شای تیراندازوں کو تتر بتر کر دیا- لٹکر کی کی وجہ ہے بادشاہ راجیوتوں کے ساتھ ایس تھ جگہ پر کمڑا ہوا کہ جس کے دونوں طرف زقوم کی دیوار تھی اور جمال تین سوسے زیادہ سوار پہلو بدپہلو کھڑے نمیں ہو کھتے تھے اس جگہ بادشاہ کے پاس دشمن کے تین موار آہستہ آہستہ آئے راجہ بھوانداس نے برجھے سے حملہ کرکے ایک سوار کو بھٹا دیا اور دو سرے کی طرف متوجہ ہوا سہ سوار بھی عنام سمار کے در درجاد د کھائے کہ رستم و اسفندیار کی داستانیں اس کے سامنے بیج نظر آنے لگیں۔ اس نے بہت سے دشمنوں کو موت کے دامن میں سلا دیا۔ اور بالآخر خود بھی اس معرکے میں کام آیا۔ اس کے بعد اکبر تیراندازوں اور راجپوتوں کے ساتھ زقوم کی آڑسے باہر آیا اور ایرائیم حسین میرزا پر حملہ آور ہوا۔

# قلعه سورت کی فنخ

اکبرکی خوش بختی نے اس کا ساتھ دیا اور ابراہیم سامنے ہے بھاگ نکاا- تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی بادشاہ نے اکبر کی طرح ایک قلیل جماعت کے ساتھ زبردست لشکر کو خطرے میں ڈالا ہو- اس واقعے کے بعد اکبر اپنے لشکر میں پہنچا اور قلعہ سورت کی تسخیر کی کوشش کرنے لگا- میرزا کا مران کی بیٹی گل رخ نے جو ابراہیم حسین میرزا کی بیوی تھی قلعہ لشکر کے سرداروں کے سپرد کیا اور اپنے مظفر میرزا کے ساتھ دکن روانہ ہو می شای لشکر نے قلعے پر قبضہ کرلیا-

# ابراہیم حسین میرزا کی تکست

میرزاؤں کی جماعت پین میں یک جاہوئی۔ سب نے آپس میں مل کریہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم حسین اپنے چھوٹے بھائی مسعود حسین میرزا کے ہمراہ بخاب جائے اور دہاں ہنگامہ آرائی کرے نیز محمد حسین میرزا اور شاہ میرزا شیر خال فولادی سے مل کر پین پر حملہ آور ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ترکیب سے سورت کا قلعہ مغلوں کے قبضے سے نکال لیا جائے۔ "اس مشورے کے بعد ابراہیم حسین ناگور پہنچا جود میور کے حاکم رائے سکھ نے اس کا تعاقب کیا اور غروب آفاب کے وقت اس سے جا طا- ابراہیم نے اس علاقے کے پانی پر قبضہ کرلیا۔ رائے سکھ کے لئے یہ امر تشویشناک تھا لاذا اس نے اس رات حملہ کر دیا طرفین میں زبردست معرکہ قدائی ہوئی بہت سے لوگ مارے گئے۔ ابراہیم کا کھوڑا زخمی ہوگیا اے فلست ہوئی اور اس کے لئکریوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔

ابراہیم میرزا تھوڑی دور تک تو پیدل ہی چلا اور پھراپنے ایک طازم کے محدوث پر سوار ہو کر دیلی پہنچا- وہال چند روز قیام کے دورانی ابراہیم میرزا تھوڑی دور تک تو پیدل ہی چلا اور لاہور کی مہم کو ملتوی کر کے سنبھل پہنچا۔ مجمد حسین میرزا ماہ میرزا اور شیر خال فولادی نے آٹھ پڑار سواروں کی جمعیت کے ساتھ سید احمد خال بارہد کا محاصرہ کر لیا۔ میرزا عزیز کوکہ اس جگہ سے ان کے دفیعے کے لئے روانہ ہوا- خال اعظم بن اس میں ہوا ہوگئ کوس کے فاصلے پر ہی کمیا تھا کہ سامنے سے دشمن بھی آگیا۔ فریقین میں لڑائی شروع ہوگئ خال اعظم کے لئکر میں بہت انتظار پیدا ہوا لیکن وہ بذات خود بہت جوال مردی سے کام لیتا رہا۔

ای دوران میں رستم خال اور مطلب خال نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دشمن پر دوہارہ حملہ کیا انہوں نے محمد حسین میرزا کے گشکر کو دوہارہ حملہ کیا انہوں نے محمد حسین میرزا کے گشکر کو دوہاں ہوگیا اور اہل قلعہ نے جان کی امان طلب کرکے قلعہ دورت کا سرکوب بھی تیار ہوگیا اور اہل قلعہ نے جان کی امان طلب کرکے قلعہ شائی ماازموں کے سپرد کردیا' اکبر کامیاب و کامران واپس آیا۔

شرف الدین حسین میرزا وس سال قبل نامورے بھاگ کر وکن چلا کیا تھا مخالفت کی وجہ سے اس کا قیام وہاں بھی مشکل ہو کیا تھا لافا وہ بہار جو کہ وہ سیان میرزا کے پاس جانا چاہتا تھا کہ اسے بکلانہ کے حاکم نے جو سرحد وکن کا نامی گرامی رائجہ تھا۔ اس خواس اور کو الیار کے قام میں بیش کیا۔ اکبر نے شرف الدین کو کو ڑے لکوائے اسے بہت بے عزت کیا اور کوالیار کے قلعے میں انظر بند کر ویا۔ شرف الدین نے اس عالم اسیری میں واقی اجل کو لبیک کھا۔

البراجميه بي راه ت ٢ مغر ٩٨١ه كو دار السلطنت مين واپس آيا-

سر برام مرام المامام الم

روانہ ہوا۔ حسین قلی خال نے محرکوٹ کا محاصرہ ترک کر دیا اور پوسف خال اور محب علی خال وغیرہ کے ہمراہ ابراہیم کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ تفخیہ کے قلعہ کے نواح میں حسین قلی اور ابراہیم حسین کا آمنا سامنا ہوا۔ ابراہیم اس وقت شکار کے لئے حمیا ہوا تھا۔ حسین قلی نے اس کے نشکر پر مملہ کر دیا۔ مسعود حسین میرزانے حسین قلی کا مقابلہ کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا وہ خود کر فآر ہوا اور اس کے لشکر کے سپای میدان جنگ میں کام آئے۔

ابراہیم حسین میرزا کا قتل

جب ابراہیم شکار گاہ سے واپس آیا اس نے جو اپنے لشکر کی بائی دیکھی تو اسے بہت غصہ آیا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو کر وشمن کے مقاطع پر آیا۔ زبردست معرکہ آرائی کے بعد اسے فلست ہوئی اور وہ ملتان کی طرف چلا گیا۔ ملتان کے حاکم نے ابراہیم کا سر قلم کرکے بادشاہ کے پاس بھوا دیا۔ بادشاہ نے آگرے کے قلعے کے وروازے پر یہ سر لٹکا دیا۔ مسعود کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا گیا اس نے ای قید کی حالت میں وفات پائی۔

#### احمد آباد میں ہنگامہ

ای سال خان اعظم میرزا عزیز کوکہ نے باوشاہ کی خدمت میں ایک عرضداشت پیش کی جس کا مضمون یہ تھا کہ "افقیار الملک مجرات اور محمد حسین میرزا نے باہم مل کر مجرات کے اکثر شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب یہ دونوں ایک بہت بڑے لئکر کے ساتھ احمد آباد آئے ہیں۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے اس لئے اگر حضور خود تشریف لاکر ان کے دفیعے کی تدبیر کریں تو بہت بہتر ہوگا۔" یہ زمانہ برسات کا تھا ان دنوں کوئی بہت بڑا لئکر لے کر نگلنا مشکل تھا۔ اس لئے اکبر نے دو ہزار چیدہ بمادروں کو ہراول لئکر بناکر روانہ کیا اور خود ان کے سیجھے بیچے تین ہزار لئکریوں کے ساتھ جن میں بہت سے نامی گرامی امیر بھی تھے تیز رفار اونوں پر سوار ہوکر روانہ ہوا۔

اکبر پٹن مجرات میں اپنے ہراول نشکر سے جاملا اور لشکر کو اس طور پر ترتیب دیا کہ قلب پر میرزا عبد الرحیم ولد بیرم خال کو مقرر کیا۔
ای طرح میٹ اور میسرہ اور ہراول پر بھی امراء کو مقرر کرکے خود دو سو سواروں کے ہمراہ احمد آباد کی طرف روانہ ہوا۔ جب احمد آباد دو
کوس رہ گیا تو نقارے بجائے مجے۔ محمد حسین میرزا اور افقیار الملک اکبر کی لشکر کشی سے بالکل نا واقف تھے' نقاروں کی آواز س کر وہ بہت
پریشان ہوئے اور لڑائی کی تیاریاں کرنے لگے۔

محمد حسین میرذانے افتیار الملک کو پانچ بڑار سواروں کے ساتھ شمر کے دروازے کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور خود شیر خال نولادی کے ساتھ سات بڑار حبثی منل اور راجیوت سواروں کو ہمراہ لے کر اکبر ہے لڑنے کے لئے آگے بڑھا۔ اکبر نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کہ جو کہ شمر کے دروازے دشمن کے قبضے میں بتھ اس لئے گجرات سے ہو کر مجرات کے نظر کا انظار کیا جسے حاضر ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ چو نکہ شمر کے دروازے دشمن کے بڑھ سو ۱۵۰ تجربہ کار اور بمادر ساہیوں شائی فکر باوشاہ تک نہ آسکا۔ اکبر نے دریا کو پار کیا اور میدان جنگ میں آیا۔ محمد حسین میرزا نے ڈیڑھ سو ۱۵۰ تجربہ کار اور بمادر ساہیوں کے ساتھ اکبر کے ہماول پر حملہ کیا۔ ای کے ساتھ می شاہ میرزا اور گجراتیوں اور دکتیوں نے بھی شائی جرانفار پر حملہ کر دیا۔ زبروست لڑائی ہوئی اکبر نے بڑی بمادری ہے اپنے ایک سو سواروں کے ساتھ مجمد حسین میرزا پر حملہ کیا۔ مجمد حسین بادشاہ کا نام سنتے ہی حواس باختہ ہوگیا اور میدان جنگ ہے باگوں نی نہ سکا اے گر فرار کر لیا گیا۔ پیادوں نے اے بادشاہ کی خد مت میں بیش کیا ہر بیادہ سے دعوی کرنے لگا کہ میرزا کو ای نے گر فرار کیا ہے اس پر اکبر نے میرزا ہے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ حمیرا کو ای نے گر فرار کیا ہے اس پر اکبر نے میرزا ہے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ حمیرا کو ای نے گر فرار کیا ہے اس پر اکبر نے میرزا ہے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ حمیر کر کو اور کی نے گر فرار نہیں کیا۔

اکبر ایک چھوٹی ی جماعت کے ساتھ جو مشکل سے دو سولٹکریوں پر مشتل تھی ایک جگہ تجراتی فوج کا انتظار کرنے لگا۔ کہ دور سے ایک زبردست لٹکر آتا ہوا دکھائی دیا اسے دکھے کر جر مخص پریشان ہو گیا۔ ایک مخص کو صورت حال کی تحقیق کے لئے روانہ کیا گیا' اس جلد دوم

قض نے واپس آ کر بتایا کہ اختیار الملک بادشاہ ہے اونے کے لئے آ رہاہے- بادشاہ نے یہ سن کر اپنے تیر انڈازوں کو تھم دیا کہ ایس تیر اندازی کی جائے کہ دشمن سامنے سے بھاگ جائے۔ جب اختیار الملک کو معلوم ہوا کہ بادشاہ بھی لٹکر میں موجود ہے تو وہ خوف زدہ ہو کر

جس زمانے میں بادشاہ اختیار الملک کے دفیے میں معروف تھا۔ رائے سکھ نے بغیرشاہی تھم کے محد حسین میرزا کو قتل کر دیا تھا ہیاں طرح اکبر کے نوکرنے اختیار الملک کو بھی قتل کر دیا۔ ان تمام واقعات کے بعد میرزا عزیز کو کہ کو راستہ ملا اور وہ بادشاہ کی خدمت میں عاضر ہو کیا۔ اکبر نے بدستور سابق خان اعظم کو مجرات کی طرف روانہ کیا اور خود اجمیر کے رائے آگرہ پنجا۔

ای سال بنگالہ کے حاکم داؤد بن سلیمان افغان کرانی نے علم سرکشی بلند کیا۔ اکبر نے منعم خال کو اس کے مقابلے پر روانہ کیا۔ چند معرکہ آرائیوں کے بعد منعم اور واؤد میں ملح ہو گئی۔ اکبرنے اس ملح کو نامنظور کیا اور راجہ نوڈرمل کو بنگالہ کا حاکم مقرر کیا۔ راجہ نوڈرمل منعم خال کے پاس روانہ ہوا تاکہ دونوں مل کر داؤر کو تاہ و برباد کریں یا اس سے خراج وصول کریں۔ اس وقت تو داؤر نے مصلحاً خراج دینا منظور کر لیا لیکن بعد ازال عمد فکلی کی اور دریائے سون کے کنارے پہنچ کر مختا اور سون کے عظم پر منعم خال سے لڑائی کی ' داؤد کو اس لڑائی میں محکست ہوئی۔ منعم خال نے دریا کو عبور کرکے پٹند کا محاصرہ کر لیا۔

اکبر پر سے بخوبی واضح ہو کیا کہ بغیر خود مسئے ہوئے قلعے کی فتح نا ممکن ہے للذا وہ دریا کے رائے سے بنارس پہنچا- وہاں جب خشکی کی راہ ے آنے والی فوج پہنچ منی تو اے مراہ لے کر اکبر پٹنہ روانہ ہوا- انہیں دنوں کبیر خال نے جو بھرکی فتح کے لئے روانہ کیا گیا تھا' بادشاہ کی خدمت میں فتحنامہ روانہ کیا۔ ہاوشاہ نے اس فنح کو فال نیک تصور کیا اور دریا کے راستے سے پٹنہ کے قریب پہنچا یماں پہنچ کر معلوم ہوا کہ انغانوں کا مشہور امیر عینی خال نیازی و قلع سے نکل کر منعم خال کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے اور دیگر اہل قلعہ راہ فرار تلاش کر رہے ہیں۔ اکبرنے خان عالم کو تمن ہزار سواروں کے ساتھ حاجی پور کا قلعہ فٹے کرنے کے لئے روانہ کیا۔ خان عالم نے یہ قلعہ فٹے کر لیا اور فٹخ خال کو تکست فاش دی- داؤد خال مید صورت حال د مجد کر بہت پریشان موا اس نے قاصدوں کے ذریعے سے بادشاہ سے معافی طلب کی- بادشاہ نے اسے کملوا بھیجا۔ "اگر تو بذات خود میرے حضور میں حاضری دے تو ممکن ہے میں معاف کر دوں ' بصورت دیگر کوئی امید نہیں رکھنا علیه اور می خود تیرا مقابله کرول گانه واود بیه جواب پاکر بهت پریشان موا- اور راتول رات بنگالے روانه موکیا-

ا كبرنے ہاتھى مامل كرنے كے لئے داؤد كا تعاقب كيا ، پيس كوس تك اس كا پيچاكرنے كے بعد جار سو ہاتھى مامل كيے- اس كے ا بعد اکبر واپس آمیا به منعم خال کو پینه کا حاکم مقرر کیا کیا اور بادشاه کامیاب و کامران واپس آیا -ایا مناز سر ایستان میلاد مند

انسیں دنوں اکبر اعظم کو چند مطلب پرستوں سنے بید یقین دلایا کہ خال اعظم میرزا عزیز کو کہ بدنیتی پر اترا ہوا ہے۔ بادشاہ نے ایک فرمان بھیج کر خان اعظم کو طلب کیا چونکہ اس کی نیت ہالکل نیک تھی۔ اس لئے وہ بغیر کسی تاخیر کے فور آ ہار گاہ شاہی میں پہنچ کیا۔ ہادشاہ نے اس کو پھی الوں کے لئے قید کر دیا۔ شماب الدین احمد نیٹا پوری کو مجرات کا حاکم مقرر کیا گیا۔ ای سال اکبر نے حضرت خواجہ معین الدین چتتی لى زيارت كى

**۹۸۵ء** میں کا اکبر معرت نواجہ معین الدین پشتی کی زیارت کے لئے اجمیر کیا۔ مظفر خال جس نے بہت سے کارہائے نمایاں انجام

زمانے میں مغرب کی طرف سے دھ ارستارہ نمودار ہوا۔ اکبر اجود هن پنچا اور حضرت شیخ فرید الدین سیخ شکر کی زیارت سے فیمنیاں ہوا۔
بادشاہ نے کائل کے سنر کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اپنے دار السلطنت جا پنچا۔ فتح پور سیری کی مجد جس کی تغییر کا کام ۱۹۸۱ھ میں شروع ہوا تھا
کمل ہو گئی۔ ۹۸۱ ھ میں خاندیں کے حاکم نے ایراہیم کے بیٹے مظفر حسین میرزا کو جو بادشاہ کے تھم کے مطابق اس کے پاس تھا قید کیا اور
مع اس کی والدہ کے بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ اکبر مظفر خال سے بہت مہرانی سے پیش آیا اور اپنی بیٹی شاہرادہ خانم کو اس سے بیاہ دیا۔
بنگالہ و پنجاب کے ہنگامے

ای سال حسین قلی الخاطب به خان جمل نے جو نئے بڑاری امیر تھا بگالہ میں وفات پائی۔ ۱۹۸۷ھ میں فتح پور سکری کے فراش خانے میں آگ گلی اور بست ساتیمتی سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ حسین قلی خال کے انقال کے بعد بنگال اور بسار کے افغانوں نے بست قوت حاصل کر لی اور اس علاقے میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کیا۔ اکبر نے خان اعظم میرزا عزیز کوکہ کو بسترین امراء کے ساتھ اس طرف روانہ کیا۔ انہیں دنوں میں مجد علیم میرزا نے پہلے اپنے کوکہ شادماں میرزا کو مقدمہ لشکر بناکر ایک بزار سواروں کے ہمراہ روانہ کیا۔ شاومان نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور پنجاب کے حاکم کنور مان سکھ نے چیش قدمی کرکے اسے فکست فاش دی اس لزائی میں شاومان کو بہت نقصان ہوا۔ اس کے بست سے لشکری میدان میں کام آئے اور بہت ہے وریا میں ڈوب کر مرکے۔

# حيم ميرزا كالابورير حمله

جب مجر سیم میرزا رہتاں کے قریب بنچا تو کور مان سکھ قلعہ رہتاں کے حاکم سید یوسف خال مشہدی کے پاس چاا گیا اور چند دنوں کے بعد لاہور آگیا۔ یوسف خال مشہدی نے سیم میرزا کا ساتھ نہ دیا بلکہ اس کے حملوں کو روکتا رہا اس وجہ سے سیم میرزا کا ہور چاا گیا۔ الا محرم ۱۹۸۹ھ کو سیم نے لاہور کا محاصرہ کر لیا۔ سعید خال 'جگوانداس اور راجہ مان سکھ قلعہ بند ہو گئے۔ آگر چہ ان دونوں نے بنگالہ اور ہمار میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کیا تھا لیکن اکبر نے اس کی کوئی پروا نہ کی اور کلل کے سنرکا آغاز کر دیا۔ مجمد سیم میرزا کا خیال تھا کہ بادشاہ میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کیا تھا لیکن اکبر نے اس کی کوئی پروا نہ کی اور کلل کے سنرکا آغاز کر دیا۔ مجمد سیم میرزا کا خیال تھا کہ بادشاہ بنگال و بمار کے ہنگاموں کی وجہ سے پنجاب کی طرف نہ آئے گا' لیکن جب اسے بادشاہ کے سنرکائل کی اطلاع ملی تو وہ خود بھی کائل کی طرف روانہ ہوگیا۔

# اكبر كاعزم كلل

اکبر جب مرہند کے قربی علاقے میں پنچاتو اسے معلوم ہوا کہ شاہ منصور شیرانی اور محمد کیم میرزا کے درمیان دوستانہ مراسات کا سلمہ جاری ہے۔ اکبر نے شیرازی کو بھانی پر چڑھا دیا اور کلل کی طرف بڑھتا ہوا رہتاس تک پنچا۔ سید بوسف خال مشدی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس زمانے میں دریا میں بہت زور کا طوفان آیا ہوا تھا اس وجہ سے دریا پر پل نہ باندھا جا سکا۔ اکبر نے شزادوں اور اگر کے ہمراہ کشتی میں بیٹے کر دریا کو پار کیا جو نئی بادشاہ دریا کی دو سری طرف پنچا محمد کیم میرزا کے گماشتے جو نیشاپور اور اس کے قریب و بھار میں مقیم تھے فرار ہو گئے۔ شامی سواری جلال آباد پنچی تو اکبر نے شنزادہ سلیم کو وہیں چھو ڈا۔ شنزادہ مراد کو پیٹر و لشکر مقرر کیا اور خود آبستہ کلل کی طرف روانہ ہوا۔

# محمد حکیم میرزا کی پسپائی

اکبرنے منزل سرخاب میں اس فنے کی خوشخبری سی اور صفر کی سات تاریخ کو کابل جا پہنچا۔ تھیم میرزا غور بند میں پناہ گزین تھا۔ اس نے این قامد بھیج کر بادشاہ سے اپنے قصور کی معافی طلب کی۔ اکبرنے اسے معاف کر دیا اور اہل کابل پر اپنے لطف و کرم کے وروازی کھول کر انہیں ممنون کیا۔ ای مینے کی چودہ تاریخ کو اکبر کابل ہے واپس ہوا۔ دریائے سندھ کو عبور کیااور اس علاقے کے انظام کے لئے چونے اور پھر کا ایک حصار تغمیر کروایا۔ اس قلعے کو اٹک کے نام سے موسوم کیا اس کی وجہ تشمیہ بیہ ہے کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق نیلاب کو عبور کرنا منع ہے لفظ "اٹک" کے معنی نہی ہیں۔

# أكبركي بياري اور شفا

اکبر ۱۹ رمضان کو لاہور پنجا اور پنجاب کی حکومت راجہ بھگوانداس کے سپرد کی کاہور میں چند روز قیام کرنے کے بعد بادشاہ فتح پور سکری واپس آئیا۔ اکبرنے شہباز خال کنوہ کو جے ٹک کی بنا پر گر فار کیا گیا تھا رہاکیا۔ اور رمضان مُ99ھ میں اے لئکر بنگالہ کی مدد کے لئے روانہ کیا۔ اس زمانے میں اکبر بخار اور اسمال کے مرض میں جتلا ہوا جابوں کی طرح اسے بھی افیون کی لت تھی اس لئے سمی لوگ پریثان ہوئے کچھ ہی دنوں بعد بادشاہ کو اس مرض سے نجات مل منی اور بہت ساروپیے خدا کی راہ میں خیرات کیا گیا۔

ماہ تحرم ۱۹۹۱ میں خان اعظم عزیز کوکہ جسے بنگالہ کی مہم پر روانہ کیا تھا واپس آیا۔ اس نے شاہی بارگاہ میں حاضری دی اکبر نے چند مروری امور پر منفتکو کی اور واپس روانہ ہو کیا۔ ای سال شوال کے مہینے میں اکبر پراگ کی نسر ر آیا جو گڑگا اور جمناکے درمیان واقع ہے يهال ايك قلع كى تغيراور شر"اله باس"ك بسانے كا تكم ديا بيه شرعام طور پر"اله آباد"ك نام سے مشہور ہے۔

# اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان مظفر مجراتی نے تمام مجراتیوں سے پیشتراکبر کی خدمت میں حاضر ہو کرنیاز مندی کااظہار کیا اور اس کے ملے میں اکبرنے اسے شاہانہ عنایتوں سے نوازا۔ مظفر مجراتی عرصے تک شای خدمت میں رہا اور آخر کار ملازمت مجموز کر تحجرات بھاک کیا۔ جب اکبرنے الد آباد کا سفرافتیار کیا تو مظفر مجراتی نے شیرخال مجراتی کے ساتھ مل کر فتنہ و فساد کا بازار مرم کیا۔ اکبر نے اعتاد خال مجراتی کو 'جو ایک قابل اعتاد امیر تھا حاکم مجرات مقرر کیا اور شاب الدین احمد نیٹا پوری کو اجمد آباد سے اپنے پاس بلالیا۔ اعتاد خال کے پہنچنے کے بعد شماب الدین نے احمد آباد کو تو چھوڑ دیا لیکن سامان سنرکو درست کرنے کے لئے پٹن میں مقیم ہو گیا۔ مظفر تجراتي كااحمه آبادير قبضه

شماب الدین کے آکٹر سپائی عیالدار تھے ان میں اتن استطاعت نہ تھی کہ وہ سفر کی صعوبت برداشت کرتے للذا انہوں نے اس مینت سے بینے کے لئے مظفر خال محراتی کی بناہ لی اور اس کے مرد جمع ہو میے۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ مظفر خال محراتی کے پاس بہت بری فون بن ہو تن اور اس نے احمد آباد پر قبضہ کر لیا۔ احتاد خال شماب الدین کو ہمراہ لے کر احمد آباد روانہ ہوا۔ مظفر مجراتی ہے مقابلہ ہوا 'ان وونوں لو قل ت ہوئی اور ہے میدان جنگ سے ہماک لکے وحماد اور شماب پنن میں پنچ اور ایک عربضد لکھ کر بادشاہ کو حالات سے ہا خرکیا۔ قطب الدين اتنكه كالحل

البيائية فبدالرجيم ولدييم خال كو دو ميرزا خان كرنام سرمشين قال دم كن مانه كي ايته مظفرها محي آي بريانه الريالة

روانہ کیا۔ عبد الرحیم ابھی سمجرات پہنچانہ تھا کہ مظفر نے بھڑوج کے جاگیروار قطب الدین خاں آتکہ کو قلعہ بند کرکے اس کا محاصر کر لیا۔ مظفر کو فتح حاصل ہوئی اس نے قطب الدین کو قتل کیا اور دس لاکھ روپے کی سرکاری رقم اور تمام سرکاری مال و اسباب پر جو وس کرون ہے نے زیادہ کی مالیت کا تھا قابض ہو گیا۔ اس کے بعد مظفر شاہ نے احمد آباد میں لشکر اور دیگر سامان کی فراہمی کی طرف توجہ کی۔ عبد الرحیم اور منطفر شاہ میں جنگ

میرزا عبد الرحیم پنی پنچا شاب الدین اور دیگر امراء کو جمع کرکے آٹھ ہزار کی جمعیت کے ساتھ احمد آباد روانہ ہوا- اور موضع سر پچ میں جو شرے تین کوس کے فاصلے پر ہے پہنچا- مظفر حجراتی نے عجراتیوں اور زمینداروں سے تمیں ہزار مغلوں اور راجبوتوں کا ایک لشکر لیا۔ اور ۱۵ محرم ۱۹۹۳ھ کو جنگ کی تیاریاں کرنے لگا۔ طرفین میں زبردست معرکہ آرائی ہوئی دونوں طرف کے بیشار سابی مارے گئے 'آخر کار عبد الرحیم کو فتح ہوئی۔ مظفر شاہ میدان جنگ سے بھاگ کر احمد آباد چلا گیا۔ عبد الرحیم نے اس کا تعاقب کیا اور احمد آباد تک آیا۔ مظفر یہاں طرف چلا گیا۔ عبد الرحیم کو فتح ہوئی۔ مظفر شاہ میدان جنگ سے بھاگ کر احمد آباد چلا گیا۔ عبد الرحیم کے اس کا تعاقب کیا اور احمد آباد تک آیا۔ مظفر یہاں سے کسی اور طرف چلا گیا۔

### مظفرشاه كافرار

اس دوران میں قلیح خال مالوہ کے امراء کے ساتھ عبد الرحیم کے پاس پہنچ گیا۔ یہ دونوں امیر مظفر شاہ کے تعاقب میں کھنپایت کی طرف روانہ ہوئے۔ مظفر نے نادوت کے بہاڑی علاقے میں قیام کیا اور وہیں دشمن سے معرکہ آرا ہوا اسے کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے لشکر کا ایک حصہ تباہ ہو گیا للغا وہ نادوت سے بھاگ کر جونا گڑھ کے قریب جام کے دامن میں پناہ گزین ہوا۔ عبد الرحیم نے قلیج خال کو قلعہ بھڑوج کے محاصرے کے لئے روانہ کیا اور خود احمد آباد آیا۔

نصیر خال قلعہ بھڑوچ کا حاکم اور مظفر شاہ کا سالاتھا۔ اس نے سات ماہ تک قلعہ بندرہ کروقت گزارا بعد ازال وہ دکن کی طرف چلا گیا۔
اور قلعہ تعلی بیک کے قبضے میں آگیا۔ مظفر شاہ نے جام اور امین خال حاکم جونا گڑھ کی اعانت سے لشکر جمع کیا اور ایک ایسے مقام پر نھرا جو احد آباد سے ساٹھ کوس کے فاصلے پر ہے۔ عبد الرحیم شرسے باہر نکلا اور مظفر شاہ کی طرف بڑھا۔ مظفر شاہ خوفردہ ہوکر ایک جنگل میں پناہ گڑین ہوا۔ تھوڑے دنوں بعد مظفر شاہ بھیل کولی اور کراس کی مدد سے جنگل سے باہر نکلا اور سرائے میں بادشاہی فوج سے معرک آرا ہوا۔ اس لڑائی میں بھی اسے شکست ہوئی اور وہ جلوارہ کے راجہ رائے شکھ کے پاس پناہ گڑین ہوا۔

عبد الرحيم پانچ ماہ بعد بادشائ تھم کی تقبل میں دار السلطنت پنچا چو تکہ عبد الرحیم نے مظفر شاہ کو شکست دے کر بہت نام پیدا کیا تھا اس لئے اکبر نے اے "خان خاتاں" کے خطاب سے سرفراز کیا اور اسے واپس گجرات بھیج دیا۔ ای سال بربان نظام شاہ بحری اپنے بھائی کے پاس سے بھاگ کر اکبر کی بارگاہ میں آیا اور ملازم ہو گیا۔ شاہ فتح اللہ شیرازی بھی 'جو اپنے وقت کا بہت بڑا فاضل تھا ' رکن سے ہندوستان بہنچا اور بادشاہ کا ملازم ہو گیا۔ سام مرتضی بزداری اور خدادند خال صبتی 'صلابت خال ترک سے شکست کھا کر بارگاہ اکبری میں پناہ گزین ہوئے۔

## و كن كي فنح كاخيال

اکبر بیشہ دکن کو فتح کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔ اس نے ان امیروں کو خان اعظم میرزا عزیز کو کہ کے پاس مالوہ روانہ کر دیا اور خان اعظم کو تنخیرد کن کا تھم دیا۔ فتح الله شیرازی کو بھی عضد الدولہ کا خطاب دے کر معمات دکن کو سرانجام دینے کے لئے خان اعظم کے پاس مالوہ بھیج دیا گیا۔ خان اعظم مالوہ کی سرحد پر آیا اس نے جب یہ دیکھا کہ حاکم خاندیس راجہ علی خال فاروتی اہل دکن کی دوسی کا دم بھرتا ہے تو اس نے فتح الله شیرازی کو خاندیس روانہ کیا تاکہ وہ والیے خاندیس کو نصیحت کرے گراس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مرتضیٰ نظام شاہ ، کری کے اس نے فتح الله شیرازی کو خاندیس روانہ کیا تاکہ وہ والیے خاندیس کو نصیحت کرے گراس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ مرتضیٰ نظام شاہ ، کری کے امراء میرزا محمد تقی نظیری اور بنزاد الملک ' حاکم خاندیس راجہ علی خال کے ساتھ ایملیور پہنچ گئے۔ خان اعظم نے اس وقت لڑنا مناسب نہ

سمجها وہ ایک دو سرے رائے سے ایلچور میں داخل ہو گیا۔ اس نے تمین روز تک شرکو بردی بری طرح لوٹا اور تباہ کیا۔ میرزا محمد تقی ' بنراد الملک اور راجہ علی خال ہندیہ سے لوٹ کر ایلچور پنچ ' خان اعظم نے خود میں مقابلہ کی سکت نہ پائی اور اور ندربار سے و کن کی سرحد سے نکل آیا۔

ای زمانے میں عبد الرحیم خان خاناں کو اکبر نے طلب کیا اور وہ سمجرات ہے آگرہ روانہ ہو گیا۔ اس موقع ہے مظفر شاہ نے فائدہ اٹھایا ہے وہ بنزاد الملک کے پاس پہنچا (جو عام طور پر بداول الملک کے نام ہے مشہور تھا) اور لشکر جمع کرنے لگا۔ مظفر نے سات ہزار سواروں اور دس ہزار پادوں کا لشکر جمع کرکے ادھرادھر بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔

سفرتشمير

992 میں اکبر نے تشمیر کی سیر کا ارادہ کیا اور تھنبھر کے علاقے میں پنچا جمال سے کو بستان تشمیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اکبر نے شخرادہ مراد کو مع دیگر اہل حرم تھنبھر ہی میں چھوڑا اور خود سری مگر پنچا میر فتح اللہ شیرازی بھی بادشاہ کے ساتھ تھا۔ یہاں اس کا انقال ہو کیا بادشاہ کو اس عالم و فاضل کی موت کا بہت صدمہ ہوا۔ شیخ فیضی نے شیرازی کا مرفیہ لکھا۔ ان کر سرایہ ۔۔ سراما

اكبر كاعزم كابل

کشمیر کی سیرے فارغ ہو کر اکبر نے کائل جانے کی تیاری کی اٹنائے راہ میں وطن پور کے مقام پر تھیم ابو الفتح گیلانی کا انقال ہو گیا اسے حسن ابدال میں دفن کیا گیا۔ اکبر افک سے رہتاس پنچا اور شہباز خال کنبو کو پوسف ذکی افغانوں کی سرزنش کے لئے روانہ کیا اور خود جلد از جلد کائل بہنچ گیا۔ اکبر نے کائل میں پورے دو مسینے تک قیام کیا اور یہاں کے باغات اور ممارتوں کی سیری۔ نیز اہل کائل کو دل کھول کر ممنون کرم کیا۔ یہیں بادشاہ کو بیہ خبر ملی کہ راجہ بھوانداس اور راجہ ٹوڈرٹل کا انقال ہو گیا ہے۔ اکبر نے محمد قاسم خال بحری کو جوسہ خاری امیر تھا' حاکم کائل مقرر کیا اور توختہ بیگ کو اس کی مدد کے لئے چھوڑ کر خود ۲۰ صفر ۹۹۸ھ کو لاہور آیا۔

اکبر نے خان اعظم میرزا عزیز کوکہ کو مجرات روانہ کر دیا اور شماب الدین احمد خان کو مالوہ کا حاکم مقرر کیا۔ اس زمانے میں عبد اللہ خان اور بک نظر میں میں اللہ خان اور بک بدختان کو فتح کرنے کے بعد کالل پر نظریں جمائے بیٹا تھا۔ اس وجہ سے اکبر نے کی سال تک لاہور اور اس کے نواح میں قیام کیا۔ اکبر نے سندھ کے حاکم میرزا جانی کو طلب کیا، لیکن وہ اس قدر قربت کے باوجود نہ آیا۔ اس پر اکبر نے میرزا عبدالرحیم خان خانال کو چند ائی سندھ کی فتح اور بلوچیوں کی تابی کے لئے روانہ کیا۔

999ء میں شاب الدین نے مالوہ میں وفات پائی۔ اکبر نے اس سال دکن میں جار قاصد روانہ کے۔ مشہور شاعر فیفی اسراور برہان پور آلیا۔ خواجہ امین احمد محمر میں' میر محمد امین مشمدی' جاپور میں اور میرزا مسعود (۱۰) بھاگ تکر میں روانہ کیا گیا' شنزاوہ مراد کو شماب الدین کی مبا۔ یااوہ کا ماکم مقرر کیا گیا۔ اسامیل قلی خال کو شنزادے کا اٹالیق بناکر اس کے ساتھ روانہ کیا گیا۔

.وناگڑھ کی **فتح** 

ميرزا عبد الرحيم اور والى سنده مين حبك

خان اعظم میرزا عزیز کو کہ کو بیہ معلوم ہوا کہ امین خال کا بیٹا دولت خال جو زخمی ہو کر جونا گڑھ چلا گیا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ خان اعظم میرزا عزیز کو کہ کو بید معلوم ہوا کہ امین خال کا عظم نے جونا گڑھ پہنچ کر اس نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ سات ماہ کی کوشش اور منتقب کے بعد اس نے قلعے کو فتح کر لیا۔ اس سال عبدالرحیم خان خانال نے سیوان کا جو دریائے سندھ کے کنارے واقع تھا محاصرہ کر لیا۔ والی سندھ میرزا جانی نے کشتیوں کے ذریعے عبد الرحیم کی طرف پیش قدمی کی۔

كرليا- طرفين مي پورے دو مينے تك جنگ ہوتى رہى اور دونوں طرف كے ان كنت آدى مارے كے انہيں دنوں سندھ كے لوگوں نے خان خاناں کے نشکر میں غلے کی تربیل بند کر ذی- اس صورت حال کے پیش نظرخان اعظم نے ایک گروہ کو قلعے کے محامرے کے کیے چھوڑا اور خود تھنصہ کی طرف چلاگیا۔ سندھ کے حاکم میرزا جانی نے اہل سیوان کو قلیل تعداد میں سمجھ کر ان پر حملہ کر دیا۔ خان خاناں کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے سپد سالار دولت خال لودھی کو نامی گرامی امراء کی ایک جماعت کے ساتھ اہل سیوان کی مدد کے لئے

# حاکم سندھ کی شکست

دولت خال روزانہ ای کوس سے زیادہ سفر نہ کرتا تھا اور اس طرح بڑے آرام و سکون کے ساتھ منازل سفر طے کرتا ہوا سیوان جا پنچا- مرزا جانی اس کے لشکر کو تھکا ماندہ سمجھ کر دو سروے روز پانچ ہزار سواروں کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا دولت خال کے پاس اگر چہ دو ہزار سواروں سے زیادہ جمعیت نہ تھی 'کیکن اس نے بہت ہی جوال مردی اور ہمت سے کام لیا اور جانی کو شکست دی۔

ای دوران میں مادشاہ کے حکم کے مطابق پوسف خال مشمدی اپنے چھوٹے بھائی یادگار میرزا کو تشمیر میں چھوڑ کر خود مادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یادگار میرزا نے تشمیر میں علم سرکٹی بلند کیا اور خود مختار حکومت قائم کرکے اپنے نام کا خطبہ و سکہ جاری کیا۔ اکبر کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً ایک شعر پڑھا۔ شعر درج ذیل کیا جا رہا ہے ' اس کو پڑھتے ہوئے یہ امر ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ یادگار میرزا

اکبرنے فرید بخش کو امراء کی ایک جماعت کے ساتھ تشمیر کی مہم پر روانہ کیا۔ یادگار میرزا بھی ایک زبردست لشکر لے کر فرید کے مقابلے پر آیا۔ جب ایک پسر رات گزر گئی تو صادق بیک اور ابراہیم بیک کیادگار میرزا سے ناراض ہو کر اس پر حملہ آور ہوئے۔ یادگار اس وقت اپنے نیمے میں تھا' شور و شغب س کروہ باہر نکلا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ صادق بیک اور ابراہیم بیک نے اس کا تعاقب کیا اور اے مرفآر کرلیا۔ یادگار کا سرقلم کرکے انہوں نے شیخ فرید کے پاس بھجوا دیا۔ اس واقعہ کے بعد تشمیر دوبارہ اکبری سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اکبر دوبارہ تشمیر کی سیرکے لئے کیا اور چالیس روز وہاں مناظر قدرت سے محظوظ ہوتا رہا۔ اس کے بعد یہاں کی حکومت یوسف خال کے سپرد کرکے بادشاہ ' پنجاب اور رہتاس کی طرف روانہ ہوا۔ ۱۰۰اھ میں عبد الرحیم خان خانال اور میرزا جانی حاکم سندھ نے جو بادشاہ ک مخالفت سے باز آ چکا تھا تھنصہ سے روزانہ ہو کر اکبر کی خدمت میں حاضری دی۔ بادشاہ نے میرزا جانی کو سه ہزاری امراء میں شامل کر لیا اور اس طمع سنده ير محى بادشاه كا قبضه مو كيا.

مظفرشاه تجراتی کی خود تشی

ای سال خان اعظم میرزانے عزیز محجرات کے سب سے بڑے زمیندار کھنکار پر (جو مظفر شاہ محراتی کو اپنے پاس پناہ دے کر بڑے غرور ے اس علاقے پر حکومت کر رہا تھا) لشکر کشی کی- خان اعظم نے بڑی وانشمندی سے کام لے کر مظفر شاہ کو اپنے ساتھ لیا اور احمد آباد کی طرف روانہ ہوا۔ مظفر شاہ نے رائے میں موقع پاکر خود کشی کرلی۔ خان اعظم نے اس کا سر قلم کرکے بادشاہ کے پاس بھجوا دیا اور خود احمہ آباد پہنچا۔

قیصنہ کرلیا۔ افغانوں سے ایک سو ہیں ہاتھی حاصل کرکے اکبر کی خدمت میں روانہ کیے۔

خان اعظم جب جج کے لئے چلا گیا تو اکبر نے شنرادہ مراد کو مالوہ ہے بلوا کر گجرات کا حاکم مقرر کیا۔ ای زمانے میں وہ شاہی قاصد جو د کن روانہ کیے گئے تھے واپس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ دکن کے حاکم بادشاہ کے اطاعت گزار نہیں ہیں۔ اکبر نے یہ س کر دکن کو فتح کرنے کا بکا ارادہ کر لیا۔ اس نے شنرادہ دانیال کو ۴۰۰اھ میں محرم کے مہینے میں دکن کی تشخیر کے لیے روانہ کیا۔ جب دانیال لاہور ہے سلطان پور پنچا تو اکبر کا ارادہ بدل گیا۔ اور اس نے راہتے ہی ہے دانیال کو بلالیا اور اس کے لشکر کے ساتھ میرزا عبد الرحیم کو دکن روانہ کیا۔

ای سال عبد الرحیم خان خاناں مندو پہنچا برہان نظام شاہ بحری نے اس سے پہلے خود ہی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کریہ وعدہ کیا کہ وہ برار کا قلعہ اکبر کے سپرد کر دے گا۔ اس لیے برہان نے اپنے قاصد کے ذریعے خان خاناں کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا یقین دلایا۔ ۱۰۰۳ هیں برہان نظام شاہ اچانک بیار ہو کر انقال کر گیا۔ اس کا بیٹا باپ کا قائم مقام ہوا لیکن وہ ایک جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بعد نظام شاہیوں کے پیشےوا میاں منجمو خان جاگل نے احمد نامی ایک لڑکے کو تخت نشین کر دیا ' امراء نے احمد کو اپنا ماد شاہ تسلیم نہ کیااس پر ایک ہنگامہ بیا ہو گیا۔ مجمو خال اور امیران احمد نگر میں جنگ چھڑ گئی۔

# شنراده مراد کاعزم و کن

منجمو خال احمد نگر کے امیروں کا مقابلہ نہ کر سکا اور احمد نگر میں قلعہ بند ہو گیا۔ اس نے شنرادہ مراد کو احمد آباد میں پیغام بھوایا کہ اس وقت دکن کی حکومت کا شیرازہ بکھر چکا ہے اگر شنرادہ جلد از جلد یہاں پہنچ جائے تو قلعہ احمد نگر اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ پیغام سنتے ہی مراد آٹھ ہزار سواروں کے ساتھ احمد تگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبد الرحیم خان خاناں ان دنوں مندو میں مقیم تھا۔ اس نے بھی این امراء کے ساتھ دکن کا رخ کیا۔ دکن کے سرحدی مقام گالنہ کے نواح میں خان خاناں شنرادہ مراد ہے جاملا۔

تهام اراکین شاہی مل کر احمد محمر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران میں منجمو خال نے اپنے مخالفین کی سرزنش کرکے اپنے آپ کو سنبھال ایا تھا للذا وہ شنرادے کو بلانے پر شرمندہ ہوا۔ منجمو خال نے قلعہ اور تمام ساز و سامان حسین نظام شاہ بحری کی لڑکی جاند ہی ہی کے ہے دکیا اور خود احمد نظام اور سرکاری توپ خانہ ساتھ لے کر عاول شاہی سرحد کی طرف بھاگا۔ شنرادہ مراد اور عبد الرحیم خان خاناں دکن پنچ جیسا کہ شاہان و کن کے حالات میں بیان کیا جائے گا۔ ماہ رہت الثانی مودھ میں احمد نگر پہنچ کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ اور نقب کھودنے اور مرکوب تیار کرنے لکے۔

# جاندنی بی کی بهادری

چاند نی نی نے بڑی مبادری اور دلیری سے مدافعت کی اور عادل شاہ اور قطب شاہ سے مدد کی طالب ہوئی۔ تین ماہ کے اندر اندر نقب تیار ، و کر برن تک پہنچ منی اہل قلعہ کو اس کی اطلاع ہو منی انہوں نے ایک نقب میں ہے 'شکاف کرکے بارود نکال لی اور دو سری نقب کو تلاش لیک تک شنرادہ مراد اور محمد صادق خال نے خان خان کو اطلاع دیئے بغیر قلعے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ فتح کا سرا انہیں لوگوں ک سر رہے ، ماہ رجب کی پہلی تاریخ کو جمعہ کے روزیہ دونوں قلعے کے پاس پنچے اور نقبوں میں آگ لگادی۔ تین نقبوں میں تو بارود موجود ۔ من ان گئے یہ نقیس اڑیں اور قلنے کی تقریباً چاں نوہ کز دیوار نکڑے نکڑے ہوئی اور ایک بہیتہ روی است میدا ہو گیا۔

اور ادھر چاند بی بی کو یہ موقع مل گیاوہ برقعہ اوڑھ کر دیوار قلعہ کے شکاف کے پاس آئی اس نے اس شکاف میں بہت ی بندوقتی اور تو پیں لگا دیں۔ مغل سیابیوں نے قلعے کے اندر واخل ہونے کی بہت کوشش کی لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ چاند بی رات بھر دیوار کے پاس کھڑی رہی قلعے کے تمام مرد اور عورتیں مل کر دیوار کے ٹوٹے ہوئے جھے کو تقمیر کرتے رہے مٹی' پھراور لاشوں وغیرہ ہے رات کی رات میں دیوار کا شکاف پر کر دیا گیا۔

# <u>چاند تی تی اور خان خاناں میں صلح</u>

ای دوران میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ عادل شاہی نشکر کا سردار سمیل خال خواجہ سرا' تقریباً ستر ہزار سپاہیوں کا نشکر لے کر احمہ نگر کی طرف آ رہا ہے۔ شاہی نشکر میں غلہ کی کی وجہ سے متعدد مصبتیں پیدا ہو تمکیں' ادھر چاند بی بی بھی محاصرے کی تکالیف سے بیزار تھیں' عبد الرحیم خان خانال نے مصلحت ای میں ویکھی کہ صلح کر لی جائے۔ اس نے لڑائی بند کر دی اور صلح کا پیغام بھیجا چاند بی بی نے صلح منظور کر لی۔ اور یہ وعدہ کیا کہ برہان نظام شاہ کے اقرار کے مطابق برار پر شنزادہ مراد کا قبضہ رہے گا اور احمہ نگر اور اس کے مضافات پر بہان نظام شاہ کی حکومت رہے گا۔ صلح کے بعد خان خانال اور شنزادہ مراد برار روانہ ہوئے انہوں نے ہالا پور کے قریب ایک شر آباد کیا اس کا نام شاہ پور رکھا اور بیس قیام پذیر ہوئے۔

# وكنيول اور خان خانال ميں جنگ

انسیں دنوں شزادہ مراد نے بمادر خان فاروتی کی بیٹی سے شادی کی اور برار کے پر گئے اپنے امراء میں تقتیم کیے۔ اس زمانے میں مشہور امیر شہبانہ کنوہ شزادہ مراد سے ناراض ہو کر مالوہ چلا گیا۔ چاند بی بی نے بمادر نظام شاہ کو احمد نگر کا بادشاہ بنایا۔ ابھنگ خال حبشی کے باتھ دوبارہ ملک کا سارا انظام آگیا۔ اس نے چاند بی بی مرضی کے خلاف عادل شاہیوں اور قطب شاہیوں کی مدد سے پچاس ہزار کا لشکر جمع کیا ، اور مغل امیروں سے معرکہ آرائی کرنے کے لئے برار روانہ ہو گیا۔ خان خاتال نے شزادہ مراد اور صادق مجمد خال کو شاہ پور ہی میں چھو ڑا اور خوو شاہرخ میرزا اور حاکم برہان راجہ علی خال فاروتی کے ہمراہ دکنوں سے لڑنے کے لئے نکل پڑا۔ پچیس ہزار سواروں کے ساتھ وہ وریا کے کنارے سون بت کے قریب آیا۔

# خان خاناں کی فنح

خان خان خاناں نے چند روز تک سون پت میں قیام کیا اور پھر دریا کو پار کیا۔ ۱۷ جمادی الثانی ۱۰۰۵ھ کو عادل شاہی لشکر کا سردار سمیل خال ایک زبردست لشکر لے کر آیا۔ فریقین میں زبردست معرکہ آرائی ہوئی دونوں کے بہت سے نامی گرامی سردار اور امراء میدان جنگ میں کام آئے بال آخر قسمت نے خان خاناں کا بی ساتھ دیا۔ سمیل خال زخمی ہو کر گھوڑے سے گر بڑا۔ اس کے ملازم اپنے آقا کو اٹھا کر میدان جنگ سے باہر لے آئے۔ خان خاناں اس فتح سے بہت خوش ہوا اور پچھ دنوں کے بعد شاہ پور میں واپس آگیا۔

اکبر کو عبد اللہ خال اوزبک کی موت کی خبر ملی تو وہ لاہور ہے آگرہ آگیا۔ متذکرہ بالا فتح کی خبر سن کر بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی اور اس نے خانخاناں کے لئے ایک گھوڑا اور خلعت فاخرہ بطور تخف روانہ کیا۔ پچھ دنوں بعد صادق محمد خال کی وجہ ہے شنرادہ مراد اور خان خاناں میں رنجیدگی پیدا ہو گئی۔ ۲۰۰اھ میں اکبر نے خان خانال کو اپنے پاس بلا لیا پچھ دنوں تک وہ دشمنوں کے لگانے بجھانے کی وجہ سے خان خاناں سے ناراض رہا۔

### شنراده مراد كاانتقال

عبد الرحیم خاناں کی واپسی کے بعد سیدیوسف خال مشہدی اور شخ ابو الفصل نے مملکت برار میں سرتالہ 'کاویل ' کھڑلہ کے مشہور قلع فتح کیے۔ اسی زمانے میں شنرادہ مراد ایک مملک مرض میں جتلا ہوا یہ مرض ' مرض الموت ثابت ہوا۔ ماہ شوال ۲۰۰اھ میں شنرادے کا انقال ہو گیا جنازہ دیلی لایا گیا۔ اور شنرادے کو اس کے دادا ہمایوں کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اس سانحہ کی تاریخ اس مصر از گلشن اقبال نهالے شدہ کم

اكبركو نوجوان بينے كى موت كابهت صدمه موا-

# د کن کی مہم

اکبر نے دکن کی تنغیر کے لئے کوشش جاری رکھی۔ نظام شاہی امراء نے قوت حاصل کرکے حاکم بٹیر شیر خواجہ کو شکست دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سید یوسف حسن مشمدی اور شیخ ابو الفضل ' نظام شاہیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ اکبر نے خان خاناں کی طرف لطف و کرم کی نظر کی اور اس کی بیٹی کو شنزادہ دانیال کے ساتھ بیاہ دیا اور خان خاناں اور شنزادہ دانیال دونوں کو دکن کی طرف روانہ کیا۔ اکبر نے شنزادے کی روائی کے بعد خود بھی وسط ۲۰۰۱ھ میں دکن کا سفر کیا۔ خان خاناں اور شنزادہ دانیال دکن پنچے انہیں معلوم ہوا کہ راجہ علی خال فاروتی کا بیٹا بماور خال اپنے باپ کے بر عکس بادشاہ کا مطبع و فرمانبردار نہیں ہے دونوں قلعہ اسیر میں پنچے اور مو تلی پٹن کے داجہ علی خال فاروتی کا بیٹا بماور خال اپنے باپ کے بر عکس بادشاہ کا مطبع و فرمانبردار نہیں ہے دونوں قلعہ اسیر میں پنچے اور مو تلی پٹن کے قریب دریائے گوداوری کے کنارے قیام پڑر یہ ہو کر مماور خال کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنے گا۔

# قلعه احمر تكر كامحاصره

ای زمانے میں اکبر بھی مندو پہنچ گیا۔ اس نے خان خاناں اور دانیال کو قلعہ احمد تگر کی تسخیر کے لئے روانہ کیا۔ اور بمادر خاں کو تنبیہہ کا کام اپنے ذمے لیا۔ خان خاناں ہیں ہزار کا لشکر لے کر احمد تگر کی طرف روانہ ہوا۔ ابھنگ خان حبثی اور دیگر امراء بغیر جنگ کئے بغیر فرار ہو مکئے شاہی لشکر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔

# قلعه اسير کي فتح

اکبر نے پہلے تو بمادر خال کو نقیحت کی اور اسے صحیح راستے پر چلنے کا مشورہ دیا اکین اس نقیحت کا کوئی نتیجہ نہ نکا۔ اس کے بعد اکبر مندو سے برہان پور آیا اور شاہی امراء قلعہ اسر کو فتح کرنے میں معروف ہو گئے۔ محاصرہ بہت دیر تک جاری رہا اس وجہ سے قلعہ میں گندگی پھیل گئے۔ لوگ نیار ہو ہو کر مرنے لگے ، فوج کی کثرت ، قلع کے مشحکم ہونے اور غلے کی موجودگی کے باوجود بمادر خال فاروتی بہت کندگی پھیل گئے۔ لوگ نیار ہو ہو کر مرنے لگے ، فوج کی کثرت ، قلع کے مشحکم ہونے اور غلے کی موجودگی کے باوجود بمادر خال فاروتی بہت کی بان طلب پریشان و ہراسال ہوا۔ جب ۱۰۹ھ میں احمد گلر کا قلعہ فتح ہو گیا تو بمادر خال کی پریشانی زیادہ برحمی اور اس نے بادشاہ سے جان کی امان طلب کی اس نے ای سال امیر کا عظیم الشان قلعہ اکبر کے حوالے کر دیا۔ قلع کا تمام ساز و سامان ، خزانے اور جواہرات وغیرہ بھی بادشاہ کے قضے میں آھے۔

خان خاناں اور شزادہ دانیال بادشاہ کے عکم کے مطابق برہان پور آئے۔ انہوں نے وہاں مال غنیمت ہو قلعہ احمد عمر کے عاصل کیا گیا تھا' بادشاہ کی خدمت میں چیش کیا۔ ابراہیم عادل شاہ نے صلح کی درخواست کی اکبر نے یہ درخواست منظور کرلی۔ اور اس کی بیٹی کو شزادہ دانیال کے لیے طلب کیا۔ اکبر نے میر جمال الدین انجو کو دلمن اور دیگر تحفے تحائف وغیرہ لانے کے لئے روانہ کیا اور اسر' برہان پور' احمد محکر اور برار کے علاقے دانیال کے سرد کیے' خانخاناں کو شزاوے کا آپایق مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد اکبر کامیاب و کامران دار السلطنت مارسیات

# ابو الفصل كى وفات

۱۰۱۰ء میں اکبر الکرو پہنچ اور اس نے تمام ممالک محروسہ میں فتح نامے روانہ کیے۔ ۱۱۰اھ میں شاہی فرمان کے مطابق ابو الفضل شاہی بار کاو میں حاضر زوار نرور کے ملاقے میں اور چہ کے راجیوتوں نے مال و دولت کی حرص میں ابو الفضل کو موت کے کھان اٹار دیا اور اس عادل شاہ کے ایکی کے مراہ واپس آیا- دریائے موداوری کے کنارے موکلی پنن کے قریب جشن شادی منعقد کیا کیا- اور و امن منظرادہ دانیال کے حوالے کروی گئی۔ اس کے بعد میر جمال آگرہ آیا اور پیشکش کی رقم بادشاہ کے حضور میں پیش کی۔

ای سال کے شروع میں شنرادہ دانیال شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے بھار پڑ کیا اور اس نے جلد بی دامی اجل کو لبیک کما- اکبر این وو بیول کی بے وقت موت سے بہت ملول و حزین ہوا۔ اس وجہ سے اس کی محت کی دیوار مرتی چلی منی یہاں تک کہ ۱۳ جمادی الاول مها اله كو اكبر كا انتقال موكيا- اكبرن اكاون سال اور چند منينے تك حكومت كى "فوت اكبر شاد" سے بادشاد كا سال دفات بر آمد ہو تا ہے-

اکبر اگرچہ اچھی طرح پڑھ لکھ نہ سکا تھا' لیکن علم ہے اے لگاؤ ضرور تھا۔ بھی بھی وہ شعرہ شاعری بھی کیا کر ہ تھا' علم ہاریخ ہے بڑی المجمی واقفیت تھی۔ ہندوستانی قصوں سے پوری طرح واقف تھا۔ امیر حمزہ کا قصہ 'جس میں تمن سوساٹھ واستانیں ہیں 'اس کو دربار اکبری کے فامنلوں نے نظم و نٹر دونوں میں بیان کیا ہے۔ یہ نسخہ ہاتصور طور پر مرتب کیا گیا ہے یہ انداز پیشکش اگبری کی ایجاد ہے۔

اکبر کے عمد میں "ڈاک چوک" کا بھی معقول انتظام تھا' عام راستوں پر پانچ پانچ کوس کے فاصلے سے دو گھوڑے اور چند گھوڑ سوار مقرر کے جاتے تھے' شای فرمان یا امراء کے معروضات جب ایک چوکی پر بہنچتے تو تھوز سوار انہیں دو سری چوکی تک پہنچا دیتے۔ اس طرح ون رات میں پچاس کوس کا فاصلہ طے ہو جاتا' آگرہ ہے احمد آباد مجرات تک پانچ روز تک خریں پہنچ جاتی تھیں۔ اگر کوئی مخص کسی مقام ے باد شاہ کو طنے کے لئے آتا یا باد شاہ کے تھم کے مطابق کمیں جاتا تو وہ ڈاک چوکی کے تھو ڑوں کے ذریعے ہی سفر کرتا تھا تاکہ جلد از جلد منزل مقعود تک پہنچ جائے یہ محو ڑے بہت تیز رفار ہوتے ہتے۔

اکبر کے وروازے پر جتنے ہاتھی تھے اتنے کسی اور بادشاہ وہلی کے دروازے پر نہ تھے۔ یہ ہاتھی تعداد میں پانچ ہزار سے زیادہ اور چھ ہزار ے کم تھے۔ اکبرنے اپنے پیچے جو پچھ چھوڑا اس کی تغمیل حسب زیل ہے۔

(۱) روپسه دس کروژ

(۲) نعل خاصہ - ایک کروڑ

(۳) سونا غيرمسکوک وس من پخته

(۴۰) چاندی غیرمسکوک ستر من پخته

(۵) بول سياه' ساٹھ من پخته

(٢) تنكر' يانج ارب

(2) محوژے میارہ بزار

(٨) بالتقى مجيد بزار

(٩) هرن ایک بزار

(۱۰) صِيحَ 'ايك ہزار

# حواله جات

(۱) صحیح نام "سانبمر" ہے 'یہ مقام ریاست ہے پور میں واقع ہے۔

(٢) فرشته نے سمواً "بورن مل" لکھ دیا ہے۔ اس راجه کا صحیح نام "بمار مل" ہے۔

(٣) مير تھ نامي مشهور شرنميں 'بلكه "ميرشه يا ميرڻا" ہے۔جو رياست جود صور كاليك قصبہ ہے۔

(٣) يجائكر سمو كاتب ب "بج كره يا يجا كره مونا جاسير.

(۵) میہ سند غلط ہے اکبر نے ۲۷ه میں ازبکوں پر حملہ کیا تھا۔

(٢٠٦) لكمنوتي غلط بميسال لكمنؤ مونا جايي

(٨) نربن مضلع سارن مغربی بهار میں تھا۔

(٩) صحیح نام "ب مل "ب ب ممل نمیں۔

(۱۰) میرزا مسعود سمو کتابت ہے ، دیگر متند تواریخ میں میرزا منیر لکھا ہے۔

Destundinooks mondoless. Confi

مقاله سوم فرمانروان د کن و سلاطین بهمنیه

537

فرمانروایان د کن

میں نے دیلی کے بادشاہوں کا حال لکھنے کے بعد سلاطین وکن کے حالات کی طرف توجہ کی ہے اور مختلف بادشاہوں کا ان کے عمد حکومت کے لحاظ سے ذکر کیا ہے۔ لافا سب سے پہلے ہمنی خاندان کی تفصیل لکھی ہے۔ حالات کی تفصیل لکھنے میں مجھے کی طرح کے صلہ اور ستائش کی تمنا نہیں۔ خاقان اعظم ابراہیم عاول شاہ خانی کی مجھ پر یوں بھی بہت مہانیاں ہیں اور میرا پاؤں خزانہ کے سر پر ہے۔ میں بادشاہ کے دریائے سخاوت سے ویسے بھی مخطوظ ہو رہا ہوں۔ میں بادشاہ کا فرمال بردار رہ کر ایس کتب لکھنا چاہتا ہوں جو ہر ایک کو بند ہو اور اس میں یرصغیر ہندوستان کے تمام حالات کی تفصیل آ جائے۔ میں نے کتاب کو چھ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

(۱) حسن آباد اور گلبرک کے بادشاہوں اور احمد آباد بیدر کے طالات بیان کیے محتے ہیں جو سلاطین بھنیہ کے نام ہے مشہور ہیں۔

(٢) سلاطين پيابور عادل شاميد وغيرو كے حالات ميں-

(m) نظام شاہ و غیرہ شابان احمد محرکے بارے میں ہے۔

(م) تلتگانه کے فرمانرواؤں لینی قطب شاہ وغیرہ کابیان ہے۔

(۵) شلبان برار عماد شاہیہ وقیرہ کے حالات۔

(۲) فرمانروایان بیدر برید شامید کے تمام طالات۔

میں نے ہرایک فاندان کی الگ الگ تفصیل بھی پیش کی ہے۔ اور سب سے پہلے حسن آباد اور گلبر کہ کے حکرانوں کے بارے میں لکھا ہے۔ جن کا ذکر تاریخ ہند میں بھنی فاندان کے بادشاہوں کے نام سے کیا گیا ہے۔

# سلاطين بهمنيه

# سلطان علاؤ الدين حسن گانگو بهمنی

### حسبونسب

اس بادشاہ کے حسب و نسب کے بارے میں مختلف مورخوں نے مختلف طرح سے خیال آرائی کی ہے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ حقیقت کا پہلو رکھتی ہے اور قربن قیاس بھی ہے۔ فرشتہ نے ای پر اکتفا کی ہے اور خواہ مخواہ کے لئے تحریر کو طول دینے ہے گریز کیا ہے۔ ہال بر سبیل تذکرہ لکھ دیا ہے کہ بعض مورخوں کا خیال تھا کہ ایک محض جس کا نام حسن تھا وہ دارالسلطنت دبلی میں ایک آدی گئلو برہمن مختم کا طازم تھا یہ منجم محمد تعلق کا اس وقت مقرب خاص تھا جب وہ زمانہ شزادگی میں تخت دبلی کا وارث ہوا۔ حسن کو بھیشہ معاشی مخطات کا سامنا رہتا تھا اور وہ اپنی شکد تی ہے کی حد بحک پریشان بھی ہو گیا تھا۔ للذا ایک دن شک آکر اس نے گئلو برہمن سے فکر معاش کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس کو کوئی ایس نوکری یا روزگار مل جائے جس سے وہ اپنا کفیل ہو سکے اور غربت و افلاس کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ گئلو نے اس کے ساتھ سے بھر ددی کی کہ نواح دبلی ہی میں اس کو بنجر زمین کا ایک بحوثری بیل اور کام کرنے کے لئے دو جائے۔ گئلو نے اس کے ساتھ سے بھر ددی کی کہ نواح دبلی ہی میں اس کو بنجر زمین کا ایک بحوثری بیل اور کام کرنے کے لئے دو مزود دیے تاکہ وہ اس زمین پر بھیتی باڑی کرکے اپنا بیٹ پال سکے۔ مزدوروں نے زمین کو کاشت کے لئے کھودنا شروع کیا۔

ایک دن گنگو برہمن نے حسن سے کما کہ "تمہاری قسمت کا ذائچہ بتا تا ہے کہ تم کسی دن بہت بلند اقبال اور باعزت بنو گے اور خدا کے کرم سے کسی اون گنگو برہمن نے حسن سے کما کہ "تمہاری قسمت کا ذائچہ بتا تا ہے کہ تم کسی دن بہت بلند اقبال اور باعزت عدہ دنیا میں عطا کرے تو کرم سے کسی اونچ عمدے پر پہنچ جاؤ گے" یہ کشنے کے بعد اس نے عمد کرا لیا "اگر خدا تھے کوئی باعزت عمدہ دنیا میں عطا کرے تم میرا نام بھی اپنے نام کا جزو بنا کر لکھنا تا کہ تمہاری وجہ سے میرا نام بھی حیات جادواں حاصل کر لے۔" دو مرا دعدہ یہ لیا "خزانجی کے عمدہ پر جھے اور میرے بعد میری اولاد کے سوا کسی اور کو نہ رکھنا۔" حسن نے اپنے محسن کے دونوں وعدوں پر مرصدافت شبت کی اور بغیرکوئی بلند عمدہ طے بی اس نے اپنام کم ساتھ گئے بھی لکھنا شروع کیا اور اپنا نام حسن گنگو جمنی لکھنے لگا۔

# و کن کی حکمرانی

حضرت نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے آستانہ پر ایک دن ہر خاص و عام کی وعوت تھی، دسترخوان پر طرح کے کھانے پخے ہوئے تھے اور اس وعوت میں شریک ہوا تاکہ تمام بررگوں کے فیض صحبت سے مستفید ہو۔ جب محمہ تعلق نیز دیگر معمان کھانا کھاکر چلے گئے اور دستر خوان اٹھا دیا گیا۔ تب حس گاگو دھڑت بیزرگوں کے فیض صحبت سے مستفید ہو۔ جب محمہ تعلق نیز دیگر معمان کھانا کھاکر چلے گئے اور دستر خوان اٹھا دیا گیا۔ تب حس گاگو دھڑت شخ نظام الدین کے آستانے پر پہنچا تاکہ حضرت سے طاقات کا شرف حاصل کرے، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت کو اپنے انوار باطن سے اس کے آستانے پر پہنچا تاکہ حضرت سے طاقات کا شرف حاصل کرے، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت کو الیاب اطن اور عمل و صورت سے بھی شرافت و نیکی کی تصویر ہے باہر کھڑا ہے اس کو بلا کر لاؤ۔" ملازم سے گئاو کو لینے کے لئے باہر گیا گرا سے پھل و صورت سے بھی شرافت و نیکی کی تصویر ہے باہر کھڑا ہے اس کو بلا کر لاؤ۔" ملازم حسن گئاو کو لینے کے لئے باہر گیا گرا ہے بھٹے پرانے ہوسیدہ کپڑوں میں دیکھ کر اس کو اعتبار نہ آیا کہ یمی وہ مختص ہو گا جس کو حضرت نے طلب فرمایا ہے۔ اس نے بارگاہ دھزت میں والب آکر عرض کیا کہ دروازے پر کوئی بھی آدی نہیں ہے ہاں ایک مفلوک الحال اور پریٹان صورت شخص البتہ کھڑا ہوا ہے۔ اس پر محضرت نے فرمایا کہ باں وہی مختص ہو بطاہر فقیر معلوم ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت دکن کا تابدار ہو گا۔ غرضیکہ حسن گئاو دھزت میں ایک نا تابدار ہو گا۔ غرضیکہ حسن گئاو دھن تو بیا تھا اور اس سے پر سش احوال کی، چو تکہ کھانا ختم ہو چکا تھا خدمت میں گیا اور اس سے پر سش احوال کی، چو تکہ کھانا ختم ہو چکا تھا خدمت شرے گا۔ اپنے افظار کے لئے جو بہت کھکلش، محنت اور عرصہ وراز کے بعد تیرے سرپر رکھا جائے گا۔

### د کن کی فنح کا خیال م

حسن کتو نے حضرت شخ کی مختلو کو فال نیک سمجما اور یہ بشارت من کر وکن کو سرکرنے کی فکر میں لگ گیا ہمت ونوں بک تو وہ موقع کے انتظاری میں بہا اور یک فکر دامنگیر رہی کہ سرزمین و کن پر حکرانی کا موقع کیے لے گاوہ اس خواہش کی سمجمل میں معروف ہی تھا کہ سلطان محمہ تعلق دکن گیا اور وہاں جا کر اس نے اپنے استاد تعلق خال کو دولت آباد کا فرمانروا بنا دیا اور یہ تھم عام کر ویا کہ جس کا ول ہا ہے خواہ وہ منصب وار ہو یا امیر انتخلق خال کے ہمراہ دولت آباد میں قیام کر سکتا ہے۔ حسن کے لئے یہ ایچما موقع تھا اور وہ ان تمام ایک مسمدی امراء کے ساتھ نیز دیگر دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ دولت آباد میں جا کر رہنے لگا۔ حسن کو بطور جا کیر کو تھی کا شراور رائے بائے کہ محمدی امراء کے ساتھ نیز دیگر دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ دولت آباد میں جا کر رہنے لگا۔ حسن کو بطور جا کیر کو تھی کا شراور رائے بائے کہ محمدی امراء کی بعاوت کی آگ کو فینڈا کیا جائے۔ اور ان سرکش امیروں میں ہے جو ملا اس کو فورا قتل کر دیا گیا اور جو امراء بائی فئ گئے تھے ان کا باقاعدہ تعاقب کرکے انہیں آوارہ وطن کر دیا گیا۔ ان بھا کے ہوئے امراء میں ہے بہر ملا اس نے اپنے بھائی عالم الملک کو دولت آباد کا حاکم بنا دیا اور خور بادشاہ کے پاس دائیں چلا آبا۔ و کن میں رہنے گئے۔ امراء شدی ہے جو تعلق کو یہ تعلق کو یہ بائر کی وہ جو کا اور اس خور بائر اور ہو ہوں گا آبا۔ و کس کر دیا گیا۔ ان بھائی ہوئے امراء میں ہیاہ دی۔ جمہد تعلق کو یہ بائر کی وہ ہوئے اور اس ایک میروں کو بناہ دی۔ جمہد تعلق کو یہ بائر کی وہ وہ ہوئے اور اس بھی جو دیا ہوئی آباز کا معموں ہے تھا کہ دکن کے ایم الملک نے فور آباز کا ہوئی ہی ہوئے امراء کے اس دائی کی میرہ کی ہوئی آباز کی میں کہ میں کو بناہ دے۔ دہ آباد روانہ کر وہ وہ بائری کی مور پر ایک فرمان بھی ان لوگوں کے ہمراہ روانہ کیا۔ اس فرمان کا معموں ہوئے اور اس تھم کو بجا سے دولت آباد کی مور کی اس حسل جے سینے تو اپن کا معموں نے قرر آبی اس تھم کو بجا آباد کی شور پر ایک وہ دو بائری کی مور پر ایک وہ دو بائری کو جو بائری کو دور ہو ہوئی کی دولر ایک ہوئی اور اس کی مور پر ایک مور پر ایک وہ دور کی اور اس کی دور کی اس کی مور پر ایک مور پر ایک وہ دور کیا دور کیا ہوئی آباد کی مور پر ایک فرور پر ایک مور پر ایک وہ دور کیا ہوئی اور کیا کیا ہوئی اور کیا دور کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہ

میں قدم رکھا اور عالم الملک کی اجازت کے بعد لاچین کی سرکردگی میں مجرات کے لئے چل کھڑے ہوئے۔ احمد لاچین نے یہ نا مجھی کی کہ ان امراء سے غلط فتم کی توقعات وابستہ کرلیں اور جب وہ پوری ہوتی ہوئی نظرنہ آئیں تو اس نے ان امراء کی غیبت شروع کی۔ اس کروں پر یہ الزام تراثے کہ ان امراء سے اول تو یہ غلطی کی کہ چلئے میں چھ ماہ کی مدت لگا دی و سرے یہ کہ مجرات کے سرکش اور باغی امراء کو ناہ دی،

یہ الزامات کو کہ خائبانہ طور پر تراشے گئے بتھ کمران امراء کے کانوں تک ان کا پہنچ جانا لازی تھا۔ للذا ان لوگوں نے "مائک ممنیہ" کے درہ تک پہنچ کر جو کہ دکن کی سرحد ہے ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ اس مجلس میں تمام امراء نے شرکت کی اور کما کہ محمہ تعلق 'جب کناہوں کو تکوار کے گھاٹ اٹارنے کا تھم دے دیا کرتا ہے تو ہم لوگوں ہے تو دوگناہ بھی مرزد ہوئے ہیں۔ المذاوہ گنگار اور ہے گناہ میں تمیز کیے بغیر قتل کا تھم دے دے گا۔ اس لئے بمری کی طرح خود کو قصاب کے حوالہ کرنے ہے فائدہ؟ اچھا ہے کہ ہم دکن ہے باہر نہ جائمیں اور نہ مفت میں اپنی زندگی قصائی کے حوالہ کریں۔ "یہ مشورہ کرکے تمام امراء اپنے اپنے مقامات کی طرف سرحد ہے چلے گئے۔ احمہ جائمیں اور نہ مفت میں اپنی زندگی قصائی کے حوالہ کریں۔ "یہ مشورہ کرکے تمام امراء اپنے اپنے مقامات کی طرف سرحد ہے چلے گئے۔ احمہ لاجین نے بہت کتی ہے انہیں روکنا چاہا لیکن اس تک و دو میں مارا گیا۔ دکن کی تمام رعایا محمد تعلق کی سخت کیر پالیسی اور غیظ و خضب سے ویسے بی پریشان تھی اور ہر ایک اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا تھا۔ اسلئے تمام رعایا ان امیروں سے مل گئی اور جو لوگ خود نہ آسے انہوں نے اپنے قابل اعتماد لوگوں کو ان امراء کے پاس بھیج کر اپنی بھردی کا ثبوت دیا۔

غوضیکہ ان تمام حالات کی وجہ سے ضحاک اور کاوہ آبگر کا سامنظریماں بھی تھا اور ایک ایمی بغاوت نے بنم لیا جس کو فرو کرنا بی نوخ انسان کا کام نہ تھا۔ عماد الملک تر کمان جس کا لقب سرتیز تھا وہ اس زمانہ میں المچپور میں مقیم تھا۔ یہ محمد تغلق کا داباد تھا اور برار و و خاند لیس کا ہے۔ سالا بھی تھا۔ عماد الملک کو یہ خیال ہواکہ شاید خاند لیس اور برار کے اجھے اچھے امراء سرکشوں کے ساتھ مل سے ہیں۔ خود عماد الملک کو بھی اپنی جان کی خیر نظر نہ آئی اور بی شبہ ہواکہ شاید تمام امراء اس کی حکومت سے خوش شیس ہیں اور تعجب نمیس کہ اس کو بھی تش کر دیں۔ لنذا اس نے المچپور میں زیادہ قیام کرنا مناسب نہ سمجھا اور شکار کھیلنے کا بمانہ کرکے اپنے بچھے قابل اعتاد امراء کو ساتھ لے کر المجبور سے نکل کھڑا ہوا۔ سارے راستہ شکار کھیلتا ہوا سلطان پورندریار میں بہنچا' امراء کے گروہ کو اس کے فرار ہونے کی اطلاع ہو گئی۔ وہ اس کے طراح ہوا۔ سازے سال میں مناسب باروں سے جاکر مل کے۔ دولت آباد کے اور اس کی تمام دولت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ دولت آباد گئے اور سرکش سنصب باروں سے جاکر مل گئے۔ دولت آباد کے لوگوں نے اپنی جان کی سلاستی اس میں دیکھی کہ اطاعت گزار بن جائیں۔ قلعہ کے لوگوں نے اپنی جان کی سلاستی اس میں دیکھی کہ اطاعت گزار بن جائیں۔ قلعہ کے لوگوں نے اپنی جان کی سلاستی اس میں دیکھی کہ اطاعت گزار بن جائیں۔ قلعہ کے لوگوں نے اپنی جان کی سلاستی اس میں کہا۔ خواست جو بادشاہ محمد جو بادشاہ محمد تعلق کے تبضہ میں ایا و متاح ان سرکشوں کے ہاتھ آئی۔ غرضیکہ و کن کی حکومت جو بادشاہ محمد شخص میں ایک شخص میں ایا و تعالی کے تعد حاصل کی گئی تھی تین ماہ کے اندر ہی اندر مملکت دیل سے باہر ہو مخی اور پورے دکن میں ایک شخص میں ایا

# اسمعيل فتخ خال كااقتدار

ایک صدی امراء نے جب دکن کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اب حاکم یا سردار کے بغیر سلطنت کا کام نہ چل سکے گا۔
لنذا کوئی ایس طاقت ضروری ہے جس کے تحت سلطنت کے تمام کام انجام پائیں۔ انہوں نے اپنے گروہ میں سے کسی کو حکمران ختب کرن کی ترکیب سوچی اور طول طویل بحث کے بعد اسلمیل فتح خال کے ہاتھ میں دکن کی سلطنت کی باگ ڈور دیدی گئی۔ اسمین محمد تخلق کا بہت بلند مرتبہ دو ہزاری منصب دار تھا' اس کا بڑا بھائی ملک گل' تغلقی امراء میں بہت ممتاز تھا اور ہر ایک اس کا احرام کر تا تھا وہ اس بہت بلند مرتبہ دو ہزاری منصب دار تھا' اس کا بڑا بھائی ملک گل' تغلقی امراء میں بہت ممتاز تھا اور ہر ایک اس کا احرام کر تا تھا وہ اس بہت ایک لئکر عظیم کے ساتھ مالوہ کی حفاظت پر مامور تھا۔ اسلمیل فتح خال کو حکمران بنانے میں ایک یہ نکتہ بھی تھا کہ بوقت ضرورت ملک گل اپنے بھائی کو کمک پنچائے گا۔ غرضیکہ اسلمیل فتح خال ناصر الدین شاہ کے خطاب سے سرفراز کیا گیا اور عوام نے اسے اپنا ہاد شاہ شہم کر

لیا- اس کے سریر تاج شاہی رکھا گیا اور وکن میں جو مختلف طرح کے خطابات امراء کے لئے مخصوص تھے ہرا یک نے ان میں ہے اپنے ایے لئے ایک منتب کر لیا اور دکن میں جو مختلف مقامات پر قبضہ کرکے بیٹھ رہا یہ امراء پورے دکن پر قبضہ کرکے فوج جمعے کرنے کی فکر میں لگ گئے اور محمد تغلق کی نخالفت پر متحد طور پر آمادہ ہو گئے۔ جب خطابات اور جا کیروں کی تقتیم ہو رہی تھی اس وقت حسن گنگو کو بھی "ظفر خال" کا خطاب ملا۔ گلبرکہ ' رائے باغ ' میر چل ' کلیر' میکری کے پر گنے اس کے قبضے میں آئے۔ حس گنگونے بسرون رائے کو چھے گلبر کہ کا حکمران تھا اور محمہ تغلق کے قابل اعتماد لوگوں میں سے تھا' مار ڈالا- اب وہ مکمل طور پر گلبر کہ کا حاکم ہو گیا تھا۔ ایک مخص جس کا نام نور الدین تھا اس کو خال جہاں کا خطاب دیا گیا اور دکن کے سب سے بمترین مقامات اس کی جا کیر میں دیئے گئے۔ باصرالدین شاہ اور محمہ تعنکق کی جنگ

محمد تغلق کو ان حالات کی اطلاع مجرات میں ہوئی اور وہ جلد از جلد دولت آباد بہنچنے پر آمادہ ہو گیا۔ عماد الملک اور ملک گل افغان بھی تشکر عظیم لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے- ناصر الدین شاہ بھی تمیں ہزار افغانی امراء بہت ہے مغل راجپوت اور دکنی ساہیوں کو کے کر دولت آباد کے قلعہ سے باہر نکلا اور ای میدان میں محمد تغلق کے مقابلہ پر صف آرا ہوا جس میں سلطان علاؤ الدین علجی نے رام دیو کے بینے کو فکست دی تھی۔ بہت زور کی معرکہ آرائی شروع ہوئی۔ ناصرالدین شاہ نے بادشاہ کے میمنہ اور میسرہ کی سیاہ کو بہت پریثان کرویا و ترب تھا کہ سلطنت وہلی کا تاجدار اپن رعایا ہی کے ہاتھوں یا تو گر فآر ہو جاتا یا پھر راہ فرار اختیار کرتا کہ عذاب خداوندی و کن کی رعایا پر نازل ہوا۔ ظاہر ہے کہ اپنے حکمران سے غداری کرنا ان کو کیسے راس آتا حسن اتفاق سے نور الدین خان جمال کے ایک ایبا تیراگا کہ وہ تھوڑے سے نیچے مر پڑا اور خاصہ کے پورے چھ ہزار سوار میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ ناصر الدین شاہ کے علمبردار پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے جھنڈا نیچ مر پڑا۔ جب جھنڈے کو بلند نہ دیکھا تو یہ تمام سپاہی سمجھے کہ نامرالدین نے شکست قبول کر لی- اس پر تمام سپایی بھی بھاگ نکلے اور اس کی فوج کا شیرازہ بھو کیا۔ اب چونکہ مغرب کا وقت ہو رہا تھا للذا مزید جنگ کرنے کا سوال تمیں پیدا ہو رہا تھا اور میدان جنگ کے نزدیک ہی محمد تغلق نے اپنے خیے گاڑے اور زخمی سیاہیوں کی مرہم پٹی کی حقی۔ رات بھر اس کی سیاہ غفلت کی نیند نہ سوئی' دو سری مبح کو ناصرالدین شاہ' حسن سنگو اور دنگر امراء نے مجلس مشاورت منعقد کی۔ اور آپس میں بیہ ' افت و شغید ہوئی کہ ناصر الدین شاہ جتنی سیاہ جاہے اینے ساتھ لے کر دولت آباد کے قلعہ کی حفاظت کرے اور حس کنگو جس کا لقب نلفر خان تھا وہ بارہ ۱۲ ہزار مسلح فوج کو اپنے ہمراہ لے کر گلبر کہ کے قلعہ میں نمایت ذمہ داری کے ساتھ رہے اور بادشاہ کی فوج جس طرف برسے یہ اس فتنہ کو دبانے کی کوشش کرے۔ یہ بھی طے پایا کہ جو باقی امراء فوج میں شامل تھے وہ اپنی اپنی جاکیروں پر جاکر اپنے فرا آنش کی انجام دہی میں معروف ہو جائیں اپنے پر منوں کی حفاظت کرنے کے علاوہ مغرورت پڑنے پر ایک دو سرے کی مدد کرنے میں ہر کز

اس مخورہ پ ممل کرتے ہوئے تقریباً نصف رات کزری ہوگی کہ باقی امراء اپنے اپنے پر کنوں پر چلے مجے۔ محمد تعلق نے مبح کے وقت ر زم کاہ کو بانکل خالی پایا- اس کے بعد محمہ تغلق نے حسن منگو کا پیچپا کرنے کے لئے ایک بہت ہی ظالم اور سفاک اور جری فوج کو بھیجا اور نود دوات آباد کی طرف چل کمزا ہوا۔ بادشاہ کے درباری نجومیوں نے بتایا کہ تمین دن قلعہ کا محاصرہ کرنا مناسب نہ ہو گا۔ محمد تغلق نے اس م م م میں اپنی فوجوں کو آرائے آل والت آبادی اپنا رعب اور دبد بہ قائم رکھا اور چوہتے دن اہل قلعہ ہے جنگ کا آغاز کیا۔ سرنگ موری نیا مین اور ساباط مناف میں لگ سے اور قلعہ کے لوگوں پر روز زیادہ سے زیادہ سختی کرنا شروع کی۔ مم تعلق كاعزم كجرات اس متعدے لئے وہ دیل سے نکل کھڑا ہوا ہے۔ یہ خبر من کر محمد تغلق نے دوست آباد کا در مرکب سے سے سے بار بار ہوا ہے۔ یہ خبر من کر محمد تعلق امراء کو جو پانوہ (ا) اور ناسک میں تے یہ معنوم ہو کیا کہ بادشاہ دو کھے آباد کی طرف واپس آ رہا ہے الغا وہ سب بھی دولت آباد می آ ہے۔ بادشاہ کا انتخب می عاصرہ کے لئے موجود تھا اس کے مقابلہ میں ان کا یہ انتخار بہت تھوڑا تھا اس لئے ان کی ایک نہ چلی اور وہ لوگ بادشاہ کا پیچھا کرنے کے لئے آگے بڑھ گئے۔ اور دریائے زیدا کے ساحل پر پہنچ کر بادشاہ کے آگے بڑھ گئے۔ اور دریائے زیدا کے ساحل پر پہنچ کر بادشاہ کا آپ کی بادشاہ کا ویکھا کرنے ہیں لیا اور چند ہاتھیوں کو روک لیا جو سونے اور اشرنی سے بھر کہ کہ بادشاہ کے بین کیا اور چند ہاتھیوں کو روک لیا جو سونے اور اشرنی سے بھر بینچ کر بادشاہ کے آگے اور پیچے کی فوج پر حملہ کرے تمام مال و متائع چھین لیا اور چند ہاتھیوں کو روک لیا جو سونے اور اشرنی سے بھر ہوئے تھے ان سب کو پکڑ کر اپنی جائے قیام پر واپس آ ہے۔ حسن گنگو اس امداد غیبی سے باغ باغ ہو گیا اس نے فور آ بی آس پاس کے بیس بڑار امراء کی جمیت کو اکھا کیا اور اس تجربہ کار سیاہ کے ہمراہ قلعہ احمد آباد اور بیدر کی طرف چاہ۔

یماں پر عماد الملک پہلے ہی ایک عظیم فوج کے ساتھ مقیم تھاجب حسن گئو بیدر پنچاس دقت عماد الملک بھی نمایت ترک و احتیام کے ساتھ حسن گئو کے مقابل صف آرا ہوا اور مسلسل ہیں دن تک دونوں فوجیں خندق کھدوانے بھی معروف رہیں اور اس وقت تک جنگ شروع نہ ہوئی جب تک کہ حسن کو تشکان کے راجہ کی طرف ہے کولاس سے پندرہ بڑار پیادوں کی کمک نہ ال کئی اس راجہ نے ویر تنظق کے ہاتھوں بست نقصان اٹھایا۔ ادھر ناصر الدین شاہ نے بھی محمد تنظق سے لوٹا ہوا تمام بال اور پانچ بڑار سوار حسن گئلو کی مدد کے لئے روانہ کر دیے۔ اب حسن گئلو کی طاقت ظاہر ہے کہ بہت بڑھ گئی تھا اس نے جنگ کا اطلان کیا اور پیر ملک سیف الدین کی مرکدی میں آگے بڑھا ادھ محمد اور بہاوری بھی کی ہے کہ نہ تھا اس نے بھی اپنی فوج کے میمند اور میرو کو ٹھیک کیا اور حسن گئلو کی مقابلہ کرنے کے لئے بڑھا۔ حس تھا میک خوب جنگ ہوتی رہی۔ فریقین کے بہاور جنگ بھی کام آئے۔

فداکو یکی منظور تھا کہ وکن جی حسن گنگو کی حکومت ہو ہذا جملہ (۲) جیسا جری اور جگہو اس معرکہ جی بارا گیا۔ اور اس کی فوج کی بیت ہو گئی اور بہت ہو گئی ہوئے قفر خال نے دونوں قلموں کے محاصرے کے لئے ملک کے قلمہ جس پناہ گزین ہوئے۔ بعض پچارے بہ بڑار خرانی اپ شہر مندہ تک پینچنے قفر خال نے دونوں قلموں کے محاصرے کے لئے ملک سیف الدین خوری کو بیس رہنے دیا اور خود اپ ساتھ وہ تمام مال و اسباب جاہ و حشم لے کر جو جماد الملک کے ہاتھ آیا تھا ناصر الدین شاہ کی کمک کے لئے دولت آباد چلا اور بہال پر محمد تغلق کے وہ تمام امراء جو محاصرہ کے ہوئے تھے، مماد الملک ترکمان کی موت اور فلست کی ممک کے لئے دولت آباد چلا اور بہال پر محمد تغلق کی آپس میں نا انقاتی اور حسن گئو کے بینچنے ہے اور بھی پریشان ہو گئے اور محاصرہ سے محمل خور پر دستجردار ہو کر دیلی و مجرات سے وہ اپ طور پر دستجردار ہو کر دیلی و مجرات سے د

حسن محکو کے استقبال کے لئے ناصر الدین شاہ دولت آباد ہے نظام پور تک آیا نظام پور دولت آباد ہے چند کو س کے فاصلہ پر تھا۔ دونوں امراء نے نظام پور میں چودہ دن تک قیام کیا۔ ناصر الدین شاہ نے دیکھا کہ اب حسن محکو بی وعوام پر اقتدار ماصل ہو رہا ہے اور رعایا اب اس کو بی اپنا سردار بناتا چاہتی ہے کیونکہ اس کا دبد بہ اور رحب رعایا پر قائم ہو گیا اندا اس نے خود پیش قدی کی اور نمایت دور اندین کا ثبوت دیا۔ اس نے تمام امراء کو اکٹھا کیا اور سب سے کمہ دیا کہ سمیں اب ایک گوشہ میں سکون و آرام کی زندگی مزارہ چاہتا اس مرف عوام کو خوش رکھنے کے لئے میں نے یہ عمدہ قبول کر لیا تھا۔ اب اس سے بعدوش ہونا چاہتا ہوں اب بھے اس کام کے کرنے سے معان بی رکھا جائے رعایا جس آدی کو چاہے اپنا عمران شام کر کے۔

اس پر امراء نے جواب دیا کہ جس کو آپ چاہیں ہم اسے ہی اپنا حاکم تسلیم کریں ہے۔ ناصر الدین شاہ نے حسن محنکو جس کا لقب ظفر خال تھا اور جو تمام سلطنت میں نمایت اعلیٰ کردار کا نیک اور شریف مخفس تھا' اس کا نام پیش کیا۔ اس رائے ہے سب نے اطاق کیا اور صدر الشریف سمرقندی اور میرمحمربدخش جو دکن کے ایک صدی امراء میں نمایت اعلیٰ پایہ کے امیر' منجم اور علم ریاضی کے بہت برے ماہر تھے الشکر کے ساتھ ہی تھے۔ ان مسلمان بخومیوں اور ہندو پنڈتوں میں بہت لمبی چوڑی بحث ہو گئی اس وجہ سے بھی تا نیس بھی ہاخیر ہونا

اس بحث و مباحثہ ہے تخت نٹینی کا وقت مقرر کیا گیا تھا' ہندو بنڈتوں کی رائے ہے حسن گنگو نے بھی اتفاق کیا۔ سلطان قطب الدین کی مبحد میں چار رہیج الثانی ۲۳۷ھ بروز جمعہ حسن منگو کے سربر و کن کی سلطنت کا تاج رکھا گیا۔ چتر سیاہ جو خلفائے عباس کا قومی نشان تھا وہ برکت کے لئے حسن کے سرپر سامیہ تکن ہوا۔ دکن کی مملکت میں حسن گنگو کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور اس کے نام کا سکہ جاری ہوا۔ یہ بادشاہ علاؤ الدین حسن گنگو جمنی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ گلبر کہ کو حسن نے خیرو برکت کی جگہ سمجھا اور اس کو حسن آباد گلبر کہ 'کا نام دیا اور گلبر که بی کو دار الحکومت بنایا گیا۔

## ملا داؤد بيدري كابيان

تحف السلاطين من ملا داؤد بيدري نے تخت نشيني كے بارے ميں مختلف طرح كے خيالات كا اظهار كيا ہے اس كتاب كو ملا بيدري نے فیروز شاہ بھمنی کے نام سے معنون کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تخت نشینی جو ہندو پنڈتوں کی مقرر کردہ ساعت پر ہوئی اس کے لئے صدر الشریف سم قندی اور میر محمہ بدخش نے مختلف موقعوں پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر ہم لوگوں کی رائے پر سلطان علاؤ الدین چاتا اور جو گھڑی ہم لوگوں نے تبویز کی تھی اس کے مطابق تخت پر جلوس کر ہا تو بہت اچھا ہو تا۔ سلطان علاؤ الدین نے جب ان لوگوں کی یہ باتیں سنیں تو بت فكر مند بوا اور سمجهاك مي نه بندو بندتول كى رائع برعمل كيا ب اس سے خدا معلوم كيا افتاد نازل بو اور ايبان بوك وكن كى حکومت باتھ سے نکل جائے۔ اب صدر الشریف اور میر محمد باوشاہ کے خیال سے واقف ہو گئے۔ بادشاہ نے دونوں کو بلوا کر پوچھا کہ اس ری و افسوس کا سبب کیا ہے ان لوگوں نے جواب دیا کہ سیاروں کی شکل اور وضع سے یہ معلوم ہوا تھا کہ جس وقت ہادشاہ نے تخت پر قدم رنج فرمایا اس وقت کی تاثیریہ ہے کہ اس خاندان میں بادشاہوں کی تعداد میں سے زیادہ نہ ہوگی اور حکومت کا زمانہ بھی دو سو سال ے کم بی رہے گا۔ جو وقت ہم لوگوں نے تبویز کیا تھا اس حساب سے سات سو سال تک اس خاندان کی حکومت و کن میں رہتی اور آپ ئ خاندان کے تقریباً ایک سو پچاس (۱۵۰) حکمران اس تخت پر بیٹھتے۔ بادشاہ کو اس مختکو کے بعد ذرا سکون قلب حاصل ہوا- اس نے صدر الشافی سم قندی کو صدارت کے عمدہ پر رکھا اور قاضی لشکر میر محد بدخشی کو بنایا۔

# علافؤ الدين بهمني كاحسن انتظام

والف لکمتا ہے کہ ایک سوستربرس کے بعد آل جمنی کی حکومت ختم ہوئی اور جب حکران بھی پورے ہیں تک نہ پہنچ سکے تب ان ملم نبوم کے ماہرین کی نعنیلت ابر تری اور سچائی ظاہر ہوئی۔ غرضیکہ سلطان علاؤ الدین نے امور سلطنت کی طرف توجہ وی اور نمایت حسن و بنونی سے سلطنت کے قام کرنا شروع کیے اور اس میں کامیابی بھی بہت حاصل ہوئی۔ اس کی سلطنت دن بدن وسیع ہوتی عنی۔ دریائے پونا ت قلعہ اور تی ام) کے آس پاس شک مندر دیول اور وایل سے احمد آباد بیدر کے شہر تک علاؤ الدین حسن منگو کے قبضے میں آ مجے۔ ، ورنعین کا خیال ب که مااؤ الدین نے جیت بن و کن کی سلطنت سنبھالی سب سے پہلا تھم یہ دیا کہ پانچ من سونا اور وس من جاندی شخ ، ہان الدین اوات آبادی ئے اراجہ مفترت اظام الدین اولیاء کی روح کو ایصال تواب پنچانے کے لئے غریبوں میبیوں اور مسکینوں کو دے وی جائے۔ ساطان علاؤ الدین حسن نے اسلیل فتح خال کو امیرالامراء بناکر سپہ سالار مقرر کیا اور نامرالدین شاہ کالقب اس نے منسوخ کر

### حسن سلوک

ملک سیف الدین غوری کو وکیل سلطنت بنا دیا۔ یہ نمایت ایماندار' نیک اطوار و عادات کا مالک قعااس نے بہت ہے سلوک حسن ملک کے ساتھ پہلے کیے تھے۔ لنذا علاؤ الدین نے بھی اس کے ساتھ سلوک کیا کہ سیف الدین کی بنی شاہ بیکم کی شادی اپنے بیٹے تھے ہے کردی۔ اس کے علاوہ علاؤ الدین کا قدیم طازم جو ہر معیبت اور رنج کے وقت اس کے ساتھ رہا تھا اس کے ساتھ بھی بہت اچھا ہر آؤ کیا۔ اس کو ملک کے بہترین جعے بطور جاگیر عطا کیے اور خطاب بھی دیا اس کے بعد قلعہ دولت آباد کو بہرام خال مازندرانی کے ہاتھ میں دے کر خود میں دانشام کے ساتھ شر مگبر کہ کی طرف چل کھڑا ہوا۔

# پایه تخت

### ايفائے عمد

علاؤ الدین نے اپنے قدیم محن کی شرط کو بھی پورا کیا اور وعدہ کو اس طرح نبھایا کہ گاگو جمنی کو جو محمد تغلق کی ملازمت سے سکندوش ہو کر آیا تھا۔ اسے دکن کے خزانہ شای کا مختار بنا دیا۔ دو سرا وعدہ میہ پورا کیا کہ اس کے نام کو اپنے نام کا جزو بنالیا اور طغرا و شاہی فرمانوں میں ہر جگہ اس کا نام بھی لکھا جانے لگا جو کہ میہ تھا۔ ''کمترین بندہ حضرت سجانی علاؤ الدین حسن گاگوئے جمنی۔''

یے قدیم بات مشہور تھی کہ اس سے تبل برہمن شاہان اسلام کی نوکری نہیں کرتے تھے اور نہ کوئی عمدہ سنبعالتے تھے بلکہ گاؤں اور شہرمیں کوئی ایک گوشہ عافیت تلاش کرکے علم و نجوم کی تحکیل کرتے تھے اور نہایت صبرو قناعت سے ابی زندگی گزارتے تھے۔

اکثر برہمن اپنی مختلف خویوں مثلاً طبابت 'نجوم ' وعظ ' قصد خوانی کی وجہ سے امراء کے یمال شریک محفل ہوتے سے لیکن وہ صرف انعام و خلعت بی کو کافی سجھتے اور ان کی طازمت بھی قبول نہ کرتے۔ برجمنوں کا فرقہ چو نکہ فدہی تھا لافا وہ دنیا داروں کی نوکری کرنے کو قر برا سجھتے بی سے 'مگر مسلمانوں کے یمال طازمت کرتا بھی برا سجھتے سے ان کا خیال تھا کہ ہر دونوں طریقوں سے نیکیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں اور پھر برہمن بھشہ کے لئے بد بختی میں جٹلا ہو جاتے ہیں۔ برجمنوں میں گاگو پنڈت پسلا آدی تھا جس نے مسلمان بادشاہ کی طازمت اختیار کی۔ چنانچہ اس وقت تک (۱۹۰۷ھ) شاہان اسلام دکن کا دفتر ہندوؤں کے سرد رہا۔

### فتوحات

سلطان علاؤ الدین نے اپی بھترن انظامی قوت اور نمایت اعلیٰ تدابیرے اور پھھ اپی کوار کے زور ہے بہت جلد وکن کے وہ تمام صحی جو محمد تخلق کے آخری زمانہ میں تخلق امراء جن میں مغل اور صحی جو محمد تخلق کے آخری زمانہ میں تخلق امراء جن میں مغل اور ابچوت سب بی شائل سے اور جو بیدر و قد حار کے قلعوں میں قیام پذیر سے 'ان کو اپنے حسن سلوک ہے اپنا فرمانبردار بنالیا۔ اور ان دونوں مقالت کے قلع بھی نمایت آسانی ہے لیے۔ راج کے ساتھ نیک اور اجھے بر اور میں کی طرح کی کی نمیں کی۔ گلبر کہ کا قلعہ اور مجد جو کھنڈر ہو گئے سے ان کی از سرنو بنیاد والی اور بہت کم ونوں میں دونوں عمار تیں تیار ہو گئیں۔ ۲۵۲ھ میں محمد تخلق کا انتقال ہو گیاس کے بعد علاؤ الدین حسن گئو بہت مطمئن ہو گیا۔

اب اس نے سلطنت کی فلاح و بہود اور اس کی توسیع کی طرف توجہ دی اور سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی فکر میں لگ ممیا۔

# فرزند کی شاوی

سب سے پہلا کام اس کے بعد یہ کیا کہ ملک سیف الدین کی بیٹی سے اپنے بیٹے محد کا عقد کیا اور شاہانہ قوانین اور اصولوں کے تحت دلمن کو دولھا کے بیرد کیا۔ مورخوں نے اس کی شادی کے بارے میں بھی ایک روایت بیان کی ہے کہ جب شادی ہو رہی سی قوایک دن شنرادہ کی مال ملکہ جمال نے آہ سرد بھر کر کما کہ اس خوشی کے موقع پر میری بمن یعنی نوشہ کی خالہ کو ضرور موجود ہونا چاہیے آگہ وہ بھی جشن عیش و طرب میں حصہ لیں۔ علاؤ الدین نے معلوم کرایا کہ نوشہ کی خالہ کمال ہیں' ملکہ جمال نے جواب میں کما کہ وہ آجکل ملمان میں مقیم ہیں۔

بادشاہ نے اس بات کا پھے جواب نہ دیا اور باہر چلا آیا۔ پھر فور آئی ملکان آدی روانہ کے تاکہ وہ شزادہ کی خالہ کو لے کر آئی۔ بادشاہ نے یہ تمام کاروائی نمایت خاموثی کے ساتھ کی اور کسی کو کانوں کان خبرنہ ہوئی۔ اوھر انتظام کرنے والوں کو یہ تھم دیا کہ جشن کو طول دیتے رہیں اور اس ہیں جتنا بھی روپیہ خرچ ہو اس کی مطلق پروا نہ کی جائے۔ جشن کے اخراجات ملک سیف الدین کے مکان پر شائی خزانہ سے برابر جاتے رہے اور جش شروع ہونے کے پورے چھ ماہ بعد خزانہ سے برابر جاتے رہے اور جش شروع ہونے کے پورے چھ ماہ بعد بادشاہ کے بیسجے ہوئے پیادے خالہ کی ڈولی کو لے کر محل ہیں آئے۔ سلطان علاؤالدین اس خبر کو من کر بہت خوش ہوگیا اور اس بمانہ سے بادشاہ کے بیسجے ہوئے پیادے خالہ کی ڈولی کو میل مورت و کھی جران اس ڈولی کو محلرا میں بھیجا کہ ملک سیف الدین کی بمن طخے کے لئے آ رہی ہیں۔ ملکہ جمال نے بیسے بی اپنی بمن کی صورت و کھی جران رہ گئیں اور جب انہیں ان کا پوشیدہ طور پر بلایا جانا معلوم ہوا تو بہت خوش ہو کیں اور بادشاہ کی مہانیوں کا شکریہ اوا کیا۔ اب جشن اور عشرت کی محفلیں دوبارہ منعقد کی ممنی اور خالہ کے سامنے نکاح کا خطبہ پڑھا گیا' پھر دلمن رخصت ہو کر شنرادہ کے گھر آئی۔ جشن عیش و عشرت کی محفلیں دوبارہ منعقد کی ممنی اور خالہ کے سامنے نکاح کا خطبہ پڑھا گیا' پھر دلمن رخصت ہو کر شنرادہ کے گھر آئی۔ جشن عیش و عشرت کی محفلیں دوبارہ منعقد کی محمنی اور خالہ کے سامنے نکاح کا خطبہ پڑھا گیا' پھر دلمن رخصت ہو کر شنرادہ کے گھر آئی۔

طاؤ الدین حسن کی حکومت کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا پھر بھی اس نے اس جشن عیش و عشرت میں دس ہزار روپید کی قیمت کی زربفت ' مختل اور اطلس کی قبائیں ' ایک ہزار عراقی اور عربی محمو ژب ' دو سو کمرو ' خنج ' اور قیمتی سرون جواہرات سے بجی ہوئی مگواریں اور امراء اور طاز بن اور منصب داروں میں تقتیم کیس سے جشن شادی پورے ایک سال تک ہوتا رہا۔ کیونکہ چند جنگوں پر منجنیقیں لگا دی آئی تھیں اور ان پر رکھ کر منعائی کی مولیاں جو عموماً ہندوستان میں بنتی ہیں شرکے لوگوں پر برسائی جاتی تھیں۔ جشن چو ہیں رہج الاول کو شروع ہوا اور اس کا اختیام دو سرے سال دو تم رہج الاول کو ہوا۔

جشن جس دن ختم ہوا اس روز طرح طرح کے تحف تحالف 'زر و جوا ہرات امراء اور اراکین سلطنت نے بادشاہ کے حضور میں پیش کے۔ ملک سیف الدین فوری کو اس رشتہ کی وجہ ہے چو نکہ اب شاہی خاندان ہے قرابت حاصل ہوگئی تھی 'اس لئے اس کا مرتب بت او نجا ہو کیا اور جو قربت ملک فوری کو بارگاہ خسروی میں حاصل ہوئی تھی۔ اتا بلند رتبہ کسی امیر کو دربار میں نہ طانو روز کے دن جب تمام عالم 'فاضل 'فتی اور ارکان دولت شاہی دربار میں اکٹھا ہوئے۔ تو اس وقت صدر الشریف سمرقندی اور سید اجمد غزنوی مفتی نے جیسا کہ بادشاہ کا حکم تھا ویا ہی کیا اور ملک سیف الدین کو اسلیل فتح کی جگہ ہے ہمی بلند جگہ پر بٹھایا 'حالا نکہ اسلیل فتح کا شاہی دربار میں سید مرتب بادشاہ کا حکم تھا ویا ہی کیا اور کس سیف الدین کو اسلیل فتح کی جگہ ہے ہمی بلند جگہ پر بٹھایا 'حالا نکہ اسلیل فتح کا شاہی دربار میں سے مرتب گھا کہ جب میدیا اور کی غربی تبوار کے موقع پر دربار شاہی میں آتا تو بادشاہ خود کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا تھا اور اس کے بعد دیوا نخانہ میں جا ار تخت پر بٹھتا اس کے بعد اوکوں کو حاضری کی اجازت مل جاتی۔

المتعمل فتحتى سازش

استعمال الله لوسیف الدین فاید باند ورج ایک آنکه نه بهمایا ایک ون اس نے تخت شاہی کے سامنے جاکر شکایت کی اور تشکموں میں

سلطنت ب' تم نے خود اپنی نگاہ سے دونوں مراتب کا فرق خوب دیکھا ہے۔ دونوں عمدوں کی عزت و مزلت میں جو فرق میں دہ بھی متمیس خوب معلوم ہے۔ لنذا تمہارا شکوہ بالکل لا یعنی ہے۔ "اسلیل فتح اس جواب سے کسی حد شک بظاہر مطمئن ہو گیا اور اس کے بغیر دربار میں نمایت خوش و خرمی سے آتا اور خوشی خوشی اپنی جگہ پر بیٹھتا رہا لیکن اندر ہی اندر بادشاہ کی طرف سے اس کے دل میں نفرت اور مخالفت کی آگ بحرک رہی تھی۔ اس نے سازش کی اور اپنے ساتھ چند عزیزوں اور بیٹوں کو طایا "شاہی امراء اور افغان امیر بھی اس میں شامل تھے۔ یہ چاہتا تھا کہ بادشاہ شکار یا سواری کے لئے جب نظے تو اس کو قتل کرکے حکومت کی عنان اپنے ہاتھ میں لے 'لیکن تسمیت نے اسمنعیل کا ساتھ نہ دیا۔ اور اس کو اپنی جان کی بازی لگانی بڑی۔

بادشاہ کو اسٹیل فتح کی سازش کا حال معلوم ہو گیا اور اس نے ایک بہت برا اجلاس اور اس میں شرکے تمام خاندان' سادات' امراء منصب دار' علاء مشائح و غیرہ کو مدعو کیا۔ اس کے بعد اسٹیل فتح ہے اس کے ارادے اور بدنیتی کے بارے میں پوچھا اس پر اسمیل فتح نے انکار کیا اور بہت قسمیں کھانا شروع کیں۔ تب حس گنگو حاضرین مجلس ہے مخاطب ہوا اور کما کہ جن جن لوگوں کے دوں میں میرے خلاف جذبات تھے اگر اب وہ اپنے بد ارادہ ہے باز رہ کر میرے ساتھ وفاوار رہنا چاہتے ہیں وہ لوگ نمایت ایمانداری ہے اسٹیل فتح کی خلاف جذبات تھے اگر اب وہ اپنے بد ارادہ ہے باز رہ کر میرے ساتھ وفاوار رہنا چاہتے ہیں وہ لوگ نمایت ایمانداری ہے اسٹیل فتح کی سازش کا انگشاف میرے ساخت کر دیں' جو مجھ اس کو کرتے ہوئے ویکھا اور جو کہتے ہوئے شام امراء اور اسٹیل فتح کے رشتہ دار جو نفیہ طور پر سازش میں شائل تھے سب اٹھ کوڑے ہوئے اور اپنی سچائی کا ثبوت دینے گئے۔ جن لوگوں نے پوشیدہ طور پر اسٹیل فتح کے ہاتھ پر عور پر سازش میں شائل تھے سب اٹھ کوڑے ہوئے اور اپنی سچائی کا ثبوت دینے گئے۔ جن لوگوں نے پوشیدہ طور پر اسٹیل فتح کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان سب نے بچ کہ دیا اور باوشاہ کو حقیقت حال ہے آگاہ کیا۔ اب باوشاہ نے گناہ فابت ہو جانے کے بعد قتل کا فتوی دیا اور بیت نمیس کی حالت میں سر محفل اسٹیل فتح کو قتل کرا دیا اور اس کے دو سرے ہمرازوں کا تصور معاف کی گئی۔ اسٹیل فتح کا عمدہ اس کے بیت نمیات درجہ مطمئن اور خوش ہو گئے۔ اسٹیل کے قتل اور پر باوشاہ نے بران اور کو بی عمدہ دینے اور گناہ گاروں کے معاف کی گئی وہ سب کے سب نمایت درجہ مطمئن اور خوش ہو گئے۔ اسٹیل کے قتل اور پر باوشاہ نے بران

# رائے تلنگانہ کی اطاعت

رائے تلگانہ جو اب تک باوشاہ کے خلاف تھا۔ باوشاہ کے حسن سلوک اور نیک برتاؤ ہے بہت شرمندہ ہوا باوشاہ نے اب بہت طاقت حاصل کر لی تھی ہرایک اس کا مداح ہو گیا۔ خاصکر رائے تلگانہ ہے بہت اچھا برتاؤ کیا راجہ جو روپیہ وہلی کے خزانہ شاہی میں بھیجا کرتا تھا،
اب ہرسال خزانہ بھینہ میں واخل کرنے لگا۔ جب باوشاہ نے پوری طرح یہ اطمینان کر لیا کہ اب ملک میں وور دور تک کوئی نخالف نہیں رہا۔ تو اس کے سرجی جہال کشائی کا سودا سایا اس ارادے کے چش نظر سلطان علاؤ الدین نے پھر اجلاس کیا اور امراء سلطنت نیز اراکین دولت کو جمع کرکے مشورہ کیا کہ اگر میں اس تمام لشکر کو جواب میرے قبضہ میں ہے لے کر نکلوں تو یقیناً فتح و نفرت میرے قدم چوے گ اور ارادہ ہے کہ اود فی بعد ازاں گوالیار کی طرف اور ارادہ ہے کہ اود فی جند میں کر لوں بعد ازاں گوالیار کی طرف برحوں اور پھر مالوہ اور مجرات کو بھی اینالوں۔

ملک سیف الدین نے نمایت اوب اور احترام سے جواب دیا کہ کرنا ٹک کا علاقہ نمروں اور ورختوں سے بالکل بھرا ہوا ہے اور وہاں ک ہوا میں رطوبت بھی بہت ہے اور ہمارے یماں کے جانوروں نے ایسی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے جو کہ کرنا ٹک کی آب و ہوا کے بالکل خلاف ہے لندا سے جانور بہت دنوں تک زندہ نمیں رہ کتے۔" اور سے بھی بتایا کہ علاؤ الدین خلجی اور محمد تغلق کے زمانہ میں کئی بار دھور (۱) سمندر پر پڑھائی کی گئی مگر جانور سفر میں بھی بھی دس دن سے زیادہ زندہ نہ رہے یہ کی طرح مناسب نہیں کہ بادشاہ بہ نفس نفیس مملہ کرنے کے لئے تشریف لے جائے بلکہ ایساکیا جائے کہ ایک جمعیت پہلے کرنائک کی سرحدوں کو فتح کرنے کے جائے۔ سرحد کرنافک کی آب و ہوا چو تکہ دکن کی آب و ہوا سے مناسبت رکھتی ہے اس لئے پہلے ان باغی راجاؤں کی روک تھام اور جازیرس کی جائے۔ جنموں نے اب تک بادشاہ کے خلوص اور بمدردی کے باوجوہ بھی نہ تو تخفے اور ہدیے دربار میں بھیج ہیں اور نہ اپنی فرمانبرداری کا اظمار بی کیا ہے۔ ان کو بہ ذور شمشیر درست کیا جائے۔ "
گجرات مالوہ پر لشکر کشی

اس کے بعد چونکہ سلطت وہلی پر آج کل اوبار اور مصبت کی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اس لئے موقع ہے کہ بادشاہ خود گوالیار اور مالوہ کا سفر کرے اور ان ملکوں پر قبضہ کرے جن پر عاقبت اندیش اور بمادر حکمرانوں کی گرانی نمیں ہے اس طرح اپنے جھنٹ کو بلند کرکے فتح افریت کے شادیا نے بجائے۔" سلطان علاؤ الدین حسن کو ملک سیف الدین کا بیہ مشورہ بہت زیادہ پنند آیا۔ اور اس نے دو امراء بیخی محالا الملک باشقتدی اور مبارک خال لودھی کی سمرکردگی ہیں ایک جمیت کو کرنا تک کی سمی پر بھیجدیا۔ ان امراء نے دریائے کاولی (ے) اور بحری کے بادووں کی راجدھائی کو خوب بناہ و برباد کیا اور تمام گھروں اور آبادیوں سے جو مال حاصل ہوا وہ ایک لاکھ علائی اشرفی بیٹی دوسو لاکھ لاکھ علائی اشرفی بیٹی دوسو لاکھ لاکھ علائی اشرفی بیٹی دوسو لاکھ لور پر وصول کیا۔ ان راجاؤں سے فرانبردار اور وفادار رہنے کا عمد و بیان لیا۔ اس کے بعد موسم برسات میں بیے لوگ مع راجاؤں کے طور پر وصول کیا۔ ان راجاؤں سے فرانبردار اور وفادار رہنے کا عمد و بیان لیا۔ اس کے بعد موسم برسات میں بیے لوگ مع راجاؤں کی المحیوں کے واپس آئے۔ جب بیا امراء اس مہم سے والیس آئے تو پادشاہ نے ملک سیف الدین کی صلاح لے کر سفر کی تیاریاں شروع کی اور شعبان کام کائرہ لیا گیا بست سے بمادر بیاتی اور پیاس اور شعبان کام کائرہ لیا گیا بست سے بمادر بیاتی اور پیاس ہوارہ دورہ تھے۔ علاؤ الدین نے ارادہ کیا کہ ندربار اور سلطان پور کے راحت سے مالوہ پنچ۔ راجہ رائے ہمن نے واپس آئے کورے کورے میادہ بریا تھا مگرہ وہ دکی فوج کے ڈر سے بکلانہ ٹھمرا ہوا تھا اور اپنے موروثی ملک میں جانے کی بحت نہ ہوتی تھی۔

 باقاعدہ مشغلہ شکار و شراب و کباب جاری رہا۔ اس کی وجہ سے بادشاہ کو بیضہ ہو گیا اور وہ بجار ہو کر بزی حسرت اور مایو ی کے عالم میں واپس لوٹا۔ حسن آباد گلبر کہ پہنچ کر تمام مشائخ اور علاء کو باوشاہ نے جمع کیا اور ان کی موجودگی میں صدر الشریف سمرقدی کے باتھ پر گناہوں سے تو بہ کی۔ اپنے استاد قالع خال کی تجویز پر اس نے بھی عمل کیا اور مملکت کو پورے چار حصوں میں بانٹ دیا۔ حسن آباد گلبر کہ سے لے کر وابل را پکور (۸) اور مدکل تک کے تمام مقامات کی حکومت ملک سیف الدین کو دیدی اور دونت آباد خیبر (۹) چودل ' نیراور موثی پٹن کے اصلاع جو مربٹواڑی کے سب سے بهترین شرجی وہ اپنے بھیتیج خان محمد بن علی شاہ کی حکمرانی میں وے دیئے ' ملک برار اور ماہور (۱۰) صفدر خال سیستانی کے حوالے کیے اور بیدر' قدر حارا ندور' کولاس اور خلگانہ کے تمام ممالک پر اعظم ہمایوں ملک سیف الدین کے سائے کو حاکم مقرر کیا۔

### مرض الموت

بادشاہ چھ مینے تک مستقل بیار رہاس بیاری میں اس کابسرعالت ایک ایی جگہ پر تھاجس کا رخ گلی کی طرف تھا صبح و شام کیا بلکہ ہر وقت بی رعایا کو آنے کی اور بازیابی کی اجازت تھی۔ بادشاہ عوام کے تمام حالات کی پوچھ چھے کرتا' مظلوموں کی داد سنتا' اپنے مرض الموت کے زمانہ میں یہ تھم دے دیا تھا کہ تمام قیدی علاوہ ان قیدیوں کے جو ملک کے لئے شورو شراور آزار کا باعث ہوں' رہا کر دیے جائمیں۔ اور جو زیادہ گناہگار ہوں وہ فور آگلبر کہ آ جائمیں تاکہ ان کی تقصیر معاف ہو اس تھم کے مطابق بڑے بڑے برے بحرم پا به زنجیر دار السلطنت میں جمع ہونے لئے اور نیک دل بادشاہ نے ان سب کا تصور معاف کیا۔ ان مجرموں میں سے صرف سات ایسے تھے جن کا گناہ نا قابل عنو وہ قید بحت بھی ہوئے۔ ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک بی میں رکھے گئے۔ ان قیدیوں کو اپنے بیٹے محمد کے سپرد کیا اور کما کہ ملک کی فلاح و بہود کا خیال کرکے ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بادشاہ کا مرض روز بروز ترقی کرتا رہا اور مشہور نامی گرامی تھیا چھیم علیم الدین تنجریزی' تھیم نصیرالدین شیرازی اور دیگر تھیموں نے بہوت بادشاہ کا مرض روز بروز ترقی کرتا رہا اور مشہور نامی گرامی تھیم علیم الدین تنجریزی' تھیم نصیرالدین شیرازی اور دیگر تھیموں نے بہت علاج کیا' لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ جوں جوں علاج ہوتا رہا مرض برمعتا ہی گیا اب علاؤ الدین کو بھی یقین ہو گیا کہ آخری وقت آ بہنچا

### رحلت

موت کا بھین ہو جانے کے بعد بادشاہ نے قصداً علاج معالج سے ہاتھ اٹھالیا اور موت کے لئے سراپا انظار بن کر بیٹے گیاای دوران میں ایک دن حسن نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے محمود کو سامنے نہ پاکر پوچھا کہ وہ کمال ہے جواب ملاکہ کمتب میں اپنا سبق پڑھ رہا ہے۔
اس کو بلوا کر بادشاہ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو اس پر شنرادہ محمود نے جواب دیا کہ آج کل حضرت شیخ سعدی شیرازی کی بوستان پڑھ رہا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے سوال کیا کہ کون می حکایت پڑھ رہے ہو۔ شنرادے نے ایک حکایت پڑھی جس میں حضرت شیخ سعدی نے بادشاہ ایران کی زبان سے ڈنیا کی بے ثباتی کا نقش کھینچا ہے۔ بادشاہ نے اس حکایت کا تیرا شعر غور سے سناجس کا مفہوم یہ تھا کہ ہر ایک نے اپنی ایران کی زبان سے ڈنیا کی بے ثباتی کا نقش کھینچا ہے۔ بادشاہ نے اس حکایت کا تیرا شعر غور سے سناجس کا مفہوم یہ تھا کہ ہر ایک نے اپنی ہمت اور بمادری سے تمام دنیا کو فیچ کر لیا مگر جب دنیا ہے گیا تو خال ہاتھ اور قبر میں اپنے ساتھ پچھ نہ لے گیا۔

بادشاہ نے جب بے ساتو بہ آواز بلند رونے لگا اور اپنے دو مرے بیٹول کو بھی بلوایا اور تصیحت کی کہ "اپنے بڑے بھائی کو میرا ولی عمد سمجھ کر اس کی فرمانبرداری اور اطاعت اپنا فرض سمجھنا۔" اس کے بعد خزانچی کو بلوایا اور تمام اٹا شخزانہ شاہی سے منگوا کر اپنے بیٹوں کو دیا کہ جاکر جامع مسجد میں حنفی ند ہمی علماء میں بیہ تقسیم کر دو۔ شنرادوں نے اس کے حکم کے بموجب عمل کیا اور سارا مال تقسیم کر دیا اس کے بعد واپس آئے اور بادشاہ کو اطلاع دے دی۔ بادشاہ نے بیہ سن کر سکون و اطمینان کا سائس لیا اور اس سے بعد راہی ملک عدم ہوا۔ بادشاہ نے بودرے گیارہ سال دو مینے سات دن تک حکومت کی۔ کم ربی الاول 204ھ کو انتقال کیا اس نے سرامی سال کی عمر پائی۔

# بادشاه كاكردار

ملحقات میں بیخ عین الدین بیجا پوری لکھتے ہیں کہ کسی نے ایک بار علاؤ الدین حن سے سوال کیا کہ لٹکر عظیم نہ ہونے کے باوجود تم نے اتنی وسیع سلطنت کیے حاصل کر بی اور پھراتی کم مدت میں حکومت کو اتنی وسعت کیے دی؟ دو سرا سوال یہ کیا کہ بغیر کسی کی مدد کے عوام اور دور ذراز ملکوں کے حکمرانوں اور رعایا کو ابنا فرمانبروار اور مطبع کیے بنالیا؟ اس پر حسن علاؤالدین نے جواب دیا کہ پہلے تو میں نے مروت کو ابنا اصول بنالیا تھا اور ہر خاص و عام کے ساتھ ہمیشہ مروت سے پیش آتا تھا، دو سرے یہ کہ بھی بھی بخل سے کام نہیں لیا، بیش سخاوت کرتا رہا، سخاوت کرتا ہوا کی دوست دشمن این کیا انہیں دو عمدہ عادتوں کی وجہ سے ہرایک کے ساتھ برائ بالکل برابر کا رہا، سب کے ساتھ اچھا بر آؤ کیا اور ہرا کہ کے ساتھ احسان کیا، انہیں دو عمدہ عادتوں کی وجہ سے ہرایک میرا مخلص ، ہمدرد ، مطبع اور فرمانبردار بن گیا۔ حسب و نسب

علاء اور مشائحین میں سے علاو الدین حسن کے ہم عصر صرف دو تھے 'ایک شخ عین الدین بجابوری اور دو سرے شخ محمہ سراج ان دونوں علاء کے حالات بعد میں لکھے جائیں گے۔ تحفۃ السلاطین اور سراج التواریخ 'اور بسن نامہ دکنی کے مصنفین نے ان کتابوں میں علاؤ الدین حسن کے حسب نسب کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا 'لیکن جب کمیں اس بادشاہ کی تعریف کی ہے تو بھی شابان کیان کی طرف منسوب کر دیا۔ اور کمیں یہ لکھا ہے کہ بادشاہ نے کلاہ کیائی سر پر رکھا اور قدم تحنت کیائی پر رکھ کر جلوس کیا۔ انہیں تصانیف میں بعض جگہ علاؤ الدین حسن کو بھی زاد لکھا ہے اور کمیں افروزندہ بعض جگہ علاؤ الدین حسن کو بھی زاد لکھا ہے اور کمیں افروزندہ کاخ بھی وغیرہ جسے مبالغہ آمیز اور یہ تصنع جملوں سے اس کی تعریف کی ہے۔

ان کابوں میں بہت ہے ایسے جملے اور عبارتیں ملتی ہیں جن سے شبہ ہوتا ہے کہ علاؤ الدین حسن 'اسفندیار کی نسل سے تھا۔ بہمن بالہ اور اس کے اشعار پر بھی اعتاد نہیں کیا جا سکتا' جو شعر اس بات کو طابت کرنے کے لئے پیش کیے جاتے ہیں کہ بادشاہ نسل بہمن بن اسفندیار سے بھے' ان میں بھی کوئی توی دلیل نہیں ملی اگر بہمن نامہ کے متعلق بیہ بات طابت ہو جاتی کہ واقعی اس کے مصنف شخ آذری بیں' تو یہ اشعار بھرین سند سے لیکن شخ آذری ایسے انسان ہی نہیں ہیں جو کمی بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتے دو سری بات ہو ہو ہے کہ جو اشعار بطور سند چیش کیے گئے ہیں وہ مشد نہیں' دو سرے یہ کہ کتاب کے کمی شعر میں شاعر کا تخلص نہیں بایا جاتا پھر ان باتوں کے باوجود یہ کیسے میں بایا جاتا پھر ان باتوں کے باوجود یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ یہ معمولی' اشعار شخ آذری کی فکر بلند کا نتیجہ ہیں۔

# ایک رسالے کے بیانات کا خلاصہ

مورخ فرشتہ جس وقت شراحمد تکر میں مرتضی نظام شاہ بحری کا طازم تھا اس عرصہ میں نظام شاہیہ کتب خانہ میں ایک رسالہ اس کی اظرے گزرا جو علاؤ الدین حسن کے حسب و نسب کے بارے میں تھا اس رسالہ کے مصنف کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ اس میں ہے درج تھا کہ مااؤ الدین حسن جمنی بہرام گور کی اولاد سے ہے اور اس کا سلسلہ حسب و نسب بہرام گور تک اس طرح پہنچتا ہے کہ علاؤ الدین حسن کا عمل بن کیاؤس بن محمنی بن کیاؤس بن محمنی بن کیاؤس بن محمد بن حسن بن سمام بن سیمون بن سلام بن ابراہیم بن تھیر بن منصور بن رستم بن کیتباد بن منوچر بن کا تھار بن اسام بن سیمون بن معملی بن فغور بن فرخ بن شہوار بن عامر بن سید بن طلب داؤد بن ہوشک بن نیک نامدار بن اسفدیار بن کیومرث بن خورشید بن محملی بن فغور بن فرخ بن شہوار بن عامر بن سید بن طلب داؤد بن ہوشک بن نیک نامدار بن فیوز بخت بن نوح بالتا ہے۔ بہرام گور سامان کی نسل اردار بن فیوز بخت بن نوح بالت اور پھر سانع کا حسب و نسب چند پشتوں کے بعد بہرام گور سے جا ملتا ہے۔ بہرام گور سامان کی نسل سے ہور سامان بہمن بن ان خددیار کی درائے مالکی غلا ان اسامان بمن بن ان خددیار کی درائے مالکی غلا نسل بمن بن اسفدیار ہے۔ اس رسالے میں بھی یہ تکھا ہے کہ علاؤ الدین اور اس کی درائے مالکی غلا نسل بھی اور کی درائے مالکی غلا نسل بھی درائے دائی میں اس کی مدرائے مالکی غلا نسل کی ادار اس کی درائے مالکی غلا نسل کی درائے مالکی غلا نسل بھی اور کی درائے مالکی غلا ان ادار اس

اس کی اولاد بھن کے نسب سے مشہور ہو گئی۔ خوشامد کرنے والے شعراء اور مداحوں اور آدریخ دانوں نے مبایغے سے کام سے کے حقیقت کو بالکل مسخ کر ڈالا۔

# حواله جات

(۱) ٹاسک اور پانووہ کے قریب قریب لکھنے سے مغالظہ کا اختمال ہے۔ کیونکہ ناسک تو دوابت آباد کے مغرب میں واقع ہے۔ جبکہ پانووہ بیٹر کے ضلع میں دولت آباد سے کوئی نوے میل جنوب میں ہے۔

(۴) برہان' ماٹر میں یہ روایت بالکل مختلف طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ جب سلطان محمد تغلق نے دولت آباد کے قریب دکن کے باغی امیروں کو فکست دی تو استعبل فتح قلعہ دولت آباد میں محصور ہو کر بیٹے گیا۔ اور علاؤ الدین حسن مع اپنی فوج کے گلبر کہ بہنچا گر راستہ میں یہ سن کر کہ مماد الملک تیز تیز اس کے تعاقب میں آ رہا ہے۔ اس نے گھات لگائی اور عماد الملک پر یکا یک حملہ کر دیا جس میں عماد الملک مارا مماد

(m) قندہاراب ضلع نانڈو میں واخل ہے منڈو سے مالوہ کا تاریخی شرمانڈو مراد ہے۔

(سم) او دنی غلط ہے او دنی یا اد مونی میچے ہے اور بیہ تنگ بھدرا کے جنوب میں مشہور تاریخی قلعہ ہے۔

(۵) سیت بن رامیرانتائے جنوب کاشهر رامیشورم ہے۔

(۱) دھور سمندر سے دور سمندر مراد ہے جو قدیم زمانہ میں ایک ہندو ریاست کی راجد هانی تفااور ریاست میں ورکے شال مغرب میں ای ۸۰ میل کے فاصلہ پر آباد تھا۔

(2) تاول - بمری- تاولی ممکن ہے کہ تنگ بھدراکی کوئی چھوٹی معاون ندی ہو اب اس نام کی کوئی ندی نقشہ میں نہیں -

بری غلط ہے صبیح نام مکری یا کیری ہو سکتا ہے۔ تک بھدراکی معاون ندی مکری ہو سکتا ہے یہ رائے باغ اور مرج (جاپور) کے مغرب میں ابھی تک موجود ہے۔

(A) رائے چور ریاست حیدر آباد دکن کا ایک مشہور مقام ہے- مدکل بھی ریاست کا ایک مشہور مقام ہے- واویل یا وابھول ایک قدیم مشہور بندرگاہ ہے- ستارا کے مغرب میں بمبئ ہے- تقریباً سو میل جنوب میں ابھی تک آباد ہے-

(۹) خیبر غلط ہے۔ یہ جنیر (ج ن ی ر) ہونا چاہیے۔ جو احمد تگر کے مغرب میں دکن کامشہور تاریخی مقام ہے۔ چول یا چپول بمبئ سے تقریباً تمیں میل جنوب میں اب چھوٹی سی بندرگاہ ہے۔ موجی ٹپن سے موجودہ ٹپن (ضلع اور تگ آباد) مراد ہے۔

(۱۰) ماہور جنوبی برار میں مان مختکا کے کنارے نمایت معظم مرکزی مقام تھا۔ یہاں کا قدیم قلعہ اب تک موجود ہے۔ اندور موجودہ نظام آباد کا پرانا نام ہے۔ ای طرح بیٹر کا پرانا نام کولاسل ہے۔ جلد دوم

# محمد شاہ بهمنی بن سلطان علاؤ الدین حسن گانگو

حسن منگو کے انقال کے بعد سلطان محمد شاہ نے دکن کے تخت پر قدم رنجہ فرمایا- محمد شاہ نمایت درجہ عقلند بهادر اور سخی حکمران تعا-اس حکمران نے سلمان شان و شوکت اور لوازمہ سلطنت کو مہیا کرنے میں بڑی ایمانداری سے کوشش کی اور تاج شاہی کے قبہ کو بہت قیمتی ہیرے اور جواہرات سے مرضع کیا۔ اور ایک جڑاؤ ہا اس کے اوپر لگایا اور وہ یا توت جو راجہ بیجانگر نے سلطان علاؤ الدین حسن گانگو کو بھیجا اور جس کی قیمت کی شاخت کوئی جو ہری نہ کر سکا تھا اے اس مرضع ہاکے سرپر لگایا ، چوبداروں کی تعداد میں بھی بہت اضافہ ہوا- امراء اور منصب داروں میں سے ہرایک کی ذمہ داری پر ایک ایک کام چھوڑ دیا۔

لوگوں کو دربار شاہی میں داخل ہونے کی اجازت دینے اور لشکر شاہی کے حاضر کرنے کے لئے تواچیوں کو رکھا گیا اور اس جمعیت کا نام باردار رکھا گیا۔ ای طرح یکہ جوان ہتھیار' نیزہ و علم' تیرو تبری حفاظت کرتے ہتے ان لوگوں کا نام "سلح دار" رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یکہ جوانان خاصہ جو تعداد میں تقریباً چار ہزار تھے' خاصہ خیل کے نام سے مشہور تھے۔ بادشاہ کا تکم تھا کہ روز مبع پیاس ۵۰ سلحدار اور ایک ہزار خاصہ خیل دیوان خانہ میں حاضر رہا کریں۔ اور جب دو سرے دن میہ کروہ کام سے واپس جائے تو دو سرا گروہ مقرر وقت پر دربار میں حاضر ہو جایا کرے۔ بادشاہ نے بیہ تھم جاری کر رکھا تھا کہ جتنے امیرو منصب دار جو مملکت میں موجود ہوں نوبت پر سلحداروں کے ساتھ موجود رہیں اور خانہ شاہی میں پسرہ دیں۔ ہر نوبت پر ایک آدمی کا تقرر ہوا اور اس کا خطاب سرنوبت دیا گیا۔ اس کے علاوہ پہلی چو کی کی سر نوبت کو بھی ای نام ہے مقرر کرکے دو سروں پر اس کو اضربنا دیا گیا۔ ای طرح وہ تمام ممالک جو بادشاہ کے قبضہ میں تھے اس کے ہر حاکم کو الگ الگ خطابات دیئے گئے۔ مثلاً حاکم دولت آباد کو "مند عالی" کا خطاب ٔ حاکم برار "مجلس عالی" کے خطاب ہے موسوم کیا گیا۔ بیدر اور تنگ کے حکمران کو "اعظم ہایوں" کا لقب دیا اور "ملک نائب" کا خطاب حاکم پایی تخت گلبر کہ و حسن آباد و پہا پور کو دیا گیا، جو وکیل سلطنت بھی تھا۔ مقبوضہ ممالک کے افسراعلیٰ کا خطاب امیرالا مراء تھا اور بیہ تمام خطابات و انعامات ہنوز مملکت و کن میں رائج ہیں۔

# امور سلطنت کی انجام دہی کا طریقتہ

جعہ کے دن کو چھوڑ کر ہاتی ہر روز ایوان کے در میان میں ایک نمایت میتی ریٹی فرش بچھایا جاتا ، مخل و زر بفت کے شامیانے اور دو سرب بهت حیتی پردے لگائے جاتے تھے۔ علاؤ الدین کا جاندی کا تخت بچھایا جاتا۔ سلطان محد ایک پسردن گزرنے کے بعد دیوان عام میں تدم رنج فرما کا اور دربار میں آکر پہلے اپنے باپ کے تخت کو سجدہ کر کا اور اس کے بعد خود تخت پر بیٹے جا کا اور امور سلطنت کو انجام دیتا۔ نلمہ کی اذان سے پہلے دربار کر؟ اور اذان کی آواز سننے سے پہلے ہی دربار ختم کر دیتا۔ چونکہ بہت غیرت مند تھا اس لئے باپ کے تخت کو جدہ کرنا پند نہ کرنا تھا جیسا کہ آگ لکھا جائے گا۔ تلکانہ کے راجہ نے فیروزہ کا تخت بھیجا تو اس تخت کو دیوان خانہ میں بمجوا دیا اور چاندی ا تنت بیشت کے لئے الگ کرکے ایک کونہ میں رکھ دیا۔ اس تخت کو سلطان فیروزشاہ جمنی نے اپنے عمد میں مدینہ منورہ مجوا دیا تھا۔ تاکہ اس کو تز اس کی جاندی سادات میں تقلیم کر دی جائے. جیسا کہ علاؤ الدین حسن منگو کے زمانہ میں رواج تھا ویسا ہی محمد شاہ کے عمد می بھی تما کہ عادو ملک نائب سیف الدین فوری کے کسی دو سرے مخص کو مجلس سلطانی میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہ تھی۔ حالا نکہ ملک سيف الدن لواس مات كاخي الدار لتان م

میں خود گذارش کی کہ مجھے بھی دگیر بھنی خاندان کے امراء اور اعزاء کی طرح دربار میں کھڑے رہنے کی اجازت مرحمت ہو۔ کی آبات کویا محمد شاہ کے دل بی کی تھی اس نے فوراً منظور کر لیا اور ملک سیف الدین غوری بھی دو سرے امراء کی طرح دربار میں کھڑا رہا کر تا تھا۔ سمکہ اور خطبہ

بادشاہ نے یہ تھم بھی جاری کیا تھا کہ سونے کا سکہ تیار کیا جائے اور روزانہ پانچ بار نوبت بجائی جائے اور جو بھی مخص دربار میں وافل ہو وہ دوزانو ہو کر بیٹے اور پھر زمین ہوس ہو۔ بھینہ خاندان کی حکومت کے بعد طالا نکہ بہت سے خاندانوں نے دکن پر حکومت کی اور ہر خاندان کا تاج اور خطبہ بالکل مختلف اور ایک دو سرے سے الگ تھا، لیکن نہ کسی نے سونے کا سکہ بنوایا اور نہ پانچ نوبتیں اپ دروازہ پر بخوائم سے دروازہ پر بخوائم سے مرانوں نے آگرچہ سونے کا سکہ نسیں جاری کیا پھر بھی انہوں نے نوبتیں اپ دروازہ پر ضرور بجوائمیں اور یہ سراسر بھوائی ہے حکمرانوں نے آگرچہ سونے کا سکہ نسیں جاری کیا پھر بھی انہوں نے نوبتیں اپ دروازہ پر ضرور بجوائمیں اور یہ سراسر شاہان بھی مختلف تھے۔ شاہان بھی تھا۔ جن کے اوزان بھی مختلف تھے۔ ذیادہ وزن دو تولہ ہوتا اور کم از کم پاؤ تولہ اس سے کم وزن کا کوئی بھی محد شاہی سکہ نسیں تھا۔ ہر سکہ پر ایک طرف کلہ طیب اور زیادہ سے دیادہ سے دیادہ سادت لکھا ہوتا و دسری طرف فرمازوائے دکن کا نام اور تاریخ کندہ ہوتی۔

ہندو صرافوں اور سناروں نے ذبی تعصب اور پیجا نگر و تلنگانہ کے راجاؤں کے بھڑکانے سے فالص سکوں کو گانا چاہا تاکہ مجمہ شای عمد سے پہلے کی طرح پیجا نگر اور تلخگانہ کے راجاؤں کے سے بھی جاری رہیں۔ مجمہ شاہ کو ان مرافوں کی بدنیتی معلوم ہو گئی اور اس نے بار بار بھی نہیں کو تو ثر نے اور گلانے کی ممانعت کر دی اور کی بار ان لوگوں کو تنبیہ بھی کی لیکن جب بیہ سلمہ منع کرنے کے باوجو ہی جاری رہا تو باقو باوشاہ نے ممالک محروسہ میں ان لوگوں کے قل کے احکامات صادر کر دیے تاکہ بیر گروہ ہی ختم ہو جائے۔ ماہ رجب الانے ہو سلطنت بھینہ کے تمام مرافوں کو قبل کر دیا گیا اور اس طرح ممالک محروسہ ان نافرہانوں سے پاک ہو گے۔ اب مرافہ کا کام کھتریوں نے کرنا شروع کر دیا جو دکن میں آکر آباد ہو گئے ہے۔ چنانچہ بھی فرازواؤں کے آخر عمد سک تمام ممالک میں مسلمانوں کا ہی سکہ چان رہا۔ دکن کے قدیم مرافوں کی اوالد نے جب بیہ حالت دیکھی تو سلطان فیروز شاہ بھنی کے زمانہ میں اپنے باپ داوا کے اعمال سے تو ہی کا ور آباد رہانہ دی حکومت شائی خزانہ میں بھی کر دیا اور اپنا قدیم چیشہ اختیار کرکے پھر بھی میکوں کی طرف توجہ نہ کی۔ سلطان محرود شاہ بھنی کی حکومت سے وسطی دور میں جبکہ دولت بھینہ کی خیارہ ان مرافوں نے پھر پرانی روش اختیار کی اور اپنے دل کے بغض کو دوبارہ زندہ کیا اور سات آٹھ سال کے عرصہ کے اغر دی اندر اسلامی سکوں کا نام و نشان تک باتی نہ رہا۔ اور بیجا گر اور اپنی کا می میٹوں میں مشہور ہو گے۔ چنانچہ اس وقت تک جب بیہ تاریخ کامی گئی (بینی ایک بخوران اور پر باپ (۱) کے نام سے مشہور سے تمام اسلامی سکوں میں مشہور ہو گے۔ چنانچہ اس وقت تک جب بیہ تاریخ کامی گئی (بینی ایک بڑار سولہ ۱۹۰۱ھ جمری) ہندووں کا سکہ بی مسلمانوں کے مگوں میں میاری ہے۔

# اسلامی سکے

دنیا شروع کیا۔ شاہ تنی سلامت خال نے بارہا مرافوں کو تنبیعہ کی اور طرح طرح کی سزائیں دیں ' بہتوں کو قتل کرایا گر پر بھی یہ بدعنوانی ختم نہ ہوئی اور مطابت خال کی کو شمیں کار آمد طابت ہوئیں اتفاق کی بات کہ اس دوران میں صلابت خال و کالت کے عمدہ ہے ہنا دیا گیا اور قید خانہ میں ڈال دیا گیا اب ہندو صرافول نے اس کے سکول کا نام و نشان تک دنیا ہے منا دیا۔

# برہان نظام ٹانی کے <u>سکے</u>

ای طرح بربان نظام شاہ ٹانی نے ۱۰۰اھ میں سونے ہ سے جاری کیا اس پر بھی حضرات ائمہ اہل بیت کے نام کندہ تھے اس کو جاری کرنے کا بھی مقصد یمی تھا کہ ہندوؤں کے تمام سکے ترک کر دیئے جائیں 'لیکن چونکہ نظام شاہ کا انقال بہت جلد ہو گیا اس لئے احمہ مگر میں حکومت کا پانسہ بی بلٹ کیا للذا یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی غرضیکہ محمد شاہ نے اسلام اور شریعت کی توسیع اور تقویت میں بہت کوشش کی اور ہندوؤں کے سکوں کو اینے ملک سے بالکل ختم کر دیا۔ تلنگانہ اور بیجانگر کے راجاؤں کو بادشاہ کے سامنے اپنی قوت بالکل ہیج معلوم ہوئی لیکن وہ بیشہ خوفزوہ ہی رہے۔ ان راجاؤں نے بہت سے مسلمان امراء کو محد شاہ کی مخالفت پر اس لئے اکسایا کہ اس نے تمام مال و زر مدینه منوره مجموا دیا تھا۔ بعض جمنی امیر بھی ان راجاؤں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ان کے نقش قدم پر چلنے لگے تھے لندا بجائم کے راجے نے سلطان محمد شاہ کے پاس قاصد بھیج کریہ کملوایا کہ قلعہ را پکور اور مدکل اور اس کے گرو و نواح کے مقامات جو دریائے كر شناكے ساحل تك بيں ہميشہ سے پيجا تكر كے راجاؤں كے تحت رہے اب اگر ہم لوگوں سے تعلقات كا رشتہ استوار كرنا ہے تو اپنا قبضہ ان مقامات سے مثالو اور یہ مقامات ہمارے حوالے کر دو تاکہ شاہ دہلی کے خونخوار اور میرے جنگجو سپاہیوں کی زوسے یہ مقامات محفوظ رہیں۔ ای طرح تلنگانہ کے راجہ نے جس نے کولاس علاؤ الدین حسن کے حوالے کر دیا تھا اس نے بھی موقع غنیمت جان کر محمد شاہ کو پیغام بمیجا کہ میرا بیٹا ناک دیو قلعہ کولاس کو اپنے قبضہ میں کرنا چاہتا ہے اور مجھ سے ای بات پر باغی ہو گیا ہے کہ میں نے قلعہ کیوں تاجدار و كن كے حوالے كر ديا- اور اب وہ كولاس كو اپنے قبضہ ميں كركے تهمارى سلطنت سے اس كو عليحدہ كرنے ير بالكل تيار بيفا بے الذا اب عین مناسب یمی ہے کہ تم کولاس واپس کر دو جو ہمارے اور تمهارے در میان فساد کی بنیاد ہے تاکہ میں خود بھی تمهارا فرمانبردار اور دوست بن جاؤل اور تهمارے دهمنول کا مخالف " محمد شاہ نے اس معالمہ میں بہت عقلندی ہے کام لیا' ان قاصدوں کی بہت عزت و ' تعظیم کی جواب دینے میں مسلسل ایک سال کا عرصہ لگ کمیا اور اس عرصہ میں جو امراء بادشاہ سے بد ظن ہو سے تھے اور راجاؤں سے ساز ہاز کر رہے تھے ان سب کو خوب تنبیہ کی اور ان راجاؤں کو بہت محبت آمیز خطوط لکھے۔ امراء میں سے جو قابل اعماد تھے انہیں عمدے

# ایک بهت بردا دربار عام

ملک جہاں جب سز مجازے والی آئیں اور جب بادشاہ محمد شاہ کو یقین ہو گیا کہ اب عوام امراء اور راجاؤں میں مخالفت کی تاب اور است کیا گیا۔ تلکانہ اور بیجابور کے قاصدوں کو بھی اس دربار مست نہیں ہے تو اس نے ایک بہت ہوا دربار عام منعقد کیا دربار کو خوب آراستہ کیا گیا۔ تلکانہ اور بیجابور کے قاصدوں کو بھی اس دربار میں بایا بادشاہ نے نمایت رعب دار اور بااثر لہد میں ان ایملیوں کو مخاطب کرے کما کہ " جھے تخت فیروزہ پر جلوس کے ہوئے عرصہ گزر آبیا اور میرے اقبال شای نے آبان کی بلندیوں کو چھو لیا لیکن آس پاس کے راجاؤں اور حکرانوں کے کانوں پر جوں تک نمیں ریگی۔ آبیا اور میرے اقبال شای نے آبان کی بلندیوں کو چھو لیا لیکن آس پاس کے راجاؤں اور حکرانوں کے کانوں پر جوں تک نمیں ریگی۔ آبی نمی ہوئی ہدیہ کوئی پیشکش نمیں کی طالانکہ ان راجاؤں کا فرض ہے کہ ان کے پاس جو لیمی ذرو جو اہر سونا چاندی میش مطیات میں وہ سے ہائی کہ خزانہ شاہ کی ساری دولت مکہ مطیات میں وہ سے ہائی کہ خزانہ شاہی کی ساری دولت مکہ منظم اور ہدینہ مؤرو میں صرف ہو گئی اور اس کا در کی کہ امن سلطان ہوں کے لئے سے کرنے شاہ کی دور میں صرف ہو گئی اور اس کا دول کی کہ امن سلطان ہوں کے لئے سے کرنے شاہ میں میں دولت کو منظم اور ہدینہ مؤرو میں صرف ہو گئی اور اس کا مان دول کی کہ امن سلطان ہوں کے ان کے دور میں میں میں دولت کو میں میں دولت کی دور میں میں دولت کو میں میں دولت کو میں میں دولت کی دور میں میں دولت کو دولت کو میں میں دولت کی دور میں میں دولت کر دولت کو میں میں دولت کو دور میں میں دولت کو دولت کر دولت کو دولت کو دولت کی دولت کی دولت کو دولت کو دولت کیں کہ دولت کو دولت کی دولت کو دولت کو دولت کو دولت کی دولت کی دولت کو دو

# محمد شاہ کی دریا ولی

ملکہ جمال کے سنر حجاز کے اخراجات کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جب باپ کا انقال ہوا تو محمہ شاہ نے تمام دولت جی کھول کی تقسیم کی۔ باپ کا فاتحہ و غیرہ کرانے کے بعد اور تعزیت سے فارغ ہو کر حسن آباد گلبر کہ میں تخت پر بیضا اور امور سلطنت کو انجام دینا شروع کیا۔ امور جمال داری میں اس نے ذرا بھی بخل نہ کیا' ضرور تمند لوگوں کی سرپر سی کے فرمان جاری کیے اور امراء دولت آباد' برار کے لئے فلعت و انعامات بھیج۔ ان امراء کے نام صفدر خال سیستانی اور خان محمد تھے۔ ملک سیف الدین غوری اور اس کے بینے اعظم ممایوں پر شابانہ نوازشات کی بارش کی اور ان کے عمدول کو انتمائی کمال پر پہنچایا۔

اس کے باپ کی قبر حسن آباد گلبر کہ کے پاس تھی وہال مسلسل چھ ماہ تک برابر جاتا رہا۔ فقراء محتاجوں اور مسائین کو خیرات وی اور قبہ پر ایک عالی شان گلبہ بنوایا اس کے علاوہ کن قصبے اور چند گاؤں قبر کے اخراجات کے لئے وقف کر دیئے تاکہ دو سو حافظ حسن آنگو بھنی کی قبر پر بھیشہ تلاوت کرکے اس کی روح کو تواب پہنچایا کریں۔ ملکہ جہال یعنی محمد شاہ کی والدہ ماجدہ نے بھی اپنی تمام دولت شوہر کی روح کو تواب پہنچایا کریں۔ ملکہ جہال بعنی محمد شاہ کی والدہ ماجدہ نے بھی اپنی تمام دولت شوہر کے انتقال کے پورے ایک سال بعد حج بیت اللہ کی اجازت اپنے بیٹے سے طلب کی۔ محمد شاہ چو نکہ اپنی ماں کا بھی بہت فرمانبردار تھا وہ تمام دولت جو باپ نے دنیاوی کاموں کے لئے جمع کی تھی اسے وہ مدینہ منورہ بھیج کر باپ کی روح کو تواب بہنچانا چاہتا تھا۔ لاذا اس نے خزائجی کو بلا کر کما کہ جستے بیش قیمت زیورات 'سونا چاندی قبتی آلات بیں سب باہ شاہ کے حضور میں کو تواب بہنچانا چاہتا تھا۔ لاذا اس نے خزائجی کو بلا کر کما کہ جستے بیش قیمت زیورات 'سونا چاندی قبتی آلات بیں سب باہ شاہ کے حضور میں پیش کے جائمیں اور اندازہ لگایا جائے کہ ان سب کی قیمت کیا ہے۔ غرضیکہ تمام سکوک اور غیر مسکوک دولت اس مقصد کے لئے باہ شاہ کے سامنے لائی گئی۔

وزن کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک سومن سونا اور سات سومن چاندی دکی وزن کے مطابق ہے حالا نکہ اس وقت اراکین دولت اور امراء سلطنت نے دنیاوی مصلحوں کا خیال کرکے کما کہ فیروزشاہ باربک کو لشکر کی در نشگی اور ملکی اخراجات کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ وہ طلب کرے۔ لنذا ای قدر مال و زر ملکہ جمال کے ہمراہ روانہ کیا جائے جو ضرورت ہو اور بقیہ خزانہ شاہی میں محفوظ رکھا جائے اوقت پڑنے پر کام آئے۔ اس خیال سے بادشاہ بہت مصلی ہو گیا۔ ملک سیف الدین نے بادشاہ کے چرہ پر اضحال کے آثار دیکھ کراس کی وجہ پوچھی۔ محمد شاہ نے اپنی نیت اور امراء کی مخالفت کا تمام حال بیان کر دیا۔ اس پر ملک سیف الدین نے بھی جواب دیا کہ دولت کا خزانہ شاہی میں جم کرا لیا جائے۔ اس کا وابس کرنا بھی مناسب نمیں کہ دوبارہ اب وہ خزانہ شائی میں جمع کرا لیا جائے۔

باوشاہ نے ملک سیف الدین کی صلاح پر عمل کرنے کا ارادہ کیا اس نے کہا کہ میرے غریب باپ کو جب خدانے اس قدر مال و دولت کا مالک بنا دیا تھا تو اگر خدا چاہے گا تو خزانہ ہونے کی صورت میں بھی میرے ملک کو اپنی امان میں رکھے گا۔ اس کے بعد صدر الشریف جیسے قاتل اعتماد لوگوں کو بلایا اور تمام سونا جاندی ان کے حوالے کر دیا۔

### ملكه جهال كاسفر حجاز

معین خان خواجہ سمرا کو چند دیگر خواجہ سمراؤں کے ہمراہ کرکے خدمت کے لئے مقرر کر دیا۔ اور ملکہ جمان کو ان معتبر لوگوں کے ساتھ بندروامل (۲) روانہ کیا۔ باعصمت اور نیک طبیعت بیٹم نے اپنے تمام ضروری کام ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے۔ اور محمد شاہی سنتی جو اس زمانہ میں تیار کی گئی تھی' اس پر سوار ہو کیں۔ ملکہ کی رشتہ دار اور اعزا کے علاوہ مختاج اور غریب عور تیں تقریباً آٹھ سو بیٹم کے ساتھ ہو کیں۔ صدر الشریف کو یہ ہدایت ملکہ جمال نے کر دی تھی کہ تمام مسافروں کا گران اور اخراجات کا ذمہ دار رہے۔ ہم سفروں سے کہ ویا گیا تھا کہ جس کو سفر میں جو ضرورت ہو وہ ملکہ جمال کے آدمیوں سے حاصل کرے کیونکہ جنامال اسباب ساتھ تھا وہ سب راہ خدا میں ویا گیا تھا کہ جس کو سفر میں جو ضرورت ہو وہ ملکہ جمال کے آدمیوں سے حاصل کرے کیونکہ جنامال اسباب ساتھ تھا وہ سب راہ خدا میں

صرف کرنے کے لئے بی تھا۔ ملکہ جمال کی کشتی طوفان اور بلاؤں سے بالکل محفوظ جدہ کی بندرگاہ پر ٹھمری اور اس کے بعدیہ سارا قافلہ بیت اللہ کی طرف چلا۔ ہر فرد بشرنے خانہ خدا کا طواف کیا ملکہ جمال نے غریبوں مختاجوں اور مستحقین کو انعامات سے نواڈا اور اس طرح اپنی آخرت کا سامان کر لیا۔ اس کے بعد ملکہ جمال مدینہ منورہ پہنچیں یمال انہوں نے ایک سال تک قیام کیا اور اس مقام پر جار ہزار کنواری لاکیوں کی شاویاں کرائیں۔

### ملا داؤر بيدري كابيان

تحفہ السلاطین میں طا داؤد بیدری نے لکھا ہے کہ طکہ جمال روزانہ حضرت سیدہ فاطمتہ الزہراء "کے مزار پر زیارت کے لئے جاتی تعمیں ایک دن انہوں نے پوچھا کہ حضرت امام حسین "کا مزار کمال ہے تاکہ اس کی ذیارت کی جاسکے۔ صدر الشریف نے جوابا کما کہ سید الشدا کا کربلا میں مدفن ہے۔ طکہ جمال نے اس کا سبب پوچھا کہ حضرت فاطمہ الزہراء کا مزار تو مدینہ منورہ میں ہے بھر حضرت امام حسین کو اشدا کا کربلا میں کموں وفن کیا گیا۔ اس پر صدر الشریف نے حضرت حسین "اور بزید کا قصہ بیان کیا اس پر طکہ جمال نے بہت گریہ و زاری کی اور کربلا میں کیوں وفن کیا گیا۔ اس پر صدر الشریف نے حضرت امام حسین کے مزار کی زیارت بھی کرنا ضروری ہے تاکہ حضرت بی بی ناراض نہ کما کہ چھوٹا بیٹا مال کو بیشہ بیارا ہو تا ہے لاخا مجھے حضرت امام حسین کے مزار کی زیارت بھی کرنا ضروری ہے تاکہ حضرت بی بیاراض نہ ہوں یہ سوچ کر طکہ جمال نے کربلائے معلی جانے کی تیاری شروع کر دی۔

وہ مین منورہ سے چلنے بی والی تھیں کہ انہیں خواب میں حضرت فاطمتہ الزہراء کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ سے فرمایا کہ تجھے مزار حسین پر حاضری دینے کی کوئی ضرورت نہیں میں تیرے اچھے اظال سے بہت بی متاثر ہوں۔" اور یہ بشارت دی کہ تو اپنے محری جل جاکو نکہ تیرے بیٹے تیری دید کے مشاق ہیں ' ملکہ جمال نے اپنا یہ خواب صدر الشریف سے بیان کیا اور اس کے بعد بہت سا مال و اسبب ' ذر و جوا ہر ایک قاتل اعتاد آدی کے ذریعہ کریلائے معلی بھیجا تاکہ یہ سب علی اور حضرت فاطمتہ الزہراء سلام اللہ ملیما کے فرزندان عالی قدر کے نام سے سادات اور ذائرین میں بانٹ دیا جائے۔ اور اس کے بعد خود جدہ کی بندرگاہ سے ہوتی ہوئی دکن کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ملکہ بندر وابل پنجیں اور ان کے استقبال کے لئے محمد شاہ روانہ ہوا کلر کے قلعہ میں اس نے اپنی والدہ سے ملاقات کی اور دونوں نے فدا کا شکر ادا کیا۔

# خلیفه عباسی کا فرمان و خلعت

محد شاہ نے فلیفہ عبای کا بھیجا ہوا فلعت پہنا اور وہ فرمان بھی پڑھا گیا جس میں فلیفہ عبای نے ماکم دکن کو اپنے نام کا فطبہ پڑھوانے اور سکہ جاری کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی ہادشاہ نے فلعت و فرمان دونوں اپنے سرپر رکھے اور جو قاصد' امراء اور اپنی ان تمرکات کو لے کر دکن میں لائے تھے ان پر بڑی نوازشیں ہو ہمیں۔ ملکہ جمال کی واپسی کے بعد مسلسل دو سال تک قصبہ کار میں جشن شادی بہا اور پھر مع اپنی والدہ کے محد شاہ حس آباد گلبر کہ آیا۔ بہاں آنے کے بعد بھی عرصہ تک خوشی و مسرت کے شادیا نے بیخ رہ سکہ بہاں پہنچ کے بعد اپنے شوہر حسن علاؤ الدین گلو کی قبر پر مئی اور بہت سا روپید فیرات کیا پھر اپنے سب سے ذیادہ نیک اور رہت سا روپید فیرات کیا پھر اپنے مائوں فاتحہ خوائی حاضری سب مند جینے ہے اجازت لے کر وہیں اپنے شوہر کی قبر کے پاس ایک جمرہ بنوا لیا اور میجو شام شوہر کی قبر پر بغرض فاتحہ خوائی حاضری مقادت مند جینے ہے اجازت لے کر وہیں اپنے شوہر کی قبر کے پاس ایک جمرہ بنوا لیا اور میجو دشام شوہر کی قبر پر بغرض فاتحہ خوائی حاضری ابنی اس کی جدائی میں محمنوں آو و زاری کرتی حتی کہ ملکہ جمال کا بھی آخری وقت آ پہنچا۔ اور ۱۲۳ء میں ان کا بھی انقال ہو کیا انہی میا نہی میں میا ہی میا دوایت مشہور ہے کہ ملکہ کے سن احتماد اور نیک اممال کے بارے جس سے جیب روایت مشہور ہے کہ ملکہ کے ساتھ جنے افراد خانہ رسول کا طواف کرکے زندہ و سلامت اپنے کھر پہنچ کے۔ یہ سے میں دوایت مشہور ہے کہ مائی ہو گئے وہ سے کہ سب خانہ خدا اور خانہ رسول کا طواف کرکے زندہ و سلامت اپنے کھر پڑچ کے۔ یہ خانوں یہ بر ہوا۔

# راجاؤں کی سر تشی

یہ تمام باتیں بر سبیل تذکرہ آئیں اور حقیقت ہے کہ جب راجاؤں کے الیموں نے انہیں مجر شاہ کی رائے ہے آگاہ کیا تو مشکات کے راجہ نے اپنے بیٹے ناگ دیو کو بہت سے سواروں اور پیادوں کے ہمراہ ورنگل سے کولاس روانہ کیا۔ بیجا گر کے راجہ نے بھی راجہ تلکانہ کی مدد کرنا چاہی اور میں ہزار کی تعداد میں فوج ناگ دیو کی کمک کے لئے آئی۔ مجمد شاہ نے اسلیل فتح خال کے بیٹے بمادر خال کو لشکر کا سردار کیا اور اعظم ہمایوں خال و صفدر سیتانی کے پاس احکامات بیسیج کہ وہ لشکر لے کر بمادر خال کی مدد کے لئے میدان میں آ جائیں۔ انہیں ہر حالت میں بادشاہ کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی تاکید تھی۔ بمادر خال بڑی ہمت اور دلیری کے ساتھ ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے سیدان کارزار میں آیا فریقین میں ذہرہ ست معرکہ آرائی ہوئی انجام کار ہندؤں کا لشکر حواس باختہ ہو کر بھاگ نگلا اور اپنے ملک کے خاہ و برباد کیا اور دہاں کے راجہ سے ایک لاکھ ہون (سکہ) اور پہنیس میں واپس جا کر پناہ گزین ہوا سے فرد نگل شک کے عمالک کو جاہ و برباد کیا اور دہاں کے راجہ سے ایک لاکھ ہون (سکہ) اور پہنیس میں واپس جا کر پناہ گزین میں براشیاء لے کر حسن آباد گلبر کہ واپس لوٹ آیا۔

ناگ دیو ہے پر خاش

۱۹۲۷ ہے جس ایک دن محمہ شاہ کری پر بیضا ہوا و ضو کر رہا تھا کہ اے معلوم ہوا کہ کچھ سوداگر گھوڑے بیجنے کے لئے آئے ہیں محمہ شاہ کھوڑوں کا بہت ولدادہ تھا۔ خاص طور پر عربی گھوڑوں کا اے بہت شوق تھا وہیں کری پر بیٹے بیٹے سوداگروں کو بلوا لیا محمو ژوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ ان میں کوئی اس قابل نہیں کہ خریدا جائے۔ اس پر بادشاہ نے سوداگروں ہے کما کہ ایسا بال لے کر ایک ملک ہو دو سرے ملک جانا بیکار ہے جو بادشاہوں کے لائق نہ ہو۔ سوداگروں نے نمایت مودب ہو کر خدمت میں عرض کیا کہ ہم لوگ شاہی سواری کو لائق عمرہ مال لے کر چلے تھے الیان نہ ہو۔ سوداگروں نے نمایت مودب ہو کر خدمت میں عرض کیا کہ ہم لوگ شاہی سواری کو لائق عمرہ مال لے کر چلے تھے الیان نے ہم ہے ذرید تی عمرہ محمدہ گھوڑے چیمن لئے۔ محمد شاہ ناگ دیو ہے پہلے ہی ول برداشتہ ہو رہا تھا ہی واقعہ ہے اور بھی ناراض ہوا اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ محمد شاہ نے وار السلطنت کی باگ ڈور ملک سیف الدین کے ہاتھ میں دی اور ای وقت اپنی بادر اور جری گھوڑے کو جس کا نام شبریز تھا اپنی کری کے پاس بلوایا اور ای وقت سوار ہو کر ایک لفکر جرار کے ساتھ سلطان پور کے نزدیک ایک جگوڑے کو جس کا نام شبریز تھا اپنی کری کے پاس بلوایا اور ای وقت سوار ہو کر ایک لفکر جرار کے ساتھ سلطان پور کے نزدیک ایک جگوڑے دیں دن دار العام کے مست ہاتھی پر سوار ہو کر تنگانہ کی طرف دیں دن دار العام کے مست ہاتھی پر سوار ہو کر تنگانہ کی طرف برصا۔ بادشاہ جب کلیانی کے آس باس پہنچا تو اس نے اپنے ایک بے لکھف مصاحب سے پوچھا کہ ہم کتے دن جی ویلی پر پہنچ سکیا ہیں جو بادشاہ بر بینچ سکیں گے۔

محمد شاہ نے فوراً بی ہاتھ کو روک لیا اور چار بڑار سوار جن بیں اسپہ دو اسپہ اور سہ اسپہ سے انہیں اعظم ہمایوں کی سرکردگی بیں اسپنے سے پہلے بھیجدیا۔ اور خود بھی خدا پر قانع ہو کر سفر کی منزلیں طے کرنے لگا۔ بادشاہ نے تمام نظر کو احمد آباد اور بیدر بیں چھوڑا اور اتن سرعت سے سفر شروع کیا کہ ایک مینے کا کام ایک ہفتہ بیں انجام پانے لگا۔ ایک بڑار سواروں کے ساتھ شرویلم پٹن کے گرد و نواح میں پہنچا۔ اور افغانوں کے ایک گروہ کو سوداگروں کے بھیس بیں شرجی بھیجا تاکہ یہ جاکر دربانوں باور تکمبانوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا ایس تاکہ مجمد شاہ نمایت آسانی سے داخل ہو سکے۔ چنانچہ ایسا بی ہوا یہ افغانی سوداگر تیرو کمان اور کمواری لیے ہوئے پہنچ اور دربانوں سے کما کہ بھر شاہ نمایت آسانی سے داخل ہو سکے۔ چنانچہ ایسا بی ہوا یہ افغانی سوداگر تیرو کمان اور کمواریں لیے ہوئے پہنچ اور دربانوں سے کما کہ بھر شاہ نمایت آسانی کی اجازت دو۔

ابھی ان میں بات چیت ہو رہی تھی کہ محمد شاہ بھی مع اپنی نوج کے آگیا یہ لوگ جو دربان تھے یہ سمجھے کہ شاید ان افغان سوداگروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لنذا وہ اپنی حفاظت کی خاطر اٹھے اور دروازہ کو بند کرنا چاہا' لیکن محمد شاہ کے کشکر کے سامنے ان کی ایک نہ چلی' افغان سوداگروں نے جمہانوں پر حملہ کر دہا۔ اس طرح یہ لوگ شہر کے اندر تھس آئے ادھر راجہ ناگ دیو کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اس طرح محمہ شاہ اچانک حملہ کر دے گا ہر طرف کشت و خون کا بازار گرم ہو گیا۔ محمہ شاہ کی فوج اگرچہ بہت مخضر تھی پھر بھی اس نے زبردست ہنگا مدیل کیا۔ راجہ باغ میں عیش و طرب کی محفل جمائے بیٹھا تھا وہ وہاں ہے اٹھ کر فوراً محل میں چلا گیا بادشاہ نے اس فعل کو اپنی خوش نصبی سمجھا اور اسی وقت میں عیش و طرب کی محفل جمائے بیٹھا تھا وہ وہاں ہے اٹھ کر فوراً محل میں چلا گیا بادشاہ نے اس فعل کو اپنی خوش نصبی سمجھا اور اسی وقت اس قلعہ داری بالکل نہیں تھے۔ اور شہر کے تمام کار گروں کو کام سے لگا دیا اور تھم والے کہ بہت کم عرصہ میں بہت سے چولی زینے اور قلعے کو فتح کرنے کے دو مرے اسباب فراہم کیے جائمیں۔

ناگ دیو نے محسوس کر لیا کہ مقابلہ کرنا بالکل بیکارہ اور ہر ہندو کے دل پر مسلمانوں کا ڈر غالب آ چکا ہے اور کمیں ہے ہو پہنچ کا بھی امکان نہیں ہے۔ لغذا جو دروازہ پھر ہے چنا ہوا تھا اس کو کھولا اور اپنے چند قابل اعتاد ساتھیوں کے ساتھ قلعہ کے پیچے ہے بھاگا۔ مجر شاہ کو اس کے فرار کا حال معلوم ہو گیا اس نے فور آ ہی ناگ دیو کا تعاقب کیا اس کو پکڑ کر محل میں لایا اور اس ہے تمام نزانوں اور وفیوں کا حال معلوم کرکے ان پر اپنا قبضہ کرلیا۔ دو سرے روز صبح کو ناگ دیو دربار میں طلب کیا گیا بادشاہ کا ول اب اس کی طرف ہے میلا نہ رہا تھا اور وہ اس کی جان بخشی پر تیار بھی تھا۔ اس نے ناگ دیو ہے سوال کیا کہ سوداگر جو گھوڑے میرے لیے لائے تھے تو نے انہیں کیوں اپنے قبضہ میں کرلیا۔ اس پر ناگ دیو نے نمایت جاہلانہ اور ناعاقبت اندیشانہ جواب دیا۔ محمد شاہ اس کے جواب سے برفراد ختہ ہو گیا اور حکم دیا کہ سامنے جو کئڑی کا انبار لگا ہوا ہے اس میں اس کی زبان کھنچ کر اس کو ڈال دیا جائے اور کما کہ اس کو منجنیق میں بھا اور حکم دیا کہ سے جو کئڑی کا انبار لگا ہوا ہے اس میں اس کی زبان کھنچ کر اس کو ڈال دیا جائے اور کما کہ اس کو منجنیق میں بھا جو کہ میکن دیں چینک دیں چنانچہ بادشاہ کے حکم کی فور آ ہی تھیل کی حمی اس کے بعد بادشاہ نے ان ہندوؤں کو بھی نمایت خت سزائمیں دیں جو کہ مسلمانوں کو حتاج تھے۔

# محفل عيش وعشرت

مسلسل بدرہ روز تک محفل عیش و طرب جی رہی ہر تاجر اور غیر تاجر ہے باوشاہ زر وجواہر حاصل کرتا ہواس سپاہی کو جو باوشاہ تک بہتنا جاتا ہے۔ جو بات بخوبی معلوم تھی کہ یہاں پر رہ کر امور سلطنت بہتنی کی اجازت نہ دی باتی اور وہ شمر کے باہر نھمرا دیا جاتا تھا۔ محمد شاہ کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ یہاں پر رہ کر امور سلطنت انجام دینا اس کے لئے بہت مشکل تھا۔ للذا وہ وہاں ہے بہت مطمئن ہو کر دار المار ہ کی طرف چلا۔ تلنگانہ کے عوام کے لئے یہ بات باطل نہ تھرایا اور یہ فیصلہ دے ویا کہ جمنی باطل بن تجرب تھی وہ ہر طرح ہے محمد شاہ کی راہ میں حائل ہوئے اگر محمد شاہ اس بجوم ہے بالکل نہ تھرایا اور یہ فیصلہ دے ویا کہ جمنی نوخ کا نوخ کوئی چیز ساتھ نہ لے اور خیمے اسباب اونٹ کائے اور دیگر جانور وغیرہ سب کو یہیں چھوڑ دیں۔ نوخ کا نوخ کی ساتھ نہ لے اور خیمے اسباب اونٹ کائے اور دیگر جانور وغیرہ سب کو یہیں چھوڑ دیں۔ نوخ کا نوخ کی ساتھ نہ ہے اور جم گاؤں سے ای قدر چارہ اور غلہ وصول کرے جس کی ای نوخ نوخ دیں ترب و زیادہ ہوس کرنے کی ضرورت نہیں۔

پائی اگر جہ رات کو بھیل میں آرام کرتے تھ الیکن چند گروہ باری باری حفاظت کے لئے ہشار رہا کرتے تھے۔ باوجود اس احتیاط اور خفاظت نے تلکوں کو جب موقع ملنا در فتوں اور جھاڑیوں کی آڑے چھپ چھپ کر مسلمانوں کو قتل کرتے۔ اس سبب سے چار ہزار ماروں میں ست آقہ با أیز ہو ہزار سیابی واپس اپنے گھروں کو آئے۔ راتے میں بھی ہندؤں اور مسلمانوں میں جنگیں ہوئیں، گر ہر بار مسلمانوں میں جنگیں ہوئیں، گر ہر بار مسلمانوں میں جنگیں ہوئیں، گر ہر بار مسلمانوں میں جانوں ہوئیں ہوئیں، گر ہر بار مسلمانوں میں جانوں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئیں ہوئی

### راجه تلنگانه کی بعناوت

سے کہ ہے۔ اس کے معان کا راجہ جو اپنے بیٹے کی موت اور محمد شاہ سے فکست کھانے کے بعد بہت رنجیدہ اور معمل تھا۔ اس نے معان فیروز شاہ بار بک کی خدمت میں ایک خط بھیج کر التماس کی کہ وہ محمد شاہ کی جابی کا باعث ہے۔ محمد شاہ کے خبر رسانوں نے اس کو ان خطوط کی اطلاع فور آئی وے دی۔ ان خطوط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ورنگل کا راجہ تاجدار دیلی کی طرفدار اور بی خواہ ہے اگر بادشاہ دیلی بالوہ اور سجرات کے امراء کو دکن کی حکومت واپس لے لینے کا حکم نامہ جاری کرے تو وہ خود اور راجہ پیجائکر دونوں دل و جان سے ممک کے لئے تیار ہیں۔ اور بہت کم عرصہ میں ملک دکن کو و شمنوں کی زو سے بچاکر کئی سال کا بقایا خراج اور پیشکش وغیرہ بھی دہلی کے خزانہ شاہی میں واضل کرے گا۔ دہلی میں چو کلہ یہ ایک روایت بن گئی تھی کہ شاہ دہلی کا دکن پر حملہ کرنا بھی راس نہیں آتا ای باعث راجہ کے خطوط اور معروضات سب بالکل ہے اثر ثابت ہوئے۔

## محمد شاہ کاور نگل پر حملہ

محمد شاہ نے ورنگل کی راجد حمانی کو فتح کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور اپنے پچپا ذاد بھائی خان محمد کو خط لکھا کہ وہ دولت آباد کی فوج کو تیار کرے اور قلع خال کے حوض کے نزدیک 'بالا گھاٹ دولت آباد میں آکر ٹھر جائے اور ان مرحدوں کی حفاظت کرے 'صفر رخان سیستانی اور اعظم ہمایوں خال کے نام بھی پیغامات بھیج کہ یہ امراء بھی اپنی فوجیں لے کر حسن آباد گلبرگہ پہنچ جائیں اس کے بعد تمام حالات سے بادشاہ کو آگاہ کیا گیا۔ بادشاہ نے حسب دستور سابق گلبرگہ اور اس کے گرد و نواح کی حکمرانی ملک سیف الدین کے ہاتھ میں دے دی اور خود اپنا لئکر لے کر مہم پر روانہ ہوا۔ بادشاہ سفر کی منزلیں طے کرتا ہوا کولاس پہنچا۔ اور اعظم ہمایوں کو احمد آباد 'بیدر اور ماہور کے لشکر کے ساتھ گولکنڈہ بھیج دیا۔ بادشاہ خود نیز بمادر خال نمایت آہستہ سنزلیس طے کرتے ہوئے انہیں امراء کے پچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔

ای دوران میں پہاگر کے راجہ کے انقال کی خبر سی گئی اور اس کا بھتیجا تخت کا وارث بنا اب تلفکانہ کے راجہ کو پہابگر سے مک کی کوئی امید باتی نہ رہی اور وہ خود بھی اب اپ آپ میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رکھا تھا لاذا وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا اور بمادر خال کے پاس اپ مصاحبین کو بھیجا تاکہ وہ محمد شاہ کو صلح و آشتی کی ترغیب دے۔ محمد شاہ صلح پر سی صورت سے تیار نہ ہوا' تلفگانہ کے راجہ نے بادشاہ کی بڑھتی ہوئی ضد اور طاقت سے متاثر ہو کر ایک بار اپ چھوٹے بیٹے کو پھر بادشاہ کی بارگاہ میں تیار نہ ہوا' تلفگانہ کے راجہ نے بادشاہ کی بڑھتی ہوئی ضد اور طاقت سے متاثر ہو کر ایک بار اپ چھوٹے تصوروں کی معانی چاہتا ہوں ، ور بھیجا اور کملایا کہ "میں خود بادشاہ کے بمی خواہوں اور خیر خواہوں میں شامل ہو چکا ہوں اور اپ پچھلے تصوروں کی معانی چاہتا ہوں ، ور اب عمد کرتا ہوں کہ بادشاہ کے تھم کے بغیر کوئی کام نہ کروں گااور جو تھم ہوگا' اس کی پوری پوری تھیل کروں گا۔ "

اب دوسرے بھنی امراء نے بھی اس بات پر زور دیا کہ بادشاہ صلح کر بی لے اس میں مصلحت ہے۔ اس پر بادشاہ نے بمادر خال کو افتیار کلی دے دیا کہ وہ جن شرائط پر جاہے صلح کر سکتا ہے۔ بمادر خال نے صلح کے لیے شرائط رکھیں کہ راجہ ورنگل تین سر ہاتھی تھوہ لاکھ بون اور وہ سو گھوڑے شابی بارگاہ میں واخل کر دے اور گولکنڈہ کا شرمع اس کے آس پاس کے علاقوں کے بادشاہ کے ہاتھ میں دے دے وہ چونکہ مسلسل دو سال بحک بھنی لشکر تلاگانہ کو جاہ و برباد کرتا رہا تھا نیز تلاکوں کا انتظام حکومت بھی بہت خراب حالت میں تھا راجہ کو مجبوراً تمام شرائط قبول کرنا پڑیں۔ محمد شاہ نے نواح گولکنڈہ سے واپسی کا ارادہ کیا۔ طا بمادر خال کولاس بی میں مقیم رہا تاکہ صلح کی راجہ کو مجبوراً تمام شرائط قبول کرنا پڑیں۔ محمد شاہ نے نواح گولکنڈہ کی حکرانی کے قرائض اعظم ہمایوں کو سونچ گئے اور بادشاہ خود حسن آباد گلبر کہ واپس آیا ، پھر احمد آباد بیدر چاگیا۔ تین ماہ تک بیدر میں قیام کرکے تمام امراء اور سپاہیوں کو تمین ماہ کی چھٹی دے کر آرام

# تلنگانہ کے قاصدوں کی آمد

اسی عرصہ میں تلنگانہ کے قاصد وہ تمام خبریں لے کرجو صلح نامہ میں درج تھیں حاضر ہوئے اور بہادر خال ان کو کے کر بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عربی محمو ڑے نیز بیش قیمت تحا نف بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ تلنگانہ کے قاصدوں نے اس کے بعد جہادر خال کی معرفت بادشاہ کی خدمت میں گزارش کی کہ اگر ہمیں ایک عریضہ اس قتم کامل جائے کہ بادشاہ کی اولاد بھی ہمیشہ تلنگانہ کے راجاؤں کو اپنا نبی خواه اور وفادار مستمجھے اور ان کی سرحد کو کوئی نقصان نہ پنچائے گی تو ہم لوگ بادشاہ کی خدمت میں ایک بہت بیش قیمت تحفہ پیش كريں مے جو واقعی تاجدار دكن ہى كے لائق ہے۔

محمد شاہ اس بات سے بہت متاثر ہوا اور اس نے بھی اس تحفہ کو دیکھنے کا شوق ظاہر کیا اس پر ایپلیوں کو دربار میں بلایا گیا اور ان کے امرار پر بادشاہ نے ایک فرمان لکھا جس پر تحریر تھا کہ شر کولکنڈہ دولت بھنی اور حکومت ورنگل کی سرحد ہے۔ اور جس وقت تک تلکے خود بغاوت پر آمادہ نہ ہوں اس وقت تک ہماری اولاد ان کے کسی فعل میں رخنہ نہ ڈالے۔ جب قاصدوں کو بیہ فرمان مل گیا تو انہوں نے وہ مرضع تخت بطور تحفہ محمد شاہ کی خدمت میں پیش کیا جو راجہ تلنگانہ نے محمد تغلق کے لئے بنوایا تھا۔ محمد شاہ اس اعزازے پھولانہ سایا اور ان قاصدوں کو عزت و تحریم سے والیس کی اجازت دے دی اور خود حسن آباد گلبر کہ کی طرف روانہ ہوا۔ نو روز کے دن حسن آباد پہنچا اور تخت کو تخت فیروزہ کے نام سے موسوم کیا۔ اور ساعت تحویل (۵) میں اس تخت پر قدم رنجہ فرمایا۔ اس کے بعد ان فوجی افسران کو جنہوں نے اس مہم میں اپنی جان کی پرواہ نہ کی تھی اور حصہ لیا تھا انہیں انعامات عطا کیے اور اپنے باپ کے جاندی کے تخت کو جیسا کہ ملے مذکور ہو چکا ہے ایک طرف اندر تیرک کے طور پر رکھوا دیا۔

# مخت فيروزه

فرشتہ لکھتا ہے کہ اس نے کئی بزرگوں ہے جو محمد شاہ جمنی کے عمد میں تنے اور جنہوں نے تخت فیروزہ کو دیکھا تھا اِن کی زبانی سنا تھا کہ تخت فیروزہ تمن مز لمبااور ڈھائی مزچوڑا آبنوس کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے اوپر ہیرے جواہرات ہے جڑے ہوئے سونے کے شختے اس طمن لگائے مجے تھے کہ تخت کو ایک جکہ سے دو سری جگہ لانے اور لے جانے میں وقت نہ ہو اور ان تخوں کو لپیٹ لیا جائے ، یہ تختے آسانی سے مندوق میں بند ہو جاتے تھے۔ ہمنی خاندان کا ہر حکمران سلطان محد شاہ کی پیردی کرتا تھا۔ اور در فش کادیانی (۱) کی طرح تخت فیروزہ میں بھی ہر دور میں ہیرے اور جواہرات کا اضافہ کیا جاتا تھا۔ محمود شاہ بھنی کے عبد میں اس تخت ہے بعض جواہرات اس لئے نکال کئے سئے تھے کہ بادشاہ کی صراحی اور بیالہ رکھنے کے لئے ایک چوکی (کشتی) بنانا تھی۔

اس وقت ملک کے صرافوں اور جو ہریوں نے اس تخت کی قیمت ایک کروڑ ہون بتائی تھی یہ بات آمے چل کر مفصل طور پر بتائی جائے کی کہ تنت سے جوا ہرات نکالنا بہت منوس ثابت ہوا، فرشتہ کو جو معلومات تخت فیروزہ کے بارے میں ہو سکیں وہ یمی ہیں کہ ملا اسلیل نوبتہ جن کے تمام آبا و اجداد زندگی بھر تخت فیروزہ کی حفاظت پر مقرر رہے) ان سے یہ سوال کیا کیا کیا اس تخت کا نام تخت فیروزہ کیوں ر کما آیا۔ اس کا جواب فرشتہ کو بھی ملاکہ چو نکہ شروع میں یہ فیروزی کانچ کا بنا ہوا تعاللذا اس رتک کی مناسبت سے اس کا یہ نام رکھ ويا كياليان بعد من اس برائة جوابرات اور موتى لكائ من كايرانا رعك بالكل بى مث كيا

ی<sup>ا هماه جس سال شخت فیروزه پر جیمنا تعا اس سال جالیس روز تک میش و طرب کی محفلیں رہیں۔ سمی شهری سے کوئی باز پرس نہ کی سمی</sup> ہ ایک لو افتیار دیا کیا کہ جو مرمنی ہو وہ کرے نیز تمام امرائے سلطنت اور اراکین دولت بھی دن کو عید اور شب کو شب برات منانے م شاہ نے ان کی بہت عزت کی اور آخری دن ایک چھوٹا سا جلسہ منعقد کیا' ملک نائب سیف الدین غوری اور صدر الشریف کو کیا اجازت مرحمت ہوئی کہ وہ پایہ تخت کے پاس بینھیں۔ اسمنیل فتح خال کے بیٹے بہاور خال کو یہ عزت بخشی گئی کہ امیر الامراء کا لقب دیا گیا اور شنرادہ مجاہد کی شادی بہاور خال کی بیٹی سے طے کی گئی اسی روز ان کا جشن شادی بھی منایا گیا۔ ملا داؤد بیدری لکھتے ہیں کہ (تحفیۃ السلاطین) "میں اس شادی کے دن پورے دس برس کا تھا اور مہرواری کا کام انجام دیتا تھا۔"

وہ کتے ہیں کہ سارا جش محمد شاہ بھنی کے حس سرت و صورت سے معمور تھا۔ حضرت خسرو کے اشعار جو باوشاہ کی مدح میں تھے ان کو قوال گا رہے تھے وہ اس محفل میش و عشرت سے بہت خط حاصل کر رہا تھا۔ اس نے ملک سیف الدین غوری یہ سمجھا کہ تین سو قوالوں کے وظیفے کا برات نامہ جو وہلی سے بہاں تک آئے ہیں راجہ یجا گر کے نام لکھ دو۔ "سیف الدین غوری یہ سمجھا کہ شایہ باوشاہ نشہ کی حالت میں یہ بہہ رہا ہے لنذا اس نے اہمیت نہ دی۔ محمد شاہ ملک نائب سے بدگمان ہو گیا اس نے پھر ہو شیاری کی حالت میں پو چھا کہ برات نامہ راجہ یجا گر کے نام عاید کر دیا گیا یا نمیں۔ اس پر ملک سیف الدین کو بجیب قتم کی سبکی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا کہ اب کیا ہو ، محمد شاہ نے کہا کہ جب اطراف عالم میں میری حکمرانی کا سکہ چل رہا ہے تو یہ بات ہرگز زیبا نمیں کہ میں نصول گوئی کروں۔ میرا حکم نشہ کی حالت میں نہ وش کے عالم میں تھا ابھی فرمان لکھ کر اس پر ممرلگاؤ اور بجاگر کے راجہ کے پاس روانہ کر دو چنانچہ ایسا ہی کیا گی۔ حالت میں نہ تھا بلکہ میں ہوش کے عالم میں تھا ابھی فرمان لکھ کر اس پر ممرلگاؤ اور بجاگر کے راجہ کے پاس روانہ کر دو چنانچہ ایسا ہی کیا گی۔ حالت میں نہ تھا بلکہ میں ہوں دہ تھا وہ اس روش سے بہت ناراض ہوا اور اپلی کو گدھے پر سوار کراکے تمام شہر میں اس کی بدنای کرائی۔ راجہ بیجی بھی بھی کم مغرور نہ تھا وہ اس روش سے بہت ناراض ہوا اور اپلی کو گدھے پر سوار کراکے تمام شہر میں اس کی بدنای کرائی۔ راجہ بیجا گر کی بعناوت

راجہ بجائگر نے بادشاہ کے اپنی کو شر سے نکلوا دیا' اور اس کے بعد خود سرکٹی پر آمادہ ہوا۔ ہیں ہزار سواروں ۹ لاکھ پیادوں اور تین ہزار ہاتھیوں کا لشکر لے کر بہت اہتمام سے وکن کی سرحد کی طرف بڑھا۔ قلعہ اودنی میں اپنے خیصے لگائے اور اپنے آدمیوں کو مسلمانوں کے ملکوں کو تباہ و برباد کرنے کا تھم دے دیا۔ سلطان محمد شاہ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی چو نکہ برار اور بیدر دونوں جگہوں کے لشکروں نے مسلس مصیبتیں اٹھائی تھیں۔ اس لئے انہیں ذرا بھی آرام نہیں نصیب ہوا تھا۔ محمد شاہ نے اس وجہ سے ان دونوں فوجوں کو نہ چھیڑا اور خان محمد کو دولت آباد کے لشکر کے ساتھ اپنے پاس بلوایا۔ اس کے بعد ویم پنین کے مال غنیمت کا پانچواں حصہ شاہزادہ مجاہد کو دے کر حصرت شنے محمد سراح کے پاس بھیجا تاکہ بیہ تمام رقم غریوں اور محاجوں کو بانٹ دی جائے۔ نیز شزاوہ حضرت شنخ سے ہندوؤں سے جنگ کرنے کی اجازت کے۔ حضرت شنخ نے تمام علماء اور مشائحین کو وہ رقم تقسیم کی اور سب کو حسن آباد گلبرگہ کی مجد میں جمع کیا گیا۔ سب نے لشکر اسلام کی فتح کے لئے سے دل ، سے دعا کی۔

برسات کا موسم تھا اور کرشنا ندی کا پاٹ بہت پڑھا ہوا تھا پھر بھی راجہ بیجا گرنے نہایت اطمینان کے ساتھ مدکل کے قلعہ کے قریب قیام کیا' اور قلعہ کو فتح کرنے کی بہت کوشش کی۔ آٹھ سو بہادر مسلمان قلعہ کی حفاظت میں گئے ہوئے تھ' لیکن ملک سیف الدین کے ایک رشتہ دار نے جو قلعہ کا حاکم تھا۔ قلعہ کے لوگوں سے بچھ مختی سے بات چیت کرنا شروع کی تو اہل قلعہ اور اس میں پھوٹ پڑگی… اور یوں قلعہ کی حفاظت میں سستی سے کام لیا گیا۔ اس سے فائدہ انھا کر راجہ بیجا گرنے قلعہ کو فتح کر لیا اور ہندوؤں نے جو مسلمانوں کے جانی وشمن تھے' مسلمانوں کے خاندان کے خاندان کی خاندان کی خاندان کی کر ڈالے۔ ان میں سے ایک فیض چھپ کر قلعہ میں سے باہر نکل آیا اور وریائے کرشنا کو بار کرکے حسن آباد گلبر کہ بہنچا اور بادشاہ کو بتایا کہ آپس کی بھوٹ نے یہ حالت کر دی۔ راجہ بیجا گرنے مدکل کے قلعہ پر قبضہ کر لیا اور قلعہ کے تمام لوگ مارے گئے۔

ایک لاکھ ہندوؤں کے قتل کاارادہ

وے دیا جو جان بچاکر میہ خبر لے کر آیا تھا اور کہا کہ جس فخص کے سامنے استے ہے گناہ لوگوں کا خون بہہ گیا وہ کیوں زندہ رہے اور ای غیظ و غضب کی حالت میں سفر کا ارادہ کر لیا۔ جمادی الاول ۲۷۷ھ میں سفر کا آغاز کیا۔ رکاب میں پاؤں رکھتے ہی میہ فنم کھائی کہ جب تک آٹھ سو مسلمانوں کے بدلہ میں ایک لاکھ ہندوؤں کو قتل نہ کر دوں گا اس وقت تک جھے سکون نصیب نہ ہوگا۔ شنرادہ مجابد کو اپنا ولی عمد اور ملک سیف الدین کو صاحب اختیار بنایا اور خود چل پڑا۔ دریائے کرشنا پر پہنچ کر کھا کہ "قتم ہے خدائے پاک کی جس نے مجھے اسٹونیاند درج پر پہنچایا میں اس معمولی ندی سے ڈر کرواپس نہ جاؤں گا' بلکہ مدکل کے شہیدوں کا بدلہ لینا مجھ پر فرض ہے۔" تین دن میں اس نے دریا کو پار کرلیا۔ اس کے پاس صرف نو ہزار سوار تھے اور ادھر فریق مخالف کے پاس شمیں ہزار سوار اور نو لاکھ بیادے موجود تھے۔

راجہ بھی محمہ شاہ کے دریا کو عبور کر لینے سے جیران ہوا کیونکہ دریا چڑھاؤ پر تھا۔ راجہ نے ای پریشانی کی حالت میں جبکہ تذہ ہوا کس جا رہا کہ صبح جل رہی تھیں بارش بہت ہو رہی تھی' اپنا تمام خزانہ' مال اسباب' ہاتھی وغیرہ بیجا گر بھیج دیے اور خود اس لئے میدان میں جما رہا کہ صبح بوتے ہی دربانوں اور اراکین سے جنگ یا صلح کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ جو سامان اور جانور روانہ کے گئے تھے وہ سب بارش کی شدت کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے اور ٹھر گئے۔ اوھر مسلمانوں کے لئکر میں یہ خبر پہنچ چکی تھی لاذا صرف چابک اور گھوڑے کے کہ مسلمانوں کے لئکر میں یہ خبر پہنچ چکی تھی لاذا صرف چابک اور گھوڑ کر بھاگئے ہی میں اپنی نے جاگر پر حملہ کر دیا اور صبح ہوتے ہوتے محمہ شاہی لشکر نے ہندوؤں کو ذیر کر لیا۔ ان لوگوں نے مال اسباب چھوڑ کر بھاگئے ہی میں اپنی عافیت سبح ہی اور یہ سب قلعہ اورنی کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے سارے مال پر قبضہ کر لیا اور تمام ہندوؤں کو قتل کرنے کا تھم دے دیا۔ چنانچہ تقریباً سر بڑار ہندہ قتل ہوئے جیسا کہ تحفہ السلاطین میں لکھا ہوا ہے۔ دو بڑار ہاتھی' تین بڑار ارابے اور ضرب ذن' سات سو عربی گھوڑے اور ایک جڑاوا تخت بادشاہ کے قبضہ میں آیا اور بھیہ مال غنیمت پر امراء نے قبضہ کر لیا۔

## بيجا بمرير محمرشاه كاحمله

محم ملاہ جمنی خاندان فا پہاا ہا، شاہ ہے جس نے جنگ کرنے کی میت سے سرزمین بجابور پر قدم رکھا اور نمایت شاندار کامیابی کے بعد وائی او ناوہ اپ ارادہ میں بہت بات ناماور نمایت عابت قدمی سے بھن رائے (۸) کی طرف چلا اب جمنی فوج بجائکر میں داخل ہوئی۔ راجہ کے فرز ارابین سلات کو بنع ایک صف آرائی این فامشورہ ایا اس مجلس میں یہ طبح بایا کہ بھوج مل جو ماں کی طرف سے راجہ کا

کر کماکہ راجہ جس طرح کیے ای صورت میں مسلمان بادشاہ کو گر فار کرکے لا سکتا ہوں اگر مرضی ہو تو بادشاہ زندہ سلامت باہیاز نجیر راجہ کے دربار میں لا سکتا ہوں۔ یا پھر تھم ہو تو اس کا سر قلم کرکے خدمت میں حاضر کروں۔

راجہ نے جواب میں کہا کہ دسمن کا قتل کرنا ہی مین نواب ہے اور اہم بھی۔ بھوج نے اپنی فوج اور اپنے نوکروں کو خوب تسلی دی۔ چالیس ہزار سواروں اور پانچ لاکھ پیادوں کے ساتھ بادشاہ کی طرف بردھا۔ بھوج مل نے یہ تھم بھی دیا کہ روزانہ برہمن اور پنڈت ندہبی کتب ہندوؤں کو پڑھ کر سنائیں اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی خاص ہدایت کیا کریں اور مسلمانوں کی طرف سے ہندوؤں کو بد خل کرنے کے لئے وہ تمام باقیمں بتائیں جو ہندوؤں کی ول شکنی کا سبب ہوں۔ مثلاً بتوں کی ہے حرمتی کرنا تو ژنا گائے کو ذع کرنا اور بت خانوں کو مسار کے لئے وہ تمام باقیمی بتائیں جو ہندوؤں کی ول شکنی کا سبب ہوں۔ مثلاً بتوں کی ہے حرمتی کرنا تو ژنا گائے کو ذع کرنا اور بت خانوں کو مسار کرنا ، غدہ ، غدہ ،

خان مجھ کو جب سے معلوم ہوا کہ "شیر شکار" کو زخی کر دیا گیا ہے تو اسے بہت غصہ آیا اس نے پانچ ہو سواروں کی جمعیت کو ساتھ جا کر اپنے ہاتھی کو پکڑ لیا اور واپس نے آیا۔ اس کے بعد ایک نمایت ہی جیرت انگیز واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ "شیر شکار" نے خان محمہ کے پہنچ ہی مسلمانوں کے لشکر کی پیٹروئی کی اور دشمنوں کی فوج پر اچانک حملہ آور ہو گیا۔ بھوج مل کو بھی زخی کر دیا وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور دو سرے امراء بھی اس کی دیکھا دیکھی نکل بھائے۔ مسلمانوں کی تلواریں ابھی نیام سے باہر بھی نہیں ہوئی تھیں کہ باوشاہ کا پر جم میدان جنگ میں لرانے نگا۔ چو نکہ اس فن کا اور جنگ کا خاص مقصد ہی تھا کہ ہندوؤں کو قمل کیا جائے لنذا ان کا خون بدر در فنج برایا گیا ہے اور عور تمیں 'جوان' بو زھے بے تحاشا قبل کے عاص مقصد ہی تھا کہ ہندوؤں کو قمل کیا جائے لنذا ان کا خون بے درائے برایا گیا ہے۔ باوشاہ کی خات نہ رکھتا تھا 'خریب کے۔ باوشاہ کا مقصد سے تھا کہ وہ کشن رائے کے لئد اور شکر کی طرف چا۔ وہ مقابلہ کی طاقت نہ رکھتا تھا 'خریب بھی موقع ملک ہندوؤں کو قبل و غارت کریا۔ بھی موقع ملک ہندوؤں کو قبل و غارت کریا۔

کشن رائے بہت پریشان ہو گیا اور پہا گر کا رخ کرکے بہاڑوں میں جا چھپا۔ بادشاہ نے بھی پہا گر کے آس پاس سے خیمہ لگا لیے بادشاہ کو دن بھر حملہ کرتا تھا رات کو ہندو آکر بادشاہ اور اس کے لشکر کو گالیاں دیتے تھے۔ مسلسل ایک ماہ کی کوشش کے بعد بھی کہی طرح بادشاہ کو کامیابی نہ ہوئی۔ آخر کار بادشاہ نے ایک تبدیر چلی اور اپنے آپ کو بیار مشہور کیا۔ اس راز سے سوائے محمہ خال اور مقرب خال کے کوئی دو سرا واقف نہ تھا۔ بادشاہ مع لشکر کے وہاں سے چل پڑاکشن رائے مسلمانوں کو قتل کرنے اور بدلہ لینے کے لئے بیجائگر سے باہر آیا اور محمد شاہ جمنی کے ساتھ ساتھ ہی خود بھی نکلا۔

ہندو سپاہی مسلمانوں کی فوج پر حملہ کرتے ' راتوں کو شور و شغب کرتے اور کہتے کہ برہمنوں کی دعاؤں سے تمہارا بادشاہ آخر کار ختم ہو کیا۔

#### حسن تدبير

بادشاہ چو نکمہ تخت پر لیٹ کر چادر اوڑھ لیا کر ؟ تھا اس لئے شاہی لشکر بھی ہراساں ہو گیا لیکن مقرب خاں اور محمہ خال لوگوں کو تسکین دیتے ہوئے جائے۔ حتیٰ کہ شاہی لشکر تمہند را کو عبور کرکے ایک ہموار اور مسطح میدان میں پہنچ گیا۔ مسلمان ای میدان میں ٹھر گئے اور کشن رائے نے بھی تین یا چار کوس کے فاصلہ پر اپنے خیمے لگا گئے۔ اب محمد شاہ کو اپنی قسمت کچھ موافق نظر آئی اس نے لوگوں کے دور کشن رائے نے بھی تین یا جار کوس کے فاصلہ پر اپنے خیمے لگا گئے۔ اب محمد شاہ کو اپنی قسمت کچھ موافق نظر آئی اس نے لوگوں کے دول سے شک و شبہ دور کیا اور دربار کیا اور طازمین کا سلام و مجری لیا پھر نیند کا بمانہ کرکے دربار برخاست کیا۔ امیروں کو تخلیہ میں بلاکر سمجھایا کہ فوٹ کو بالکل تیار رکھیں اور لشکر کی حفاظت کریں۔

جرامیر نے تھم کی تعمیل کی اور سلطان محمد شاہ نے لباس جنگ بہنا جب رات ایک پہر گزر گئی تو بادشاہ ای جنگل کی طرف بردھا اور مقام پر چنج گیا۔ ہرامیر کے ذمہ ایک ایک کام دیا گیا اور شب خون مار نے کی نیت ہے آگے بردھے۔ کشن رائے و شمن کی کروری اور خشہ حالی ہے بہت مطمئن تھا وہ غفلت میں رقعی و شراب کی محفل میں ڈویا ہوا تھا کہ شاہی لشکر سر پر پہنچ گیا۔ مسلمانوں کے نعروں نے ال با کر رکھ دیا اور کشن رائے کا لشکر بہت ہی ہراساں اور پریشان حال ہو گیا فوج جمع کرنے تک کی مسلت نہ ملی۔ راجہ نے عزت بن بال با کر رکھ دیا اور کشن رائے کا لشکر بہت ہی ہراساں اور پریشان حال ہو گیا فوج جمع کرنے تک کی مسلت نہ ملی۔ راجہ نے عزت بن زیادہ اپنی جان کو انہیت دی اور ایسا بھاگا کہ بچا گر میں جا کر سائس لی۔ بادشاہ نے تمام خزانہ اور مال و اسباب پر بقضہ کیا۔ ویں منزلوں تک بشن ان کا چنچا کرتا رہا۔ وی ہزار بندوؤں کو تمہ تیج کیا اس کے بعد بھی بادشاہ کے دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو اس نے پھر چالیس کوس شن جمال بھی آبادی دیکھی اس کو جلد از جلد تباہ و برباہ کر دیا۔ رعایا ہے حالت دیکھ کر بہت نالاں ہوئی اور راجہ سے صاف کمہ دیا کہ ہندی طور مت نالاں ہوئی اور راجہ سے صاف کمہ دیا کہ ہندی طور مت نارے گئے ہائ گنا ہائی دیکھی اس کو جلد از جلد تباہ و برباہ کر دیا۔ رعایا ہے حالت دیکھ کر بہت نالاں ہوئی اور راجہ سے صاف کمہ دیا کہ ہندی طور مت نارے گئے ہائوں گئے ہائی دیکھی اور راجہ ہے اور ہاری عزت اور آبرو ختم ہو می ہے۔

اس ہزار برہمن خاک و خون میں مل گئے۔ کشن رائے نے کما کہ یمی قسمت میں لکھا ہوگا اب میں تم لوگوں کے مشورے پر عمل ا اب او تیار ہوں۔ امراء نے کما کہ تیرے باپ نے بھی علاؤ الدین گنگو ہے جنگ کرکے پھر صلح کی تھی ای طرح تم بھی اب تاجدار دکن اللہ اپنے بھٹے میں ارو۔ اشن رائے نے اس مشورہ کو منظور کر لیا اور سلطان محمد شاہ کے پاس ایکی بھٹے اپنی پرائی حرکوں پر بہت شرمندہ برا اور صلح کی ارخواست کی۔ بادشاہ کے ایک مقرب خاص نے کما کہ حضور نے صرف ایک لاکھ ہندوؤں کو ختم کرنے کی قشم کھائی تھی اس قدر بنی گئل ارنے میا دیا ہے۔ تھے۔ آپ نے تو ہندوؤں کا نام و نشان تک دنیا سے منادیا۔

### ہے گناہوں کے قتل سے توبہ

ورحقیقت ایسا جرت انگیز واقعہ کمیں اور نہیں ملتا ہرایک سمجھ سکتا ہے کہ فدکورہ بالا واقعہ ویلم بین کے جملے اور ناگ دیو کی سوت بھی زیاوہ بجیب و غریب تھا۔ ادھر قاصدوں نے جب یہ دیکھا کہ محمد شاہ اس وقت بہت خوش ہے تو انہوں نے اور بچھ فدمت میں گزارش کرنا چاہی۔ بادشاہ سے قاصدوں نے کہا' کہ یہ کی فدہب کا شیوہ نہیں کہ گنگاروں کے بدلے میں بے گناہوں کا خون بہایا جائے۔ مورتوں اور معموم بچوں کا خون بہانا تو کسی طرح جائز نہیں اگر کشن رائے نے اچھا سلوک نہ کیا تھا تو اس میں فقیروں اور بے نواؤں کی کیا خطا تھی۔ اس پر محمد شاہ نے کہا کہ یہ فدا کا حکم تھا اس میں ہندوؤں کا کیا تصور۔ اس کے بعد ایمپیوں نے کہا کہ خداوند کریم نے بادشاہ کو خطا تھی۔ اس پر محمد شاہ نے اور اس بات کا بھی یقین کائل ہے کہ لگ کے سب سے بہترین حصوں کا مالک بنایا ہے اور کرنا نگ کا ملک بھی ممالک محروسہ میں شائل ہے اور اس بات کا بھی یقین کائل ہے کہ آب کہ ویاں تھا ہے۔ فدا کا خون نہ بہایا جائے۔ خدا کی خوشنودی اس میں ہے کہ آبندہ ایسا بر تاؤ نہ کریں کہ فقیروں اور غربوں کو کیوں تمہ رخ کیا جائے۔

محمد شاہ پر اس گفتگو کا بہت اثر ہوا اور اس نے عمد کرلیا کہ ''بھی کسی شخص کو قبل نہ کروں گااور میرے بعد میری آل اولاد بھی ای پر قائم رہے گی-'' اس واقعہ کے بعد دکن میں بید دستور ہو گیا تھا کہ جو لوگ لڑائی میں پکڑے جاتے انہیں قبل نہ کیا جاتا تھا اور صرف بد ترین مجرموں کو ہی ہید سزا دی جاتی تھی۔

#### بادشاہ کی نیک چکنی

اس کے بعد قاصدوں نے یہ کما کہ برات نامہ کی رقم اوا کر دی اور پھر مجھ شاہ کو وہاں سے دو سری رقم وصول ہونے کی امید بھی نہ ، ربی اب باوشاہ نے بھی بہت عدل و انصاف سے کام لیا اور سفر طے کرتا ہوا حسن آباد گلبرگہ کا رخ کیا۔ باوشاہ نے بینی محمد سرائ رحمتہ اللہ علیہ کے آستانہ پر حاضر ہو کر عرض کیا کہ بہلے بھی جس نے اپنی دولت راہ خدا جس صرف کر دی تھی۔ اب بھی مجھ کو خدا نے بہت بچھ دیا ہے آپ وعاکریں کہ میرے مقاصد پورے ہوں۔ حضرت شیخ مراج سے رخصت ہو کر پھر حسن آباد گلبرگہ آیا تقریباً پانچ دن آرام کرنے کے بعد محمد شاہی لشکر دولت آباد آگیا۔

#### بغادتيس اور فسادات

جس زمانہ میں بادشاہ نے خود کو بیار مشہور کیا تھا تو اس کے گرد و نواح کے باشندوں نے مسلمانوں کو بہت اذبیتی دی تھیں 'بادشاہ کی غیر سادے ملک میں مشہور ہوگئ تھی اور فتنہ برپاکرنے والوں نے چاروں طرف ایک آفت مچا رکھی تھی۔ اس کا اثر دولت آباد پر بھی ہوا تھا' چو نکہ دولت آباد میں اس وقت کوئی ساس مہر اور لاکق حکمران نہ تھا اور مربثوا ٹری کا سارا لشکر خان محمر کے ہمراہ بجاگر کی جنگ پر گیا ہوا تھا۔ بسرام خال مازندرانی نے (جس کو حسن گنگو نے اپنا بیٹا بنایا تھا) کو نبہ دیو (۹) مربشہ کے بھڑکانے پر سرکٹی کی' برار کے بعض امراء نے جو بسرام خال کے نزدیک ہی مختلف جگوں پر آباد تھے۔ انہوں نے خفیہ طور پر بسرام خال سے خط و کتابت شروع کی اور اس کی رفاقت کا دم بھرنا شروع کیا۔ راجہ بکالنہ نے بھی بسرام خال سے دوستی کا اظمار کیا اور ہر طرح سے اس کو مدد دینے کے لئے تیار ہو گیا۔ بسرام خال کے حوصلے ان حالات میں اور بھی زیادہ بڑھ گئے۔ اس نے برار اور مربٹوا ٹری کے چند سالہ محصول کی رقم جو بادشاہ نے وہیں جمع کرا دی تھی اس پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اور اس کو لشکر جمع کرنے کی فکر دامٹگیر ہوئی۔

اس نے مرہٹواڑی کے بہت سے پر گنوں پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے مصاحبین اور اعزہ میں بیہ پر گئے بانث دیئے اور بارہ ہزار سوار اور بیادے اپنے گرد جمع کر لیے۔ محمد شاہ کو میہ تمام اطلاعات بیجا نگر میں ملیں اور اس نے فور اً بسرام خاں کو لکھا کہ ''تم نے میرے بارے میں غلط خبرس من کراتی جرات اور ہمت کرلی کہ سرکٹی کرنے گئے اور تمہیں دنیاوی لالج نے کمیں کا نہ رکھا اور نا قابل پرداشت جرائم بھی آئم ہم سے سرزو ہونے گئے۔ لنذا اب ضروری ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لئے وعدہ کرو کہ آئندہ بھی ایسی رکیک حراتیں نہ کرو گ۔ آئر تم خود شرمندہ ہو کر میرے دربار میں اپنے گناہوں کی تلافی کے لئے حاضر ہو جاؤ گے تو مناسب ہے ورنہ پھراس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔" اور اس کے بعد یہ خط سید جلال مجید اور شاہ ملک کے ذریعہ روانہ کیا باوشاہ کا خط پاتے ہی بسرام خال نے کونبہ دیو ہے صلاح کی اس سے کما کہ "محمد شاہ نمایت مدبر سیاست دان اور اعلی فرمازوا ہے اور ہم لوگوں ہے ایس حرکت سرزد ہوئی ہے کہ ہم باوشاہ کی طرف سے بے خوف ہو کر نمیں رہ کئے اور اس جبکہ دولت آباد کا قلعہ ہمارے قبضہ میں ہے اور برار کے امراء اور بکلانہ کا راجہ ہماری کمک پر بالکل تیار ہے۔ تو پھر ہمیں لازم ہے کہ خدا کا نام لے کر ہمت کریں اور آگے برحیں 'جس کام کا آغاز کیا گیا ہے اے انجام تک پنچانا بھی ہمارا فرض ہے۔ تو پھر ہمیں لازم ہے کہ خدا کا نام لے کر ہمت کریں اور آگے برحیں 'جس کام کا آغاز کیا گیا ہے اے انجام تک پنچانا بھی ہمارا فرض ہے۔ "بسرام خال پر کونبہ دیو کا جادو چل گیا اور وہ برابر اس طرح سرکٹی کرتا رہا اور فوج وغیرہ جمع کرنے میں اور بھی زیادہ کوشش کرنے لئدا الی صورت میں بادشاہ کے قاصد بغیر مطلب براری کے واپس لوئے اور انہوں نے بسرام نیز اس کے مصاحبین کے طالت یادشاہ کو گیا۔ لنذا الی صورت میں بادشاہ کے قاصد بغیر مطلب براری کے واپس لوئے اور انہوں نے بسرام نیز اس کے مصاحبین کے طالت یادشاہ کو گیا۔

محمد شاہ ان حالات کو من کر بہت غضبناک ہوا اور پیجانگر ہے واپس آیا۔ سند عالی خال کو شکر کا سردار بنا کر پہلے بھیج دیا اور خود شکار کھیلنا ہوا پیچھے پیچھے دولت آباد کی طرف آگیا۔ بسرام خال'کونبہ دیو اور راجہ بکلانہ کے بعض ملازم سند عالی خان محمد ہنگ کرنے کے گئی اس نے قصبہ بنن کی طرف چلے۔ اگر چہ سند عالی خال بہت تجربہ کار اور بلند ہمت امیروں میں سے تھا'لیکن اس نے وشمنوں سے لڑائی کرنے میں کوئی فائدہ نہ دیکھا اور شیو گاؤں (۱۰) کے قریب ٹھر گیا۔ بسرام خال نے بہت مجلت سے کام لیا اور سند عالی خال کے لشکر پر شنجون مارا' اس کا دشمن جنگ کے قوانین سے پوری طرح واقف تھا اس لئے بسرام خال کو کامیابی حاصل نہ ہوئی اور ناکام لوث آیا۔

اب مند عالی خال پر و شمن کی قوت اور فون کی کیفیت پورے طور پر عیال ہو گئی تھیں اور اس نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے جمہ شاہ کی خدمت میں عریفہ بھیجا کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کے اقبال پر بھروسا کرتے جنگ کا آغاز کروں گا' لیکن مناسب ہے کہ جمال پناہ ذور بھی می اپنی شکار کھیلئے میں معموف تھا اس نے خط دیکھا اور خور بھی می اپنی شکار کھیلئے میں معموف تھا اس نے خط دیکھا اور تھی۔ نئی ہے اپنی فون بلائے بغیر تمین سو مقربین خاص کے ہمراہ روانہ ہو گیا اور بہت جلد سنرکی منزلیں طے کرنے لگا۔ محمد شاہ کے مقربین آپ نے اپنی فون بلائے بغیر تمین سو مقربین خاص کے ہمراہ روانہ ہو گیا اور بہت جلد سنرکی منزلیں طے کرنے لگا۔ محمد شاہ کے مقربین خاص کے در شمن کی طاقت بہت زیادہ ہے اور دشمن ارادہ کا پکا بھی معلوم ہوتا ہے۔ لنذا بوشاہ قبلت سے کام نہ لیں اور دھیرے دھیرے سنر طے کریں 'کم بادشاہ اس بات پر کسی طرح راضی نہ ہوا اور یہ جواب دیا کہ بھی کو بوشاہ قبلت سے کام نہ لیں اور دھیرے دھیں ہر صورت پنچنا ہے۔ تم لوگوں کا کہنا میرے ارادے کے خلاف ہے میں بارہ بزار سوار اپنے ساتھ مقربی مرت نے مند عالی خال کے پاس بسر صورت پنچنا ہے۔ تم لوگوں کا کہنا میرے ارادے کے خلاف ہے میں بارہ بزار سوار اپنے ساتھ اور وہاں سرکٹوں کو پوری طرح سزا دی تھی۔ ای طرح راجہ بچانگر کو جنگل اور پیاڑوں میں آوارہ اور پیاٹان پھر نے بچور کیا 'کر جرموقع پر خدا کے رحم و کرم سے کامیابی ہی نصیب ہوئی۔ میرے تین سوما زندرانی اور ان کے فیم آوارہ اور پیاٹان پھر نے بچور کیا 'کر جرموقع پر خدا کے رحم و کرم سے کامیابی ہی نصیب ہوئی۔ میرے تین سوما زندرانی اور ان کے فیم خواب سے بھر کیا ہو کہ بہت ہیں۔ ''اس کے بعد باوشاہ اور زیادہ قبلت ہے کام لیے گا اور قصیہ پٹن سے چار کوس کے فاصلہ پر پنچ کیا وہاں جا در علم میں اپنی فون کو و شمن کے مقابلہ پر آراستہ کے ہوئے ہے۔ ۔ ''اس کے بعد باوشاہ اور زیادہ قبلت سے کام لینے لگا اور قصیہ پٹن سے چار کوس کے فاصلہ پر پنچ کیا وہاں جا کہ مذاب اور میں کے مقبلہ پر آرائید کے ہوئے۔ ۔

با شاہ کے بننی کی خبر سب کو معلوم ہو تنی اور ہر ایک فعض پریشان حال ہو کیا راجہ بکانہ کے ملازموں نے میدان جنگ سے بھاگ بنا ہی منا ہو سمجھا کہ دشمن سے اپی بان بچائیں۔ بسرام خال اور کونبہ دیو تو ابنا ہی منا ہو مادہ دو سرے بازوں نے بھی میں غلیمت سمجھا کہ دشمن سے اپی بان بچائیں۔ بسرام خال اور کونبہ دیو تو ابنا ہو ہا کہ بھی جا کر بھی ابنا ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں دولت آباد کے قلعہ میں جا کر بھی ابنا ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں دولت آباد کے قلعہ میں جا کر بھی مال بھی ہوں ہو کہ میدان جنگ سے بھاگ آبکہ اور دولت آباد کے قلعہ میں جا کر بھی

تقى.

محمد شاہ کے پاس ایک سو ستر ۱۵ نوجوان تھے جو سب بادشاہ کی تعریف میں رطب اللمان تھے۔ اس نے رات وہیں برکی مبع ہو ہے ای دسترن کا بیجھا کرنے کے لئے نکل کھڑا ہوا۔ شام تک دولت آباد ہے دو کوس کے فاصلہ تک پہنچ گیا اور قلعہ کا محاصرہ کرنا چاہا۔ بسرام خال اور کونبہ دیو بہت پریشان ہو گئے دونوں مسئلاول نے اپنا ہمیس بدلا اور راتوں رات فرار ہو کر دولت آباد میں حضرت شیخ زین الدین کے آستانہ مبارک پہنچ اور حضرت شیخ ہے پوچھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا قلعہ بند ہو کر دشمن ہے لانا لا ہے النذا اب بہتر ہے کہ اپنے لاکوں کو ساتھ لے کر عجرات روانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد کونبہ دیو نے اپنے مقربین سے کسلوایا کہ وہ لوگ بھی آ کر حضرت شیخ کی روحانی قوت سے فائدہ حاصل کریں۔ وہ لوگ اپنے مالکوں کی نیت سمجھ گئے اور گھو ڈوں پر زینیں لگا کر باقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ آستانہ پر آئے۔ حضرت شیخ نے دونوں پر دست شفقت بھیرا اور کھا کہ الله کانام لے کرتم دونوں یمال سے بیلے جاؤ خدا نے چاہا تو دشمن کی ذرے محفوظ رہو گئے یہ دونوں عجرات سے گئے۔

سلطان محمد شاہ کو ان لوگوں کے بھاگنے کی اطلاع ہو گئی اور صبح ہی چار سو نمایت جری اور تجربہ کار سپاہیوں کو لے کر مازندرانی کے پیچھے گیا۔ وہ دشمنوں کا تعاقب کرنے میں ناکام رہا اور دولت آباد والیں لوث آیا اس واقعہ کے بعد حضرت شنخ کی طرف سے محمد شاہ کا دل بہت کھٹا ہو گیا محمد شاہ کی تحق شرک نے وقت تمام مشائخ اور علماء نے عائبانہ اور حاضرانہ طور پر محمد شاہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی گر حضرت شخ نے اس کو شغل شراب و کباب میں دیکھ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تخت پر بیعت کی تھی قابل وہ ہے جو اسلام اور شرع کی پوری پوری پابندی کرتا ہو۔

اب مارزندرانی کے واقعہ کے بعد باوشاہ بہت بی ناراض ہو اور کملا بھیجا کہ یا تو میرے دربار میں حاضر ہو یا پھر میرے ہاتھ پر بیعت کرو ، گراس کے جواب میں حضرت شیخ نے یہ روایت لکھ کر بھیجی کہ ایک بار تین شخص جن میں ہے ایک مخنث تھا' ایک عالم دین اور ایک سید' تینوں ایک ہندو کے ہاتھوں گر فآر کر لئے گئے۔ اس نے ان لوگوں ہے درخواست کی کہ بت کو سجدہ کریں اب سید اور عالم دین نے سید' تینوں ایک ہندو کے ہاتھوں گر فاروں کے گئے۔ اس نے ان لوگوں ہے دووں گا' نہ وانشمند اور سید ہوں کہ خدا کو پھر راضی کر لوں سجدہ کرلیا' مگر مخنث نے سوچا کہ میں نہ عالم دین ہوں کہ گناہوں کا کفارہ دے دوں گا' نہ وانشمند اور سید ہوں کہ خدا کو پھر راضی کر لوں کا لاندا اس نے سجدہ کرنے کے مظالم برداشت کرنے کو تیار ہوں' مگر نہ تمارے وابید کر سکتا ہوں۔

اس پر محمد شاہ نے کما کہ ابھی فوراً شرسے نکل انہوں نے اپنا مصلی شانہ پر ڈالا اور چل کھڑے ہوئے اور جا کر شخ بہان الدین کے مزار اقدس پر معلی بچھا کر بیٹھ گئے۔ اپنا عصا وہیں مزار کے پاس زمین میں گاڑ دیا اور فربایا کہ اب مجھ کو اس جگہ ہے کوئی نہیں ہٹا سکا۔ بادشاہ نے بیہ سنا اور حضرت کے جلال کو سمجھ کر بہت شرمندہ ہوا اور اپنے ہے بیہ محریہ "من زان توام توزان من باش" لکھا اور بید کاغذ صدر الشریف کے ہاتھ حضرت شخ کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت شخ نے صاف کہلوا دیا کہ اگر سلطان شریعت اسلام کی حفاظت کرے تو درست ہے۔ بادشاہ نے بیہ جواب پاکر شراب خانوں کو مسمار کروا دیا اور علاء و مشائح کو ہدایت کر دی کہ وہ لوگوں کو نیک اعمال کی طرف متوجہ کریں اور برے کاموں سے روکیس، سلطان محمد شاہ کو غازی کا خطاب بھی حضرت شخ بی نے دیا تھا للذا وہ اس ہے بہت خوش ہوا اور عشرت شخ ہے باتھ بی مرہواری کی حکومت مند عالی خال محمد میں اور خود حسن آباد گلبرگہ کی طرف چلا گیا محمد شاہ نے اپنے تمام متبوضہ ممالک میں شراب نوشی اور شراب کی خرید و فروخت کے سبرد کی اور خود حسن آباد گلبرگہ کی طرف چلا گیا محمد شاہ نے اپنے تمام متبوضہ ممالک میں شراب نوشی اور شراب کی خرید و فروخت بالکل بند کردی۔

## اسلام کی توسیع و تبلیغ

اسلام کی اشاعت کا مقدس فریضہ محمد شاہ نے حضرت شیخ کی ہدایات کے بعد ہی انجام دینا شروع کیا۔ محمد شاہ نے چوروں ، قزاقوں اور لوت مار کرنے والوں کو بھی ملک سے نیست و نابود کیا- ملک میں چاروں طرف فرمان صادر کیے کہ ہر حاکم اپنے علاقے کی حدود میں ظلم و ستم کو بالکل ختم کر دے اور ظالموں کا سر کاٹ کر عبرت کے لئے پایہ تخت روانہ کر دے۔ ظالموں اور قزاقوں کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ ملاطاؤر بیدری نے لکھا ہے کہ چھے مینے کے اندر اندر تقریبا تمیں ہزار چور اور ڈاکو پکڑ کر حسن آباد گلبر کہ روانہ کر دیئے گئے۔ ان لوگوں کے سر کاٹ کر شرکے باہر ایک چبوترہ بنایا گیا تاکہ محمد شاہ کی حکمت عملی کا شرہ مجیل جائے۔ اسلام اور شریعت پر چلنے سے رائے بالکل ہر امن اور آرام وہ ہو گئے' مسلمانوں کی جان اور مال بالکل محفوظ ہو گیا۔ بادشاہ نے میہ تمام کام اس لئے کئے کہ حضرت شیخ زین الدین کا دل اس کی طرف سے بالکل صاف ہو جائے۔

حفرت شخ زین الدین بھی باد شاہ کے نیک اعمال و افعال ہے بہت خوش ہوئے اور جس صورت ہے سلطان محمد شاہ نہایت خلوص و عقیدت سے حضرت شیخ کو خطوط لکھتا وہ بھی اس طرح خلوص اور شفقت سے جواب دیا کرتے تھے۔ وہ ہر حال میں باد شاہ کو تقیحت کرتے رہتے تھے اور بادشاہ بھی ان کی ہدایت پر جلنے ہے گریز نہیں کر ہا تھا۔ اس دوران میں تلنگانہ اور پیجائگر کے راجہ سب ہی تاجدار دکن کے مطیع و فرمانبردار ہو مکئے تھے ' جو مال بادشاہ طلب کر یا اس میں بھی کی نہ ہوتی ملک میں امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔

## محمد شاه کا آخری عهد

اب بادشاہ کا صرف یمی کام رہ کمیا تھا کہ وہ سال میں چار مینے دورہ کرتا تھا اور سیرو شکار کے بعد واپس آ جاتا تھا۔ جہاں جاتا وہاں کا حاکم تنے تعانف اور میش ہما چیزیں پیش کرتا وہ بادشاہ کو دارالخلافت تک پہنچائے جاتے عرضیکہ اس منصف مزاج بادشاہ کے عمد میں چھونے یزے ' شریف اور رذیل سب بهت اظمینان اور سکون کی زندگی گزارتے تھے۔ ساری رعیت بهت خوش و خرم تھی اور بادشاہ کی ذات کو تدرت كاايك بهت براعطيه سجمتي تقي.

## محمد شاه كاانتقال

ونیا کا بیر دستور ہے کہ اس جگہ ماتم بھی برپا ہو تا ہے جہاں خوشی کے شادیانے بچتے ہیں۔ اس طرح محمد شاہ کا بھی آخری وقت آ پنچااور اليقعد كى ٩ تاريخ كو ١٥٤ه من انقال موكيا رعايا كو بهت بى رنج موا عمر شاه كو باب كے برابر بى دفن كيا كيا- "سراج التواريخ" ميں بيد روایت درن ہے کہ جتنی دوات اور ہاتھی محمد شاہ کے عمد میں جمع کئے سمے وہ کسی جمعی تاجدار کو نصیب نہ ہوئے 'تین ہزار خاصہ کے ہاتھی تھے' جتنا فزانہ اس بادشاہ کے پاس نکا وہ دو سرے حکمرانوں کے مقابلہ میں دو گنا تھا۔ ای تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ محمہ شاہ ہے تبل باوشاہ وہلی یا پھر کسی جمنی حاکم نے بھی کرناٹک پر اتنا زبردست حملہ نہیں کیا اور نہ ان راجاؤں کی دولت کو اتنی آسانی ہے ا پ قیمت میں کر مناف سو سال کا جمع کیا ہوا مال جو راجہ کرنا نگ کے پاس تھا وہ بھی ای بادشاہ کے ہاتھوں تاہ و برباد ہوا.. بادشاہ نے يه و برال نو مني باي ون طومت كي.

#### حواليه جات

(۱) ہون اور پر تاپ و کن کے قدیم طلائی سکے ہیں اور مختلف اوزان کے ہیں۔ ہون کا وزن ایک تولہ ہو یا تھا۔ ہمنی بادشاہوں کے زمانہ میں اور محتلف اوزان کے ہیں۔ ہون کا وزن ایس بھا۔ ہوں سے بڑا ہون وہ تولہ کا تھا، پر تاپ وزن اور قیمت میں ہون کا نصف تھا۔

(٣) وابل سے موجودہ وا بھول مراد ہے دکن کی مشہور بندرگاہ تھی۔

(۳) وہلم پٹن کے صحیح تلفظ اور مقام کا پتہ نہیں چلتا۔ ولم داڑا (ضلع کریم ٹگر) ہو سکتا ہے جو گلبر کہ سے تقریباً رو سومیل مشرق میں واقع ہے۔ یہ علاقہ اس وقت تک فتح نہیں ہوا تھا اور اس کے راستہ میں کلیانی اور بدر واقع تھے۔

(۳) اس زمانه میں بندوق یا تفنگ اول تو ایجاد ہی شمیں ہوئی تھی اور اگر ایجاد بھی ہو گئی ہو تو بھی اس کا دکن میں روان ہونا بعید از قیاس سہ۔

(۵) وہ وقت جب سورج سارے سال کا دورہ ختم کرکے برج حمل میں داخل ہو تا ہے۔

(٦) در فش کا ویانی- ایران کے ساسانی بادشاہ کا جنگی علم تھا جو لا کھوں روپے کے صرف سے تیار ہوا تھا اور ہر بادشاہ اپنے عمد میں اس کی زینت اور سجاوٹ میں ہر سال کوئی نہ کوئی اضافہ برابر کرتا تھا۔

(2) تھندرا اصل میں تک بھدرا ہونا چاہیے 'گریمال اس ندی سے مراد نہیں ہے بلکہ گری ندی سے جو تنک بھدرا کی معاون ندی ہے۔

(۸) کشن رائے غلط ہے۔ و جنانگر کے راجہ بک**ا رائے ہے مرا**د ہے جو سلطان محمد شاہ بھمنی کی تخت نشینی سے پہلے راجہ ہوا اور سلطان کے کئ سال بعد تک و جنانگر پر حکومت کر تا رہا۔

(٩) كنبه يا كونبط ديو ہے- اس كو مورخين نے كوبند ديو بھى لكھا ہے-

(۱۰) سيو گاؤں يا شيو گاؤں آج كل بھي ضلع احمه تكر ميں واقع ہے۔

مجابد شاه بن سلطان محمد شاه بهمنی

سلطان مجاہد ملک سیف الدین غوری کا نواسا تھا' یہ شزادہ شکل و صورت اور قد و قامت میں' حسن و جمال کی جیتی جاگی تصویر تھا اور اس محت و شجاعت میں اپنی مثال آپ تھا۔ ترکی زبان بہت چھی طرح جانتا تھا اور اس کے مقربین بھی زیادہ تر ایسے تھے جو فاری اور ترکی کے عاشق تھے' اس کو بچپن بی سے تیر اندازی اور کمان چلانے کا شوق تھا' وہ بھیشہ خنجر زنی اور نیزہ بازی کی گفتگو کر ہ تھا۔ اس کے بچپن کا ایک قصہ مشہور ہے جس سے اس کے کردار پر بہت انجھی طرح روشنی پڑ سکے گی۔ ایک رات اس نے تقل توڑ کر بہت ی اشرفیوں کی تھیلیاں تھا۔ مشہور ہے جس سے اس کے کردار پر بہت انجھی طرح روشنی پڑ سکے گی۔ ایک رات اس نے تقل توڑ کر بہت ی اشرفیوں کی تھیلیاں فلاس اور اپنے ساتھیوں کو تقسیم کر دیں۔ خزانجی کے ذریعہ سلطان محمد شاہ کو اطلاع ہوئی وہ بچد ناراض ہوا۔ اس نے فوراً شزادہ کو طلب کیا وہ سرجھکا کر گنگاروں کی طرح باپ کے دربار میں آیا اس کو تنبول بردار مبارک بلاکر لایا تھا۔

بادشاہ نے فصہ میں آگر شزادے کو کو ڑے مارے اور وہ زخوں سے چور ہوگیا، عمر ظاموثی سے چلا آیا اور آگرانی ماں سے شکایت کی کہ اگر خبول بردار مبارک جمعے اصل حقیقت بتا تا تو میں کی صورت باپ کے فصہ کو ختم کرکے تب ان کے حضور میں جا تا گرچو نکہ اس نے بلاتے وقت پچھے بتایا نمیں لہٰذا میں چلاگیا۔ ماں نے جواب دیا کہ غریب خبول بردار کی تھم شاہی کے سامنے کیا وقعت؟ شزادہ یہ من کر ظاموش ہوگیا اور آبست سے باہر نکل آیا بظاہر تو اپنے بغض کا اظہار نہ کیا، لیکن دل میں مبارک خبول کا دعمٰن بنا رہا۔ اس واقعہ ک پورے ایک ہفتہ بعد مجابد شاہ نے ایک دن مبارک خبول سے کہا شاہ کہ تو بہت طاقتور پہلوان ہے۔ جھ سے ذور آزمائی کریہ من کر من کر مبارک کے دل میں شزادہ کی طرف سے کشتی کی خواہش پیدا ہوئی اور وہ کشتی لڑنے کے لئے بالکل تیار ہوگیا۔ دونوں آقا فادم ایک دو سرے سے مقابلہ کرنے گئے۔ شزادہ اس وقت صرف چودہ مبال کا تھا اور خبول مبارک تعمی سال کا کین میدان شزادہ کے ہاتھ رہا۔ مجابہ نے مبارک کو ذبین سے اٹھا کر گھر اس طرح گر ایا کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اس ضرب کو وہ برداشت نہ کر سکا اور بہت جلد انتقال ہوگیا۔

انیس برس کی عمر میں مجاہد شاہ تخت نشین ہوا۔ تخت نشین کے فور آبعد ہی دولت آباد حضرت شیخ برہان الدین کے مزار اقدس پر بغرض زیارت حاضری دی۔ اس کے بعد شیخ زین الدین قدس سرہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر حسن آباد گلبر کہ واپس لوٹا۔ انتظام سلطنت

مند عالی خان محمد کی قوت اس کے عمد میں بہت بڑھ رہی تھی اس لئے مجاہد شاہ کے دل میں اس کی طرف سے شک و شبہ ہوا للذا اس نے عالی خان محمد کی حکرانی سے بٹا دیا اور اس کی جگہ اعظم ہمایوں خان کو رکھا۔ اس کے بعد پیجائگر کے راجہ کشن رائے کو لکھا کہ دریائے تمہند رہ اور دریائے تمہند رہ اور دریائے تمہند رہ اور دریائے تمہند رہ کو سرحد مقرر کر سلما کہ دریائے تمہند رہ اور دریائے تمہند رہ کو سرحد مقرر کر نے دریائے اس پار کے مقامات سیت بن رامیسر شک تمہاری ملکیت میں شامل رہیں اور دریا کے دو سری طرف کا علاقہ (مشرقی اور مغربی شریا کی دو سری طرف کا علاقہ (مشرقی اور مغربی شریا کی دو سرے مقامات کے تمام قلع ہمارے جوالے کر دو سے اس کو بی نتم کر دو تاکہ دو تی کی بنا استوار ہو جائے۔

یجانگر کی مملکت میں رہے ہیں وہ سب ہمارے ہاتھ میں وے وو اور دریائے کرشنا کو سرحد قرار دے دو اس کے علاوہ تمہارے بانچا ہم شاہ بهمنی نے حکام سمنر کی ناعاقبت اندیش کی وجہ سے جو ہمارے ہاتھی اپنے قبضہ میں کر لیے ہیں وہ سب واپس کر دو تاکہ دلوں میں کینہ ہاتگاں

### یجانگر بر حمله

یہ تلخ ہواب من کر مجابہ شاہ بہت طیش میں آیا باپ کا خزانہ کھولا اور نوج کشی کے تمام اسباب فراہم کے۔ مقبوضہ ممالک کا انظام اپنے تا ملک سیف الدین کے ہاتھ میں دے دیا نیز فوج کو ایک مقام پر اکٹھا ہونے کا تھم دیا۔ دولت آباد 'بیدر' برار کی فوجیں بہت جلد حسن آباد گلبرگہ بہنچ گئیں۔ مجابہ شاہ پانچ سو ۵۰۰ جنگی ہاتھی اور سارا خزانہ لے کر پیجا گھر کی مہم پر روانہ ہوگیا۔ بادشاہ شکار کھیلنا ہوا آگے بڑھتا رہا' اور دریائے تمندرہ کو عبور کرکے قلعہ اورنی تک پہنچ گیاہے قلعہ دکن میں اپنی مثال آپ تھا۔ مجابہ شاہ نے اس کو فتح کرنے کے اراد۔ ت صفدر خال سیستانی کو روانہ کیا۔ نیز امیرالامراء بمادر خال اور اعظم ہمایوں خان کو لشکر کا سردار بناکر اپنے آگے روانہ کر دیا۔ اوھر بادشاہ کو خبر ہوگئی کہ کشن رائے دریائے تمندرہ کے ساحل پر پرگنہ کنکادئی (۲) میں مقیم ہے۔

بادشاہ نمایت خاموثی ہے گنگاہ تی کے چھے کے راست ہے جلا۔ ادھر کشن رائے کو بھی مقدمہ و لشکر نیز بادشاہ دونوں کی آمد کی نہریں مل گئیں راجہ بھی مقابلہ کے لئے میدان بیں آگیا۔ ادھر مجاہد شاہ ہے بعض ذمینداروں نے کما کہ جنگل میں ایک شیر آگیا ہے جس کی وجہ ہوگوں کو راستہ چلنا دشوار ہو گیا ہے ہر ایک کو اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے۔ مجاہد شاہ خود اس جنگل کی طرف جلا اور لوگوں کو حکم دے دیا کہ کوئی اس جنگل کی جانب نہ آئے۔ خود سات آومیوں کے ساتھ پیدل ہی جنگل کی طرف بڑھا شیر آومیوں کی صورت دیکھتے ہی چنگھاڑا اور ان کی جانب رخ کیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو نیزہ و تکوار استعمال کرنے کو منع کیا خود شیر کے مقابل جاکر ایک تیرمارا تیراس کے بہلو میں لگا اور اس میں جگہ سے بلے تک کی قوت نہ رہی۔ پھر بادشاہ نے سپاہیوں ہے کہا کہ جاکر دیکھو تیر کس جگہ لگا ہے، گرکسی میں ہمت نہ لگا اور اس میں جگہ سے بلے تک کی قوت نہ رہی۔ پھر بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ جاکر دیکھو تیر کس جگہ لگا ہے، گرکسی میں ہمت نہ سے کہ شیر کا بیٹ چیر کر دیکھ سے لاذا مجاہد خود ہی بڑھا اور پیٹ بھاڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ تیر پہلو میں لگ کر دل و جگر کو چیر تا ہوا نگل

## کشن رائے کا فرار

بادشاہ کی مبادری کا چرچا ہر طرف مجیل گیا فاص کر وہ ہندہ جو فوج لے کر مہم پر آئے انہوں نے سوچا کہ جنگلوں میں جا کر چھپ جا کیں کیونکہ استے جری اور عالی ہمت بادشاہ سے مقابلہ کرتا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بیجا گھر کے سارے لوگ بادشاہ کی برادری میں رطب الکسان تھے اور دلوں میں خوف بھی بیدا ہو گیا تھا۔ اب کشن رائے نے بیجا گھر کی حکومت چند معتبرا مراء کے باتھ میں دے دی اور خور جنوبی جنگلوں کی طرف فرار ہو گیا۔ مجابد شاہ نے سنا کہ بیجا گھر برت خوبصورت شہر ہے للذا مجابد شاہ نے بیجا گھر کی فتح کا خیال دل سے نکال دیا اور کشن رائے کا بیجیا کرنے لگا۔

راجہ جنگلوں اور بپاڑوں کی تخصن راہوں ہے گزر تا ہوا سیت بن رامیسر(۳) کی طرف چلا- مجابد شاہ بھی کشن رائے کے بیچھے بیچھے ہی ای راستہ پر چل رہا تھا- جہاں جنگل آتے وہاں ہے پہنچ کر درختوں کو کاٹنا راستہ بناتا مجابد شاہ کی قسمت نے یاوری کی اور کشن رائے مع اپنے خاندان کے جنگلوں میں بیار پڑگیا- لوگوں نے کہا کہ جنگل کی آب و ہوا اس کو راس نہیں آئی حکیموں نے واپسی کا مشورہ دیا ' طالا تکہ راجہ کا خیال تھا کہ میرا تعاقب کرتے ہوئے مجابد شاہ بیار پڑ جائے گا اور اس کو یہ آب و ہوا موافق نہ آئے گی۔

راجہ بدرجہ مجبوری پیجانگر پنجا' اور وہاں جاکر تمام راستوں کو بہت مضبوط کر دیا امراء اور سپاہیوں کو قلعہ میں نھمرایا اور خود پیجانگر کے ایک بہاڑی قلعہ میں چھپ گیا۔ مجاہد شاہ بھی سیت بن رامیسر کے گرد و نواح میں پہنچا' اس بہادر حکمران نے اپنے تمام امراء کو کشن رائ کا پیچھا کرنے کے لئے روانہ کر دیا تھا۔ خود بمادر خان اور پانچ بڑار سواروں کے ہمراہ سفر کی منازل طے کرتا ہوا قدرتی مظاہرے سے لطف اندوز ہوتا ہوا اپنی منزل تک پنچا۔ اس نے سلطان علاؤ الدین خلجی کی بنوائی ہوئی مبجد درست کرائی وہ تمام بت خانوں کو تو ژا ہوا اور مقامت کو سنسان کرتا ہوا برابر بردھتا رہا۔ بچا تگر میں واخل ہونے کے لئے دورائیں تھیں ایک راستہ بہت پھیلا ہوا تھا، گر کمین گاہ اور سرکوب کی وجہ سے بہت خطرناک تھا۔ راجہ کے تفکی بہاڑی قلعوں میں پوشیدہ تھے دیشن کے لئے شرمیں بہ آسانی اندر جانا آسان کا مند تھا۔ دو سرا راستہ بہت نگل و تاریک تھا اس کو سودرہ کا نام دیا گیا تھا بادشاہ اس راستہ سے اپنی فوج لے کر شہر کے اندر گیا اور اپنا بچپا واؤد شاہ (۳) کو چھ بڑار سواروں اور سپاہیوں کی فوج کے ساتھ سودرہ کے دہانہ کی حفاظت کے لئے چھو ڑا۔

کشن رائے ادھر مجاہد شاہ کی بمادری اور دلیری کی واستانیں برابر سن رہا تھا وہ نمایت ورجہ پریشان ہو رہا تھا آئے ون بہت سے سپائی مقابلہ کے لئے پہنچ رہے تھے گر مجاہد شاہ سب کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ آخر کار اس جگہ تک پہنچ گیا، بس کی دو سری طرف راجب چھپا ہوا بیضا تھا۔ مجاہد شاہ کو ایک بت خانہ نظر آیا جو بہت مرصع اور ہیرے جوا ہرات سے بھرا ہوا تھا۔ ہندو اس بتکدہ کو شرنیرنگ (۵) کہتے تھے۔ مجاہد شاہ نے اس کو تو ژنا اپنا پہلا فرض سمجھا اس کو مسمار کرکے سونا جوا ہرات اپنے قبضہ میں کر لیے۔ ہندوؤں نے اس کا انہدام اپنی آئے مول سے دیکھا ان سے برداشت نہ ہوا اور رورو کے بادشاہ کے اس ظلم کی داستان جاکر راجہ سے بیان کی۔ راجہ میدان جنگ میں بہت ابتمام سے ذہبی انقام لینے کے لئے آیا۔

مجابہ شاہ بھی ان حالات سے آگاہ ہو کر مقابلہ کے لئے بالکل تیار ہو گیا۔ اس نے اپنی صفیں آراستہ کیں دونوں لئکروں کا مقابلہ ہونے سے پہلے بادشاہ نے ایٹ سلحدار کو جس کا نام محمود افغان تھا سے پہلے بادشاہ نے ایک سلحدار کو جس کا نام محمود افغان تھا ساتھ لے کر دریا کے اس پار چلا گیا۔ مجابہ اس منظرے محظوظ ہو رہا تھا کہ ایک ہندو بمادر سپاہی نے بادشاہ کے گھوڑے کو پہچان لیا۔

اس نے سوچاکہ اب بت خانہ کی تباہی اور بربادی کا بدلہ لینے کا وقت ہے کھنڈروں سے گزر تا ہوا باوشاہ تک کی صورت سے جا پہنچا۔

اس نے بادشاہ کا کام تمام کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ بادشاہ کو اس کی بدنیتی کی خبر ہوگئی۔ بادشاہ نے فوراً محمود افغان کی طرف اشارہ کیا اس نے گوڑا بند و سپای کے سامنے کر دیا۔ سلود ار کے گھوڑے کو تھوکر گلی بندو سپاہی نے اب محمود کا کام تمام کرنا چاہا گربادشاہ نے چیش قدی کی۔ بندو نے بھی بادشاہ کے سرپر تکوار کا وار کیا اور حملہ کرتے وقت استے زور سے چلایا کہ سب سمجمیں کہ خدا نخواستہ تاجدار دکن کا کام تمام کر دیا جالا نکد معالمہ اس کے بالکل خلاف تھا اس کے وار نے بادشاہ پر اثر نہ کیا کیونکہ وہ آئی ٹوئی پنے ہوئے تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے فوراً بندو صفت بمادر کے دو تکڑے کر دیئے۔ اس کا گھوڑا محمود افغان کو عنایت کیا اور خود آہستہ خرای سے شاتا ہوا وریا کے سامل تک آیا۔

وریائے اس پار اتر کر اپنے لفکر ہے جا کر مل ممیا ہادشاہ کی ہمادری کی دوست وسمن ہر ایک تعریف کر رہا تھا۔ کشن رائے بھی دریا کے اس طرف کھڑا ہوا تھا۔ اس کی ساری فوج دریا کو پار کرکے میدان جنگ میں اپنے قدم جمارہی تھی۔ بادشاہ نے امیرالا مراء ہمادر خال اور اس علی سرکرہ کی میں انتظام ہمایوں کی سرکرہ کی میں افتکر ہمیجا اور ان کو جانمیں تک قربان کر دینے کی ترغیب دی۔ مقرب خال آتش خانہ کا حوالدار تھا وہ آتشباذی کے ارابوں کو ساتھ کے لئے اور ان کو جانمیں شروع ہوئی۔

عِجاتَكُم كِي فَتَحَ

ا بل خونریز جنگ اور اہت و خون نے بعد ہندو ہار مجئے اور مسلمانوں کی فوج کو فتح و کامرانی حاصل ہوئی 'کیکن مسلمانوں نے ابھی پوری مل نے اطمعینان کا بانس ہی نے ایا تھا اور نصاب نے تھے کہ اور مسلمانوں کی فوج کو فتح و کامرانی حاصم کے لیے کر ہناتگر تر تیب دیا اور تازہ دم ہو کر میدان جنگ میں آیا فریقین میں بہت خو زیز جنگ ہوئی۔ فریقین نے پوری طرح داد شجاعت دی ہزار والی خدا کے بندوں کا خون نا حق بہہ گیا۔ مقرب خال اور دو سمرے مشہور اراکین قتل ہوئے۔ بادشاہ خود بھی تلوار آزما رہا وہ جدھر جاتا دشمن کی فوجی گھبرا جاتی۔ مجاہد کو دکھے کر بندو سپاہی اس طرح بھاگ جاتے جیسے بھیڑیے کو دکھے کر بحری بھاگ جاتی ہے۔

داؤد خال ایک ذہردست نظر کے ہمراہ سودرہ کے وہانہ کی حفاظت کر رہا تھا تاکہ درہ سے مسلمان آسانی سے گزر کر واپس جا عیس اس
کو معلوم ہوا کہ صبح سے جنگ کا بازار گرم ہے اور ظرکا وقت ہو گیا ہے لیکن ابھی تک آتش حرب ٹھنڈی نبیں ہوئی اور وشنوں کے
قدم بھی نمایت مضوطی سے جے ہوئے ہیں بلکہ وشمن تازہ تازہ ہو کر میدان جنگ میں آ رہے ہیں۔ واؤ خال اس خبر کو سن کر پریشان ہوا
اور گوکہ اس کا سے شمل نا عاقبت اندیش کا تھا مگر پھر بھی وہ سودرہ کو خالی چھوڑ کر سات ہزار سپاہیوں کے ساتھ اس جنگ کی آگ میں کود پڑا
اس نے بہت واد شجاعت دی اگرچہ اس کا گھوڑا تین مرتبہ زخی ہوا' لیکن اس بماور شمسوار نے پچھ پروانہ کی۔

ای دوران میں بادشاہ نے داؤد شاہ کو جنگ میں دیکھا اور یہ دیکھ کر وہ جران و ششدر رہ گیا وہ اس وقت تک بالکل خاموش رہا جب تک کہ میدان میں ہندوؤں کو بھلت نہ ہو گئی۔ تب بادشاہ نے داؤد شاہ کو بلا کر گالیاں دیں اور کہا کہ سودرہ کو چھوڑ کر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں اس کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے اگر درہ پر ہندوؤں نے قبضہ کر لیا تو پھر ایک مسلمان زندہ واپس نہ جاسکے گا۔ اس کے بعد امراء کے ایک گروہ کو درہ کی حفاظت کرنے کے لئے بھیجا اور خود دریا کے کنارے آکر ٹھر گیا ہندہ سپاہی سودرہ کے دہانے پر اس کے بعد امراء کے ایک گروہ کو درہ کی حفاظت کرنے کے لئے بھیجا اور خود دریا کے کنارے آکر ٹھر گیا ہندہ سپاہی سودرہ کے دہانے پر پہلے ہی مقیم ہو چھے تھے۔ مجاہد شاہ کو جب یہ ماجرا معلوم ہوا تو وہ خود درہ کی طرف بردھا یہ دیکھ کر ہندوؤں کے اوسان خطا ہو گئے۔ کشن رائے نے اگرچہ چیچھا کرنا چاہا مگر یہ جری بادشاہ دہانہ پر کھڑا ہو گیا اور اپنی تمام فوج کو نمایت آسانی سے درہ سے نکال دیا جن لوگوں نے ان رائے خیال میں یہ واقعہ دنیا کے نادر واقعات میں ہے۔

مختفریہ کہ کنٹرہ کی مملکت جو کرشنا کے کنارے سے سیت بندرا میشر تک چھ کوس ہے اور مشرق سے مغرب تک تقریباً ایک سو بجاس کوس ہے۔ وریائے ممال کے کنارے سے تلگانہ اور کرنا تک کی مرحد تک تمام حصہ جنگلوں اور مضبوط قلعوں سے معمور ہے اس صوب کے عوام کنڑی ذبان میں بات چیت کرتے ہیں بعض مقامات پر تلکی بھی بولی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ بہت بہادر اور بہت والے ہوتے ہیں جب بھی جنگ کرتے ہیں تو بہت جوش کے ساتھ منہ سے جھاگ نگلنے لگتا ہے اور ایک عالم سرور و کیف میں ناچتے ہوئے میدان جنگ میں آتے ہیں لیکن جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ان کا جوش سرد پڑ جاتا ہے اور سے فابت قدم نیس رہے۔ اوھر مسلمانوں کی بردری کا ملکہ بچھ ایسا بیٹھ گیا تھا کہ شاہان بھینہ تھوڑی ہی فوج میں بڑا معرکہ سرکر لیتے تھے۔

یجاتم و فیرہ کے راجاؤں کی نبست دکن کے بادشاہ بھشہ ہی بہت باعزت رہے اور بمادر بھی۔ مثلاً جس وقت ثیر دل مجاہد اس دیو صفت ہندو سے آمادہ پیکار تھا اس وقت ہندوؤں کی فوجی اور مالی حالت بہت ہی زیادہ تھی۔ اور مسلمان ان کے مقابلہ میں کچھ حقیقت نہ رکھتے تھے۔ مجاہد کے عمد میں سارے تلگانہ پر بھی مسلمان حکران نہ بن سے۔ کرنائک پر کشن رائے کا قبضہ تھا بلکہ قلعہ تلگام اور بندر کو وہ جو کرنائک کی حدود سے بالکل باہر ہیں ان پر بھی ای راجہ کا قبضہ تھا۔ غرضیکہ وہ ایک بہت بری سلطنت کا مالک ہو گیا تھا اور کشن رائے کا پول بالا تھا وہ باغیوں کی طرف سے بھی بہت ملا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ رائے ملابار اور دو سرے جزیروں اور بندرگاہوں کے راجہ کشن رائے کے با بگر ارشے اور ہر سال بیش قبمت تھے تھا کہ ہر رائے کے با بگر ارشے اور ہر سال بیش قبمت تھے تھا کہ بر ارجہ کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے۔ بجا گر کے راجاؤں کا یہ طریقہ تھا کہ ہر راجہ اپنا موروثی خزانہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ لہذا کشن رائے کے خزانہ میں سات سو سال کی دولت موجود تھی اور اس بکا جمع کیا ہوا خزانہ دنیا راجہ اپنا موروثی خزانہ خرج نہیں کرتا تھا۔ لہذا کشن رائے کے خزانہ میں سات سو سال کی دولت موجود تھی اور اس بکا جمع کیا ہوا خزانہ دنیا کہ تمام بادشاہوں کی دولت کے برابر تھا۔

یجانگر کے بانی راجہ نے اپنا تمام روپیہ اس خیال ہے زمین کے اندر دفن کر دیا تھا تاکہ بزرگوں کی روحوں کو نواب ملے- اس خزانہ کو

دفن کرکے اس کے اوپر بڑے بڑے بنوا دیئے تھے۔ جو دولت سیت بندر رامیشر میں دفن کی تھی وہ کلاؤ الدین ظبی کو مل گئی اور بقیہ دولت کے متعلق بھی کی خیال تھا کہ یہ کسی مسلمان حکمران کو مل جائے گی اس کی تفصیل کسی مناسب موقع پڑ بیش کر دی جائے گئی۔
گئے۔

جمانداری کے توانین کا تقاضا ہے کہ پہلے میان دو آبہ کے تمام قلعوں پر جو بندرکودہ اور بلگام سے بنکاپور تک پھیلے ہوئے ہیں قبضہ کیا جب اور اس نے بعد اس قلعہ کو فتح کرنے کی کوشش کی جائے۔" مجالم شاہ کو ملک سیف الدین کا مشورہ دل سے پند آیا اور اس نے دائیں کا ارادہ کر لیا۔ سیف الدین غوری نے راجہ بجا تگر سے صلح کر لی بادشاہ نے ملک نائب کو پہلے بھیج دیا اور پھر خود بھی گلبرگہ کی طرف دوانہ ہوا۔ شاہی لشکر تنگ بھدرا کو پار کرکے مدکل پنچا وہاں بادشاہ کی زندگی کے دن پورے ہو گئے۔ وہ چار سو سیابیوں کو لے کر مقربین ناص اور دربانوں کے ساتھ شکار کھیلئے میں مصروف ہوگیا۔ صفدر خال سیستانی اور اعظم ہمایوں اپنے حاکم کی بے باک طبیعت اور بے پروا ناص اور دربانوں کے ساتھ شکار کھیلئے میں مصروف ہوگیا۔ صفدر خال سیستانی اور اعظم ہمایوں اپنے حاکم کی بے باک طبیعت اور بے پروا ناص اور دربانوں کے ساتھ وقت اس کی حفاظت کرتے۔

عجابہ شاہ فیار کھیتا ہوا را پُور تک جا پہنچ جہاں رات ہو جاتی شکار کھیلتے کھیلتے وہ بلا تکلف وہیں رات بسر کر لیتا۔ واؤد شاہ کو مجابہ شاہ نے جا سال دی تھیں اس وقت سے واؤد شاہ کا ول باوشاہ کی طرف سے صاف نہ تھا اور وہ حاکم بنے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ اس ہو سے مہانی نے اسے ہمیتے کو شہید کرنے سے بھی ہاز نہ رکھا۔ مند عالی خال اور مسعود خال نے جو مبارک تنبول بردار کا بیٹا تھا) واؤد خال بوس حکم انی نے اسے ہمیتے کو شہید کرنے سے بھی ہاز نہ رکھا۔ مند عالی خال اور مسعود خال نے جو مبارک تنبول بردار کا بیٹا تھا) واؤد خال کا ماتھ دیا۔ مند خال کو اعظم ہمایوں کا اقتدار کھنگ رہا تھا اور مسعود خال تو خیر اسپے باپ کا بدلہ لینے ہی کی وہن میں تھا لیکن ان کی لوشتیں شار کا ہیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ کیونکہ اعظم ہمایوں اور صفدر خال بردی توجہ اور ہوشیاری سے بادشاہ کی حفاظت کرتے رہے۔ علم شاہ نے نمایت اصار کرکے ان دونوں مقربین خاص کو بلا ضرورت برار واپس میجدیا۔ مجابہ شاہ لشکر گاہ کی طرف نہ آیا بلکہ اپ ماتھ وریا نے باتھ دریا نے کرشا کو پار کرے دو سرے دن مجھلیوں کا شکار کرتا رہا۔

ئجابد شاہ کا فکر

ﷺ المسلم بی المعیں ہوئے کے لئے بند ہونے والی تھیں لنذا آتھوں کے ڈھیلوں میں درد ہونے لگا اور شام ہی ہے سرار دہ شاہی عمل جا اللیک کیا واود خال اور معود خال دونوں اپنے ہمراز سپازوں کے ساتھ چوکیداری اور خبر کیری کا بمانہ کرکے خیمے کے پاس ہی جیشے چند آدمیوں کے ہمراہ دروازہ پر چھوڑ کر خود مسعود خال دو اور آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوگیا. مجابہ شاہ نمایت آرام کی فیند ہو رہا تھا ایک خواجہ سمرا اور ایک حبثی غلام بچہ جو پاؤل دبلنے پر مامور تھا' وہ دونوں جاگ رہے تھے ان دونوں نے داؤد شاہ کے ہاتھ میں خبر دیکھی کر شور مجایا۔ مجابہ شاہ جو تک پڑا اور ہر چند اس نے آئمیں مل مل کر شور انگیز منظر کو دیکھنا چاہا گراس پر موت کا غلبہ چھایا ہوا تھا اس لئے کچھ نظر نہ آیا۔ داؤد شاہ نے نخبر کا ایبا تملہ کیا کہ بادشاہ کی آئمیں اس زخم کھانے کے باوجود بھی مجابہ شاہ نے داؤد شاہ کی گلائی مع مخبر کے پکڑ لی زخمی شیر نے قاتل کو اپنی طرف کھینچا مسعود خال سے حبشی بچہ الجھ پڑا لیکن مسعود نے اس نہتے حبشی بچہ کو ایک ہی دار میں شھنڈا کر دیا اور اس کے بعد مجابہ شاہ کے کان پر اتنا سخت زخم لگایا کہ اس کی روح قفس عضری سے پرداز کر گئی۔ داور خال نے داؤد خال نے بادشاہ ہونے کی خوشخبری سائی۔

#### حواليه

(۱) وهارادار میں سوانور کے قریب بنکابور واقع ہے اس زمانہ میں یہ ایک مضبوط مرکزی قلعہ تھا۔
(۲) کنکا ولی سے مراد گنگا ولی ہے یہ اجود صیا تگر کے قریب دریائے تنگ جدرا کے شمالی کنارے پر واقع ہے۔
(۳) ست من رامیسرے مراد رامیشورم ہے جو جزیدہ لنکا کے مقابل پل آدم پر واقع ہے۔
(۳) داؤو شاہ علاؤ الدین گنگو کا بیٹا تھا نہ کہ پو تا
(۵) کنٹری زبان میں شرنیرنگ کا مفہوم "مرضع عزر کا ڈبہ" ہے اور ای باعث اس بت خانہ کو یہ نام دیا گیا۔

## داؤد شاه بن سلطان علاؤ الدين حسن

داؤد شاہ نے اپنی حکم انی تسلیم کروالی کیونکہ مجاہد شاہ کے کوئی اولاد نہ تھی جو تخت کی مالک ہوتی اس لئے تمام رعایا کو مجاہد شاہ کے تا تاتی ہی کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنا پڑا۔ داؤد نے ہر محض کو وہ سبز باغ دکھائے اور الی الی امیدیں دلائیں کہ ہر ایک اس کا مطبع و فرمانہروار ہو گیا۔ اس نے مجاہد شاہ کو شہید کرکے دو مرے دن صبح ہی صبح اس کا جنازہ گلبر کہ روانہ کر دیا اور خود اسی جگہ قیام کیا۔ بعد میں تمام لشکر جو مجاہد شاہ کے ساتھ حسن آباد گلبر کہ روانہ ہوا۔ مجاہد شاہ کی شمادت سترہ کا جمہد شاہ کے باس آگیا اور وہ بہت تزک و احتشام کے ساتھ حسن آباد گلبر کہ روانہ ہوا۔ مجاہد شاہ کی شمادت سترہ ذکی الحجہ 20 و واقع ہوئی اس نے صرف تمین سال سے بچھ زیادہ مدت تک حکومت کی۔

صابی محمہ قدهاری نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ مبارک نام کا ایک محض محمد شاہ کے خاصہ کا تنبول بردار تھا۔ وہ شاہی عنایات سے اس حد شک سرفراز ہوا کہ امارت کے عمدے تک پہنچ گیا۔ ایک رات مبارک نے یہ دیکھا کہ مجاہد شاہ بہمنی کو اس واردات سے آگاہ روپوں اور اشرفیوں کی چند تھیلیاں نکالیں اور اپ ہم عمراؤکوں میں تقسیم کر دیں۔ مبارک نے فوراً محمد شاہ بہمنی کو اس واردات سے آگاہ کر دیا۔ بادشاہ نے فحصے میں آکر شنرادے کو چند کو ڑے مارے اس وجہ سے مجاہد شاہ کو مبارک سے دشتی ہوگئ۔ مبارک کو یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں دار السلطنت پہنچ کر مجاہد شاہ انقام لے کر اسے قتل نہ کر ڈالے۔ اس لئے مبارک نے داؤد خال سے سازش کرکے باوشاہ کو موت کے گھاٹ اٹار دیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ مجاہد کا قاتل مبارک کا بیٹا مسعود خال تھا۔ و اللہ اعلم بالصواب۔

مجابہ شاہ جمنی کے شہید ہوتے ہی دکن کے تمام سوئے ہوئے فتنے جاگ اٹھے۔ صفدر خال سیتانی اور اعظم ہمایوں اہمی بچاگر کے تواح بی شیل سے کہ ان کو بادشاہ کی شہادت کی خبر لی ہے دونوں داؤد شاہ کو مبارک باد دینے کے لئے نہ آئے بلکہ ایک ساتھ ہو کر آگے برطے ادر بہانے ہے ان اس مواع نے داؤد شاہ کی مار کے نام خطوط کلیے کے "ان امراء نے داؤد شاہ کی نام خطوط کلیے کے "ہم اوگ فیرا اور جاتھوں پر قابض ہو گئے اور وہاں ہے اسلی چور اور دولت آباد چلے گئے۔ ان امراء نے داؤد شاہ کی نام خطوط کلیے کے "ہم اوگ فیرا اور شائی تھم کے خطر ہیں۔ جس دفت بلایا جائے فیرا آبار گاہ میں حاضر ہوں گے۔" سرحہ کی تعافیت پر جا رہے ہیں اور شائی تھم کے خطر ہیں۔ جس دفت بلایا اور آبار گاہ میں حاضر ہوں گے۔" سرحہ کی تعافیت کے لئے جو فوج ملک کی صدود پر مقرر تھی اس نے تجابہ شاہ کے قتل کی خبر تن اور فرا آبی خوشیاں مناتی ہوئی وہاں ہے آئی۔ اس نے دریائے کرشا ہے لئے کر رائچور کے تمام علاقہ پر قبضہ کر لیا گلبر کہ میں بھی دو سرا آبی خوشیاں مناتی ہوئی وہاں ہے آئی۔ اس نے دریائے کرشا ہے لئے کر رائچور کے تمام علاقہ پر قبضہ کی واقع کی خوشی ہوں گائے سے مقد تھا کہ علاؤ الدین حسن انگو کا ہو مقد تھا کہ علاؤ الدین حسن انگو کا ہو مقد تھا کہ علاؤ الدین حسن انگو کا سب ہوئی ہی اور مطاب کو جمی خور کی خوش کی جو اور تمام امراء کو سمجھایا کہ "اس طرح کی باتی بیک ہو جدل اور فتر امار کو سب ہوئی ہیں اور ملک کی جائی کا باعث خور ہم نہ بیس. "سیف الدین چو کھ خاندان بھی خور کو تر و جدل اور فتر امریہ تھا الدین کو کہ ہوں کہ ہوں کی جائی کا باعث خور ہم نہ بیس۔ "سیف الدین کو کھ می محمد اور اس سے انقاق کیا۔ اس سے صرف مجائی کہ شاندان ایک میں نواں کو ایک کی تھیں۔ انہ کی بات کو ہم ایک اور اور کھ کی جمل مورت کی بات پر کون ممل کی تاری کو خوش و خوش و

شاہ نے بھی اس کے بہت اصرار پر اس کو معملت سلطنت کے انجام دینے سے جکدوش کر دیا۔ پھر خود نمایت اظمینان کے ساتھ امور سلطنت کو انجام دینے اور کئی سیاست کو سیحنے بی مشخول ہو گیا۔ سب امراء اس سے بہت متاثر ہوئے اور اس کے مانے اپنا سر جھکایا، مگر مجلد شاہ کی بہن "روح پرور آغا" ای طرح ناراض رہی اور اس نے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کی شم کھائی۔ واؤد شاہ نے زی اور محبت کا برناؤکیا کمر پھر بھی وہ کی صورت سے نہ تو میارک باو دینے آئی اور نہ اس کا ول اس کی طرف سے صاف ہوا۔ اس کے ول بھی بھائی کے قتل کی آگ بحر کی ہرات نہ ہوئی کہ اس سے پوچھ بھائی کے قتل کی آگ بحر کی رہی چو تکہ یہ نمایت معزز اور صاحب افتدار خاتون تھی۔ لنذا کی کو بھی جرات نہ ہوئی کہ اس سے پوچھ کھی کرے۔ آثر کار روح پرور کی کوشش بار آور ہو کی اور باکہ نابی نوجوان اپنے آقا کو قتل کرنے پر آمادہ ہوگیا وہ بہت جری اور بمادر نوجوان تھا۔ ای دوران میں داؤد شاہ مسند عالی خال کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کی غرض سے (۵۸ء ھی) مجمد گیا۔ باکہ بھی باوشاہ کے تعاقب میں ساتھ ساتھ رہا۔ جب واؤد شاہ نماز پڑھنے لگا' اور اس سے پہلے کہ دو مرے نمازی اور حاضرین مجہ باکہ کی نیت کو بھانپ لیں اس نے ایساکاری وار داؤد شاہ کم لگالے کہ وہ مجدہ ہے اٹھ نہ ساتھ ساتھ داؤد شاہ کو اور نکل کر باکہ کا کام تمام کر دیا۔

واؤوشاہ نے ایک ممینہ اور پیس ون حکومت کی۔

جلد دوم

سلطان محمود شاه بهمنی بن سلطان علاؤ الدین حسن گنگو بهمنی می

داؤد شاہ کے قتل کے بعد سب نے اس کے نو سالہ فرزند محمد سنجر کو جانشین بنانے کا ارادہ کیا مگر روح پرور کو یہ کیے گوارا ہو گاگی اس کے بھائی کے قاتل کا بیٹا تخت پر رونق افروز ہو۔ اس وجہ سے محمد سنجر کو جانشین نہ بنایا گیا۔ ملک سیف الدین اور دیگر امراء نے صافہ صاف کہہ دیا کہ "چونکہ ملکہ روح پرور کا اقتدار بڑھ رہا ہے للذا اب جانشیٰ کا اختیار اس کے ہاتھ میں وے ویا جائے ورنہ پھرفتنہ و فساد کو ساف کہہ دیا ہوئے۔ اس اندیشہ ہے۔ "قلعہ کے اندر اور باہر ہر ایک ملکہ روح پرور کا مداح تھا للذا اس کی رائے سے اختلاف کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اس ملک سلطان محمود کو مجابد شاہ کا جانشین بنا دیا گیا۔ ملکہ نے محمد شخر کی آنکھیں نکلوا کر اس کو اندھا کرا دیا ہے اس کی کینہ پروری کی ادنیٰ کا مثال ہے۔

فتوح السلاطين كے مصنف نے اس بادشاہ كے نام میں وحوكا كھايا ہے اور اپنے اشعار میں اس كو محر شاہ لکھا ہے اس كے علاوہ مجرارہ اور دہل كے بعض تاریخ دانوں نے بھی اس كے نام میں غلطی كی ہے ' بلكہ اكثر شابان بھینہ كے نام ان كی تاریخوں میں غلط درج ہیں او بعض كے متعلق حالات غلط لكھے محتے ہیں۔

#### محمود شاه كأكردا

یہ بہت نیک سرت اور رحمل فرازوا تھا کی کو تکلیف پنچاتا اس کا شیوہ ہی نہیں تھا ہرایک ہے ایتھے اظال ہے پیش آتا تھا اور ہا جہ بیں انساف کرتا اس کا معمول تھا۔ وہ معالمات سابی اور امور سلطنت کو خوب اچھی طرح سمجھ کر ان کے متعلق احکالت جاری کر تھا۔ تخت نشین کے آغاز ہی میں مند عالی خال کو اس نے فتنہ و فساد کی بنیاد سمجھ کر ساغراا) کے قلعہ میں قید کر دیا تھا۔ قید کے تحو ڑے ہو ان گزرے ہے دن گزرے ہے کہ اس نے وہیں انتقال کیا اس کے علاوہ مجابد شاہ کے قاتل مسعود خال کے ہاتھ پیر کاٹ کر اسے پھائی کی سزا دی اس کرنا تھا یہ بہت خوشامد اور منت کی تب وہ ملک نائب کے عمدہ پر فائز ہوا۔ محمود شاہ ہربات میں ملک سیف الدین کی بہت خوشامد اور منت کی تب وہ ملک نائب کے عمدہ پر فائز ہوا۔ محمود شاہ ہربات میں ملک سیف الدین کی رائے کے بغیر کچھ نمیں کرنا تھا یہ طریقہ باعث خیرو ہرکت ہوا کیونکہ اس کے باب کا بھی بھشہ بھی دستور رہا تھا۔ اس کے عمد حکومت میں رائے کے بغیر پچھ نمیں کرنا تھا یہ طریقہ باعث خیرو ہرکت ہوا کیونکہ اس کے باب کا بھی بھشہ بھی اس کی اطاعت کرنے کے لئے آئے اور کوئی فتنہ و فساد اور ہنگامہ برپا نمیں ہوا۔ اس دوران میں صفدر خال سیستانی اور اعظم ہمایوں بھی اس کی اطاعت کرنے کے لئے آئے اور اعظم ہمایوں بھی آواد سے پڑھتا تھا یہ براجہ مجھر شاہ کو بھی بیشہ خراج دی۔ راجہ بھا گرا ہوا دور بنگام ہمایوں کی اور کی محمود شاہ کو بھی بیشہ خراج دی۔ راجہ بھی شعار کرتا تھا یہ اشعار اس کی یادگار ہیں۔ شام کی کا ملکہ بھی تھا اور بھی بھی شعادر کرتا تھا یہ اشعار کرتا تھا یہ اشعار اس کی یادگار ہیں۔

علم کی سرپرستی

محود شاہ ہیشہ علاء اور فضلاء کی محبت میں بیضا کرتا تھا اور ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس کے عمد میں عرب و جم کے نمایت مشہور شعراء دکن آتے تھے۔ یہ انہیں انعام و اکرام عطا کرتا اور وہ لوگ بالا بال ہو کر اپنے وطن کو واپس جاتے تھے۔ ایک بار جم کا ایک شاخ و کن آیا اس نے وربار محمود شاہ میں آکر ایک تھیدہ بادشاہ کی مدرج میں پڑھا 'بادشاہ نے اس ایک شرت نے اس قدر ہر گیری ماصل کا نگہ دیا اس کو لے کروہ وطن واپس چلا گیا۔ بادشاہ ہرایک کی قدر کرتا تھا اور بہت میر چثم تھا اس کی شرت نے اس قدر ہر گیری ماصل کر گئے دیا اس کو لے کروہ وطن واپس چلا گیا۔ بادشاہ ہرایک کی قدر کرتا تھا اور بہت میر چثم تھا اس کی شرت نے اس قدر ہر گیری ماصل کر لی تھی کہ ایک ہونے خواجہ صاحب کے لئے سز خرج روانہ کیا اور باتش سعراہ ہو کین کہ وہ روانہ نہ ہو سکے۔ ان کی آمد کی خبر من کر میر نیش اللہ شیرازی نے خواجہ صاحب کے لئے سز خرج روانہ کیا اور باتش سعراہ ہو کیں کہ وہ من اور شرف کا افاقت سے خوش کریں' یمال کا ہر باشدہ حضرت کا عراف کیا ہر باشدہ حضرت کا حضرت کا سیارہ اس کے باشدوں کو اپنے روحائی فیض اور شرف کو اوا کرنے میں صرف کیا۔ باتی روپ سے سزگی تیاریاں سے بچھ تو اپنے بھانجوں اور بیوہ عورتوں کی مدد میں خرج کر دیا اور بھی تھے کہ یمال ان کے ایک دوست کا شارا مال و متاع برباد ہو گیا۔ لذا اسوں نے باتی ماندہ رقم اس دوست کے بہود کر دی اور خود بالکل خال باتھ رہ گئے۔ خواجہ ذین العابدین ہو آئی اور خواجہ صاحب کے ہمراہ می سز کر رہ تھے۔ خواجہ دین العابدین ہو آئی اور خواجہ صاحب کے ہمراہ می سز کر رہ تھے۔ خواجہ دین العابدین ہو آئیا۔ گذارہ باتھ دو مواجہ صاحب کے ہمراہ می سز کر رہ تھے۔ خواجہ حافظ کے تمام اخراجات کی کھالت کے ذمہ دا

یمال پنج کر خواجہ صاحب ہمدانی اور گارزونی کی لاپروائیوں سے پچھ آزردہ ہو گئے لیکن پھر بھی کشی پر سوار ہو کروک کا عزم کیا ابھی کشتی بطی بھی نہ تھی کہ ہوا کا طوفان انعا اور دریا ہیں خلاطم بیا ہو گیا۔ خواجہ صاحب کا دل سفر سے بالکل بیزار ہو گیا اور بی بمانہ کرے کہ ہر موز میں چند دوستوں سے مل کر ابھی آتا ہوں وہاں سے بطے آئے اور پھر شیراز واپس بطے گئے۔ صرف ایک غزل لکھ کر میر فیض الله کے پاس دوانہ کر دی۔ میر فیض اللہ نے موقع خلاش کر کے حضرت خواجہ کا ہرموز تک آنا اور اس طرح واپس جلا جانا بیان کر دیا۔ اس پر محمود شاہ نے جواب دیا کہ جو مختص عازم دکن ہو چکا ہو اور ہرموز تک سفر طے کر چکا ہو وہ ہمارے انعام و آکرام اور تحفہ تحاکف کا حقد ار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ملا محمد قاس کو ایک ہزار تنگہ طلائی ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ملا محمد قاس کو ایک ہزار تنگہ طلائی علیت کیے اور تھم دیا کہ اس سے ہندوستان کے بیش بما عطیات خرید کر خواجہ حافظ کے لیے شیراز لے کر جائیں۔

کابد شاہ کے بالکل برعکس محود شاہ حضرت قطب دورال شخ سراج جندی کے ساتھ بہت اچھا بر تاؤکر کا تھا ان کے مرض الموت میں عیادت کے لئے گیا۔ ان کے انقال کے بعد ان کی زیارت میں شریک ہوا اور فاتحہ خوانی کی۔ ان کے نام پر غرباء و مساکین کو روپیہ تقیم کیا۔ اس نے تخت پر بیٹھنے کے بعد بھی جنگ و جدل کا بازار گرم نہ کیا اور کس ملک پر ایک بار بھی حملہ نہ کیا۔ اس باعث دکرن کے منجلہ اس کو ''ارسلو'' کے نام سے یاد کرتے ہیں اس صلح پند اور صلح کل طبیعت کے باوجود دو ممینہ اس کے عمد میں فتنہ و فسار اور جنگ کا بازار گرم رہا۔

### معركه آرائيال

اس جنگ کا مفصل بیان ہیں ہے کہ رمضان دولت آبادی کا بیٹا بہاؤ الدین بادشاہ کا خاص مصاحب بن گیا اور ساغر پر حکومت کرنے لگا۔

اس کے دونوں بیٹے مجہ اور خواجہ 'شاتی بی خواہوں ہیں شائل ہو گئے۔ اور امراء کے گروہ ہیں ان کا شار ہونے لگا ہیں دونوں بھائی اس شائی قربت کی وجہ سے بہت بی ترتی کرنے گئے۔ ان کے ساتھیوں اور بطیسوں کو ان پر رشک آیا اور ان کی شکائتیں کرنا شروع کر دیں۔
اگرچہ بادشاہ نے شکایت کرنے والوں کی باقوں پر قوجہ نہ دی اور انہیں صاحد سمجھا محر بھر بھی ہے دونوں بھائی بافی اور سرکش ہو گئے اور اس کے باق بیشائی پر ایک بزار سوار اور پیدل ہاہ لے کر اپنے باپ سے ساخر ہیں جا کر اس سے باپ نے بھی ان ناعاقبت اندیش بیٹوں کی وجہ سے اپنی پیشائی پر بھا ہے برار سوار اور پیدل ہاہ لے کر اپنے باپ سے ساخر ہیں جا کر اس سے باپ نے بھی ان ناعاقبت اندیش بیٹوں کی وجہ سے اپنی پیشائی پر بھا ہے بھی سرکٹی کا بدنما وصد لگایا۔ وہ بہت ہی دولت اور ساہ ترک کی گلر میں لگ سے۔ محمود شاہ نے باوجود اپنی صلح پہند طبیعت کے دوبارہ سرکشوں کی سنبیسہ اور سرکوبی کے لئے فرج روانہ کی گر سرکشوں نے شاہی فوج کو مکست دی۔ تیسری بار محمود شاہ نے بو مصند آدور ساغری طرف بردھا مسلسل دو مہیت کو جو بہمی خاند کو گلات دی سرکشوں کے تیس کر موبال سے بھی ہو جو بھی ہو اور بیٹ خوبان شی ایک بھی ہو بی سے قلیہ کرتے تھے۔ ای لیے فتح زیادہ سنبیساری کے عمدہ پر محمود شاہ کی فوج میں داخل ہوا تھا وہ ایک دن میں دن سے بر سرپیکار ہوا۔ دونوں نوجوانوں نے ایک دو سرے پر سوار کی ایک باتھ سنسبداری کے عمدہ پر محمود شاہ کی فوج میں داخل ہوا تھا وہ ایک دن موبہ سے بر سرپیکار ہوا۔ دونوں نوجوانوں نے ایک دو سرے پر سوائل بھی تو کہ ایک ہوار

خواج نے بھائی کی کیفیت کی تو ایک بار پر جنگ کے میدان میں آگیا اور بماوری کے جو ہر دکھانے لگا ذرا در میں دونوں فریق مخالف الگ ہو گئے۔ دونوں بھائی خلاف عادت قلع کے اندر نہ سے بلکہ خندق کے کنارے ہی ٹھر سے گفتگو میں معروف رہ ادھر قلعہ کے اندر محمود شاہ کا اقبال اپنا کام کر رہا تھا۔ ایک قاصد قلعہ کے لوگوں نے محمود شاہ کے پاس بھیجا اور کملوایا کہ "جہم لوگ بدرجہ مجبوری سرکھوں کے نرفہ میں آئے بیا آئے رات دونوں بھائی ہا ہر ہی ہیں للذا ہم لوگ کسی مقررہ وقت پر بماؤ الدین کو قتل کرکے قلعہ کا دروازہ معمول دیں کے اور شاہی فوج قلعہ میں داخل ہو جائے ہوسف آزور نے دو سو سپاہیوں کو منتخب کرکے یہ ہدایت کر دی کہ آگر اہل قلعہ میں داخل ہو جائے ہوسف آزور نے دو سو سپاہیوں کو منتخب کرکے یہ ہدایت کر دی کہ آگر اہل قلعہ میں اور واقعی بماؤ الدین کا سر کاٹ کر تہمارے پاس بھیج دیں تو تم لوگ ان پر اعتاد کرکے قلعہ کے اندر چلے جانا ورنہ پھرائی قام کا در دائی بماؤ الدین کا سر کاٹ کر تہمارے پاس بھیج دیں تو تم لوگ ان پر اعتاد کرکے قلعہ کے اندر چلے جانا ورنہ پھرائی

جیت بی شابی فون قلعہ کے بیچے پنجی اہل قلعہ نے بماؤ الدین کا سر بیچے پھینک دیا۔ شابی فوج نمایت اطمینان سے اندر واخل ہو مئی۔ نواج کے ساتھی اوسر اوسر اوسر محمر سے منبع ہوتے ہی سرکشوں کی تمام فوج ہٹ مئی اور صرف چند وفادار دوست رو محے۔ فوج کی کی کے

اس کے عمد میں لڑی تنی اور فتح بھی حاصل ہوئی۔ محمود شاہ کی وفات

اں فتے کے پچھ دنوں بعد محود شاہ مرض الموت میں مرفقار ہو ممیا اور کم رجب 84ء کو تپ محرقہ کی بیاری سے انتقال ہو ممیا- بادشاہ کی وفات کے دو مرے بی دن ملک سیف الدین جو خاندان بھینہ کا ایک عظیم المرتبت امیر تھا دہ بھی جمان فانی ہے کوچ کر ممیا- اس کی عمرا یک سوسات برس تھی- اس کو بھی سلطان علاؤ الدین حسن محتقوہ میں دفن کیا ممیا کیونکہ اس نے مرتے وقت و میت کی تھی اس کی قبر پر چھر کا ایک چبوترہ بنوا دیا میا۔

محمود شاہ کے عمد میں شرع کی بہت پابندی کی جاتی تھی جو لوگ ادکام شری سے سرمو تجادز کرتے تھے انہیں سخت سزا ملتی تھی۔ ہر شخص خدا اور رسول کے احکام پر چلنا تھا۔ ایک دفعہ محمود شاہ کے عمد حکومت میں ایک عورت زنا کے جرم میں پکڑی مخی اور اس کو دار القضاۃ میں چیش کیا گیا۔ قاضی کے سوال کرنے پر اس نے جواب دیا کہ شرع میں ایک مرد چار عورتوں سے تعلق بیدا کر سکتا ہے لندا عورت کو بھی شاید سے حق صاصل ہو کہ وہ چار مردوں سے تعلق رکھ سکے۔ اب مجھے سے معلوم ہو گیا کہ سے بات شرع میں جائز نہیں لنذا میں توبہ کرتی ہوں۔ "اس عورت نے اس طرح اپنا دامن بچالیا اور قانون کی زد سے باہر نکل گئی۔

محمود شاہ نے بورے انیس سال نو مسینہ میں دن حکمرانی کی۔

#### حواله جات

(ساغر غلط ہے۔ میچے نام و مقام ساکر ہے (جو مسلع گلبر کہ کے نام سے مشہور ہے) مغل بادشاہوں نے اس کا نام نصرت آباد بھی ر کھا تھا۔)

# غياث الدين بهمنى بن سلطان محمود بهمني

خیاف الدین کی کروری ہے تھی کہ وہ تنجین کی حسین و جیل اور ماہر موسیقی بٹی ہے جبت کرتا تھا اور بارہا اس ہے جبت کا اظہار بھی کیا تھا۔ جب تنجین اپی سازش کو کامیاب بنانے کی کوشش ہیں تھا اس نے خیاف الدین کی اس کروری ہے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور ایک دن الدین کی دعوت کی ہے ناعاقبت اندلیش بادشاہ کی سمجھا کہ شاید وہ اپی بیٹی اس کے سرو کر دے گا اس خیال ہے بہت شوق کے ساتھ شریک محفل ہوا اور خوب شراب و کباب کا دور چاا۔ تنجین کے ایک قدیم اور وفادار خادم نے خیاف الدین کو نشہ شراب بی بالکل ساتھ شریک محفل ہوا اور خوب شراب و کباب کا دور چاا۔ تنجین کے ایک قدیم اور وفادار خادم نے خیاف الدین کو نشہ شراب بی بالکل بے خبر ہوگیا اس کے بعد اس پر شوق دید کا دورہ پڑا۔ تنجین بمانہ کرکے اندر گیا کہ ابھی اپی لڑی کو خوات کر آتا ہے مگر وہ ایک تنج آبدار کے ساتھ واپس آیا اور بادشاہ پر جملہ کر دیا۔ بادشاہ نے ہرچند ایس حالت میں بھی خود کو بچانا چاہا مگر اس کی بیش نہ جلی اور نشہ شراب میں چور فرش پر گر پڑا پھر سنبھل کر ذینے کی طرف چلا اور گرتا پڑتا نے از گیا کیان بدذات غلام پچھا کرتا کی بیش نہ جلی اور اس کے دونوں ہاتھ بیچے کی طرف ہاندھ کر مخبر ہے اس کی آتکھیں نکال لیس جب وہ اندھا ہو گیا تو ہاری باری اس کے دونوں ہاتھ بیچے کی طرف ہاندھ کر مخبر ہے اس کی آتکھیں نکال لیس جب وہ اندھا ہو گیا تو ہاری ہاری اس کے ذوروں کو باد شاہ کی طبل میں بلایا گیا اور اس طرح چو ہیں نوکروں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔

اب تغلین نے اپنے افتدار کی خاطر سلطان مٹس الدین کو بلوایا "کیونکہ بیہ بادشاہ اندھا ہو چکا تھا اور امور سلطنت انجام دینے کے لا کُلّ نہ رہا تھا اس کے تمام سائتی اہمے اچھے مہدوں پر فائز ہوئے۔ سلطان مٹس الدین کو تخت پر بٹھایا ' بیہ واقعہ کے ارمضان المبارک ۹۹کھ کو چین آیا۔

وفات

## سلطان سمس الدين بهمني بن سلطان محمود شاه بهمني

سلطان سمس الدین جب تخت پر جیفاتو اس کی عمر پندرہ سال کی تھی اس نے اپنے بھائی کا سارا صال اپنی آئھوں سے بی دیکھا تھا لنذا وہ امور سلطنت میں بہت مخاط رہا اور کسی بات میں دخل نہ دیا صرف نام اور القاب اس کا تھا باتی تمام کام تغیبین کے ہاتھ میں تھے۔ وہ ملک نائب کا خطاب پاکر امیر جملگ کے بلند عمدہ پر فائز تھا۔ بقیہ امراء اور اراکین اس کی فرمانبرداری بی میں اپنی فلاح دیکھتے تھے سب نے اس کے آگے سر جھکا دیا۔ سلطان کی مال جو غیات الدین کی والدہ کی لونڈی تھی' اس کو مخدومہ جمال کا خطاب دیا گیا۔ وہ بھی تغیبی کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی اور اپنے بیٹے کو بھی ہدایت کرتی رہتی تھی کہ تغیبین کی بدولت بی اس کو تخت دکن نصیب ہوا ہے۔ لنذا وہ اس کی فراد خیال رکھتی تھی اور اپنے بیٹے کو بھی ہدایت کرتی رہتی تھی کہ تغیبین کی بدولت بی اس کو تخت دکن نصیب ہوا ہے۔ لنذا وہ اس کی خدومہ جمال کا خدومہ جمال کی خدمت میں بھیجا کرتا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہے۔

#### داؤر شاہ ہمنی کے بیٹے

جیسا کہ تاریخوں میں فدکور ہے۔ داؤد شاہ جمنی کے تین بینے تھے ایک تو ملکہ روح پرور نے اندھا کروا دیا تھا اس کا نام محمہ خرتھا۔
دو سرا فیروز خال تھا اور تیسرا احمد شاہ فیروز شاہ اور احمد شاہ ایک ہی مال کے پیٹ سے تھے اور جب ان کے باپ کو قتل کیا گیا اس وقت ان
کی عمریں چھ چھ سات سات برس کی تھیں۔ چچا محمود شاہ نے بھیجوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا پوسا۔ ان کو چوگان بازی تیراندازی اور سواری ،
کرنا انفرض سب بی پچھ سکھایا میا۔ اس کے علاوہ علوم متداولہ میں بھی کمال حاصل کیا جو شاہی خاندان کے بچوں کے لئے سیھنا ضروری
تھے۔ محمود شاہ نے ان کی تعلیم و تربیت کے لئے میرفضل اللہ کو مقرر کیا تھا۔ جو علامہ سعد الدین آنتازائی کے شاگر درشید تھے۔ میرفضل
اللہ نے ان کی تعلیم و تربیت پر اپنی تمام کوششیں صرف کر دیں۔ محمود شاہ کے گھر میں چو نکہ کافی عرصہ تک کوئی بچہ بیدا نہ ہوا لاذا وہ فیروز
شاہ کو تخت پر بھاکر کماکر ؟ تھا"ایا نیک سیرت اور سعید شنرادہ مجمی پیدا نہ ہوا ہوگا۔"

تموزے عرصے کے بعد بادشاہ کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ بادشاہ نے دونوں بھیجوں کو اپنا داماد بھی بنا لیا تھا۔ محمود شاہ نے انقال کے وقت جب اپنے بیٹے غیاث الدین کو ولی عمد مقرر کیا تو اس کو ہدایت کر دی کہ بیشہ اپنے دونوں بھائیوں کا خیال کرتا رہے۔ فیروز شاہ اور احمد شاہ بھی اپنے بچا ذاو بھائی سے بھیشہ مجت اور ظوم کے ساتھ بیش آتے رہے۔ جب تغلیبی نے غیاث الدین کو اندھا کر دیا تو اس کی حقیق بعنوں نے اپنے شوہروں کو تغلیبی کی مخالفت پر آمادہ کرنا شروع کیا۔ دونوں بھائی تغلیبی کو تاخت و تاراج کرنے کی فکر میں لگ گئے۔ ادھر تغلیبی جو بہت بڑا سیاست دان مکار اور چالباز تھا وہ اس بچھائی ہوئی شطرنج کی بازی کو سمجھ گیا۔ اس نے مش الدین کو دونوں بھائیوں کی مخالفت پر صد سے زیادہ ابھارنا شروع کر دیا تغلیبی مورت سے دونوں بھائیوں کے قبل کے ادکامات مش الدین کو ہائی ہائی سے کمرنے کا خوف دلایا اور اس کو شش میں سرگرداں رہا کہ کسی صورت سے دونوں بھائیوں کے قبل کے ادکامات مش الدین کے ہاتھ سے لکھا لے مگر مش الدین بھی باوجود صغر سی کے اتنا بیٹا تو نہ تھا وہ تغلیبی کی شطرنج کی بازی کو اچھی طرح سمجھتا تھا وہ کسی صورت سے اس کسلے می نظر شنیبی اوجود صغر سی کے اتنا بیٹا تو نہ تھا وہ تغلیبی کی شطرنج کی بازی کو اچھی طرح سمجھتا تھا وہ کسی صورت سے اس کسلے اس سے میں الدین بھی باوجود صغر سی کے اتنا بیٹا تو نہ تھا وہ تغلیبی کی شطرنج کی بازی کو اچھی طرح سمجھتا تھا وہ کسی صورت سے اس کے ہاتھ نہ آتا۔ جب تغلیبی ادھرے نامید ہو گیا تو فوراً ہی مخدوصہ جمال پر اس کی نظرشن

وہ اس کی باتوں کے جال میں آسانی سے آنے والی تغین- لنذا انہوں نے اپنے بیٹے کو دونوں بچیرے بھائیوں کو یہ تیغ کرنے پر بالکل تیار کر لیا محمر قسمت کی خوبی ان دونوں بھائیوں کو اطلاع ہو گئی اور وہ دہاں ہے بھاگ کر قلعہ ساغر پہنچے اور یماں پناہ گزین ہوئے وہاں کا حاکم بہت نیک دل تھا۔ اس نے دونوں بھائیوں کی حسب حیثیت خاطر مدارت کی اور ٹھرایا۔ ساغر کا حاکم جس کا نام سد حو تھا بہت وفادار غلام تھا۔ اس نے عمس الدین سلطان کو لکھا کہ تغلیبی جیسے بدذات انسان کی باتوں میں آگر اپنے خاندان کے لوگوں کو تخل و غارت کرنا کہاں کی عقددی ہے۔ جس نے غیاف الدین کو اندھا کیا ہو اور خاندان جمینہ کی عزت کو مٹی میں ملا دیا ہو۔ ہم اس کے خون سے آئی گواروں کی عقددی ہے۔ جس نے غیاف الدین کو اندھا کیا ہو اور خاندان جمینہ کی عزت کو مٹی میں ملا دیا ہو۔ ہم اس کے خون سے آئی گواروں کی بیاس بھانا چاہتے ہیں۔ تغلیبی کو قتل کرنے کے بعد بھی ہم پھرتم کو بی اپنا بادشاہ مانتے رہیں گے، اگر اس سلسلے میں آپ کے مزاحت کی تو پھرجو ہماری مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔

سلطان نے تغلین اور مخدومہ جمال کی مسلاح لی۔

## فيروز شاه اور احمر شاه كى بغاوت

سلطان منتمس الدین کی طرف ہے جب اطمینان بخش جواب نہ ملا تو وونوں بھائی بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے منمس الدین کو بھی اپنا دشمن تصور کیا۔ تمن ہزار سواروں اور پیدل سیاہ کو ہمراہ لے کر انتقام کے لئے نکلے۔ انہیں یقین کامل تھا کہ دارالخلافہ کے عوام بھی ان کا ساتھ سے سمجھ کر دیں مے کہ بیہ غیاث الدین کا انقام لے رہے ہیں مگر ان کی توقع کے بالکل خلاف ہوا اور جب بیہ لوگ دریائے پخورا کو عبور کرکے آگے بڑھے تو دار السلطنت کا ایک باشندہ بھی ان کی طرفداری میں نہ آیا یہ دیکھ کر انہیں بہت مایوی ہوئی دونوں پخورا کے اس پار تمسرے رہے اور میہ طے کر لیا کہ پہلے اصل بات معلوم کرنی جاہیے۔ فیروزشاہ نے شاہی تاج اسپے سریر رکھا اور احمد شاہ بھائی کو امیرالامراء بنایا- سد حو کو سرنوبن کاعمدہ دیا کیا اور فعنل اللہ شیرازی و کالت کے عمدے پر رکھے گئے۔ ای طرح اور دو سرے ساتھیوں کو بھی آئندہ منصب اور جاکیروں کی امید دلائی تمنی- اب ان کی فوج پٹورا ہے آگے بڑھی اور گلبرکہ سے صرف چار کوس کا فاصلہ رہ کیا۔ جب وحمن بالكل مقابله پر آممیاتو تغلین نے خزانہ کی تنجیاں لیں۔ خزانہ کھولا اور امراء اراكین میں تقتیم كر دیا اور سب كو مقابله كرنے كے کئے تیار کیا۔ قلعہ مرتول کے پاس دونوں فوجیس بر مرپیکار ہوئیں۔ دونوں بھائیوں کو محکست ہوئی اور وہ اپنے مدد گاروں کو ساتھ لے کر ساغر کی طرف بھائے۔ اس منتخ سے تعلین اور مخدومہ جمال کا دبد بہ اور رعب بہت بڑھ کمیا اور رعایا دونوں سے بہت نفرت کرنے گئی۔ بعض شاہی امراء فیروز کی طرف جھکے اور اس کے پاس پوشیدہ طور پر پیفامات بھیجے کہ اب نمی موقعہ ہے کہ فیروز شاہ سمس الدین سلطان سے جان کی امان طلب کرے اور وار انسلطنت تشریف لائے۔ فیروز شاہ کو ان کی باتوں پر اعماد تھا لندا اس نے میر فضل اللہ شیرازی سید کمال الدین طویل قد و دیمر سادات اور علاء کو محقدومه جهال اور تغلیمی کے پاس بھیجا اور بیہ پیغام دیا کہ لوگوں کے بہکانے سے ہم اس جنگ میں حصہ لینے پر تیار ہو مھے اب ہم اپنے قصور کی معافی مانکتے ہیں اور اپنے کیے پر شرمندہ ہیں اگر ہاوشاہ کی طرف سے امان نامه حاصل ہو جائے تو ساری زندگی ہاوشاہ کے زیر سامیہ گزار ویں مے اور اس احسان کو نہ بھولیں مے۔ " مخدومہ جمال اور تعلین دونوں ہی اس تحریر سے بہت متاثر ہوئے اور ایک تسلی آمیز تحریر بطور معافی نامہ روانہ کر دی 'جو اب آ جانے کے باوجود بھی دونوں بھائی جانے سے چکھاتے رہے۔ ایک دن دونوں کو شمے پر جیٹے ہوئے تھے کہ ایک تشمیری دیوانہ گلبر کہ سے آ رہا تھا۔ کہنے لگا"اے فیروز خال" روزافزوں " من مجھے بادشاہ منانے کے لیے لینے آیا ہوں۔" یہ لوگ دیوانے کی بڑکوہی نیک فال سمجھ کر ای وقت گلبر کہ کی طرف چل دیئے۔ ان اوگول لو بھی خلعت شاہانہ عطا ہو کی محر مخدومہ جہال اور تغلیمن دونوں ہروفت ان سے مخاط رہے اور خوفزدہ بھی۔

و ہفتہ بعد جیمویں مغر ۸۰۰ھ مبخشنبہ کا دن تھا فیروز خال ہارہ سلامداروں کے ساتھ سرار دہ شاہی میں کیا فیروز کے بیچھے ہی اس کے خبر

نواہ پاتی ہو تمن سوکی تعداد میں تھے وہ ہمی آ مھے۔ احمد شاہ ہمی قلعہ کے اندر بملی کی می تیز رفتاری سے پہنچ کیا۔ فیروز شاہ نے تعلین

ت کما که "میرسه دو تمن اعزاو جاگیریت آئے میں اگر سلطان عمل الدین کی اجازت ہو تو وولوگ شرف قدموی جامل کریں۔"

فیروز شاہ نے تغلین کو تو اوھر اوھر کی باتوں میں البھا لیا اور احمد شاہ کو باہر بھیجا کہ دو تمین آدمیوں کو اندر لے آئے۔ احمد شاہ بارہ سلاحداروں کو اندر لایا اور چاہتا تھا کہ وہ لوگ بادشاہ تک جائیں 'گر دربانوں نے بچھ شک کیا اور مزاحت کی اس پر راز فاش ہو گیا۔ فیرون شاہ نے مکوار تھینج کی چند لوگوں کو قبل کرکے میہ سب سراپردہ کے اندر لے گئے۔ تغلین کے بیٹوں کو بھی قتل کر دیا بادشاہ کے وہ تمام مصاحب جنہوں نے فیروز شاہ سے وعدہ کیا تھا اب خوفزدہ ہو کر کو تعزیوں میں چھپ ملے تھے سلطان سمس الدین بھی ایک تمہ خانہ میں جاکر چھپ گیا سپاہیوں نے خون کی ہولی کھیلی۔ تغلیمین اور اس کے بھی خواہوں کو موت کے گھاٹ اٹار دیا اور سلطان سمس الدین کو قید کرا دیا۔ چھپ گیا سپاہیوں نے خون کی ہولی کھیلی۔ تغلیمین اور اس کے بھی خواہوں کو موت کے گھاٹ اٹار دیا اور سلطان سمس الدین کو قید کرا دیا۔

۔۔۔ ۱۸۰۰ میں ممس الدین نے مدینہ منورہ میں وفات پائی' اس نے ایک مہینہ ستائیس دن تک حکومت کی۔

# سلطان فيروزشاه بهمني بن سلطان داؤدشاه بهمني

#### تخت نشيخ

ان دونوں کو کیفر کردار کو پنچا کر فیروز شاہ خود دیوان خانہ شاہی میں آیا ای وقت ایک مجلس مرتب کی اور تخت فیروزہ پر میھا۔ اس نے کشمیری دیوانہ کے دیئے ہوئے لقب کو باعث خیرو برکت سمجھ کر اپنا لقب "روزا فزوں" رکھا۔ سلطان علاؤ الدین حسن کی مگوار کو اپنی کم میں باندھا۔ اور سلطان عدی کاموں میں تھو ڑے ہی عرصہ میں ماہر ہو گیا۔ شمس الدین شاہ کو اندھا کر دیا اور سلطان غیاث الدین کو ساغر سے بلوایا اور تغلین کو اس کے حوالہ کر دیا۔ اس نے باوجود نابینا ہونے کے ایک ہی وار میں تغلیمین کو واصل جنم کیا۔ مخدومہ جمال اور شمس الدین سے مورد کا سفر کیا اور بندرگاہ جیسول سے سوار ہو کر بیت اللہ شریف جا پہنچ۔ فیروز شاہ پانچ ہزار فیروز شاہی اشرفیال اور دو سرے فیتی تحفہ تحانف ان نوگوں کے لئے بھیجا کر تا تھا۔

#### فيروز شاه كاكردار

"بہمن نامہ دکی" اور فتوح السلان میں لکھا ہے کہ فیروز شاہ اسپے قدیم بزرگوں سے بہت زیادہ شجیدہ اور جاہ و جالل 'شوکت و عظمت والا تھا اور نہ اس کے بعد ہی بھی خاندان کا کوئی حکران اس کے مرتبہ تک پہنچا۔ یہ بھی خاندان کا سب سے مدبر اور نیک بیرت نوجوان تھا اس کی برائی اور جاہ و حثم اس سے ظاہر ہے کہ راجہ پیجا گر جو اپنی بٹی غیر قوم کو دینا عیب سجھتا تھا اس نے فیروز شاہ کو اپنا داماد بنایا حالا نکہ غیر مسلموں سے جنگ کرنے میں بھی اس نے بھی کی نہیں کی اور پوری چومیں ۲۳ جنگیں اس نے ہندوؤں سے کیں۔ اس کے دور حکومت میں سلطنت بھینہ کا آفاب نصف التمار پر تھا۔ بناپور کا قلعہ اور تلنگانہ کے بہترین جھے دار السلطنت گابر کہ کے ذیر تھیں آ ور حکومت میں سلطنت بھینہ کا آفاب نصف التمار پر تھا۔ بناپور کا قلعہ اور تلنگانہ کے بہترین جھے دار السلطنت گابر کہ کے ذیر تھیں آ اور موسیقی نے اپنا نام ونیا میں چھوڑا اور موسیقی نے اپنا نام ونیا میں چھوڑا اور موسیقی نے اور تنائی میں شراب پینے کے سوا بچھ نہ کر تا تھا۔ اس کے لئے یہ جواز چیش کر تا تھا کہ موسیقی سے یاد اللہ دل میں تازہ ہوتے وریاضت میں گزار تا تھا وہ کما کر تا تھا کہ یکی دو میں جاوت و ریاضت میں گزار تا تھا وہ کما کر تا تھا کہ یکی دو میں جو تا در شراب نفس میں شرائیزی نہیں پیدا ہونے دیتی۔ دن کا زیادہ حصہ عبادت و ریاضت میں گزار تا تھا وہ کما کر تا تھا کہ یکی دو میں دور جو جی سے سرزد ہوتے ہیں 'گرخدا میری نیت سے واقف ہے وہ باز پر س نہ کرے گا۔

عاتی محمہ قند حاری لکھتے ہیں کہ فیروز شاہ روزانہ کلام پاک کاچو تھائی حصہ لکھا کرتا تھا۔ عبادت النی کے بعد دو سرا کام رعایا کے احوال کی نبر رکھنا تھا۔

م رات کو در تک علاء اسادات استائخ اور شعراء کی محفلیں جمتی تھیں اور پادشاہ ہر هخص سے دوستانہ تعلقات رکھتا تھا۔ وہ کماکرتا تھا کہ جب میں تبت فیروزہ پر ہوں تو تہمارا بادشاہ ورنہ بجیتیت دوست کے ہوں اور اپنے آپ کو بھینہ سلطنت کا حکمران نہیں سمجیتا ہوں بلکہ تم سب جیسا خاک نشین۔ اور بانوں کو بختی سے ممافعت تھی کہ اس بے تکلف محبت میں امور سلطنت کا کوئی ذکر نہ آنے پائے اور نہ تی لوئی هخص کی فیریت کرے۔ ہر مخص کو آزادی تھی کہ بلا تکلف اپنی خواہش کے مطابق ہر چیز منگا سکتا تھا اور اپنے کھر بھی جا سکتا تھا۔ ایک ہندی نو بہت کرے۔ ہر مخص کو آزادی تھی کہ بلا تکلف اپنی خواہش کے مطابق ہر چیز منگا سکتا تھا اور اپنے کھر بھی جا سکتا تھا۔ ایک خدمت میں عرض کیا کہ آپ تو ہدایت کرتے ہیں ایک منافی ہو دارت کرتے ہیں ایک اس تو ہدایت کرتے ہیں ایک اور اندازہ ایک منافی ہو اور اندازہ اور نو شراع کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ تو ہدایت کرتے ہیں ایک اندازہ ایس کے اور اندازہ اور اندازہ ایک منافی ہو اور اندازہ اندازہ اور اندازہ ان

جواب دیا که جو لوگ عقمند اور سمجهدار بین وه مممی این باتین نمین کرتے در حقیقت وه اس باب میں بہت ہی ساده دل اور نیک تقان سلطان محمود اور حکیم ابو ریحان کا قصہ

لا داؤد بیدری نے فیروز شاہ کے متعلق الی بہت ی دکائتیں لکھی ہیں لیکن ان کی تفصیل کے لئے مدت چاہیے۔ للذا صرف سلطان محمود اور حکیم ابو ریحان کے قصہ پر ہی اکتفا کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ذکر آگیا ہے۔ ابو ریحان منجم ابنے فن میں بہت ممارت رکھا تھا اور جو بات کہتا تھا وہ بالکل درست نکاتی تھی چو نکہ کامل فن تھا۔ اس لئے طبیعت میں استغناء تھا اور سلطان محمود غزنوی سے بہت بے تکلف تھا۔ غزنوی کو اس کا یہ انداز بند نہ آیا ایک دن باغ بزار درخت کے سامنے غزنوی کو شمے پر بیٹھا ہوا تھا' ابو ریحان بھی ایک دروازہ سے اندر آیا' بادشاہ نے جو چھا کہ اس نشست کے بعد بادشاہ کس دروازہ سے باہر جائے گا۔

منج نے اسطرلاب درست کیا اور ستاروں کی تقویم کرنے کے بعد حساب لگا کر جواب ایک پرچه پر لکھا اور محود غزنوی کے سربائے رکھ دیا۔ اس کے بعد غزنوی نے علم دیا کہ ''محل کی مشرقی دیوار کھود کر ایک دروازہ بنایا جائے میں ای رائے ہے محل ہے باہر جاؤں گا۔ ''

بادشاہ ای راہ سے باہر گیا اور جب ابو ریحان کا لکھا ہوا نوشتہ دیکھا تو منجم نے بالکل ہی تحریر کیا تھا جو بادشاہ عمل میں لایا۔ بادشاہ اس نوشتہ کو دیکھ کر تھبرایا اور پھر دہیں ہے تھم دیا کہ حکیم کو کو شعبے سے نیچ گرا دیا جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کو شعبے سے نیچ تک کوئی چیز جال کی طرح بچھا دی من کی وجہ سے حکیم کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے۔ حکیم نے غلام کے ہاتھ سے ایک کاغذ لے کر بادشاہ کو دیا' حکیم نے اپنے اس دن کے واقعات میں اس حادث کا ذکر بھی بجنہ کیا تھا۔

بادشاہ کو ابو ریحان کی بیہ بات اور بھی زیادہ بری معلوم ہوئی اور اس نے اسے زندان میں ڈلوا دیا۔ عکیم چھ ماہ تک قید کی سختیاں برواشت کرتا رہا ایک دن حکیم کاغلام بازار گیا۔ وہاں ایک فال نکالنے والے نے اس کو پاس بلا کر کما کہ "تیرا آقا آج کل قید میں ہے گر آج سے تیمرے دن وہ قید سے رہائی پائے گا۔" غلام نے بیہ بات اپنے آقا کو سنائی اس نے لعنت ملامت کی کہ میرا غلام ہوکر تو بازاری لوگول اور اعتمار کرتا ہے۔

اس واقعہ کے پورے تمن دن کے بعد احمد بن حسن محمدی نے علم نجوم کے موضوع پر بادشاہ سے پچھ گفتگو کی اور اس ووران میں علیم ابوزیحان ہ ذکر بھی آگیا۔ اس نے حکیم کے حال زار پر افسوس ظاہر کیا کہ اس نے ایک دن میں دو بالکل صحیح باتیں اپنے علم کے زور سے بتاکیں اور بجائے انعام و اکرام کے اس کو قید خانہ طا۔ اس پر محمود غزنوی نے جواب دیا کہ انسان وہ ہے جو شاہوں کا مزان سمجھے اور بات وہ کرے جو ان کو معلوم ہو اگر اس روز اس کا ایک بھی تھم غلط نگا تو اس کے حق میں بہتر ہو تا۔ بادشاہوں کا مزاج لزکوں کا ساہو تا ہے اگر وہ ایساکر تا تو فلعت و انعام بھی حاصل کرتا اور اپنے برابر والوں میں اس کا سربھی اونچا رہتا۔

غرضیکہ ای دن محیم کو قیدے رہاکیا گیا اور اس بازاری فال کو کی بات بھی بچی ثابت ہوئی۔ محیم ابو ریحان نے اس ہے بھی ملاقات کی اور غزنوی کے دربار میں بھی گیا' اسے ہزار دینار' کنیزاور فلعت بطور انعام ملا۔ محمود نے محیم ابو ریحان سے کما کہ ''اگر واقعی قرب سلطانی کے خواہاں ہو تو بات ہمیشہ میرے مزاج اور طبیعت کے موافق کیا کرو۔ بادشاہوں کی خدمت میں اور ان کی مجلس میں بیلینے کا سب سام نکتہ میں ہے۔''

علمی سربرستی

فیروز شاہ بندرگاہ کو وہ 'جیسول' وایل وغیرہ سے ہر سال جہاز منگایا کرتا تھا کیونکہ اس کا تھم تھا کہ تمام دنیا کی ناور اشیاء دکن لائی جایا کریں۔ وہ فن و کمال کا بہت قدر دان تھا اور خود کہا کرتا کہ ہر ملک کا سب سے بہترین اور اعلیٰ تحفہ اس ملک کے ماہر کمال و فن اشخاص میں۔ وہ ہر ملک کے اہل کمال کو اپنے دربار میں جمع کرنا چاہتا تھا اور ہر صاحب کمال کی صحبت سے فیض حاصل کرکے گھر بیٹھے ہوئے دنیا کے عجائبات کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ اور کیمی سبب تھا کہ ساری دنیا کے اہل کمال اس کے دربار میں حاضر ہو کر انعام واکرام ہے مالا مال ہوتے تھے۔

وہ ونیا کی بہت می زبانیں جانا تھا اور ہر ملک کے باشدے ہے ای کے ملک کی زبان میں بات چیت کر سکنا تھا اس کا حافظہ فضب کا تھا۔ جو بات ایک بار من لیتا تھا اس کو زندگی بحر نہیں بحوالا تھا۔ متند شعراء کے اشعار اس کو نمایت اچھی طرح یاد رہتے تھے۔ خود بھی شحر کسنے کی کو شش کرتا تھا کھی عروضی (۱) تخلص کرتا تھا اور کبھی فیروزی الذا قار کین کی تفریخ کے لئے بعد میں اس کے اشعار کسے جائیں گئے۔ ملا داؤد بیدری نے اس کی علمی سرپر سی اور ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اپنی کتاب "تحفہ السلاطین" ای کے نام معنون کی ہے۔ بادشاہ کو تمام علوم ہے ورلیجی تھی فاص طور پر تغیر' اصول شخست' طبعی اور نظری ہے دلچپی تھی اور ان علوم میں اس کو درشگاہ بھی بادشاہ کو تمام علوم و دران علوم میں اس کو درشگاہ بھی خاصل تھی۔ صوفیائے کرام کی اصطلاحات ہے بھی اس کو دلچپی تھی ہفتے میں تمین دن علم کی درس و تدریس کے لئے تھے (شنب' والی حاصل تھی۔ صوفیائے کرام کی اصطلاحات ہے بھی اس کو دلچپی تھی ہفتے میں تمین دن علم کی درس و تدریس کے لئے تھے (شنب' والی حاصل تھی۔ صوفیائے کرام کی اصطلاحات ہے بھی اس کو دلج میں تاہوں کی شاور کر مقاصد کلام' اقلیدس' علم ہندے اور علم و معائی ایشند شیرازی کی برحت اور آخوش تربیت میں فیروز شاہ نے تمام علوم و فنون سیجے۔ یہ بات مسلم ہے کہ علم و دائش میں فیروز شاہ کو میا اس کے بیات مسلم ہے کہ علم و دائش میں فیروز شاہ کا مرتبہ مجمد تعلق ہے کہیں زیادہ بلند تھا۔ فیروز شاہ بسلا شکران تھا جس نے مادات ہے سلمہ شادی و خانہ آبادی شروع کیا۔ میر فضل اللہ شیرازی کی بیش ہے اپنے جائو کی اور وار وار وار دولات آبادہ میر میں کی اپنے واماد کو طرف وار دولات آبادہ مقرر کیا۔

## تعمیرا<u>ت</u>

#### محلات شاہی

چو کلہ محلات شاہی کی کشت تھی اس لئے محلات کے لئے بہت سے قاعدے مقرر کر دیے مئے تھے اور انہیں پر عمل ہو تا تھا۔ فیرو شاہ صاحب بمال اور صاحب کمال خوا تین کا بہت شائق تھا۔ ایک قانون سے تھا کہ ہر محل میں جس میں خاص بیگیات رہتی تھیں وہاں ایک بیگم ساحب بمال اور صاحب کمال خوا تین کا بہت شائق تھا۔ ایک علاوہ کی دو سری عورت کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی وہ لونڈیاں بیگات کی بہاں لونڈیوں کی تعداد صرف تین ہوتی تھی ۔ اور اس کے علاوہ کی دو سری عورت کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی وہ لونڈیاں بیگات رہتی ہم زبان ہوا کرتی تھیں۔ فیروز شاہ کو عربی زبان سے بہت لگاؤ تھا۔ خاص دکنی محل جو سلطان محبود شاہ بھنی کی بیٹی کا تھا وہاں عربی بیگات رہتی تھیں ۔ ان کا محل ''عربی محل '' کے تھیں ہو تھیں۔ ان کا محل ''عربی محل '' کے تعمیل ہون نہان ہو لئے تھے۔ جو لوگ عربی زبان بولئے تھے۔ جو لوگ عربی زبان ہو انے شاہی نہیں اس محل میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی تاکہ عربی خوا تین کی زبان مجمی میل جول سے خراب نہ ہو جائے۔ شاہی اس محل میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی تاکہ عربی خوا تین کی زبان مجمی میل جول سے خراب نہ ہو جائے۔ شاہی اس محل میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی تاکہ عربی خوا تین کی زبان مجمی میل جول سے خراب نہ ہو جائے۔ شاہی دائے سے انسان کی میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی تاکہ عربی خوا تین کی زبان مجمی میل جول سے خراب نہ ہو جائے۔ شاہی دائی میں داخل ہیں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی تاکہ عربی خوا تین کی زبان مجمی میل ہول سے خراب نہ ہو جائے۔ شاہی دائی میں داخل میں

ہوتی تقیں جو نمایت میٹمی زبان میں فاری بولتی تقیں ان کے علاوہ ترکی' فرنگی' خطائی' افغانی' راجیوت' بنگالی' مجراتی' تلکی' کنٹری مرہنی بیگمات کا ایک طبقہ بالکل الگ تھا۔ ان میں بھی ہر خاتون کے پاس اس کے ملک اور وطن کی ہم زبان کنیزس موجود تھیں۔ بادشاہ ہر روز ایک محل میں آرام کرتا تھا اور ہر ایک کے ساتھ برابر کاسلوک کرتا ہر بیگم کی سمجھتی تھی کہ بادشاہ بس ای کا دلدادہ ہے۔

بادشاہ تو رہت و انجیل بہت انجھی طرح پڑھ لیتا تھا ہر ملت و توم کے عالم ' فاضل لوگ اس کے یمال ملازم تھے۔ ہر محف بادشاہ کے افعال و اعمال کو بہت انجھی نظروں ہے دیکھتا تھا۔ لیکن اسلام کی حقائیت بادشاہ کے ول و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ لوگ کما کرتے تھے کہ جس طرح رسول اکرم تمام نہوں پر فوقیت رکھتے تھے اور برتر تھے ای طرح فیروز شاہ کا دین اور شریعت بھی تمام نداہب سے زیادہ پندیدہ ہے۔ طاہر ہے کہ عورتوں کا بمباکانہ مردوں سے ملنا اور شراب پینا صرف آنحضرت کے زمانہ میں ممنوع تھا۔ یمی عالم اس کے عمد میں بھی تما اس نے ہندوؤں سے بوں تو چو ہیں لڑا کیاں لڑیں لیکن دو معرکے بری انجیت رکھتے ہیں۔ جن کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ مطا معرکے

مورخ بیدری لکھتے ہیں کہ اور ہے جا گھر کے راجہ نے تمیں ہزار سواروں اور نوے ہزار پیدل ہاہ ' کماندار' تغنگ انداز
اور دو سرے پیشہ وروں کے ساتھ مدکل' را پکور اور میان دو آب کے دو سرے تعبوں کو فتح کرنے کے اداوے سلطنت بھینے پر حملہ
کیا۔ فیروز شاہ نے جب بیہ سانق سراپردہ شابی کو باہر نکالا اور گلبر گہ ہے چل کر ساگر تک آیا۔ بارہ ہزار سوار اس کے ہمرکاب تھے۔ ساگر کا
ایک ہندو سات یا آٹھ ہزار سواروں کی جمعیت لے کر ان کے راستہ میں حائل ہوا۔ ان لوگوں کو تہہ تنے کیا گیا اور راستہ کا خطرہ دور ہوگیا۔
ایک دوران میں برار اور دولت آباد کا لشکر بھی اعانت کے لئے آگیا۔ فیروز شاہ دیو رائے کا سر قلم کرنے کے لئے بالکل تیار تھا اس کو معلوم
ہوا کہ قلعہ کتمرہ (۲) کے راجہ نرشکھ دیو نے مندو اور اسیر کے حکمرانوں کی مدد سے اور رائے بجا گھر کے برکانے سے برار کی حکومت پر
حملہ کر دیا ہے اور قلعہ ماہور کے گرد و نواح تک سادا ملک تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بادشاہ کو جب بیہ معلوم ہوا کہ نزشکہ دیو نے سلمانوں کو برباہ اور ذلیل کرنے میں کوئی کر نہیں اٹھار کی ہے تو اس نے برار اور دولت آباد کی فوجوں کو نرشکھ دیو کی شنبیہ کے لئے بھیج دیا اور بارہ ہزار کی فوج لے کر خود دیو رائے سے مقابلہ کرنے کے لئے آگیے بڑھا۔

برسات کے دن تے اور وریا کا پات بھی بہت چڑھا ہوا تھا۔ ویورائے نے بھی دو سرے کنارہ پر اپنے خیمہ لگوائے ' مسلمانوں کے لئے دریا کے اس پار جاتا ہوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ فیروز شاہ نے تمام اراکین سلطنت سے مطاح کی اور برایک نے ابنی ابنی عقل و سبجے کے مطابق صلاح دی۔ ان جس سے قاضی سراح تابی ایک قاتل اعتاد امیر اور سلطنت بھینہ کا بی خواہ تھا۔ وہ تیار ہوا کہ جس چند ساتھیوں کو لے کر وریا کے پارجاؤں اور دیورائے یا اس کے کمی بیٹے کا کام تمام کر دوں۔ پھر جب ہندوؤں کے نظر میں شور و غل بپا ہو تو دریا کے بانی پر پانچ جھ بڑار آدمیوں کی عدد سے تبغہ کر لیا جائے۔ اور بعد ازاں بادشاہ بھی دریا کو پار کرکے ہندوؤں کے ملک پر بقنہ کر لیا جائے۔ اور بعد ازاں بادشاہ بھی دریا کو پار کرکے ہندوؤں کے ملک پر بقنہ کر لے۔ اس کے بعد وشمنوں پر حملہ کر دے اور ان کو تباہ و برباد کر دے تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اس تجویز کے موافق چزے کے نوکرے بن کر آ مجے۔ قاضی سراج نے مات نوجوان آدمیوں کو نقیروں کے بھیں جس اپنے ساتھ لیا اور دریا کے اس پار از کر دیوارائے کے نظر کے زدیک بی قاضی سراج نے ساتھ نوجوان آدمیوں کو نقیروں کے بھیں جس اپنے ساتھ لیا اور دریا کے اس پار از کر دیوارائے کے نظر کے زدیک بی ایک خرابات میں قیام پذیر ہوا اور ایک بازاری عورت سے عشق کرنا شروع کر دیا اس کے ساتھ اس قدر والمبانہ اور عاجزانہ مجب جنائی کہ دو فاحث عورت بھی پریٹان ہو گئی۔

انقاقا ایک دن شام کو قامنی کی معثوقہ کی سواری کمیں چلی۔ اس نے معثوقہ کو زیور و لباس سے آراستہ دیکھ کر اپنی بے تابی کا اظمار کیا اور اصرار کرکے کہنے نگا کہ تو کمال جا رہی ہے میں بھی تیرے ساتھ ضرور چلوں گا۔ اس نے بتایا کہ راجہ کنور کے یساں آج محفل رقعی و سرود منعقد ہوگی اور اسے جا کر گانا سانا ہے اور پھر اپنی مجبوری دیکھا کر واپس جانے گئی۔ محر اس رند اور بسرونے نے کسی طرح

اس فاحشہ کا پیچیانہ چھوڑا اور اصرار کیا۔ فاحشہ نے کہا کہ وہل وہ آئی با مکانے دو سرود و نغہ میں مہارت کھتا ہو۔ اس پر قاضی نے کہا کہ جس طرح ہو سکے گا میں نغہ چھیڑدوں گا۔ اس یا اس فرشہ نے بن سندا قاضی کے سامنے رکھ دیا اور کہا اپنا فی دکھاؤ۔ قاضی نے اس پر ایسی نغہ سرائی کی کہ فاحشہ خود ششدر رو تی اور یہ سجا کہ ایے بال فی کہ اپنے ساتھ لے کر چلنا باعث فخرو عرف ہے۔ اب قاضی سراج اور اس کے ساتھی فاحشہ کی وساطت ت دیا رہے کے بننے بی محفل رقص و سرود میں پنچ محفل حاضری سے پھر گئی۔ پھر طوا کفوں کے گروہ نے ناچنا شروع کیا۔ اوھر قاضی بھی اپنے ساتھی س کے جمراہ اپنی محبوبہ سے اجازت لے کر ممخروں کے لباس میں اندر آیا۔ اور صاحب مجلس کو کرشمہ باذی اور ناز و انداز دکھانے لگا۔ ان سرویوں نے ایسے ایسے کرشمہ دکھائے کہ کنور رائے اور اراکین محفل ان کے گرویدہ ہو گئے۔ جب انہوں نے انچی طرح اپنے جادو سے سب کو فریفتہ کر لیا تب مسخروں کی رسم کے مطابق کناریں ہاتھ میں گھونپ میں لے کر کرتب دکھانا شروع کیے اور دکھاتے رائے زادہ کی طرف برجے۔ انہوں نے اپنی کناریں کنور رائے کے سینے میں گھونپ دیں۔ رائے زادہ فور آختم ہو گیا۔ اس کے بعد دو سرے ساتھی بھی اندر آگئے اور حاضرین مجلس کو قتل کرنا شروع کیا۔ سری مشعلیں بھا دیں۔ رائے زادہ فور آختم ہو گیا۔ اس کے بعد دو سرے ساتھی بھی اندر آگئے اور حاضرین مجلس کو قتل کرنا شروع کیا۔ سری مشعلیں بھا دیں۔ رائے زادہ فور آختم ہو گیا۔ اس کے بعد دو سرے ساتھی بھی اندر آگئے اور حاضرین مجلس کو قتل کرنا شروع کیا۔ سری مشعلیں بھا

ریں والے وروہ روہ مہر ہو یا ہی سے بعد وو سرے ماسی ماہدر اسے اور ماسرین میں وسی رہ سروں یو سامری است میں۔ اندھیرا جھا گیا اور دل کھول کر قتل و غارت گری شروع کر دی سب لوگ شراب کے نشہ میں مخور تنے کسی کو پچھ خبرنہ تھی۔ بعض کے تنے کہ مسلمان بیادے لفکر سے جدا ہو کر دریا سے بنچ اترے اور شب خون مارا۔ پچھ لوگ کمہ رہے تنے کہ کئی ہزار سوار دریا پار آئے اور رائے کنور کا کام تمام کر دیا۔

دیو رائے بہت مشکلوں سے دار السلطنت تک پہنچا۔ اور پیجاگر کے قلعہ میں جاکر پناہ گزین ہو گیا اس نے جنگ نہ کرنے کا تہیہ کرلیا۔ تمر فیروز شاہ نے خان خاناں اور میر فضل اللہ شیرازی کو جنوبی مقبوضات جو سر سبز اور آباد ہتے ان کی تباہی اور بربادی کا تھم دے کر بھیجا۔ قاضی سراج کو بھی شاہانہ نوازشات سے مالا مال کیا اور بلند مرتبہ بھی دیا۔

ان امراء نے ال کر جنوبی شہوں کو خوب لوٹا اور بہت ہے لونڈی غلام بنائے۔ ان قیدیوں میں وو ہزار برہمن زاوے اور ان کی مائیں جمیں۔ بھاگھر کے ہا عزت برہمنوں نے کہا کہ جتنے روپیہ کی ضرورت ہو ہم لوگ جمع کر کے دینے کے لئے حاضر ہیں۔ راجہ کو بھی ذہب اور عزت بچانا لازی تھا۔ لنذا اس نے بھی کہا کہ جس قدر روپیہ مسلمان ما تکیں ہم لوگ دینے پر تیار ہیں اور وہ ہمارے قیدی پھوڑ ویں دیا رائے نے برہمنوں کی ورخواست منظور کر لی اور کہا کہ برہمن جس صورت سے بھی چاہیں مسلمانوں سے فیصلہ کرلیس ہندووں کے بھا ہر فیروز شاہ کی فون میں دو ڑتے ہوئے گئے اور بری تگ و وو بحث و مبادش کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بچاگھر کی رعبت دس لاکھ ہون کے بھا میں اور ایک لاکھ ہون میر فضل اللہ شیرازی کو اس کارنامہ عظیم کے بدلہ میں دینے جائیں۔ اس معلمہ ہے موافق خزان شاہی میں آئی رہ نوو بن کے فود میں اور پانچ لاکھ راجہ نے اپنے نزان سے دینے اور پوری رقم میر فضل اللہ شیرازی کی خدمت میں بھیج دی میں مالے نوو بن کے فود میں ایک دو سرے بست نوش ہوا۔ فریقین نے عمد نامہ تیار کیا اور یہ گئی اگر شیرازی کے خوص اور کیا اور یہ کے فوص کی باتھ نہ براہ کیا اور بیا اور ایک اور دونوں مکومتیں ایک دو سرے کے ممالک متبوضہ پر بھی ہاتھ نہ براحائیں۔ فیون شروز شاہ فیملہ اور ایک باتھ نہ براحائیں۔ فیون کی فرائی کے فیون کی فیمنے کی براہ کیا اور بھی ایک نے دیکی ہو تا اور دونوں مکومتیں ایک دو سرے کے ممالک متبوضہ پر بھی ہاتھ نہ براحائیں۔ فیون شاہ ایس بیانی نہ براحائیں۔ فیون شاہ ایس بیا ہی اور دونوں مکومتیں ایک دو سرے کے ممالک متبوضہ پر بھی ہاتھ نہ براحائیں۔ فیون شاہ

خال کو میان دو آبہ کی مم پر مقرر کیا اور خود گلبر کہ پینچ کیا۔ فیروز شاہ نے اس سنر کی تکان انارنے کے لئے دو تین ممینہ آرام کیا۔ دو ممرا معرکہ

۲۰۸۵ میں ہادشاہ کو برار کی طرف نرسکھ کی تنبیعہ کے لئے جاتا پڑا۔ وہ شکار کھیلتا ہوا ماہور پنچا۔ ماہور کا امیر جو نرسکھ کی قوت ہازہ پر مغرور ہو کر بغاوت کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی جان کی امان کے لئے شاتی امراء کے ذریعہ بادشاہ کے پاس پیغام بھیا۔ بہت سے فیجی تخد تخالف بھی بھیجے اور مع اپنے فرزندوں کے فیروز شاہ کے ساتھ چاا۔ فیروز شاہ ایک ممینہ پائج دن ماہور میں نمرا اور اس کے بعد سیدھا قلد کرالہ کے گرد و نواح میں جا پہنچا۔ یہاں کا راجہ بھی بہت سے علاقوں کا مالک اور کوستان کو ندوارہ اور اس کے قرب و جوار کے شروں پر بھی قابض تھا۔ اس نے فور اُ بی خاندیس اور مالوہ کے راجاؤں کے پاس تھم نامے روانہ کے اور ان سے فیروز شاہ کا مقابلہ کرنے کے لئے بھی قابض تھا۔ اس نے فور اُ بی خاندیس اور مالوہ کے راجاؤں کے پاس تھم نامے روانہ کے انہوں نے مدد دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر بھل کی۔ مالوہ اور خاندیس کے حاکم چاہتے تھے کہ یہ مغرور راجہ تباہ و برباد ہو ای لئے انہوں نے مدد دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر بھی فریقی دیو مایوس نہ ہوا اور اس نے اپنی تمام فوج نمایت ولیری اور بڑرات سے آراستہ کی اور کنٹر سے دو کوس کے فاصلہ پر جان کی بازی لگانے کے ارادے سے میدان میں آگیا۔

فیروز شاہ خود بی میدان میں جانا چاہتا تھا گر میر ضغل اللہ اور خان خاناں دونوں نے روک دیا اور ان دونوں امراء کی مرکردگی میں لنگر مقالمہ نے لئے صف آرا ہوا۔ پہلے ان امراء نے نرشکھ کو ایک خط لکھا کہ دہ اطاعت کرنے پر آبادہ ہو جائے۔ اور جنگ و جدل سے باذ رہے گروہ نہ بانا اور بدستور اپنے ارادے پر جما رہا۔ اب ان لوگوں نے بھی لئکر کو مرتب کرے حملہ کر دیا۔ دونوں فوجوں نے خوب داد شجاعت دی اور بردی محمسان کی لڑائی ہوئی۔ شجاعت خال ' دلاور خال ' منحم خال ' مبادر خال اس جنگ میں کام آئے۔ ہندوؤں نے ایسا نردست حملہ کیا کہ مسلمان سپائی منتشر ہو گئے۔ خان خاناں فوج کے میمنہ میں تھا ' میسرہ کی دیکھ بھال شیرازی کر رہا تھا۔ دونوں بہت بی دیردست حملہ کیا کہ مسلمان سپائی منتشر ہو گئے۔ خان خاناں فوج کے میمنہ میں تھا ' میسرہ کی دیکھ بھال شیرازی کر رہا تھا۔ دونوں بہت بی جیران و مرکردال میدان جنگ میں کمڑے ہوئے تھے۔ کہ ای دوران میں کمی نے خان خاناں کے قتل کی افواہ اڑائی۔ شیرازی نے اس پر قوج نہ دی۔ وہ دو سو سواروں کو لے کر آگے برحا اور اس طرح شادیا نے بچوا کر ڈھنڈورہ پڑا دیا کہ فیروز شاہ بہ نفس نفیس میدان جنگ میں میدان جنگ میں میدان جنگ میں میدان جنگ ہو تھے۔

سپاہوں کے تن مردہ میں زندگی کی نئی امردو زمنی اور گروہ کے گروہ فضل اللہ شیرازی کے جھنڈے کے بنج جمع ہونے گئے۔ اب شیرازی نے ہندوؤں پر ذیروست حملہ کیا اور ان کو اپنے سامنے سے بھگا دیا اور پھر فان فاناں سے جا کر ال گیا۔ دونوں امراء نے زشکہ دیو کے فرزند کو سل رائے پر دھاوا کیا اور اس کو زندہ کر لیا۔ ہندوؤں کی فوج حواس باختہ ہونے گئی مسلمانوں نے کئرلہ کے قلعہ تک ہندوؤں کا تعاقب کیا تقریباً دس ہزار ہندو کموار کے گھاٹ اتارے گئے۔ نرشکہ نے بردی دقتوں سے اپنی جان بچائی۔ اور قلعہ میں جا کر پناہ مراج نے مسلمانوں نے قلعہ کو گھیرلیا۔ نرشکہ دیو نے بھی مستقل دو ممینہ تکلیف اٹھانے کے بعد پھر آ فر کار جان کی پناہ ما گئی۔ دونوں امراء نے صاف کملوا دیا کہ اس وقت تک جان کی امان پانا بالکل مشکل ہے۔ جب تک کہ راجہ خود باوشاہ کے روبرو حاضر نہ ہوگا۔

غرضیکہ راجہ اور اس کے ساتھی ایکچور پنچے اور سلطانی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نرشکھ نے خود کو باوشاہ کا خیر خواہ ظاہر کیا اور اپنی سابقہ حرکمت اور قعل پر بہت شرمندہ ہوا۔ پھر آپس میں صلح ہو گئی اور باوشاہ نے خلعت اور نیز کلاہ زر دوزی راجہ کو عنایت کی اور قلعہ کی حکومت بھی اس کے بی باتھ میں رہنے دی۔ نرشکھ دیو کی درخواست کے مطابق اس کی بٹی کو فیروزشاہ نے اپنے محل میں رکھ لیا۔ نیز نرشکھ دیو سے چالیس باتھی ، پانچے من سونا ، پانچے من چاندی اور دیمر بیش بما تخفہ وصول کرکے قلعہ کو فتح کرنے کا خیال دل سے بھیشہ کے لئے نکال دیا۔ اس فتح کا سرا بھی شیرازی بی کے سر رہا لذا اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیا۔ اس کے بعد فیروزشاہ دار السلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ اس فتح کا سرا بھی شیرازی بی کے سر رہا لذا اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اس کے عمدہ میں بھی ترتی کی مئی اور سرائشکری برار کی خدمت پر مامور کیا گیا۔

علد دوم مبلد دوم

#### امير تيمور صاحبقرال يسه تعلقات

۳۰۸ه میں فروز شاہ کو معلوم ہوا کہ امیر تیور نے دیلی کو فتح کر لیا ہے اور اب اس فاتح کا مقصود یہ ہے کہ دہلی کی سلطنت کی لائق عکران کے سپرد کر دے اور خود تمام ہندوستان کو فتح کرے۔ فیروز شاہ نے ان اطلاعات پر بڑی دور اندلی اور احتیاط ہے کا دریا ہیر تقی الدین (میر محمد فضل الله شیرازی کے داماد) اور مولانا لطف الله شیرازی کو بیش قیت تحفہ تخاکف اور بدیدے دے کر دریا کی راہ سے امیر تیور کی خدمت میں روانہ کیا۔ فیروز شاہ کے تیور کی خدمت میں بھیجا۔ فیروز نے ایک پر خلوص و محبت کا خط بھی ان امراء کے ہاتھ صاحبقران کی خدمت میں روانہ کیا۔ فیروز شاہ کے قودہ برت تعمل اسلام موری میں حاضر ہوئے۔ ان پر شاہانہ نوازشات کی خوب خوب بارش ہوئی۔ جب بھنی امراء نے تحفہ تخاکف دیے تو وہ برت خوش ہوا اور زیادہ مریان و متوجہ ہوا۔

پھر قاصدوں نے چند قابل اعتاد امراء کے ذریعہ امیر تیمور کی خدمت میں عرض کیا کہ فیروز شاہ بھی آستانہ تیموری کا فیر خواہ ہے اور جس وقت صاحبقران دملی کی طرف آئی یا کمی فرزند کو اس طرف روانہ کرس تو فیروز شاہ بھی کر ہمت باندھ کر آنے کے لئے تیار ہے۔ امیر تیمور اس دوری مسافت کے باوجود فیروز شاہ کے خلوص اور محبت کا بہت شکر گزار ہوا اور دکن و مالوہ کی بادشای فیروز بھی کو عطا کر دی اور تاج سلطنت اور دیگر لوازمات شاہی عطا کے۔ ایک عربیفہ لکھ کر فیروز شاہ کے نام روانہ کیا اور اس کو "فرزند فیر خواہ" کے القاب کے باد کیا۔ ان امراء کو مع کمر بغر، ششیر مرصع، چہار رقبہ لکھ کر فیروز شاہ کے نام روانہ کیا اور اس کو "فرزند فیر خواہ" کے القاب فرمانروایان مجرات مالوہ ور گھوڑے دے کر واپس دکن جمیعا۔

و باد کیا۔ ان امراء کو مع کمر بغر، ششیر مرصع، پھار رقبہ لوگانہ ایک ترکی فلام، بھار نادر الوجود گھوڑے دے کر واپس دکن جمیعا۔

فرمانروایان مجرات مالوہ فاندیس جن کو ابھی تک خیال نمیں آیا تھا۔ کہ ان کی حکومت پر کسی اور کا قبضہ بھی ہو سکا ہے وہ فیروز شاہ خوادروایان مجرات مالوہ فی خوادرہ ہو گئے اور بینام بھیجا کہ "ہم سب دینی بھائی ہیں۔ ہم کو جاہیے کہ آپس کی جو پھوٹ ہے اس کو دور کریں اور میل جو لے ذمری گزاریں تاکہ ہم صامبقران کی تحوار اور حملوں ہے دور رہیں۔" بیہ حکران اوھر تو بادشاہ ہے منافقانہ مختاکو کرتے ہے اور جس کے اور بھی ہی فرزا روپیہ اور فوج ہے مدد دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ دیو رائے کی بانی مجرات کا نمازہ کرا تھا۔ بوا اور تمن جار سال ہے خراج کی رقم خزانہ فیروز شای میں واضل نمیں ہوئی تھی۔ بادہ مجرات کا اندازہ کرتے ہوئے دیورائے کو بالکل اس کی مرضی پر چھوڑ رکھا تھا اور خراج طلب کرنے میں میں میں خرات تھا۔ نہ کرات تھا۔ نہ کو کرات تھا۔ نہ کر

## ایک نیا فتنه

لا داؤد بیدری نے ایک قصد لکھا ہے جس نے اس سوئے ہوئے فتد کو بیدار کیا۔ دیورائے اور فیروز شاہ کی ہاہی چپقاش جاری ہی تھی کہ مرکل کے ایک فرعب سنار کے گھر ایک بہت خوبصورت بٹی پیدا ہوئی۔ وہ قدرت کی منافی کا بہترین نمونہ تھی ماں پاپ اس کی شکل و صورت و کھے کر اپنی فرجی اور اپنا افلاس بالکل بحول جاتے تھے۔ جب بٹی ذرا بڑی ہوئی تو ماں باپ نے سن بلوغ تک پینچنے سے پہلے ہی اس کی مطلق اپنی مرشتہ داروں بی کرنا جابی محر بٹی نے اس سلسلے بیں ماں باپ کی مخالفت کی اور کما کہ دوجس نے ججھے ایسی شکل و صورت کی مطلق اپ ہو دو کوئی الائن شو ہر ضرور عطا کرے گا خدا پر یہ کام چھوڑ دو۔ "لڑکی کنواری ہی رہی اور ماں باپ نے زبروسی بھی نہ کی انفاق کی است اے بھا کہ بو زما بر بمن تیر تھ یا تا ہے فارغ ہو کر ادھر ہے گزرا اور ای سنار کے گھر فھرا۔

میل ذونی اونوں نے برہمن کی بہت خدمت کی محربی سامنے نہ آئی۔ اس پر برہمن نے کہا کہ جھے سے کیا پروہ اس نے اس کی بین کمہ لر آواز ای تب وہ ہا ہم آئی۔ برہمن نے اس کو دعائمیں دیں اور کہا شکل و صورت کے ساتھ ساتھ نیک سیرت بھی پائی ہے۔ خدا تیرا موسیقی میں اہر ہوگئی اور نمایت عقیدت کے ساتھ اپنے استاد کی خدمت کرنے گئی۔ ایک سال بعد جب بر تھال فن موسیقی میں طاق ہو گئی تو برہمن اپنے وطن روانہ ہوا۔ برہمن کے بیجا گر پہنچے ہی پر تھال کے حسن و جمال اور نیک سیرتی کا شرہ تھیل گیا۔ دیورائے نے جی بیت سب کچھ سنا اور برہمن کو بلا کر اس کی بوری بوری تصدیق کی اس کے بعد ایک جڑاؤ ہار اور بیشار دولت دے کر اسے مدکل بھیا۔ برہمن کو پر تھال اور سارے کنیہ کو بہنچ کر برہمن نے پر تھال کے ماں کے ویہ ایک کیا پر تھال کے گھر پہنچ کر برہمن نے پر تھال کے ماں بیاپ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔

پر قبال کے والدین اس پیغام ہے پھولے نہ سائے اور بجا تحریج پر تیار ہو گئے۔ جب برہمن نے ہار نکال کر پر قبال کے گلے میں ذائنا چا تو پر قبال نکار کر دیا اور کما کہ بجا تھر کے حکرانوں کا دستور ہے کہ جس عورت کو محل میں ڈالتے ہیں پھر ہاں باب ہے اس کو سنے نہیں دیتے ہیں۔ لذا کیا تم لوگ بچھ ہے بیزار ہو جو قید میں ڈال رہ ہو بین آپ اپ کہ اپنی ہوں۔ "کر سے مسلمان ہو کر کی سب نے بہت اصرار کیا۔ اب پر قبال نے دیکھا کہ بچ بولے بغیر چارہ نہیں تو کما کہ "بچھے بشارت ہوئی ہے کہ میں مسلمان ہو کر کی مسلمان کے گھر جاڈل گی تم لوگوں کو چاہیے کہ اس نکے ماعت کا انظار کرو اور اس سونے کے لائج میں بچھے فروخت نہ کرو۔ اب بر بہن دل مسلمان کے گھر جاڈل گی تم لوگوں کو چاہیے کہ اس نکے مام سائت ان وی اس نے اپنے اور سارا عیش و عشرت آرام و سکون حرام کر لیا اور پو رائے کو ساری واستان سنا وی اس نے اپنے اور سارا عیش و عشرت آرام و سکون حرام کر لیا اور پر قالور پول ہو پہنے ہزار بیادوں کو دریا کے اس پار موال کے فراق میں سرگردان رہنے لگا۔ وہ شکار کا بمانہ کرکے بچاگر سے چلا بڑاروں سوار اور بیادے تھے اس نے پائی بڑار بیادوں کو دریا کے اس پار مدکل کی طرف جانے ویورائے نے ایک اور ناعاقب اند بٹی کا ثبوت دیا تھا کہ پسلے ہے اس بر نہی کو سارے کو بگر کر راجہ کے سائے حام کر کیا جائے۔ ویورائے نے ایک اور ناعاقب اند بٹی کا ثبوت دیا تھا کہ پسلے ہوں اس بر نہی کو سازی کو سازی کو تا ہوں ہوں اور جو باکہ میں محرب کیا۔ ویورائے کے ایک ہوں اور جو باکہ میں مورب کیا۔ ویورائے کے ایک ہوں اور ہوں کر بری تھراں کے قولو خاں کو رائے وقت فیروز شاہ کے شروں اور کیا ہوں کو بھی پیا کر دیا۔ محرف کو بھی پیا کر دیا۔ محرف کو بھی پیا کر دیا۔ محرف فولا وال کو دیا کہ کہ میں ہوئی تھی لاذا فوار وال کو دیا۔ محرف کو بھی پیا کر دیا۔ محرف فولا وال نے بہت نہ ہاری اور مقابلہ کیا۔ ہندہ فوج چو تکہ اوھر اوھر بھی محری ہوئی تھی لاذا فوار وال کو دیا۔ محرف کو بھی بیا کر دیا۔ محرف فولا وال کو دیا۔ مدال اس کی فوج کو بھی بیا کر دیا۔ محرف کو بھی کیا کہ کر دیا کو دیا کو دیا کہ کو بھی کیا کہ بیا کہ دیا کہ کو بھی کیا کو بھی کی کیا کہ کو بھی کیا کہ کو بھی کو کیا کو دیا کی کو بھی کی ک

دو ہزار ہندو سپائی مارے کے فیروز شاہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ اس نے اپی فوج کو فور آتیار ہونے کا تھم دے دیا۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ فوج کا ہر مروار اپنی سپاہ کے ساتھ فیروز آباد کے باہر موجود ہو تو وہ ۱۹۸ھ میں نیک ساعت دکھے کر گلبر کہ ہے بہت شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ فیروز شاہ بجاگر بہنچا دیورائے قلعہ میں پناہ گزین تھا۔ قلعہ کو فنچ کرنا چاہا گر ہندوؤں نے مدافعت سے کام لیا اور تمام رائے بند کر دیے مجبور آجمی فوج باہر بی ٹھر گئے۔ دیورائے اپنی عظمت و شوکت اور طاہری جاہ و جلال میں اپنے باپ ہے بھی برھا ہوا تمام رائے بند کر دیے مجبور آجمی فوج باہر بی ٹھر گئے۔ دارجہ کی فوج حصار کی پناہ میں آئی اور تیرو تفنگ کی بارش کرنے گئی۔ موا تھا اس نے لئکر کو بہت دبد ہوار رعب کے ساتھ مرتب کیا۔ راجہ کی فوج حصار کی پناہ میں آئی اور جنگ سے ہاتھ انھانے گئے۔ ای مسلمانوں کے گھوڑے بجاگر کی بہاڑی ذمن پر اچھی طرح نہ چل کتے تھے اس لئے سوار مجبور ہو گئے اور جنگ سے ہاتھ انھانے گئے۔ ای دوران میں ایک تیم بادشاہ کے بازد پر لگا گر اس نے زخم کی پرواہ نہ کی اور ای صالت میں معروف جنگ رہا۔ اس کے بعد ایک میدان میں خیمہ ذن ہو گیا تاکہ زخم مند مل ہو جائے۔

جب بادشاہ تندرست ہو گیا تو اس نے پیجا تگر کو فتح کرنے کا خیال ترک کیا اور امیر الامراء کو میاں سدھو سرنوبت کے ہمراہ کرکے پیجا تگر کے جنوبی شہروں کی تاخت و تاراج کرنے کے لئے روانہ کر دیا۔ نیز کرنا ٹک کے مشہور قلعہ کی فتح کے لئے ایک لٹنگر جرار کے ہمراہ شیرازی کو روانہ کیا۔ ان دونوں امراء کو الگ الگ مسمات پر بھیج کر فیروز شاہ اپنے لٹنگر کو اسلحہ جات اور دیگر سامان سے آراستہ کرکے دیورائے کا مقابلہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ اس کے علاوہ آٹھ اور جنگیں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان ہو کیں اور ہر جنگ میں فیروز شاہ جمنی ہی کو فتح حاصل ہوئی۔

دیورائے نے نمایت ورجہ ہراسال ہو کر پھر اپنے اپلی عجرات بیجے اور مدو چاہی 'بادشاہ پورے چار مینے تک محاصرہ میں لگا رہا۔ اس عرصہ میں خان خاناں نے کرنا نک کے شہروں کو خوب بناہ و برباد کیا اور فضل اللہ شیرازی نے موقع و کھے کر قلعہ بنکاپور اور اس کے گرد و نواح کے شہروں پر بیضہ کر لیا۔ شیرازی نے بادشاہ کے تھم سے پھر قلعہ میان سدھو کے ہاتھ میں وے دیا اور خود بادشاہ ہے آ ماا۔ اس کے بعد آنھ ہزار ہندو لاکے لاکیوں اور بیشار دولت کے ساتھ خال خاناں بھی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہر ایک پر شاہانہ نوازشات کی شمر آئی ہزار ہندو لاکے لاکیوں اور بیشار دولت کے ساتھ خال خاناں بھی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہر ایک پر شاہانہ نوازشات کی سند آئھ ہزار ہندو لاکے لائی گول اور ان قابل اعتاد اور باعزت امراء سے رائے طلب کی کہ آئیندہ کیا اقدامات کرنا چاہیں۔ باہمی مشورے سے یہ فیصلہ ہوا کہ احمد خال پچاگر میں دیورائے کے مقابلہ میں ٹھرا رہے اور کمی صورت سے اس کو سکون کی نیند نہ سونے دے اور بادشاہ و شیرازی نیز دیگر نامی گرامی امراء قلعہ اورنی کو فتح کرنے کے لئے نکلیں۔

ان امراء اور بادشاہ کے اس مشورے کی اطلاع بہت جلد دیورائے کو ہو گئی۔ اس کو یول بھی خاندیس اور مالوہ کی طرف سے بہت مایوی ہو چکی تھی اس لئے مجبوراً اس نے پیمرفیروز شاہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور بادشاہ کے بجا نگر سے رخصت ہونے سے قبل اپنے چند لائق اعتاد امراء کو مسلمانوں کی فوج میں دوانہ کر دیا۔ میرفضل اللہ کے ذریعہ سے ان ہندو چند لائق اعتاد امراء کو مسلمانوں کی فوج میں روانہ کر دیا۔ میرفضل اللہ کے ذریعہ سے بہندو قاصد فیروز شاہ کے پاس پنچے پہلے تو فیروز شاہ نے انکار کر دیا مگر پھر شیرازی کی سفارش پر صلح منظور کی۔ اس میں بھی بہ شرط رکھ دی منی کہ دیورائے پی وختر فیروز شاہ کے محل میں داخل کر دے۔

اس کے علاوہ دس لاکھ نقد ہوں' پانچ من مروارید اور پچاس ذنجرہاتھی اور دو ہزار گانے بجانے والیاں اور غلام' خدمت شاہ میں پیش کرے۔ اگر چہ بنکالور کا قلعہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ چکا تھا، محر پجر بھی کما گیا کہ راجہ اس کو بطور جیزاپی بٹی کو دے دے تاکہ دوبارہ بھی اس قلعہ کے لئے ملک میں کشت و خون نہ ہو۔ کرنافک کے راجاؤں نے ابھی تک کسی غیر آدی کو اپنی بٹی نہیں دی تھی اور اس کے لئے ملک میں کشت و خون نہ ہو۔ کرنافک کے راجاؤں نے ابھی تک کسی غیر آدی کو اپنی بٹی نہیں دی تھی اور اس کے لئے ملح میں بہ شرط بہت سمنی نقی، محرکیا کرتے مجبور تھے۔ تقریباً چالیس دن تک پچاگر سے بادشاہ کی قیام گاہ تک محفل عیش و طرب رہی اس ملی میں بہت کوس تک در و دیوار، محمان بازار سجے ہوئے تھے تاج گانے والے ابنا ابنا فن اور کمال دکھا رہ خون میں نقش اللہ اور احمد خان خاناں تمام سامان شادی لے کر پچاگر بہنچ اور دیو رائے کی بٹی کو بیاہ کرلائے۔ دیورائے نے بادشاہ کو اپنے میں دے کر خود اپنی میں نورز شاہ نے ذرا ہمت سے کام لیا اور لشکر کا انتظام خان خاناں کے ہاتھ میں دے کر خود رائے کے باتھ میں دے کر خود کر نور کر کیا کہ کی جل دیا۔

دونوں کے دل باوجود رشتہ قائم ہونے کے صاف نہ ہو سکے۔ فیروز آباد پنچے ہی بادشاہ نے آدمیوں کو مدکل بھیجا وہ لوگ مذکل سے پر تقال اور اس کے والدین کو ساتھ لے کر آئے۔ پر تقال بادشاہ کے سامنے آئی بادشاہ نے جیسا ساتھا پر تقال کو دیسا ہی بایا۔ فیروز شاہ نے اس کے ساتھ پورا پور اانصاف کیا اور کما کہ جس تو اب بڑھا ہو گیا ہوں للذا اس کو شنزادہ حسن کے محل میں بھیج دیا جائے۔ بادشاہ نے بست سی دولت پر تقال کو دی اور اسے اپنی پھو بھی کے حوالہ کیا اور کما کہ شاہانہ عظمت و شوکت سے اس کی شادی کی جائے۔ جشن ہوا اور شادی ہو گئی اور کما کہ شاہانہ عظمت کی بدولت سار کی جھونپڑی سے نکل کر شاہی محل میں واضل ہو گئی۔ پر تقال اپنی قابلیت کی بدولت سار کی جھونپڑی سے نکل کر شاہی محل میں واض

## گونڈوا ژہ پر کشکر کشی

اس کے بعد بادشاہ نے ۱۸۰ھ میں ریاضی دائی اور علم ہندس میں اپنی قابلیت کا جُوت دیا۔ بادشاہ نے تھم دیا تھا کہ دولت آباد بالا گھان میں رصد قائم کی جائے۔ علیم حسن گیلائی اور سید محمد گاندوئی جو علم ریاضی کے ماہر تھے اور دربار میں بھی ایک او نچا مقام رکھتے تھے انہیں یہ کام پرد کیا گیا' لیکن حسن گیلائی کی بے موقع موت اور دو مرے حادثات و واقعات نے اس کام کو پورا نہ ہونے دیا۔ ۱۵۵ھ میں فیروز شاہ شکار کا بہانہ کرکے گونڈوارہ گیا اور اس علاقہ کو تباہ و برباہ کرکے پھر ہندوؤں کو عکست دی اور اندازا تین سو ہاتھی گر قار کرکے اپنے پایے کنت کو واپس آیا۔ ای دوران میں بادشاہ کو خبر لی کہ ایک ول کال دیل ہو وکن تشریف لائے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں دعوت دی ان کا نام معرت گیسودراز تھا۔ فیروز شاہ بھیش بی سے باکمال اور اٹل علم کا دوست رہا تھا۔ وہ یہ خبر من کر فورا فیروز آباد سے گلبرگہ آیا اور تمام اعزاء اور رشتہ واروں کو ان کے استقبال کے لئے روانہ کر دیا۔ سید صاحب نمایت عزت و احترام کے ساتھ دکن تشریف لائے۔ فیروز شاہ مقبد سے اور رشتہ واروں کو ان کے استقبال کے لئے روانہ کر دیا۔ سید صاحب نمایت عزت و احترام کے ساتھ دکن تشریف لائے اپنی فاتھاہ بنوائی اور اگر او قات ان کا طبیعت کا آدمی تھا اور حضرت بندہ نواز نے علوم ظاہری اور معقد ہو گیا اور ان کے لئے ایک خانقاہ بنوائی اور اکثر او قات ان کی خانقاہ بنوائی اور اکثر اور تعمل میں بھی حاضر ہو تا تھا اور خانقاہ کے درویشوں کو انعامات دیا کر تا تھا۔ میں جمی حاضر ہو تا تھا اور خانقاہ کے درویشوں کو انعامات دیا کر تا تھا۔ انگر حسن خال کی جائشینی

بادشاہ نے نمایت درجہ ناعاقبت اندلی کا جُوت وے کر ۸۱۸ھ میں اکبر حسن خال کے مریر تاج شای رکھا اور تمام اراکین دولت سے بعیت لی اور اس کے بعد حضرت کیسو دراز سے بھی کملوایا کہ وہ بھی اس کے حق میں دعائے فیر کریں۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ حسن کو تاج شای سے مرفراز کر دیا گیا تو اسے اب دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر بادشاہ نے بہت اصرار کیا تب قاصدوں کو یہ جواب دیا کہ تاج کو تو احمد خان خان خان خان کے مریر رکھنے کا فیصلہ قدرت نے کر دیا ہے۔ لنذا اب مشیت ایزدی سے از نابیکار ہے۔ اس بات سے بادشاہ کو بہت تکلیف پینی اور اس نے اس رنجش کا اظہار اس طرح کیا کہ حضرت گیسو دراز سے کملوا کر بھیجا کہ چو فکہ خانقاہ دربار شای سے نزدیک ہے اس لئے مریدوں کا شور و غل شاہی کاموں میں مخل ہوتا ہے۔ لنذا مناسب سے کہ شر سے کمیں باہر خانقاہ لتم برکرا کی سے مزدیک ہے اس لئے مریدوں نے ایک بہت عالی شان حضرت اس حکم سے بالکل مجبور ہو گئے اور اس جگہ جاکر رہے جمال اب ان کا مقبرہ ہے۔ اب ان کے مریدوں نے ایک بہت عالی شان اور بلند محارت تعمر کرا دی ہے۔

 قرابت داری کا خیال نہ کیا اور آگے بردھتا ہی گیا۔ اس نے دو سال تک قلعہ کو گھیرے رکھا گر قلعہ فتح نہ ہو سکا لئے ہی فاصی فوج تیار کر کی اور لڑنے سپاہی اور جانور بیار پڑ گئے۔ دیورائے نے فیروزشاہ کی اس ناکای کو اپنے حق میں اچھا سمجھا اس نے ایک انجھی فاصی فوج تیار کر کی اور لڑنے کے لئے آمادہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ راجہ تلنگانہ بھی شریک تھا۔ مسلمانوں کو یقین تھا کہ خود ان میں مملہ کرنے کی سر تردگی میں مقابلہ ہوا کا میابی بھی مشکل ہے۔ گر بادشاہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ مقابلہ نہ کرے لافا میر فضل اللہ شیرازی کی سر کردگی میں مقابلہ ہوا شیرازی نے دیورائے کے میمنہ پر مملہ کر دیا۔ قریب تھا کہ وہ لشکر کو در ہم برہم کرے کہ استے میں ایک فادم نے اپنے مالک (میر فضل شیرازی نے دیورائے کے میمنہ پر مملہ کر دیا۔ قریب تھا کہ وہ لشکر کو در ہم برہم کرے کہ استے میں ایک فادم نے اپنی مال کی اور کئی اور اس کے سرپر کیا وار لگتے ہی وہ ختم ہو گیا اس واقعہ سے مسلمانوں کے لشکر میں باچل کچ گئی اور اس کے بعد مسلمان امیر بھی اس معرکہ میں کام آئے 'فان فاناں کی حکمت عملی سے ان لوگوں نے دیورائے سے اپنی جان چھڑائی اور اس کے بعد ہندوئن نے قتل میا کہ ان کے سروں کے چوڑے بنائے گئے۔ مسلمانوں کا قتل عام کا فتل عام

ہندوؤں نے مسلمانوں سے خوب بدلہ نکالا مجدوں کو خوب تو ڈا، قتل و غار گری میں کی طرح کی کسرنہ اٹھا رکھی اس صورت سے گویا برسوں کا بغض نکالا، فیروز شاہ نے پریشان ہو کر گرات سے مدو ما گئی۔ احمہ شاہ گراتی کے پاس میر فضل اللہ کے بیٹے ملا غیاف الدین کو بھیجا مگراس نے مدد نہ دی کیو نکہ اس کی حکومت ابھی اس قابل نہ تھی۔ اب خان خاناں نے خزانہ کا دروازہ کھول دیا اور فوج کو جمع کرکے پھر بھی سرصدوں سے ہندوؤں کو بھٹا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اسے شاہانہ عنایات سے سرفراز فربایا اب بادشاہ اور دیگر اراکین اس فکست کی برحدوں سے ہندوؤں کو بھٹا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اسے شاہانہ عنایات سے سرفراز فربایا اب بادشاہ اور دیگر اراکین اس فکست کا بدلہ لینے کی تدابیر سوچ رہ سے کیو نکہ فیروز شاہ کے برحانے کے زمانہ میں یہ فکست ایک وحبہ تھی فیرت مند بادشاہ کو بہت ندامت تھی اس غم میں گھٹ کمل کر وہ بیار ہو گیا جب مرض برحمنا شروع ہوا تو بادشاہ کے دو غلام عین الملک اور بیدار الملک سب سیاہ و سفید کے نام بی بیٹھ ان کے اقدار میں دکن کی حکومت تھی۔ اس عرصہ میں پچھ غلاموں نے خلوت میں بادشاہ سے کہا کہ احمد خان خاناں تخت کومت پر بیضنا جاہتا ہے، غلاموں کے یہ کئیے پر فیروز شاہ کو حضرت خواجہ بندہ نواز کا قول یاد آگیا اور اس نے مزاحت کرنا چاہی اور بیٹی کی حکومت پر بیضنا جاہتا ہے، غلاموں کے یہ کئیے پر فیروز شاہ کو حضرت خواجہ بندہ نواز کا قول یاد آگیا اور اس نے مزاحت کرنا چاہی اور بیٹی کی حصرت بی بیضنا جاہتا ہو گئی اور وہ رات میں تھوڈی کی حضرت کیسو دراز کے پاس گیا اور ان کو تمام واقعہ سایا۔

انہوں نے اپ تامہ کو دو کئرے کیا ایک باپ کے اور دو سرا بیٹے کے سرپر باندھ دیا پھر اپنے ساتھ کھانا کھلایا اس کے بعد وہ گھر آیا اور سامان سفر درست کرکے راتوں رات شہر سے فرار ہو گیا۔ راہ میں خلف حسن بھری ایک سوداگر ملا ہو بہت فیر خواہ تھا۔ وہ احمد شاہ کی نیت کو بھانپ گیا اور اس کو شاہانہ بحرا دیا احمد شاہ نے کھا کہ تم اپنے گھر میں پوشیدہ ہو جاؤ کمیں ایسانہ ہو کہ میری وجہ سے تم بھی گرفار با ہو جاؤں میں ایسانہ ہو کہ میری وجہ سے تم بھی گرفار با ہو جاؤں میں آپ کے ساتھ رہا اور اب تکلیف میں الگ ہو جاؤں میں بھی با ہو جاؤ سفی حسن بھری نے ہوایا ہو گئی تو اس فی ساتھ ہوں وہ بھی ساتھ ہو گیا ہے لوگ خان بور میں ٹھرے وہاں جاکر احمد خان نے یہ دعاکی کہ آگر مجھے سلطنت مل می تو اس فی ساتھ ہوں وہ بھی ساتھ ہو گیا ہے لوگ خان بور میں ٹھرے وہاں جاکر احمد خان نے یہ دعاکی کہ آگر مجھے سلطنت می آمدنی کو نجف کہ اور کریلا کے سیدوں کے اخراجات کے لئے وقف کر دول در سال آباد کے نام سے موسوم کروں گا اور اس کی آمدنی کو نجف کیدوں کے اخراجات کے لئے وقف کر دول

#### احم خال ہے معرکہ

اتھ خال کے فرار کی خبر افلام الملک اور میں الملک کو ہوئی تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ مجئے انہوں نے جا کر ہاوشاہ کو خبر دی اور لشکر تیار لائے اس کے تعاقب میں رواز ہوئے احمد خال نے دشمنوں کو زیادہ تعداد میں دیکھ کر ارادہ کیا کہ شہر میں آگر امراء کو اینا دمدرد قا اور بہت سے شای نوکوں اور فدمت گاروں کو اس کی بھی خوای کے لئے تیار کیا گیا تھا۔ ادھراہم خال کی فوج کی تعداد اب پہلے کی بہ است برجہ گئی۔ جب وہ سری طرف میں الملک کی ملک کے لئے بھی فوج آگئی شائی امراء نے ہر طرف سے اجمد خال پر تمام رائے بھی وہ آگئی شائی امراء نے ہر طرف سے اجمد خال پر تمام رائے بھی وہ آگئی شائی اور کھو روں کو ملاح دی کہ ان سے غلہ خرید لیا جائے اور ساتھ ساتھ گھو رہ اور تیل بھی جب لڑائی شروع ہوگی تو ہماری طرف سے تیل اور کھو روں کی فوج نمووار ہو گی و شماری طرف سے تیل اور کھو روں کی فوج نمووار ہو گی و شمن سے بھے گا کہ برار سے کمک آگئی محراجم خال نے اس رائے کی بیروی نہ کی طالا کہ شای فوج اب بالکل نزدیک آگئی تھی۔ اجمد خال راہ میں جا رہا تھا تھک کر ایک ورخت کے نینچ سوگیا دیا ہے کہ ایک بررگ باریش فقیرانہ لباس میں ماہوس آ رہے ہیں اور ایک ہرا تاتی بارہ کوشوں کا ان کی بھیلی پر رکھا ہوا ہے اس نے ان کو بڑھ کر سلام کیا اور انہوں نے تاتی سرپر رکھا اور کما اب تک سے فقیر کی طرف سے تحذ ہو۔ احمد خان اس کو خال نیک سمجھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے حسن بھری سے فورا اس کا ذکر کیا اور کما اب تک سی طرف سے تحذ ہو۔ احمد میں اس کی بعد ای ترکیب پر عمل بنگ کرنے سے کنارہ کئی کرنے سے کنارہ کئی کرنے سے کنارہ کئی کرنے ہو دو سو سوار دوں کے ساتھ کلیائی پنچا اور بقالوں سے تمام جانور نرید لیے بعد از ان طبل بنگ بجو اور میں و میسو کو درست کیا نیز سے مشہور کر دیا کہ فلال فلال جاگر بھی مقابلہ کیا۔ حسن بھری نے قلب لنگر پر حملہ کیا مین اور میسر و کو تو ان دونوں غلاموں نے بھی جنگ سے منہ موڑا۔

بادشاہ یہ خبر س کر بہت ہراسال ہوا اور عین الملک وغیرہ کے مشورے سے خود باوجود بھار ہونے کے اضا اور حسن شاہ کے سرپر شاہ کا جر کھا پھر میدان جنگ میں آگیا اور خان خانال کی تابی کی فکر کرنے لگا۔ احمد شاہ بھی تیار ہو گیا گلبر کہ سے تین کوس کے فاصلہ پر مقابلہ ، ہوا ابھی جنگ کا آغاز بھی نہ ہوا تھا کہ بادشاہ ہے ہوش ہو گیا۔ اور انشکر میں اس کی موت کی افواہ مشہور ہو گئی اس کے نتیج میں اس کے تمام نشکری احمد خال سے ال گئے۔ بادشاہ کے دونوں غلام بہت ہراسال و پریشان ہو گئے وہ آقا کو لے کر شاہی محل میں داخل ہو گئے۔ قلعہ کے دروازہ پر بہنچ کر بادشاہ کو ہوش آیا تو اس سے غلاموں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ احمد خال نے پاس ادب کرکے شاہی سواری کا بیجھانہ کیا اور اس کا انشکر قلعہ کے نزدیک بی آکر رک گیا اس کے بعد شنرادہ حسن کی سرکردگی میں دونوں غلاموں نے گولہ باری شروع کی۔ احمد خان کے ساتھیوں پر بھی ایک گولہ فاکلہ جماعت ختم ہوگئی۔

فيروزشاه كاانقال

بادشاہ کو اطلاع ہو مخی اس نے اپنے بینے حسن خال کو بلایا اور کما کہ نشکر اب احمد خال کے موافق ہے تمام نشکر تیرے بچا کی خیر خوای چاہتا ہے اب تھے پر بھی لازم ہے کہ اس کی اطاعت قبول کرے یہ کمہ کر بادشاہ نے قلعہ کا دروازہ کھلوا دیا شاہی پیادے اور چند قابل اعتاد آدمیوں کے ساتھ احمد خال قلعہ میں آیا وہ اندر آکر بادشاہ کے قدموں پر گر پڑا۔ اور ذور زور سے رونے لگا بادشاہ نے کہا کہ شکر خدا ہے کہ ابنی زندگی میں میں نے تم کو بادشاہ بنتے دکھے لیا۔ حالا نکہ شفقت پدری ہے مجبور ہو کر میں نے تمہارا حق چھینا اور اپنے بینے کو ولی عمد بتایا اب تم حسن کو بھی اپنی امانت سمجھو۔ معمات سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لو اور میری چند ساعت کی بقیہ زندگی میں جھے کو ہراساں نہ کرد۔

احمد شاہ نے ۸۲۵ھ میں تاج شاہی جو اس کے بھائی نے بنوایا تھا سرپر رکھا اور شوال ۸۲۵ھ میں فیروز شاہ کا انقال ہو گیا- احمد شاہ نے بھائی کے جنازہ کو باعزت طریقے اور شاہانہ عظمت کے ساتھ اٹھایا اور باپ دادا کے بہلو میں لٹادیا-

فیروز شاہ نے پینیں سال سات مینے پندرہ دن تک حکمرانی کی بعض مورضین لکھتے ہیں کہ احمد شاہ نے اپنے بھانے شیر خال کے ذریعہ

ناريح فرشته

باد شاه کا گلا گھونٹ دیا تھا۔

حواله جات

(۱) عروضی غلط ہے۔ عروجی ہونا چاہیے۔ کیونکہ فیروز شاہ بہمنی نہی تخلص کرتا تھا۔ ص

(٢) مجے نام "كميرلا" ب يه صوبه براء كے شال ميں شربيوں كامشهور قلعه ب-

oesiurdubook

# احمد شاه بهمنی بن سلطان داؤد شاه

#### تخت نشيني

احمد شاہ ۸۲۵ھ میں بھائی کے بنوائے ہوئے تاج کو سربر رکھ کر بادشاہ بن گیا اور یوں حضرت گیسو دراز کی بشارت سمیح ثابت ہوئی. اس نے اپنے آپ کو سلطان احمد شاہ بھمنی کے نام سے مشتور کیا اور اپنے نام کا خطبہ جاری کیا۔

#### احمر شاه كاكردار

وہ مہمات سلطنت کو سرانجام دیے میں بھی پہلو تمی نہیں کرتا تھا اور اس معاملہ میں اپنے بھائی کی پوری پوری تھلید کرتا وہ علاء و مشائخ اور سادات کی بہت قدر دانی کرتا اور اس میں کسی طرح کی کوتابی نہ کرتا۔ چونکہ وہ حضرت خواجہ گیسو دراز کی کشف و کرامات کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا لنذا اس نے ان کی بہت خدمت کی اور تخت شاہی پر ہیٹھتے ہی ان کا بندہ ہے دام بن گیا۔ رعیت نے بھی حضرت کی بہت قدر دانی شروع کی۔ احمد شاہ نے تو یہاں تک کیا کہ اپنے خاندانی شعار کے ظاف حضرت بندہ نواز کی بیعت کی اور شخ محمد سراج کے خاندان سے اپنی ارادت ختم کر دی۔ احمد شاہ نے حضرت گیسو دراز کے رہنے کے لئے ایک بہت عظیم الثان ممارت شرک نزدیک ہی بندہ نوائی۔ اس وقت بھی جب کہ سلطنت بھینیہ عادل شاہیہ سلاطین کے ہاتھوں میں آمئی۔ احمد شاہ نے جو قصبات وغیرہ اور جاگیریں حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے لئے وقف کرائی تھیں وہ ان کے خاندان کے لوگوں کو برابر ملتی رہتی ہیں۔ ا

دکن کے باشدے بھی حفرت گیسو دراز کے بہت معقد ہیں ان کے متعلق عام طور پریہ روایت مشہور ہے کہ ایک بار کی دکنی آدی سے کسی نے پوچھا کہ "آنحفرت صلع کا مرتبہ زیادہ اونچا ہے یا سید گیسو دراز کا-" اس نے جواباً کماکہ "حفرت صلعم اگرچہ پنجبر ہیں گر حفرت گیسو دراز پچھ چیزی اور ہیں-" اس سے اور تو پچھ نہیں حضرت گیسو دراز سے عقیدت کی پختگی کا اندازہ ہوتا ہے- آج تک اس گرد و نواح کے عوام حضرت گیسو درازکی اولاد اور عزیزوں سے دلی عقیدت رکھتے ہیں۔

#### عطائے جاکیراور عمدے

احمد شاہ نے ظف حسن بھری کو سلطنت کے وکیل کا عمدہ دیا اور چونکہ اس کا پیشہ سوداگری تھا اس لئے اس کو ملک التجار کا عمدہ بھی دیا آج شک سے لقب دکن جس مشہور ہے۔ اس نے عین الملک اور بیدار الملک کی فرمانبرداری کا پورا پورا اعتاد کیا۔ عین الملک کو امیرالامراء کا لقب دے کر بڑار پانصدی کے منصب سے سرفراز کیا اور نظام الملک کو دولت آباد کا سراشکر بناکر منصب دو بڑاری عطاکیا۔ سند آریخوں جس درج ہے کہ بھنے سلاطین کے درباروں جس چار دو بڑاری منصب دار رہے تھے اور سے چاروں امراء سلطنت کے گرد و نواح ہی جس موجہ دار یا سرائٹکر ہواکرتے تھے۔ امیرالامراء ایک بڑاری اور پانصد کا منصب دیا تھا اور وکیل سلطنت کو ایک بڑار دو صدی کا منصب دیا جاتا تھا۔ بلق امراء اور منصب دار بھی ایک بڑار دو صدی کا منصب دیا جاتا تھا۔ بلق امراء اور منصب دار بھی ایک بڑاری یا اس سے زائد ہی ہواکر تا تھا۔ اسے طوق و علم و نقارہ بھی سلطنت کی طرف سے طاکر تا

#### شنراده حسن خال

حسن خان چونکہ تخت و تاج کا مالک تھا گر عوام اور امراء کے دلوں میں اپنے لئے جگہ نہ پیدا کر سکا کمی نے اس کو اندھا بنانے کی کوشش کی لیکن اس نے کسی کی درخواست اور مشورہ پر عمل نہ کیا۔ احمہ شاہ نے اس کو پانصد کا منصب دے کر فیروز آباد کے قلعہ میں

رہے کا تھم دے دیا۔ وہ عیش و عشرت کا متوالا تھا اس لئے اسے دنیا کی پرواہ نہ تھی اس کو بادشاہ کی طرف سے آجازت تھی کہ فیروز آباد سے چار کوس کے فاصلہ تک سیروشکار کے لئے جا سکتا تھا اسے یہ زندگی تاج شاہی کی ذمہ داریوں سے کمیں زیادہ بھر معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بھی اپنے کچا کے خلاف بھی کچھ نہ کیا اور نہ اس کے دل کو تکلیف پہنچائی حالانکہ بچاکی وفات کے بعد اس کو بہت تکلیفیں دی گئیں اس نے اندھا کر دیا گیا اور قید خانہ ہی میں اس کی وفات ہوئی۔

# پهلامعرک<u>ه</u>

احمد شاہ نے اپنے اظافی اور بلند کروار کی وجہ سے سب کو اپنا دلداوہ بنالیا تھا۔ اس نے گجرات کی سرحد اپنے قابل اعتاد امراء کے ہاتھ میں دی اور اوھر سے اطمینان کرکے چالیس ہزار تجربہ کار اور لائق سپاہوں کو لے کر کرنا تک کی طرف بڑھا۔ دیورائے نے اس تملہ کو اپنی بنگ بہتے ہوئے نشکر کو اکنعا ہونے کا تھم دیا اور ورنگل کے راجہ کو بھی مدد کے لئے بلوا لیا۔ غرضیکہ وہ ایک کیئر تعداد فوج لے کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے چلا اس نے دریائے تمندرہ کے ساحل پر خیصے نصب کیے۔ احمد شاہ بھی سفر طے کر کا ہوا ساحل پر پہنچ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے چلا اس نے دریائے تمندرہ کے ساحل پر خیصے نصب کیے۔ احمد شاہ بھی سفر طے کر کا ہوا ساحل پر پہنچ اور کماندار تھے۔ یہ لوگ بھی کا گر پر رات کو آگر تملہ کیا گرتے تھے اور محمد شور دو ہورائے کا مقابلہ کرتے اور کماند تا ہو ہور کہ بھی نظر پر رات کو آگر تملہ کیا گرتے تھے طرف دو ہزار اراب مشتعل کرائے اور مسلمل چالیس دن تک بیمی ٹھرا رہا اس عرصہ میں دیورائے کے بہت سے قلعہ اور ممالک تباہ و برباد کر دیے۔ دیورائے نے اس بات کی بھی کو شش کی کہ تلنگانہ کی فوج کو دریا کے اس بار کرکے احمد شاہ کے مدمقائل آ جائے گراس سے بہاد کر دیے۔ دیورائے نے اس بات کی بھی کو شش کی کہ تلنگانہ کی فوج کو دریا ہے اس بار کرکے احمد شاہ کے مدمقائل آ جائے گراس سے انسان کی اطلاع راجہ تلنگانہ کو ہوئی۔ دہ راتوں رات نگل گیا گردیو رائے کو دورائے۔ دہ شاہ اور کشت و خون کا بازار گرم ہونے والا تھا کہ اس بات کی اطلاع راجہ تلنگانہ کو ہوئی۔ دہ راتوں رات نگل گیا گردیو رائے کا دریائی دیورائے دیور کا بازار گرم ہونے والا تھا کہ اس بات کی اطلاع راجہ تلنگانہ کو ہوئی۔ دہ راتوں راتوں راتوں راتے کا گیا گیا گردیوں کے دو دراتوں راتوں کو دریائی رائیل کر دورائی راتوں کو دریائیل کر کے دورائیل رات نگل گیا گردیوں کے دورائیل میں دریائیل کر دریائیل کر دورائیل کر دورائیل کر دورائیل کر دورائیل کیا گیا گیا گردیوں کے دورائیل کر دورائیل کر دورائیل کر دورائیل کر دورائیل کر دورائیل کر دورائیل کرنے دورائیل کر دورائیل

نے اپالشکر مقابلہ پر لاکھڑا کیا ای عرصہ میں جمنی خاندان کے پرانے وفادار برہان لود ھی اور دلاور خال افغان نے دریا کو عبور کر لیا۔
حسن اتفاق کہ دیورائے اپنے چند ہمراہیوں کے ساتھ باغ میں سو رہا تھا۔ شائی سپائی ای باغ کو لوشنے کے لئے آگے بڑھے اور وہال راجہ کو سوتا ہوا دکھے کر اس کو باغبان سمجھے اور محنوں کا ایک مشااس کو مارا اور پھر پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر چلے۔ راجہ پہلے تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ان اور اس نے براستہ بی میں احمد شاہ کی آمد آمد اور دیورائے کے کھو جاتنے کا قصہ کہ ان اور اس سے سرچ مراج مائی خراجی خراجی کر پھر اطمینان ہو کیا اور اس نے راستہ بی میں احمد شاہ کی آمد آمد اور دیورائے کے کھو جاتنے کا قصہ سنا تھر اپنی خریت ای میں دیکھی کہ ان سپاہیوں کے ساتھ نمایت خاموثی سے چلا جائے۔ بعد میں دیورائے کی طرح و شمن سے جان چھڑا اور اپنی فون سے جا ملا۔ امراء نے اس کے سرچ شاہی رکھا اور فوج میں اس کے طنے پر خوشیاں ہو کیں۔ راجہ نے اس طرح کی از آئی کو یہ شکونی سمجھا اور بغیر جنگ کے ہوئے واپس چلا گیا اور قلعہ پچائم میں جاکر رہنے لگا۔

اتھ شاہ یوں آسانی سے پیچا چھوڑنے والانہ تھا وہ بھی پیجائر کی طرف بڑھا، ہندوؤں کی سرحد میں داخل ہوتے ہی مسلمانوں کی تکوار اس سے باہ بھی آئی اور ہندوؤں کا خون بننے لگا۔ احمد شاہ نے محمد شاہ کی قرار داد کے بالکل خلاف خون بمانا شروع کر دیا بہت ہی جانوں کو پر اجل آئی اور ہندوؤں کا خون بننے لگا۔ احمد شاہ نے محمد شاہ کی قرار داد کے بالکل خلاف خون بمانا شروع کر دیا بہت ہی تک مریدوں کے بر اجل ایا وہ روزان بہت کا تیں ذکح کرایا۔ مور تیاں حصرت خواجہ بندہ نواز کے آستانہ کے نزدیک پھینک دی سمین کی سروں کے بر اجل سے آئی بالل بول وہ دو آئی ہوئی کے شادیا نے بجوایا۔ بول سے آئی بالل بول وہ دو آئی کے شادیا نے بجوایا۔ بول سے آئی بالل بول وہ دو آئی ہوئی کے شادیا نے بجوایا۔ بول سے آئی بالل بول وہ دو آئی ہوئی کے شادیا نے بول کی دو بین جشن عشرت منایا اور خوشی کے شادیا نے بول کی دو بین جشن عشرت منایا اور خوشی کے شادیا نے بول کی دو بین جشن عشرت منایا اور خوشی کے شادیا نے بول کی دو بین جشن عشرت منایا اور خوشی کے شادیا نے بول کی دو بین جشن عشرت منایا اور خوشی کے شادیا نے بول کی دو بین جشن عشرت منایا اور خوشی کے شادیا نے بول کی دو بین جس میں میاں کر دو بین جس می دو بین میں میں دوران کی میں دوران کی ایوں کی دوران کی میں میں میں میں دوران کی میں میں میں کی دوران کی میں دوران کی میں دوران کی میں میں میں میں میں میں میں میں دوران کی میں میں کو بیاں کی دوران کی میں دوران کی میں میں میں کی دوران کی میں دوران کی میں دوران کی کی دوران کی کی دوران کی کردوں کی کی دوران کی کی دوران کی کی دوران کی کردوں کی کردی کی کردوں کی تیاں کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کردوں کی کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کی کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کی کردوں کرد

ا می دوران میں جب بازار عمل و غارت کری کرم تھا ایک دن احمد شاہ شکار کے لئے نکاا اور تنا رہ کیا فدائیوں کا وہ کر وہ جو احمد شاہ کو آئی اسٹ نے نے نکا اور تنا رہ کیا فدائیوں کا وہ کر وہ جو احمد شاہ کو آئی اسٹ نے نے نے نکا اور بادشاہ کا پیجھا کیا۔ ادھر بادشاہ کے تیر انداز جانوروں کا

ان لوگوں نے تیر چلانا شروع کیے۔ بادشاہ نے بھی خوب تیر برسائے اور ہندوؤں کو ہلاک کیا۔ نزدیک تھاکہ بادشاہ خود بھی تیروں کا شکار ہو جائے کہ وہ تیز انداز جو جانوروں کے پیچھے گئے ہوئے تھے' آ گئے' اور انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا۔ احمد شاہ نے بنزار دفت خود کو نالہ سے باہر نکالا اور چار دیواری جک پینچ گیا اور ہرایک سپائی جان دینے پر آمادہ ہو گیا۔ سید حسن بدخش' میر فرخ بدخش' میر علی سیتانی' میر علی کرد' عبد اللہ کابل ' خسرو' خواجہ حسن' اور سائی خواجہ بیگ قلندر' خواجہ قاسم صف شکن وغیرہ نے اس دن ایسی داد شجاعت دی کہ بادشاہ جیران رہ گیا۔ ہندوؤں نے چند تیر اندازوں کو مار ڈالا اور چاہا کہ مسلمان دیوار سے اثر آئیں۔ پانچ چھ بڑار ہندو نحنج اور احمد شاہ چند خاص ساتھوں کے ساتھ دیوار کے اندر کھڑا ہوا تھا گر اس پر سابہ ذو الجلال تھا اے کئی نقصان نہ پہنچا۔

باوشاہ چونکہ تنا نکلا تھا اس لئے عبد القادر سر سلحدار نے جو دو صدی کا منصب دار بھی تھا یہ سوچا کہ بادشاہ بہت کم جمعیت کو ساتھ لئے کر گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو لشکر کی ضرورت پیش آئے۔ اس لئے وہ دو تین خاصہ کے سوار لے کر اس کی خلاش بیس نکا موقعہ واردات پر بہنچ کر حقیقت حال کی خبرہوئی۔ عبد القادر نے فوج کو ٹھیک کیا اور فدا ئیوں کے مقابلہ میں صف آرا ہوا بہت شدید معرکہ ہوا اور جمنی اقبال نے اپنا ذور دکھایا اور بندوؤں کو شکست بھی ہوئی اس بلائے بے درماں سے نجات حاصل ہوئی۔ احمہ شاہ کا اس صورت سے اور جمنی اقبال نے اپنا ذور دکھایا اور بندوؤں کو شکست بھی ہوئی اس بلائے بے درماں سے نجات حاصل ہوئی۔ احمہ شاہ کا اس صورت سے بخوف و خطر اس خطرہ سے دوچار ہونا اور خی کر نکل آنا ایک معجزہ سے کم نہ تھا اور ایسا واقعہ کی بھی حکمران کے دور میں نظر نہیں آتا۔ عبد القادر کو خان جمال کا لقب ویا گیا دو ہزاری منصب عطاکیا گیا اور ہرار کا سر لشکر مقرر کرکے اس کو دار السلطنت سے باہر بھیج دیا گیا۔ اس کے چھوٹے بھائی نے بھی بہت ہی جاں نثاری اور سچائی کا ثبوت دیا تھا لہذا اس کو بھی دو ہزاری منصب ملا۔ تلنگانہ کے لشکر کی سرداری مل

#### انعامات و اعزازات

خال جمال نے لمبی عمریاتی اور مسلسل چالیس سال تک برار کا حاکم رہا اور آخر کار فتح اللہ عمادی نے جو برار کا مستقل محمران تھااس کو قتل کرایا ہے خال جمال کی اولاد کا غلام تھا۔ اس کے متعلق تغییلی حالات بعد میں لکھے جائیں گے غرضیکہ ہر تیر انداز کو خلعت فائرہ سے سرفراز کیا۔ جن لوگوں کے ساتھ بہت خصوصیت کا بر تاؤ کیا ان کے نام ہے ہیں سید حسن بدختی، میر فرخ بدختی، میر علی سیستانی، حسن خان، فرخ خان سب کو خطابات عطاکیے گے اور سے صدی کے منصب وار بھی بنائے گئے۔ قاسم بیک پانچ صدی منصبدار ہو کر گلبر کہ کا جا گیروار بنایا گیا۔ خواجہ بیک قلندر کے خطاب سے سرفراز کیا گیا اور اس کو دو صدی منصبدار کا عمدہ دے کر گلبر کہ کا حاکم بنایا گیا۔ میر علی کرد نے بنایا گیا۔ خواجہ بیک قلندر کے خطاب سے سرفراز کیا گیا اور اس کو دو صدی منصبدار کا عمدہ دے کر گلبر کہ کا حاکم بنایا گیا۔ عبد اللہ بنایا گیا۔ خواجہ حین اور سیستائی اور ایک ہزاری امراء کے گروہ میں شامل کیا گیا۔ عبد اللہ کا کی معدی منصب دار ہو کر جنیر کا حکمران بنایا گیا۔ خواجہ حین اور سیستائی اور خیر بیک اوز بک دونوں امیر صدہ مقرر کے گئے اور انہیں ہدایت کر دی گئی کہ شزادوں کو تیم اندازی کی تعلیم دی جائے۔ خلف حین بھری کو سے حکم دیا گیا کہ عراق، خراسانی، اور النہی، انہیں ہدایت کر دی گئی تیم انداز ہر وقت موجوہ رہیں۔ بادشاہ نے تمام امراء کو ہدایت کر دی کہ وہ بھی اپنے بچوں کو تیم اندازی کی تعلیم دی تاکہ یہ فن عام ہو جائے۔

اس کے بعد بادشاہ بجائگر آیا اور قلعہ کو گھیرلیا اور قیدیوں پر بہت ختیاں کیں۔ دیورائے نے پھر صلح کی درخواست کی بادشاہ نے اس فرط پر صلح منطور کرلی کہ دیورائے اپنے خاصہ کے ہاتھیوں کو بیش بہا تحفہ تحاکف کے ساتھ اپنے بیٹے کے ہمراہ بھیجے۔ راجہ نے اپنے خاص ہاتھیوں کو اپنے سنگے کے ساتھ بھیج دیا۔ بادشاہ اس کے بیٹے سے بعنل گیر ہوا بہت عزت و شمریم سے بٹھایا اور خلعت و انعام اور مرصع کمر و ہنتیوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ بھیج دیا۔ بادشاہ اس کے بیٹے سے بعنل گیر ہوا بہت عزت و شمریم سے بٹھایا اور خلعت و انعام اور مرصع کمر و منتیز عطاکیا۔ بیس عربی اور ترکی گھوڑے ، بیس بدخشی گھوڑے ، پانچ ہاتھی ایا نج چھتے ، نو شکاری باز رائے زادہ کو عنایت کے منتیز عطاکیا۔ بیس عربی اور ترکی گھوڑے ، بیس بدخشی گھوڑے ، پانچ ہاتھی ایا نج چھتے ، نو شکاری بنز شکاری باز رائے زادہ کو عنایت کے

مجئے اور احمد شاہ خود حسن آباد گلبر کہ روانہ ہوا-

#### قحط سالى

ای سال کمک میں قبط پڑا اور بہت ہے انسان' جانور اور پرندے مرصے۔ احمد شاہ نے نزانہ شای عوام کے لئے کھول دیا اور مندی آباد کرا دی تاکہ رعایا بھوک ہے پریشان نہ ہو۔ ایک سال پورا ای بلائے تاگرانی میں گزرا دو سرے سال بھی بارش کا ایک قطرہ کے گرا۔ باوشاہ بہت ہراساں اور پریشان ہوا اب اس نے علماء اور مشائخ ہے قبط دور ہونے کے لئے دعائیں متگوائیں' رعیت اس کے قدموں کو منحوس سمجھ کر اس ہے بہت سرگرداں اور پریشان ہوگئی بادشاہ کو عوام برا بھلا کئے گئے اس صورت کا اندازہ کرکے بادشاہ بھی بہت خمکین تھا۔ ایک دن اس نے رنجیدہ ہوکر ایک بہاڑی پر سمجدہ میں گرکر دعاکی ای وقت اس کی دعا قبول ہوگئی اور خوب زور کی بارش ہونے آئی ملک میں خوشحال بھیل می بادشاہ وہیں بہاڑی پر جمیعہ راہم ہرچند لوگوں نے چلنے کو کہا گروہ نہ اٹھا اور کہا کہ فیض اللی ہے بارش بہت ہوئی اور امراء نے بھی چلنے کی درخواست کی اور کہا کہ "اے احمد شاہ ولی تیری ولایت ہم پر مشاف ہوئی۔ "اب محکوق کا خیال کرکے واپس چلیں لنذا بادشاہ واپس آیا۔ اب تک بادشاہ احمد شاہ ولی بھی کے نام سے مشہور ہے۔ دو ممرا معرکہ

۱۹۸۸ھ میں باوشاہ کو یہ پت چلا کہ ورنگل کا راجہ بجاگر کے راجہ سے کچھ ناراض ہے اجہ شاہ نے اس سے فاکدہ اتحانا چاہا اور ورنگل اور الله ۱۹۸۸ھ میں باوشاہ کو یہ بنجا اور فرن اعظم کو آس پاس کے دیگر امراء کے ساتھ پہلے ہی روانہ کر دیا۔ اعظم خال روانہ ہونے کے ایک ممینہ اور جیں دن بعد نگلنڈہ سے چلا اور ورنگل کے آس پاس پنچا۔ راجہ نے بھی اپنا انشکر مرتب کیا اور سوچا کہ ابھی بادشاہ نمیں آیا لئذا اپنا کام بنا لے اس نے اعظم خال سے جنگ کرنا چاہی 'کین خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ راجہ اور اس کے سات ہزار تلکل سپای ای معرکہ جیں ختم ہو گئے جنگ ختم ہوئی تو احمد شاہ بھی ورنگل جا پنچا۔ ان خزانوں اور وفینوں پر قبضہ کیا جنہیں راجہ نے بہت حفاظت سے رکھا تھا۔ سب خزانوں پر بادشاہ کا قبضہ ہا آسانی ہو گیا۔ اعظم خال عبد الطیف کو بادشاہ نے ایک جزاؤ ہار' بیں چھوٹے ہنگ کی بادشاہ خود کیا۔ اعظم خال عبد اطیف کو بادشاہ نے ایک جزاؤ ہار' بیں چھوٹے ہاتھی۔ کا عظم کو دو سرے مکوں کی مہم پر روانہ کرکے بادشاہ خود گئی آگا۔ اعظم خال نے تمین چار ماہ کی مدت جی تمام مشہور مکوں پر قبضہ کر لیا اور جگہ جگہ تھائے' چوکیاں بنوائیں بعد اذاں اسے تمین جار کو کہ کرنے کے لئے بھیجا گیا جو پوشیدہ تھے' بادشاہ خود گھبر کہ چلا آیا۔

#### قلعه ماہور پر حملہ

یہ تلعہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر کسی ہندو زمیندار کے قبضہ میں چلا گیا تھا۔ ۱۹۰ میں اجمد شاہ نے اس پر قبضہ کیا آگرچہ یہ حملہ

بہت فاموثی کے ساتھ کیا گیا کر چر بھی کئی ہزار ہندو مع متذکرہ زمیندار کے قل کیے گئے۔ بادشاہ نے ہندوؤں کے بیوی بچوں کو قید کرکے

سب کو مسلمان کیا۔ احمد شاہ نے حسار (۳) کلم پر اپنا قبضہ کر لیا اور الماس کی کان جو حاکم گونڈ دارہ کے تحت تھی اس پر بھی قبضہ کیا۔ بہت

مندروں کو گروا دیا اور ان کی جگہ مسجد میں ہوائیں وہاں موذن اور قاری مقرر کرکے روشنی کا خاص انتظام کیا۔ ایملچور میں تھرکر قلعہ

ویل ہوایا اور ترنالہ (۳) کے گرو و نواح کو بھی ہوایا کیو نکہ قلعہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ امیر تیور صامبقران نے خاندیں الاہ

اور سیات کو بجدار دکن کے برد کر دیا تھا۔ وہ ان پر پورا قبضہ کرنے اور آہستہ آہستہ ان شہوں پر قابض ہو کر بجائم کو فتح کرنے ک

کو شش کرنے اگا۔ ہو دیک شاہ جو شاہ آباد کا عالم تھا اس کو احمد شاہ کی نیت کسی طرح معلوم ہو گئی۔ اور اس نے قلعہ کھرلہ کے عالم

ملکت کو بہت بری طرح تباہ و برباد کر دیا اور شرول اور گاؤل پر قبضہ کر لیا۔ نر تکھے نے فوج مہیا کرنے کی کوشش شروع کی اس پر ہوشک نے اسے تباہ و برباد کرنے کی مزید کوششیں شروع کیں۔

مسلم میں راجہ نے ایک عریف احمد شاہ کی بارگاہ میں بھیجا اور اس ہے کمک ماتی۔ اس نے لکھا کہ ہوشک ایک افکر عظیم کے ماتھ بھی کاخت و تاراج کرنے کی نیت ہے آ رہا ہے میں سلطنت بھی کی اطاعت کا جوا اپنے کاندھوں پر رکھ چکا ہوں۔ اے اتار کر پھیکنا مشکل ہے لندا جب میں آپ کا اطاعت گزار ہوں تو مجھے تباہی اور بریادی ہے بچایا جائے۔" بادشاہ نے عریف طبح ہی برار کے حاکم کو نور آ ایک زبروست نظر کے ساتھ راجہ کی مدد کرنے کا حکم دے دیا اور خال جمال کے بعد خود بھی کمک کے لئے روانہ ہوا وہ شکار کھیتا ہوا ایک زبروست نظر کے ساتھ راجہ کی مدد کرنے کا حکم دے دیا اور خال جمال کے بعد خود بھی کمک کے لئے روانہ ہوا وہ شکار کھیتا ہوا ایک خور کہتی کمک کے لئے روانہ ہوا وہ شکار کھیتا ہوا ایک خور کہتی ہوئی۔ ہوشنگ ابھی تحک اپنے ہی ملک میں تھا۔ احمد شاہ نے اس امرا کو اس کی کروری پر محمول کیا اور نظر ہمراہ لے کر کھرلے کے گرد و نواح میں خمرا۔ ہوشنگ شاہ نے تابی و بربادی کا بازار گرم کر دیا' اور قلعہ کو گھیرلیا۔ احمد شاہ بھی بیس کر کھرا۔ بہنیا۔

اس دوران میں طاعبر الغنی صدر اور مجم الدین مفتی اور دو سرے علاء نے باوشاہ ہے کہا کہ آئ تک کی بھی حکران نے کی مسلمان پر تکوار نہیں اٹھائی۔ للذا باوشاہ کو بھی اپنی تکوار مسلمان کے خون ہے تہ آلودہ کرنا چاہیے۔ یہ سن کربادشاہ نے ہوشنگ کو صلح نامہ بھیجا کہ میں مسلمانوں کے حق میں تکوار اٹھانا نہیں چاہتا اور راجہ چو نکہ بھی فاندان کا اطاعت گزار ہے اس لئے اس ہے بھی جنگ کرنا مناسب نہیں۔ ہوشنگ شاہ نے اس کو احمد شاہ کی بزدئی پر محمول کرتے بھی فوج کا تعاقب شروع کر دیا۔ اب بادشاہ سے برداشت نہ ہو سکا تو مناسب نہیں۔ ہوشنگ شاہ نے اس کو احمد شاہ کی بزدئی پر محمول کرتے بھی نے غیرت بن کر جینا مشکل ہے اس نے اپنا یہ فیصلہ سا دیا کہ اب بات کہا تھی مسلمانوں کا خون ظاہر ہے کہ ہوشنگ شاہ کی گردن پر ہوگا۔ دو سرے دن بادشاہ نے فوج کو درست کیا اور چار سو جنگی باتھی ماتھ نے لیے۔ میمنہ پر خال جمال عبد القادر اور میسرہ پر اسلیل فتح خال کے نواسے عبد اللہ خال کو مقرر کیا۔ شزادہ علاؤ الدین کے مربر چرسیاہ رکھ کراس کو لشکر کے بچ میں رکھا۔ خود دو بڑار سوار لے کروس جنگلی باتھیوں کے ساتھ کمین گاہ میں ٹھرا۔

ہوشک شاہ کو ان طالت کی بالکل خرنہ تھی وہ سر ہزار سواروں کو لے کر ای طرح تعاقب کرنے کے لئے نکلا، دکی فوج سے مقابلہ کرنے پر مجبور ہوا کو کہ مالوہ کی سیاہ جنگ کے لئے بالکل آمادہ نہ تھی پھر بھی مجبور آ ہوشک شاہ صف آرا ہوا، فریقین میں جنگ شروع ہو گئی بادشاہ کمین گاہ سے نکلا اور دشمن پر حملہ کر دیا۔ ہوشک کے سیای اس حملہ کی تاب نہ لاسکے اور جنگ سے فرار ہونے لگے ' بادشاہ کے فلاکس خوب خوب خوب ہوشک کی سیاہ اور اسباب و سلمان کی غارت گری میں مصروف ہو گئے۔ ہوشک شاہ کی بی بی اس کی دو بیٹیاں اور دو سو مقتل کا ایتھ کے ایتھ کے ایت مرب

نر علیہ کو معلوم ہوا کہ وحمن ہار گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور قلعہ سے نکا۔ بادشاہ نے ہوشک شاہ کی ہوی اور بیٹیوں کو با عزت طریقے سے مالوہ بھیج دیا اور راجہ نر علیہ نے بادشاہ کی بہت شاندار دعوت کی بہت سے تحفہ تحاکف دیے اور احمہ شاہ کو کھرلہ لے میا۔ ایک من الماس اور یا قوت اور سیچ موتی پیش کے امرائ دربار کی بہت خاطر داری کی۔ وہ قصبہ ماہور تک بادشاہ کے ساتھ آیا اور شای خلعت و انعامات سے سرفراز ہو کر مع اپنے بیٹوں کے کھرلہ چلا میا۔ تاریخ مالوہ میں لکھا ہوا ہے کہ احمد شاہ نے کھرلہ پر حملہ کیا تھا اور ہوشک نرسکھ کی درخواست پر اس کی ممک کے لئے آیا تھا حالانکہ انجام وہی ہوا جو اوپر لکھا گیا (واللہ اعلم بالصواب) لومڑی کی بہادری کا واقعہ

احمد شاہ اس جنگ سے فارغ ہو کر پھر قلعہ بیدر کے قریب بہنچا اور سپرہ شکار میں معروف ہو گیا۔ سیر کرتے ہوئے اس نے ایک و سیع میدان دیکھا جو اپنی خوبصورتی اور قدرتی مناظر کی وجہ سے جنت کا نمونہ معلوم ہو رہا تھا اس جنگل میں بادشاہ کو ایک لومڑی نظر آئی جو شیطان کی خالہ ہوتی ہے چونکہ نمایت تیز طرار تھی وہ اچھلتی پھر رہی تھی اور اپنے کو شکاری کوں کی زو سے بیچا رہی تھی۔ اس جانور ک ادائمیں ہادشاہ کو بہت بھلی معلوم ہوئمیں۔ اس نے چند شکاری کوں کو لومڑی کے پیچھے جھوڑا لومڑی نے جب موج کے فرشتوں کو سرہانے کھڑا دیکھا تو راہ فرار افتیار نہ کی ہلکہ اس نے کوں سے جنگ شروع کی اور فوراً اس کے دل میں خیال ہوا کہ جس مقام کے جانور استے بمادر اور شیر دل ہیں وہ جگہ کتنی اچھی ہوگی۔ ہادشاہ نے اس سرزمین کو اپنا پایہ تخت بنانے کا ارادہ کیا۔ احمد شاہ نے اپ ول کی بات درباریوں سے کمی۔ سب نے اس خیال کو نمایت مبارک اور نیک فال سمجھا اور کما کہ ایک الهام غیبی ہے جو نازل ہوا ہے یہ مقام وسے بھی وکن کا ول ہے۔ شدا کیوں نہ اسے تی دار السلطنت بنایا جائے آب و ہوا کے لحاظ سے بھی بہت اچھی جگہ ہے۔

## احمه آباد ببدر کی کیفیت

فرشت اپنی آنکھوں ویکھا حال لکھتا ہے کہ اس نے سرز مین ہند کے بہترین شہروں کی سیاحت کی ہے گر لطانت خوبی اور صفائی میں بہ شہر اپنی مثال آپ ہے۔ یماں کی زمین سرخ ہے۔ یماں پر خواجہ گرمثال آپ ہے۔ یماں کی زمین سرخ ہے۔ یماں پر خواجہ مثال آپ عمد میں زعفران 'امرود اور ہر طرح کے انگور کے درخت لگائے تھے۔ اس وقت اس کاکوئی خاص مالک بھی نہیں تھا۔ حمدہ کا اس خت بنانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ باوشاہ نے منجم اور جو شیوں کو بلایا اور نیک ساعت پوچھی ہرایک نے مناسب جواب دیا۔ لفظ پایہ تخت بنانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ باوشاہ کو دکھایا اور شمر کی بنیاد نیک ساعت میں رکھی گئی۔ ہنر مند اور باسلیقہ معمار اس کو بنانے سگے۔ پھریہ شمراحمد آباد بیدر کے نام سے مشہور ہوا۔

آج سے پانچ ہزار سال پہلے کی لکھی ہوئی۔ ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وکن کے حکرانوں کا دار السلطنت بیدر تھا اور بیدر کے حکران کے حکرانوں میں سب سے زیادہ منصف مزاج' بمادر کے حکران کے حکرانوں میں سب سے زیادہ منصف مزاج' بمادر اور مشہور تھا وہ بیدر کا حاکم تھا اور راجہ تل محیم سین کی بیٹی ومن پر غائبانہ عاشق ہو گیا تھا۔ ان کی داستان ہندوستان کی رومانی تاریخ کا ایک بمترین نمونہ ہے۔ علامہ فیضی نے اکبر شاہ کے زمانہ ہیں اس قصہ کو فاری زبان میں نظم کیا تھا اور مثنوی نل ودمن کے نام سے اسے مسمدرکا،

## بهمن نامه کی تصنیف

ہے آذری اسفراکی ہو ہادشاہ کے ساتھ تھا شاہ اور شرکی تعریف کلے کر ہوا نام حاصل کر چکا تھا نیز بادشاہ کی نگاہوں میں ہمی مقبول ہو چکا تھا۔ اس نے باوشاہ کی اجازت ہے بسن نامہ لکھنا شروع کیا اور سلطان احمد شاہ کے عمد تک کے حالات قلمبند کر چکا تب واپس جانے کی اجازت ما گی۔ احمد شاہ نے کما کہ معرت گیسو دراز کے وصال کے بعد جو خلا پیدا ہو گیا تھا اس کو تم نے کسی حد تک پر کر دیا ہے۔ اب اس طمح جدا ہو کر جانے ہے ہوں مد تک پر کر دیا ہے۔ اب اس طمح جدا ہو کہ ان اور مخلص پایا تو اپنی اولاد کو بھی پیس بلالیا۔ انفاقا اس دوران میں دار الدمارت کا محل بن رہا تھا ہے آذری نے بادشاہ کی تعریف میں دو اشعار کھے۔ ملا شرف الدین مارزندانی نے اس فی تعریف میں دو اشعار کھے۔ ملا شرف الدین مارزندانی نے اس فی تعریف میں دو اشعار کھے۔ ملا شرف الدین مارزندانی نے اس فی تعریف میں دو دازہ پر لگا دیا۔

وں سے ساور اس سے بعد سب براموں سے ہی ہو چھا کہ یہ شعر کس کا ہے سب نے بتایا کہ شیخ آذری نے لکھا ہے اب موقع تھا کہ آذری ہا ان بھر پر بڑی اس نے پوچھا کہ یہ شعر کس کا ہے سب نے بتایا کہ شیخ آذری نے لکھا ہے اب موقع تھا کہ آذری ہاہ شاہ سنر کی اجازت مرحمت کرے تو از کی ہاہ شاہ سے کہ اس نے کہا کہ اپنے وطن جانے کا جھے کو بے مد اشتیاق ہے۔ اگر بادشاہ سنر کی اجازت مرحمت کرے تو ہو اور فرا اجازت دے دی۔ ایک تولہ جاندی کی قیمت کے چالیس بزار علم اور فرا اجازت دے دی۔ ایک تولہ جاندی کی قیمت کے چالیس بزار شکہ علم دینے۔ ان صطیات کو دیم کر آذری نے کہا کہ آپ بی کے باربردار ان بدیوں کو اٹھا کر لے جانے ہیں۔ اس پر بادشاہ نے ہیں بزار شکہ مات کا فریق اور کرانہ کے شنہ بھی عطا ان افلعت خاص ان یا فریق موال کرنے مال کرنے مال کرنے دادشاہ ہے دیدہ کیا کہ

بعد کے واقعات ملا نظیری اور دسنای نیز دیگر شعراء کے لکھے ہوئے ہیں اور دولت بھنیہ کے تنزل تک کا افسانہ موجود ہے۔ بعض خون فرض شعرانے اشعار میں تبدیلی کرکے تمام کتاب کو اپنی ہی تصنیف قرار دیا ان اشعار کے داخلی تصاد سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تمام کتاب ایک بی شاعرکے غور و فکر کا بینجہ نہیں ہے۔

مصنف بهمن نامه سيخ آذري

چونکہ یخ کا ذکر بارہا آیا للذا مناسب ہے کہ بمن نامہ کے مصنف کے پچھ حالات لکھ دیئے جائیں وہ اپنے دور کا بمترین شاعر تھا۔ ایک زمانہ وہ تھاجب شخ آذری شخ مدر الدین اور الغ بیک میرزاکی ملاقات کے لئے مشد مقدس مجے- مرزانے شخ مدر الدین سے بوچھاکہ تمارا تخلص "رواس" سين سے بيائے (ث) سے ب شيخ نے جوابا كماكه ميں وہ روام ہوں جس كااملا" مس" سے ب- اس ير ميرذا نے کما کہ تم وہ نبیں ہو سکتے کیونکہ یہ لفظ "ص" سے کلام عرب میں منقول نبیں اس کے بعد شخ آذری سے بھی میرزا الغ بیک نے سوال کیا کہ تم نے آذری تخلص کس مناسبت سے رکھا ہے۔ اس پر شخ آذری نے کہا کہ چونکہ میری پیدائس آذر کے ممینہ میں ہوئی اس لئے میرا تخلص یہ ہے۔ میرزانے کماکہ تم ثاعر پیشہ نہیں ہو جس آذر کا تم نے ذکر کیا ہے۔ اس کے پہلے حرف پر ضمہ ہے نہ کہ فتی مخ نے چھونتے ہی جواب دیا کہ ماہ آذر کی ''ذال'' عرصہ دراز تک ذلت و خواری میں رہی اس لئے اس کی کمر دوہری ہو منی' نیکن اب اس کو ادراک و شعور حاصل ہوا ہے اور وہ سیدھی ہو گئی ہے۔

میرزا الغ بیک میخ کے جواب ہے بہت مطمئن اور خوش ہوا اور اس کو اپنے مقربین خاص میں شامل کر لیا اور انعامات و اکرامات ہے نوازا۔ شیخ کو برحابے میں تصوف سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا وہ اسٹرائن سے حجاز چلے گئے تھے۔ جج اکبر اور زیارت آستانہ رسول مسلم کے بعد ہندوستان آئے اور یمال احمد شاہ کے دربار سے مسلک ہو گئے۔ باوشاہ ان سے بہت خوش رہا زندگی بھران کا شیدا رہا اور انسی ملک الشعراء كا خطاب بھى ديا- عرصه دراز كے بعد وطن كى محبت نے بينخ كو ستايا ، شنرادہ علاؤالدين كى كوششوں سے پھر اسفرائن واپس چلے مكے۔ انہوں نے دکن کے عطیات سے بہت ی خانقابیں بنوائی اور ساری ذندگی عبادت خداوندی میں گزار کر ٨٦٦ھ میں راہی ملک عدم

# شنزاده علاؤ الدين كاجتن عروسي

احمد شاہ نے بہت دور اندیثی سے کام لے کر مالوہ کے حکمرانوں کے مشورے کے بالکل خلاف ارادہ کیا کہ اسیر کے حکمران کی بنی ہے اپنے بیٹے کی شادی کرے یہ سوچ کر اس نے اپنے ایک رشتہ دار عزیز خال کو نصیرخال کے دربار میں بھیجا۔ نصیر خال مالوہ سے بیشہ ہی ڈر ؟ رہتا تھا اور اپی مملکت خاندیں کی طرف سے بیشہ غیرمطمئن رہا کرتا تھا۔ لنذا اس نے اس پیغام کو نعمت خدادندی تعبور کیا اور جشن شادی بڑی وحوم دھام سے منعقد کرکے بی کو احمد آباد بیدر روانہ کر دیا- ولمن کو شرسے باہر ایک باغ میں ٹھرایا گیا اور مسلسل دو ممینہ تک جش عیش و عشرت منایا جا<sup>ی</sup>ا رہا۔ نجومیوں ' جو مثیوں کی بنائی ہوئی نیک ساعت میں دلمن کو وولھا کے سپرد کیا گیا۔ اس جشن عیش و طرب کے <sup>خ</sup>تم ہونے کے بعد پھربادشاہ نے ایک اور مجلس منعقد کی اور ساری مملکت کو اپنی اولاد میں تعتبیم کر دیا۔

رام كر (سم) اور مابور كلم ، برارك بهت سے جمعے شاہرادہ محود خان كو دے ديئے كئے اور داؤد خال كو تلنكاند كا ملك عطا ہوا-كدوہ اس پر حکمرانی کرے اور پرانے امراء کے ایک کروہ کو شنرادہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ شنرادہ علاؤ الدین جو کہ سب سے بڑا بیٹا تھا احمد شاہ نے اس کو اپنا جانشین بنایا۔ اور سب سے چموٹے بیٹے محمد خان کو بڑے بھائی کا مددگار بنایا اور دونوں کو آپس میں متعلق رہنے کی نفیحت کی۔ بادشاہ نے اس کام کو نمایت اہم طریقہ سے اور عاقبت اندیش سے انجام رہا۔ احمد شاہ نے خلف حس بھری کو دو دو ہزاری منصب دار بنایا۔ اے دولت آباد کا سپہ سالار بنایا اور تھم دیا گرکو کن کے جھے کو باغیوں سے بالکل پاک کرائے۔ کو کن دریائے عمال کے پاس ہے بادشاہ کا تھم تھا کہ اس مملکت کے جو راجہ اپنی مدود سے آگے بڑھ کر سراٹھائیں ان کا سرکچل دیا جائے۔ خلف حس بھری نے شاہی فراہین کی بجنبہ تغیل کی اور ان سرکٹوں اور فتنوں کو ختم کر کے ملک میں پر امن فضا تائم کر دی۔ بادشاہ حسن بھری کی اس خدمت سے بہت خوش ہوا اور اس کو خلعت خاص 'کر بند اور ششیر مرصع سے نوازا۔ اتن عثایات اس سے پہلے یا بعد میں بھی کی شاہی ملازم پر نہ کی گئی تھیں۔ حسن بھری نے ابنا اعتماد قائم کرانے اور اعتماد شاہی کو ظاہر کرنے کے لئے جزیرہ مہائم (۵) جو سمجرات کے فرمازواؤں کے قبضے میں تھا 'فتح کیا۔ احمد شاہ مجراتی نے یہ خبر من کراپنے بیٹے ظفر خاں کو جزیرہ والیں لینے کے لئے دونوں شنزادوں کو خلیج پار کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جو کئے درمیان واقع تھی۔

شنرادہ علاؤ الدین کو کن کی خراب آب و ہوا سے بہار پڑگیا اور واپس چلاگیا۔ اب شنرادہ ظفر کو موقع مل گیا وہ حسن بھری سے معرکہ آرا ہوا۔ دو ہزار نوجوان سمتم گتھا ہو کر جنگ کی نذر ہو گئے۔ حسین بن حسن جو کہ حسن بھری کا بھائی تھا گجراتیوں کے ہاتھوں قید ہو گیا اور رکنیوں کو بہت بری طرح محکست نصیب ہوئی۔ سارا مال اسباب عجراتیوں کو مل گیا۔ تاریخ محمد شاہی میں لکھا ہوا ہے کہ شنرادہ علاؤ الدین نے بھی خوب ذن کر مقابلہ کیا تھا، لیکن ان لوگوں کو فکست ہوئی۔ اب احمد شاہ بھنی نے تمام طلات کا اندازہ کیا اور چل کھڑا ہوا، دونوں خوب ذن کر مقابلہ کیا تھا، لیکن ان لوگوں کو فکست ہوئی۔ اب احمد شاہ بھنی نے تمام طلات کا اندازہ کیا اور جل کھڑا ہوا، دونوں خریش خطران عرصہ تک ہابم دارو گیر میں جھا رہے، محرکس کو ایک دو سرے پر سبقت نہ مل سکی۔ یماں تک کہ علماء اور مشائخ نے دونوں فریشین کو سمجایا اور اس طرح آتش غیظ و غضب فیمنڈی ہو گئی اور کما کہ اپنی مملکت پر اکتفا کریں۔ طبع اور لا پچ کی ضرورت نہیں۔ قلعہ شنولہ کا محاصرہ

ہم النی میں لکھا ہے کہ احمد شاہ بھنی بھشہ مجراتیوں کی بیخ کی میں لگا رہتا تھا۔ جزیرہ مہائم کی شکست کی فکر اس کو ہروقت رہتی تھی۔

۸۳۵ میں فائح مجرات کا بیٹا محمود خان ندربار میں آکر ٹھرا۔ احمد شاہ نے اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہا اور خود بھی اس علاقے میں بہت بلد روانہ ہو آب ہو گئی اس علاقے میں بہت بلد روانہ ہو آب ہو گئی ای طرف روانہ ہوا اس وجہ سے دکنیوں نے واپس جانا ہی بہتر سمجھا اور چار منزل تک جاکر واپس اس اس میں میں میں میں میں ایک طرف منزل تک جاکر واپس اس نے آکر خبر دیدی کہ دکنیوں نے آکر قلعہ منبولہ کو گھیرلیا ہے۔ آجرات کے اوگ بھی ای طرف بڑھے اور دونوں لشکر ایک وو سرے کے مقابلہ میں معرکہ آرا ہو مجے۔ صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہی جا ہو گئے۔

۔ ۱۹۳۰ میں ہو چیک شاہ مالوی نے وکن کے لوگوں اور همجراتیوں کے اختلاف سے فائدہ انھایا اور نرشکھ کے ملک پر حملہ کیا' نرشکھ مار اور محملہ کیا۔ نرشکھ مار اور محملہ کیا۔ نرشکھ مار اور محملہ کیا۔ میں فام آیا۔ افرانہ کی مملکت ہو شبکہ کو مل محمل سلطان احمد شاہ اس کی طرف بردھا محرنصیر خال نے دونوں کے بچ میں آکر مسلح کرا دی اور بن اور بن محملہ ہوا کہ تحملہ ہوا کہ تو تحملہ ہوا کہ تو تحملہ ہوا کہ تو تحملہ ہوا کہ تو تو تو تحملہ ہوا کہ تحملہ ہو

#### سلطان احمد شاه كاعزم تلنگانه

ای دوران میں سلطان احمد شاہ نے تلکانہ کے سفر پر کر پلند ھی اور بہت سے ذمیندار جو شزادہ داؤد سے پر فاش رکھتے تھے ان کو پی تخفرت صلو کیا اور اپنے ملک واپس آگیا۔ احمد آباد بیدر سے ایک منزل پر حفزت ناصرالدین کربلائی کو (جن کی صورت میں احمد شاہ نے آنخفرت صلو کو خواب میں دیکھا تھا) پانچ بزار تنگہ (چاندی کے) مصارف فاص کے لئے عطا فرمائے اور میں بزار تنگہ دو سرے کربلائی سادات کے لئے عطا کے۔ ناصرالدین ای روز ایک ایی جگہ سے گزرے جہاں شیر فال ملک بیٹھا ہوا تھا۔ سید نے چاہا کہ ای طرح سوار اس کے آئے سے گزر جائیں۔ سید کی بید اداشیر ملک کو ایک آٹھ نہ بھائی اور اس نے کہا کہ سید کو گھوڑے سے اثار لیا جائے۔ سید ناصرالدین کو طیش آئی اور اس نے کہا کہ سید کو گھوڑے سے اثار لیا جائے۔ سید ناصرالدین کو طیش آئی اور انہوں نے بادشاہ سے شیر ملک کی بے ادبی کی شکایت کر دی۔ بادشاہ نے ناصرالدین سے کہا کہ اس معاملہ کے فیصلہ کو فدا اور رسول پر چھوڑ دیا۔ ایک دن احمد شاہ تخت پر بینھا ہوا تھا کہ شیر ملک وربار میں حاضر ہوا۔ احمد شاہ کو اس کی وہ بے ادبی یاد آئی جو سید کربلائی کے بھوڑ دیا۔ ایک دن احمد شاہ تخت پر بینھا ہوا تھا کہ شیر ملک وربار میں حاضر ہوا۔ احمد شاہ کو اس کی وہ بے ادبی یاد آئی جو سید کربلائی کے ساتھ کی تھی اور اس نے شیر ملک کو ایک ہاتھی کے نیجے ڈال کر مروا دیا۔

#### سلطان احمر شاہ بہمنی کی وفات

بارہ سال دو ماہ حکومت کرنے کے بعد ۸۳۸ھ میں وکن کا بیہ تاجدار اور جمنی خاندان کا نامی فرمانروا انتقال کر کیا۔ وہ بیشہ اراکین دولت اور مقربین خاص سے بہت اچھی طرح چیش آتا تھا۔ اور درویشوں سے بہت خلوص برتآ تھا اور ہروقت ان کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ شاہ نعمت اللّٰد ولی

اس کے زمانہ میں شاہ نعت اللہ ولی اور ان کی کرامات کی بہت وجوم تھی۔ باوشاہ نے شخ جبیب اللہ جنیدی کے ذریعہ جو شاہ نعت اللہ کے مریدین خاص میں شار کیے جاتے تھے۔ میر مش الدین تی کے ہمراہ بہت سے ہمیے اور تخفے دے کر کرمان روانہ کیا تاکہ یہ بحیثیت و کیل سلطان شاہ نعت اللہ سے طاقات کریں۔ انہوں نے تحفہ تحالف کی بہت قدر کی اور ایک سبز تاج بارہ گوشوں کا بنوا کر صندوق میں بند کرکے طاقطب الدین کو دیکھ کر کما کہ یہ بو دی فقیر ہیں جن بند کرکے طاقطب الدین کو دیکھ کر کما کہ یہ تو دی فقیر ہیں جن کو میں نے سلطان فیروز شاہ سے معرکہ آرائی کے زمانہ میں خواب میں دیکھا تھا کہ ایک سبز تاج عنایت کر رہے ہیں۔ طاائکہ آن تک می نے اس خواب کا ذکر کمی سے نہیں کیا۔ اس پر حضرت قطب الدین آگے بڑھے اور کما کہ فلاں تاریخ سے لے کر اس وقت تک تسری سے امانت میرے پاس موجود تھی مگر افسوس کہ اسے آپ تک پہنچانے کا موقع نہیں طا۔ اب شخ حبیب اللہ کے آنے سے بالمد شروع میں موجود تھی مگر افسوس کہ اسے آپ تک پہنچانے کا موقع نہیں طا۔ اب شخ حبیب اللہ کے آنے سے بالمد شروع میں موجود تھی مگر افسوس کہ اسے آپ تک پہنچانے کا موقع نہیں طا۔ اب شخ حبیب اللہ کے آنے سے بالمد شروع میں موجود تھی مگر افسوس کہ اسے آپ تک پہنچانے کا موقع نہیں طا۔ اب شخ حبیب اللہ کے آنے سے بالمد شروع اللہ کے واجب سے کہ آپ کو یہ امانت پہنچا دوں۔

سلطان احمد شاہ کا بیان ہے کہ اس پر ہاج اور بزرگ کو دیکھ کر رفت طاری ہو گئی اور دل میں شک و شبہ کرنے لگا۔ گر پر بزرگ نے بغین دلایا کہ فلال در خت کے بنچ میں نے خواب میں یہ ہاج دیا تھا۔ بھر صندوق کھولا۔ ہاج دکھایا اور خط بھی دیا اس عربیفہ میں شاہ ندت اللہ دلی نے شماب الدین احمد شاہ کو ولی کے نام سے یاد فرایا تھا۔ اب احمد شاہ فرامین اور تھم ناموں میں ولی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ای مال سلطان احمد شاہ نے خواجہ محماد الدین جمانی اور سیف اللہ حسن آبادی کو بھی شاہ ندت اللہ کی خدمت اقد س میں روانہ کیا اور ان سے یہ التماس کی کہ وہ اسپنے کو دکن روانہ فرائیس۔ لیکن حضرت کو اپنے بیٹے شاہ خلیل اللہ کی جدائی موارا نہ ہوئی۔ کیونہ وہ ان کے اکلوتے بیٹے شاہ خلیل اللہ کی جدائی موارا نہ ہوئی۔ کیونہ وہ ان کے اکلوتے بیٹے شاہ کو خبر ہوئی اور اس نے میرابوانقاسم حرجانی کے ذریعہ فاصہ کی یاکی روانہ کر دی۔

میرنور اللہ جب بیدر کے مرد و نواح میں بنچ تو بادشاہ مع اپنے تمام فرزندوں کے آیا۔ اور بہت عزت و تعظیم ہے ان کا استقبال کیا۔ جس جگہ بادشاہ اور سید صاحب میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں ایک مسجد بنائی عنی اور اس جگہ کا نام نعمت آباد رکھا گیا۔ میرنور اللہ کو اس زمانہ کے تمام علماء و نضلاء پر فوقیت دی گئی- حتیٰ که حضرت گیسو دراز کی اولاد ہے بھی بڑھ کر ان کا رتبہ سمجھا گیا۔ ان کو ملک المشائخ کالقب بھ ملا- احمد شاہ نے میرنور اللہ کو اپنا داماد بنایا-

مهده میں حضرت نعمت اللہ ولی کا باہان میں وصال ہوا۔ دو سرے مخدوم زادوں صبیب اللہ شاہ محب اللہ شاہ وغیرہ کے ہواہ شاہ خلیا اللہ بھی دکن تشریف لائے شاہ صبیب اللہ کی شادی احمد شاہ کی بیٹی سے ہوئی اور شاہ محب اللہ کا عقد علاؤ الدین کی بیٹی سے ہوا شاہ خلیا اللہ بھی دکن تشریف لائے شاہ صاحب ہندوستان ہی میں فور اللہ کو بے حد دولت و عزت دے کر ہندوستان سے رخضت کیا گیا۔ بعض تاریخ وانوں کا خیال ہے کہ شاہ صاحب ہندوستان ہی میں فور ہوئے۔ سرکیف اس خاندان سے قرابت کی وجہ سے شاہ خلیل اللہ کی اولاد دنیا میں سر سر بروئی۔ شاہ صبیب اللہ امراء کے گروہ میں شامل میں مرسبہ بندووں سے جماد کیا۔ اس لیے احمد شاہ نے انہیں خطابات سے سرفر فرایا۔

#### ایک وفادار کتا

اتھ شاہ کے زمانہ حکومت میں ایک فیض کے پاس ایک نمایت ہی وفا دار کا تھا۔ ایک بار اس آدمی کو روپیہ کی سخت ضرورت برای اس نے ایک آدمی کے پاس کا گروی رکھ کر قرض لیا۔ وہ فیض کتے کو لے کر قصبہ مخبوئی کی طرف چلا راستہ میں اس کا ایک وشمن طا اس کو تموار سے زخی کر کے آگے بڑھ گیا۔ کتے ہے اپنے مالک کے بیہ زخم دیکھے نہ گئے اس نے دوڑ کر حریف پر حملہ کیا اور اس کے تموار کے تو کو ار بچا بچاکر اس کو نتم کر دیا۔ اس کے بعد کتا اپنے مالک کے پاس آیا اس کا مالک زندہ تھا کی صورت سے کتا اور اس کا مالک پاس کے وار بچا بچاکر اس کو نتم کر دیا۔ اس کے بعد کتا اپنے مالک کے پاس آیا اس کا مالک زندہ تھا کی صورت سے کتا اور وہ زندہ نہ گؤل میں گئے لوگوں نے اس کی مرہم پٹی کی محمر پکھے روز بعد اس آدمی کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے زخم مند بل نہ ہوں گے اور وہ زندہ نے گا لئذا اس نے ایک پرچہ کتے کے مالک کے نام لکھا کہ میں اپنی خوشی سے کتا تمہارے پاس روانہ کر رہا ہوں تم اس کو رکھ لو مجمود۔

آباجب اپنی مالک کے پاس پہنچا تو مالک کو غصہ آئمیا اور وہ بولا کہ تو نے لوگوں میں میرا اعتاد کھو دیا بھاگ کر کیوں چلا آیا ہے کہہ کا جو تہت نہاں کے بعد مالک نے جب گردن سے نکال کر پرچہ پڑھا تو بہت صدمہ ہوا اس کی موت بوت ہوت کے بعد مالک نے جب گردن سے نکال کر پرچہ پڑھا تو بہت صدمہ ہوا اس کی موت کی انگہار موت کیا اس نے قرض کے زوہیہ نیز پکھ اپنے پاس سے بھی چیے خرچ کر کے شمر کے باہر اس کتے کا لم فن بنایا اور اس کی قبر ہا انگہار مورت میں موجود ہے۔

## حواله جات

(۱) یہ ہمونی عمارت کاشکاروں کا"ہاڑھ" تھی ہے کسانوں نے شرہے بہت دور جنگل میں آرام کرنے کے لئے بنایا تھا۔

(۴) بنوب مشرقی برار میں ایک مشہور تاریخی قلعہ ہے لیکن اب ایک چھوٹا سا گاؤں رو کیا ہے۔

(۳) آنا۔ خلط بے نزنالہ ہونا جاہتے برار کے شال میں ایک مشہور اور معتمکم قلعہ تھا اکولا کے ضلع میں ہے اور ویران ہے مسلمان بادشاہوں کی قدیم یادگاریں موجود ہیں۔

(م) رام كير زياده معم ب جنوب مشرقي برار كاايك ملع تما.

(۵) بمبنی کے تقریباً ۵۰ میل شال سامل پر واقع ہے، مهائم مسلمان بادشاہوں کے زمانہ میں مشہور شرقعا۔

# سلطان علاؤ الدين بن احمد شاه بهمني

#### تخت نشيني

باب کی و صبت کے مطابق علاؤ الدین نے تخت حکومت پر جلوس فرہایا اور اپنے بھائی محمد خال کا بہت خیال کیا اس کو جاگیری محمو ڑے ،

ہاتھی وغیرہ عنایت کیے ، ولاور خال افغان جو اس خاندان کا بہت مشہور وکیل تھا شاہی وکیل بنایا گیا۔ اور خواجہ جہال استر آبادی وزیر کل
مقرر ہوئے بادشاہ نے خواجہ جہال کو انتظام سلطنت میں بہت افقیارات وے رکھے تھے۔ عماد الملک غوری جو بہمنی خاندان کا وفا دار غلام تھا

اس کو امیرالا مراء بنایا اس کو شنراوہ محمد اور خواجہ جہال کے ساتھ بچا تحمر کے ہندوؤل کی بغاوت اور سرکشی کو دور کرنے کے لیے روانہ کر

#### انتظام سلطنت

راجگان کو کن کی سرزنش

• ۱۸۳۰ میں بادشاہ نے دلاور خال کو خلعت شاہانہ عطاکیا اور ملک کی سب سے باغی جماعت بعنی کو کن کے راجاؤں کی سنیہہ کے لیے روانہ کر دیا۔ رائیل اور منگیشر کے راجاؤں نے اپنا سر تسلیم خم کرنے میں قطعی پس و پیش نہ کیا اور خراج ادا کرنے پر راضی ہو گئے۔ دلاور خال نے منگیشر کی بیٹی جو بہت خوبصورت تھی اے بادشاہ کے لیے منتخب کیاا ور ''زیبا چرہ'کا خطاب دیا۔ ان دونوں کے عشق و محبت کی داستان سارے ملک میں شرت پاگئی لیکن آخر کار دلاور خال پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے رشوت بہت لے لی ہے ای لیے کو کن کے

جلد دوم

راجہ اس سے خوش ہیں اور وہ قلعہ فنج کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اس پر بادشاہ ناراض ہوا دلاور خال کے نہایت عاجزی کے ساتھ عمد ہ و کالت چھوڑ ویا اور نجات حاصل کر کے ایک موشد عافیت میں بیٹھ رہا۔

اب و کالت کا عمدہ ایک خواجہ سمرا دستور الملک کو دیا گیا تھر تھوڑے ہی دنوں میں ہر ایک اس کی شکایتیں کرنے لگا بادشاہ ان باتوں کو لوگوں کے حسد اور خود غرضی پر محمول کرتا اور ذرا توجہ نہ دیتا دستور الملک کا اعزاز بردهتا ہی کیا۔

ا یک بار شنرادہ ہمایوں (فرزند اکبر علاؤالدین) نے اس سے سمی کام کے لیے کما اس نے جواب دیا کہ وہ تین دن بعد ہو جائے گاجب دو تین دن گزر مکئے تو شنرادے نے پوچھا کہ وہ ہوا یا نہیں اس پر دستور الملک نے جواب دیا اس قتم کے معاملات مجھ ہے متعلق ہیں شنرادے کو ان معاملات میں پڑنے کا کیا تحق۔" شنرادہ بہت غصہ ور اور جابر تھا اس نے سلاحدار سے کمہ دیا کہ جب دیوان خانے ہے باہر دستور الملک نکلے تو اس کی مردن اڑا دی جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا سلاحدار خود بھی اس سے بہت پریشان تھا فوراً عرض حال کا بہانہ کر کے اس کے پاس مکیا اور ایک بی وار میں اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ اس پر شور و غل ہوا دستور الملک کے ملازموں نے اسے تھیرلیا علاؤالدین نے تحقیق کے لیے بیٹے کو بھیجا بیٹے نے باہرے آکر کما کہ ایک نمک خوار اور وفا دار سلاحدار کو دستور الملک نے گانی دی تھی اس نے غصہ میں آکر قتل کر دیا چو نکسہ علاؤ الدین خود بہت نیک دل تھا تہمی قتل نہ کرتا تھا للذا اس نے شنرادے کی بات کو حقیقت پر محمول کر کے سلاحدار کو نظر بند کرا دیا اور میاں من اللہ دکنی کو بید عمدہ دے دیا گیا بید فیروز شاہی عمد کا بہت دائش مند آدمی ہے۔

۱۸۴۱ میں بادشاہ کی بیکم ملکہ جمال نے اپنے باپ سے بادشاہ کی بے رخی اور "زیباچرہ" کا ذکر کیا اس شکایت پر نصیرخال' علاؤ الدین ے بہت ٹاراض ہوا اور احمد شاہ تجراتی کی رائے پر عمل کرتے ہوئے برار کے امراء کے پاس پوشیدہ طور پر خطوط بھیجے اور ان سے اعانت کی در خواست کی- ان امراء نے یہ سوچا کہ چونکہ نصیر الدین حضرت عمر فاروق رمنی اللہ عنه کی اولاد میں سے ہیں للذا اگر ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں تو شہید یا غازی کملائیں ہے۔ لنذا انہوں نے جواب میں نمایت عقیدت مندانہ خطوط نصیر خال کو لکھے۔ تصیر خال بلا تال راجه كوند واڑوكى طرف سے آئى ہوئى فوج كو لے كر براركى طرف جلا- يهان كے نمك حرام اور باغى امراء نے جاہا كه برار كے نشكر کے سردار خواجہ جہاں کو قید کر لیں اور نصیرالدین خال کے پاس بھیج دیں۔ خواجہ جہاں کو ان کی سازش کا پنة چل میا اور وہ وہاں سے بعاك كر فوراً قلعه ترناله من روبوش موكيا- اس نے تمام حالات اور امراء كى نصيرخان سے سازبازكى اطلاع بادشاہ كو ديدى اور سير بتايا ك برار میں نصیر خال کا خطبہ و سکہ جاری ہو کیا ہے نیز دشمنوں نے قلعہ ترنالہ کا محاصرہ کر لیا ہے۔ سلطان علاؤ الدین نے فوراً اپنی مجلس مشاورت کا اجلاس طلب کیا اور سب ہے اس معاملے میں منتکو کی۔ دکنی اور حبثی امراء نے باتفاق رائے یہ کہا کہ مہم کا انجام پانا خود بادشاہ کی توجہ پر متحصرے کیونکہ جب ہم اس ملک پر حملہ کریں سے تو مجرات مندو اور کونڈوارہ کے حاکم 'نصیرخال کی مدد کے لئے تیار ہو جاتمیں کے بیان کر بادشاہ کو ان کے باہمی نفاق کا اندازہ ہو ممیا للذا اس نے خلف حسن بھری ملک التجار اور دولت آباد کے سر لشکر کو اس مہم کے لئے نامزد کیا۔ خلف دسن ہمری نے اس خدمت کو قبول کیا اور شاہی بارگاہ میں عرض کیا۔ ہم فرمانبرداروں کو علم شاہی ہے سرمو تباوز <sup>ار</sup>نے کی بھی ہمت نہیں ہے ' لیکن اس امرے سب لوگ بخوبی واقف ہیں کہ مہائم کی محکست کی اصل وجہ دکنی اور حبثی امراء کا ر جمل و حسد ب ید لوگ ہے ند نمیں کرتے کہ جارے بھائیوں لینی غریبوں کے ہاتھوں کوئی اچھاکام انجام کو پہنچے۔ اگر حضور مغل امراء کو الله خام یے ہمراہ میرے ساتھ روانہ فرمائیں اور کسی دکنی اور حبثی امیر کو میرے ساتھ نہ کریں تو خداوند تعالیٰ کی مدد اور حضور کے اقبال سه یه او په ښه که فامياي دمار په قدم دو په کې. " کے بہتر یک ہے کہ غریبوں کے مروہ کو پہلے بطور مقدمہ کے روانہ کیا جائے اگر ان لوگوں سے کام بن پڑا تو ٹھیک ہے ورنہ پھران کے پیچے خود بادشاہ کو بھی روانہ ہوتا چاہیے۔ سلطان علاؤ الدین نے لئکر خاصہ کے تین بڑار (۲۰۰۰) مثل تیراندازوں کو خلف حسن بعری کے ہمراہ روانہ کیا۔ نیز بعض عربی امراء کو بھی 'جن میں پچھے سلطان فیروز شاہ کے اور پچھے احمد شاہ بھنی کے تربیت یافتہ تھے 'اس خدمت کے کمراہ روانہ کیا۔ نظف حسن بعری ان تمام لوگوں کے ساتھ دولت آباد آیا۔ اس علاقے کے تمام دکنی اور حبثی امراء سرحدوں 'خاص طور پر مجرات اور مندو کی سرحدوں پر متعین کرکے 'سات ہزار عربوں کے ہمراہ 'بڑی شان و شوکت سے برار کی طرف روانہ ہوا، موقع پاکر مجرات اور مندو کی سرحدوں پر متعین کرکے 'سات ہزار عربوں کے ہمراہ 'بڑی شان و شوکت سے برار کی طرف روانہ ہوا، موقع پاکر خال جمال بھی قلعہ ترنالہ سے نکلا اور خلف حسن بعری کے استقبال کے لئے روانہ ہوا۔

#### روہتی تگر پر قبضہ

ہمکر نائی تھے میں خال جہال اور خلف حسن بھری کی طاقات ہوئی۔ حسن نے ان دکی اور حبثی لشکریوں کو' جو خال جہال کے ساتھ سے' الیچور اور مالاپور کی طرف روانہ کیا اور خود پرگنہ روہتی محر (جہال نصیر خال کی لشکر گاہ تھی) کی طرف چل پڑا۔ روہتی تگر کے گھائ پر خاندیس والوں سے معرکہ آرائی ہوئی' جس میں غریبوں کو فتح ہوئی۔ نصیر خال نے اس فکست کو اپنے جس میں برشکی تصور کیا اور روہتی کی اور برطان پور جا پہنچا۔ وہاں اس نے لشکر کی فراہمی کا کام برے زور و شور سے شروع کیا۔ الفرض اس طرح خان معری نے روہتی کی بر بند کر کیا بعد ازال برہان پور پر حملہ آور ہوا۔ نصیر خال نے حملے کی تاب نہ لاکر قلعہ تلک میں پناہ لی۔ خان معری نے دشمن کی فوج کو پوری طرح تباہ و برباو کیا اور اس شرکے دولتہ دولت حاصل کی۔

#### قلعه تلنگ پر حمله

اس کے بعد خلف حسن بھری' خاندیس کو تباہ و برباد کرنے اور لوٹنے کے لئے آگے بڑھا اس کام کو اس نے بحسن و خوبی سرانجام دیا بھر بہان پور میں واپس آیا۔ یمال اس نے تمام شاتی ممارات کو نذر آتش کر دیا اور وکن واپس جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ ایک روز جب کر رات کا ایک حصد گزر چکا تھا اس نے دفعتا تلعہ تلک پر حملہ کر دیا اور چار بزار سواروں کے ساتھ اس علاقے میں پہنچ گیا۔ نصیر خار دشمن کی کی اور پریٹان حالی کے خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے بارہ بزار سواروں اور ان گنت پیادوں کے ہمراہ معرکہ آرائی کے لئے آگے برحا۔ قلعے سے دو کوس کے فاصلے پر فریقین میں بھگ ہوئی خاندیس والوں کو فلست ہوئی اور نصیر خال کے بہت سے معتبر امراء اور برائی مارے گئے۔

## انعام و اکرام کی بارش

خلف حسن بھری ستر ہاتھیوں اور ایک بہت برے توپ خانے کو ساتھ لے کر'کامیاب و کامران احمد آباد بیدر کی طرف روانہ ہوا۔ قدر شناس بادشاہ نے شنرادہ ہایوں اور اراکین سلطنت کو خلف حسن کے استقبال کے لئے چار کوس کے فاصلے تک روانہ کیا۔ بادشاہ نے خلف حسن کو چند زنجرہاتھی' خلعت' ششیر اور مرصع کمربند عنایت کیا اور دولت آباد واپس جانے کا تھم دیا۔ علاؤ الدین نے دیگر غریبوں کے منصبوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا اور انہیں انعامات سے نوازا۔ شاہ قلی نے اس معرکے میں بردی دلیری و کھائی تھی۔ بادشاہ نے اپنی بینی کو اس سے بیاہ دیا۔ بادشاہ سے بیاہ دیا۔ ساری کے وقت اس کی دائمیں طرف غریب بیٹھیں اور ہائمیں طرف جبشی اور دکنے۔ اس کا تنجہ یہ ہواکہ دکنیوں اور غریبوں (غیردکنیوں) میں دشنی پیدا ہو گئی جو آج تک چلی آ رہی ہے۔

ای زمانے بیں پیجائم کے حاکم دیورائے نے اپ اراکین دولت اور برہمنوں کو طلب کیا اور ان ہے کما۔ "ہمارا ملک یعنی کرنا ٹک طول و عرض کے لحاظ سے دکن سے بڑا ہے ہمارا لشکر ان سے کئی گنا زیادہ ہے 'ہماری آمدنی بھی کمیں بڑھ چڑھ کرہے۔ ان سب باتوں کے باوجود میہ بات میری سمجھ میں نمیں آتی کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے قد فتح امل ، کرن ہی کہ مدتی ہے۔ راد کے ایک مقرب نے کما "ہماری نے ہی کتابوں میں درج ہے کہ تمیں ہزار سال تک کے لئے خدا نے مسلمانوں کو ہم ہندوؤں پر غالب کیا ہے ہی وج ہے کہ مسلمان اکش او قات ہم کو مغلوب کر لیتے ہیں۔" راج کے بعض مقربین نے یہ رائے ظاہر کی کہ "مسلمانوں کی فتح کے دو اسباب ہیں اول یہ کہ ان کے گوڑے بہت طاقتور اور بڑے ہوتے ہیں" دو سمرا سب یہ ہے کہ وکنوں کے وکنوں کے دیکر میں تیم اندازوں کی کثرت ہے لیکن ہمارے پاس تیم انداز کم ہیں۔" یہ سن کر راجہ نے تھم دیا "مسلمانوں کو زیادہ سے ذیاوہ ملازمتیں دی جائیں ان سے بہت امچھا بر کاؤکیا جائے۔"

## دیو رائے کے آشکر میں اضافہ

راجہ نے بیجا تکر میں بت کی مسجدیں بنوائیں اور مسلمانوں کو ہر طرح کی آزادی دی ہندوؤں کو یہ تھم دیا کہ وہ مسلمانوں سے تیر اندازی کا فن سیکھیں۔ راجہ کے پاس اس وقت دو لاکھ سوار اور ای ہزار پیادے موجود تھے۔ راجہ کے امراء نے یہ طے کیا کہ مزید سر ہزار سواروں اور تین لاکھ پیادوں کو ملازم رکھا جائے اور الی تدبیر کی جائے کہ لشکریوں کی شخواہ میں اضافہ کر دیا جائے۔ تاکہ وہ اجھے گھوڑے اور بہتر ساز و سامان سوار اور ساتھ ہزار ہندو سوار جو اور بہتر ساز و سامان سوار اور ساتھ ہزار ہندو سوار جو سب سے سب ماہر تیم انداز تھے فراہم کیے۔ اس کے علاوہ تین لاکھ پیادے بھی بحرتی کیے اور دیو رائے کی خدمت میں ملاحظے کے لئے چیش سے سب ماہر تیم انداز تھے فراہم کیے۔ اس کے علاوہ تین لاکھ پیادے بھی بحرتی کیے اور دیو رائے کی خدمت میں ملاحظے کے لئے چیش

# ممالك بهمنيه ير ديورائے كاحمله

لشکر میں اس عظیم الشان اضافے کے بعد دیورائے نے سلاطین بھنیہ کے ممالک پر قبغنہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ۱۸۴۷ھ میں اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ بھنی علاقوں پر حملہ کیا سلطان علاؤ الدین نے مقابلہ کیا کی مقامات پر ہندوؤں اور مسلمانوں میں جنگ ہوئی آخر کار سلطان اور دیورائے میں مسلح ہو مئی۔

## نظام حكومت

مور نین کا بیان ہے کہ سلطان علاؤ الدین نے اپی حکمرانی کے زمانے میں ایک بہت عمدہ اور اعلیٰ درج کا شفا خانہ تقمر کروایا تھا اور اس کے اخراجات کے لئے چند دیمات وقف کر دیئے تھے۔ ان دیماتوں کی آمدنی سے بیاروں کی دوا اور غذا کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہندو اور مسلمان جیبوں کی شخواہیں ادا کی جاتی تھیں اور اس نوعیت کے دو سرے کام انجام پاتے تھے۔ بادشاہ نے سارے ملک میں قاضی' امین اور جن شناس محتسب مقرد کے۔ اگر چہ وہ بادہ خواری کا عادی تھا لیکن اس نے سارے ملک میں منادی کرا دی کہ ہر محفص شراب اور جو کے فیہ ہے ہی بہتر کرے (بادشاہ کو مفت خوروں سے بہت نفرت تھی) اس نے نقیروں اور بھک منگوں کے مللے میں لوہ کا طوق ڈالا اور وغیرہ نے بہتر کرے (بادشاہ کو مفت خوروں سے بہت نفرت تھی) اس نے نقیروں اور بھک منگوں کے مللے میں لوہ کا طوق ڈالا اور انہیں غلاظت صاف کرنے' مٹی افعانے اور دو سرے محنت طلب کاموں میں لگایا۔ اس طریقے کار سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس شم کے انہیں غلاظت صاف کرنے' مٹی افعانے دوروں دیں۔ یا جمنی حکومت کی صدود سے نکل کر کہیں اور چلے جاکمی۔

اگر کوئی شان قواعد و ضرابط کی خلاف ورزی کر کا اور شراب پیتا تو اسے سخت سزا دی جاتی ایسے مخص کے حلق میں سیسہ کلا کر ڈالا جا کا اس سلط شان کی مخص سے خواہ اس کا مرتبہ کہتے ہی ہو سی تشم کی رعایت نہ کی جاتی تھی۔ علاؤ الدین نے اپنے زمانے میں ملک کی رعایا کا اس ملک میں ملک کی رعایا کا اس ملور سے خیال رکھا کہ اس ممد میں فریدوں اور نوشیوواں کے قصوں کو افسانہ سمجھا جانے لگا۔ علاؤ الدین بھیشہ جمعہ اور عید کے موقعہ پر اس ملک موت کے کھائ الربی کا موت کے کھائ الارب کو تعدیل مان مان اور ان میں موجہ کی موت کے کھائ الدین کو موت کے کھائ الارب کو تعدیل موت کے کھائ الدین کا موت کے کھائ الدین کو تعدیل میں موجہ کی میں موجہ کی میں اندوں کو موت کے کھائ الدین کا موجہ کی میں تقدیل کو تعمیل کو ایک کا موجہ کی میں کو ایک موجہ کی دوروں کو موت کے کھائ الدین کا موجہ کی میں کو ایک کا دوروں کو موجہ کی دوروں کو تعدیل کو تعدیل

<u>عیش پرستی</u>

جب علاؤ الدین شاہ بجاگر کے ہنگاہے ہے واپس ہوا تو بیش و عشرت اور لعولعب نے اس پر غلبہ عاصل کر ایا اس کے شیخ بین عکومت کا تمام انظام ناائل ورباریوں کے ہاتھ آگیا باوشاہ نے اپنے محل میں ایک ہزار خوبصورت ترین عور تمیں جمع کیس اور دریائے نعت آباد کے کنارے ایک عظیم الشان باغ لگوایا۔ اس باغ میں اس نے بزم ہے و ساتی آراستہ کی عیش و عشرت کے اس زمانے میں لوگوں کو جاریا ہی مرتبہ سلام عام کی اجازت ہوتی تھی اس اثنا میں دکنیوں کو ہر طرح کا افتدار حاصل ہو گیا اور میاں من اللہ وکئی مستقل شای وکل بن گیا۔

## خلف حسن بھری کی مہمات

ای زمانے میں بادشاہ کو یہ خیال آیا کہ دریا کے کناروں کے مکوں کو فتح کیا جائے اس نے خلف حسن بھری کو اس مہم کے لیے روانہ کیا اور تحن بڑار عرب سوار اور سات بڑار وکی سوار اس کے ہمراہ کر دیئے۔ خلف حسن بھری نے جالنہ کے قصبہ کو جو جغیر کے علاقے کے قریب واقع ہے اپنی قیام گاہ بنایا۔ اور وہاں ایک قلعہ تقمیر کیا یہاں سے وہ اسپنے لٹکر کے ذریعہ آس پاس کے راجاؤں کو مغلوب کرنے لگا یہاں شک کہ موت نے اس آواز دی اور وہ خود لٹکر لے کر روانہ ہوا۔ حسن بھری نے سرکہ نامی ایک راجہ کے قلعے کو بڑی محنت اور جگر سوزی سے فتح کیا اور راجہ سرکہ کے سامنے وو ہاتیں رکھیں یا تو وہ مسلمان ہو جائے یا آپنا سربادشاہ کی غذر کرے۔ اس نے حسن بھری سے موجودہ حالت میں اور حوالئی کندھانہ کا حکمران راجہ سکیر دونوں ہی ہم مرتبہ اور ہم حیثیت ہیں اگر میں غذرب اسلام تجول کر لوں گا تو وہ اپنی موجودہ حالت می پر قائم رہ گا جب آپ واپس چلے جائمیں گے تو وہ مجھ پر طعن و تضنیح کرکے میرے رشتہ داروں اور عزیزوں کو جھ سے موجودہ حالت می پر قائم رہ گا اور میرے سارے ملک پر قبضہ کر لے گا اگر آپ تھو ڈی می زحت گوارا کریں اور وہاں کے علاقے کو فتح کر کے میری محرف بہ اسلام ہو کر بادشاہ کا اطاعت گزار ہو کھرانی میں وہ میں برسال (ایک خاص حد تک) مال و دولت شامی خزانے میں واقل کرتا رہوں گا اور اگر اس کے بعد اس علاقے میں کوئی جاؤں گا۔" میں ہرسال (ایک خاص حد تک) مال و دولت شامی خزانے میں واقل کرتا رہوں گا اور اگر اس کے بعد اس علاقے میں کوئی حورش یا ہنگامہ اٹھاتو آپ بچھ ہے جواب طلب سے گئی گا۔"

## حسن بقري كي عاقبت ناانديشي

ظف حن بعری نے یہ من کر یہ جواب دیا کہ "مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہاں جانے کا راستہ بہت بی خراب وشوار گزار اور تنگ و اریک ہے۔" مرکہ نے کہا۔ "میں خود آپ کا مقدمتہ الحیش بن کر آمے آگے چلوں گا مجھے بقین ہے کہ آپ کے کسی سوار کو بھی کسی قتم کاکوئی نقصان نہ پنچے گااور بڑے اطمینان کے ساتھ آپ اپنا مقعد حاصل کرلیں سے چو نکہ حسن بھری کی موت قریب آ چکی تھی اس لیے اس نے وشمن کا اعتبار کرلیا اور ۵۵۰ھ میں اس طرف روانہ ہوا۔

#### ایک خطرناک جنگل

جبشیوں اور دکنیوں کی بیٹتر تعداد نے حسن بھری کا ساتھ نہ دیا اور وہ خود ہی سرکہ کے ساتھ روانہ ہوا سرکہ کی راہنمائی میں دو روز تک تو بڑا اچھا سنر رہا اہل لشکر صاف اور کھلے ہوئے راستوں سے گزرتے رہے اس وجہ سے لشکری سرکہ سے بہت خوش ہوئے لیکن تمیرے روز سرکہ لشکر کو ایک ایسے راستے پر نے آیا کہ جو بہت ہی شک و تاریک اور خوفاک تھا بے حد خراب راستہ سپاہیوں نے بھد مشکل طے کیا اور ایک ایسے جنگل میں پنچ جمال درخول اور جھاڑیوں وغیرہ کی اس قدر کڑے تھی کہ وہال ہوا مشکل ہی سے گزر عمق سمی سنگل طے کیا اور ایک ایسے جنگل میں پنچ جمال درخول اور جھاڑیوں وغیرہ کی اس قدر کڑے تھی کہ وہال ہوا مشکل ہی سے گزر عمق سمی الشان او نچے اونے پیاڑ تنے اور ایک طرف خلیج تھی جو جنگل کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھی بہاڑوں میں جو درے اور غارتے وہ ایسے میب تھے کہ ان کی تہہ کا بالکل یہ نہ چاتا تھا۔

# خلف حسن بھری کے کشکر کی بریشانی

سنگر جس راہ سے جنگل میں داخل ہوا تھا اس کے علاوہ کوئی اور راہ نظرنہ آتی تھی۔ خلف حسن بھری ان دنوں خوتی اسمال کے مرض میں بنتا تھا اسے دن اور رات میں چالیس بار حاجت کے لیے اپنے بستر سے اٹھنا پڑتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اہل نظر تہت ہوا وہ تعدے کے ساتھ ایک دو سرب سے اول یہ کہ صبح سے لیکر تا تعدے کے ساتھ ایک دو سرب سے اول یہ کہ صبح سے لیکر شام تک سنر کرنے کے بعد سپائی اس قدر تھک جاتے تھے کہ کچھ ہوش نہ رہتا تھا اور جس کو جہاں جگہ ملتی تھی وہیں شب باتی کا انتظام کر شام تک سنر کرنے کے بعد سپائی اس قدر تھک جاتے تھے کہ کچھ ہوش نہ رہتا تھا اور جس کو جہاں جگہ ملتی تھی وہیں شب باتی کا انتظام کر لیتا تھا دو سرے یہ کہ جنگل میں کہیں بھی آتی وسعت نہ تھی کہ دو نجھے ایک دو سرے کے آمنے سامنے لگا کر رات کو آرام کیا جا سکے اس صورت حال میں اہل لٹکر کی بریثانی و بدحوای دیکھنے کے قابل تھی۔

## کشکر کی تباہی

سرک نے اس موقع کو غیمت جانا اور جنگل میں غائب ہو گیا اس نے رائے سنگیر کو کملوا بھیجا۔ "میں تمہارے لیے ایک ایسا عمدہ شکار الیا ہوں کہ تم جس کا بھی تصور بھی نہیں کر سکتے اب تم جو بچھ کر سکتے ہو کرو۔" رائے سنگیر نے تمین بڑار تو چیوں 'کمانداروں اور خنج بازوں کا ایک زبردست لشکر جمع کیا اور خلف حسن بھری کے لشکر کی تباہی کے لیے چل بڑا آدھی رائ گزرنے کے بعد یہ لوگ غاروں اور دروں کے رائے تمی رائ گزرنے کے بعد یہ لوگ غاروں اور دروں کے رائے میں داخل ہوئے اور سات آٹھ بڑار مسلمانوں کو بحریوں کی طرح ذرج کر دیا اس وقت ہوا اس زور سے چل رہی تھی کہ ہاتھ کو رہی تھی تاریکی اس قدر تھی کہ ہاتھ کو باتھ سمجھائی نہ دیتی تھیں تاریکی اس قدر تھی کہ ہاتھ کو باتھ سمجھائی نہ دیتی تھیں تاریکی اس قدر تھی کہ ہاتھ کو باتھ سمجھائی نہ دیتا تھا۔

# خلف حسن ب<u>صری کا قتل</u>

جب رائے سنگیر کا تشکر مسلمانوں کی فوج کو قتل کر چکا تو یہ ظالم خلف حسن بھری کی طرف بڑھے اور اسے مع پانچ سو کربلائی نجفی اور مدنی سازت حسی کے شمید کر دیا۔ قصد مختریہ کہ مسلمانوں کے تشکر کے باقی ماندہ افراد بڑی مشکلوں اور و تتوں کے ساتھ اس خوفناک جنگل سے باہر نکلے اور ان دکنی امیروں سے جاکر مل محتے جنموں نے خلف حسن بھری سے منافقانہ سلوک کیا تھا اور اس کا ساتھ نہ دیا تھا۔ مخل اشکر کا ارادہ

# رکی امیروں نے ان پریٹان طال سپاہیوں ہے کما کہ اس وقت تمماری طالت بہت فراب ہو رہی ہے الذا تم لوگ اپنی جاگروں پر واپس جا کر اپنا سامان وغیرہ درست کر کے جلد از جلد ہمال واپس چلے آؤ۔ وکی اور حبثی سپای یہ مشورہ س کر ای وقت اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ وکی اور حبثی سپای یہ مشورہ س کر ای وقت اپنے ملک کو واپس چلے گئے لیکن مغل سپاہیوں نے کما۔ "ہماری جاگیریمال ہے بہت دور ہے اس لیے شاہی عظم کے بغیر ہم یمال سے سفر نہیں کر کے جمارا ارادہ یہ ہے کہ جاکنہ کے قصبہ میں طلف حسن بھری کی قیام گاہ پر جا کیں اور وہاں قیام پذیر ہو کر کسی ہے روپیہ قرض لیں اور اس طرت ابنا سامان درست کر کے بہال واپس آئیں۔" وکئی امیروں نے اس ارادے کی تائید کی اور مغل سپاہی جاکنہ کی طرف روانہ ہوئے پہنے مغل افغریوں نے یہ کما کہ طلف حسن بھری اور دیگر سادات کی شادت کا سبب انہیں دکنی امیروں کے نفاق کا نتیجہ ہم ہم مغل افغریوں نے یہ کما کہ طلف حسن بھری اور دیگر سادات کی شادت کا سبب انہیں دکنی امیروں کے نفاق کا نتیجہ ہم ہم بیا انہ جالہ اور شاہ کی خدمت میں یہ عریفہ گزاریں مے اور اے اصل حقیقت ہے آگاہ کریں گے۔"

## ولني امراء کي عياري

' نی امیروں لو جب مغل سازیوں کے اس ارادے کی اطلاع لی تو وہ بڑے تھبرائے اور اپنے انجام ہے لرزنے لگے انہوں نے عیاری ت قام کے آر پہل کی اور یا شاوک نام ایک ڈیل لکھا جس کا مضمون میہ تھا۔ '' خلف حسن بھری کی شمادت خود اس کی غلطی کا نتیجہ ہے اس واظل ہو گیا ہم سلطنت کے جانگاروں نے اگرچہ بزار طرح ہے اے سمجھانے کی کوشش کی اور اس سنر کی مصیبتوں ہے آگاہ کیا ہم کراس
کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑے کہ اس نے ہماری کوئی بات نہ مانی اس پر اور اس کے لفکر پر جو گزری ہے وہ آپ کے سانے ہے۔ اس خلف حسن بھری کی شاوت کے بعد ہم جال نگاروں نے اگرچہ مثل امیروں سیدوں اور خاصہ خیل ہے بہت کہا کہ نمک حلالی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم باوشاہ سے کوئی وہ سمرا سروار طلب کریں اور آپس میں مل کر سمرکہ اور سنگیر سے بدلہ لیس لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی بلکہ جواب میں ہمیں محالیاں ویں اور برا بھلا کہا وہ ہم سے ناراض ہو کر جاکنہ کے قصبے میں چلے گئے ہیں۔ اب ان لوگوں کا یہ اداوہ ہے کہ جاکنہ میں قینہ و فساد کا بازار گرم کریں۔ "

دکنی امراء نے یہ خط مشیر الملک وکنی کے پاس مجموا دیا وہ ان دنوں مغلوں کا بہت بردا دشمن تھا اور بادشاہ کے مزاج میں اسے بردا دفتا مشیر الملک نے یہ خط اس وقت بادشاہ کے سامنے پیش کیا جب وہ شراب کے نشتے میں تھا مشیر الملک نے خلف حسن بھری اور دو سرے لوگوں کے واقعات کچھ اس انداز میں بیان کیے کہ بادشاہ کا مزاج مجر کر رہ گیا اور اسے جھوٹ اور پچ میں بالکل تمیزنہ رہی۔ علاؤ الدین نے مشیر الملک دکنی اور نظام الملک دکنی کو جو غریبوں کی جان کے دشمن ہو رہے تھے اور ان کے غلبے سے بے حد ناراض تھے تھم دیا کہ جاکنہ کے امیروں کو قبل کر دیا جائے۔

سادات کے قتل کا تھم

مشیر الملک دکنی اور نظام الملک دکنی بادشاہ کا تھم پاکر ساوات کا خون بمانے کے لیے روانہ ہو گئے عرب و تجم کے سدوں نے کیا' امیر اور کیا غریب' سبھی نے یہ واستان کی اور وہ جاکنہ کے قلعہ میں جاکر پناہ گزین ہو گئے انہوں نے اپنے قصبے کے تحفظ اور قلع کے استحکام کی طرف بوری بوری توجہ کی انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں بورے خلوص کے ساتھ اصل واقعہ بیان کیا گیا تھا راستے میں یہ خط مشیر الملک کے ہاتھ لگ گیا اور اس نے اسے احمد آباد بیدر نہ جانے دیا بلکہ پھاڑ کر بھینک دیا۔ بیچارے ساوات کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے دو اور خط لکھے یہ خطوط اپنے ہم قوموں کے ہاتھ مجبوانا مشکل تھا اس لیے انہوں نے دو ہندوستانیوں کی خدمات طامل کیں اور دونوں کو الگ الگ راستوں سے احمد آباد بیدر کی طرف روانہ کیا۔

افسوس کہ ان ہندوستانیوں نے دشمنی سے کام لیا اور دونوں خطوط مشیر الملک کے حوالے کر دیئے۔ مشیر الملک نے ان دونوں کو گھوڑے ' خلعت اور روپیہ وغیرہ انعام میں دے کر خوش کیا اور خطوں کو پہلے کی طرح پھاڑ کر پھینک دیا ان حالات کو دیکھ کر سیدوں کی جماعت اپنے جد اعلیٰ حضرت حسین ' کی طرح اپنے انجام سے مایوس ہو کر خداوند تعالیٰ کی مرضی پر صابر ہو گئی۔ ان لوگوں نے حسب ضرورت غلہ اور دیگر سلمان جمع کیا اور دشمن کی مدافعت کی تیاریاں کرنے لگے جب مشیر الملک کو یہ اطلاع ملی تو اس نے دکی امراء کو جو کو کن میں قیام پذیر ہے اور سارے فساد کے بانی ہے اپنی طلب کیا اور ان کی مدد حاصل کی نیز چر اور اس کے قرب و جوار کے ان محت سپاہوں کو جمع کر کے جاکنہ پر حملہ کر دیا اس نے قلعے کا محاصرہ کر کے اہل قلعہ پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔

تقریباً دو ماہ تک فریقین میں لڑائی ہوتی رہی اس دوران میں دکنیوں کے خطوط متواز بادشاہ کے پاس پینچتے رہے ان خطوط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ "ان لوگوں کے مرول سے بغاوت اور مرکشی کا سودا ابھی تک نہیں گیا اور پہلے کی طرح ابھی تک اپنے ارادوں پر قائم ہیں۔ ان لوگوں نے سلطان مجرات سے مدد ماتی ہے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ اس قصبے کو سلطان مجرات کے حوالے کر دیں۔" علاؤ الدین کے درباری دکنی امراء متاسب او قات میں ان خطوط کو بادشاہ کے طاحقے کے لیے پیش کرتے رہتے اور بادشاہ ان کے جواب میں عام طور پر اس مضمون کے فرمان مجمولیا کرتا کہ ان باغیوں کی تباق اور ان کے قتل کے لیے ہر ممکن کوشش کرو انہیں ایس عبرتاک سرائمیں دو کہ دو مروں کو سبق حاصل ہو۔"

اگر کبھی کبھاری محنت اور کوشش کر کے سادات غریب اپنا کوئی خط بیدر پہنچا دیتے تو اہل دکن وہ خط حاصل کر لیتے تھے اور واپس نمیں کرتے تھے اور یہ جواب دیتے تھے کہ ہم تمہارے خطوں کو بادشاہ تک پہنچا دیتے ہیں باوشاہ چو نکہ تم لوگوں ہے بہت غاراض ہے اس لیے وہ ان خطوں کا کوئی جواب نمیں دیتا۔ ان غریوں نے جب اپنے خطوں کو اس طرح "لاجواب" پایا نیزید دیکھ کر کہ غلہ اور دیگر سامان بہت کم رہ گیا ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیوی بچوں کو معتمر لوگوں کی گرانی میں قلعے کے اندر چھوڑ کر احمد آباد بیدر کا رخ کیا جائے اور وہاں بینج کر بادشاہ کو اصل طالت سے آگاہ کیا جائے۔

## اہل د کن کی عیاری

دو سرے دکنی امراء کے ساتھ ال کر سوچا کہ اگر دشمن قلعہ سے نکل کر روانہ ہوا اور اس کا پیچیا کیا گیا تو اس وقت اس کو تباہ و برباد نہ کیا دو سرے دکنی امراء کے ساتھ ال کر سوچا کہ اگر دشمن قلعہ سے نکل کر روانہ ہوا اور اس کا پیچیا کیا گیا تو اس وقت اس کو تباہ و برباد نہ کیا جائے گا جب تک ہم اپنے لئکر کی ایک کیٹر تعداد کی قربانی نہ دے لیس (ظاہر ہے کہ یہ سودا بڑا منگا تھا) اس لیے دکنی امیروں نے غربیوں کو دھو کہ دینے کی سوچی اور اہل قلعہ کو یہ پیغام دیا۔ "ہم لوگ خاصہ خاصان رسل صلعم کے امتی ہیں اور نہ ب اسلام کے نام لیوا ہیں ہمیں تمہارے یوی بچول پر جو ذیادہ ترسید ہیں رحم آیا ہے اس لیے ہم لوگوں نے بادشاہ سے تمہارے لیے معانی نامہ جاری کرنے کی گذارش کی ہے بادشاہ نے ہماری درخواست قبول فرما ہی ہو دیا ہے کہ تم لوگوں کو کسی قسم کا مالی اور جانی نقصان نہ پنچایا جائے۔ گذارش کی ہے بادشاہ نے ہماری درخواست قبول فرما ہی ہو دیا ہے کہ تم لوگوں کو کسی تسمی کھا کر اہل قلعہ کو یہ یقین دلایا کہ انہیں قطعا کی افراء نے اپنی بات کی تصدیق کے لیے شامی فرمان بھی اس کا تعمیل مشمیر الملک اور نظام الملک دونوں نے خدا اور اس کے دسول کی قسمیں کھا کر اہل قلعہ کو یہ یقین دلایا کہ انہیں قطعا کی تعمیل نے بات گا۔ "

## سادات کی دعوت

سب ساوات قلع میں کھانا کھانے گے وکنوں کا ایک گروہ گھات میں چھپا بیٹا تھا نظام الملک اور مشیر الملک کے اشارے سے یہ لوگ باتھوں میں بنخر اور تھواریں لیے ہوئے نظے اور بھارے سیدوں اور غریبوں پر ٹوٹ پڑے۔ چار بڑار وکی سابی جنہیں ہٹگاہے کے لیے متعین ایا آیا تھا موقع پاکر غربوں کے محیموں کی طرف چلے سے اور ان میں واقل ہو کر قتل و عارت کری کا بازار گرم کر ویا ان ظالموں کی متعین ایا آیا تھا موقع پاکر غربوں کے محیموں کی طرف چلے سے اور ان میں واقل ہو کر قتل و عارت کری کا بازار گرم کر ویا ان ظالموں کی آنموں میں ایسا خون اترا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک سال کے شیر خوار نے سے لے کر سوسال تک کے بوڑھے کو ایک ہی بے رحمی کے ماتھ قتل ایا ایک باتھوں تقربا پانچ یا جھ بڑار مغل اور بارہ سوسید قتل ہوئے۔ اہل دکن نے مقتولوں کے بال بچوں کو اس بری طرف آئل ایا آئے اللہ و کن نے ماتھوں تقربا پانچ یا جھ بڑار مغل اور بارہ سوسید قتل ہوئے۔ اہل دکن نے متولوں کے بال بچوں کو اس بری طرف آئل ایا آئے اللہ والے والے ایک بار پھر تازہ ہو گئی۔ جرت نے کہ اہل دکن جو اسے آپ کو رسول صلح کی امت کتے تھے انہوں طرف آئل ایا آئے اللہ والے والے ایک بار پھر تازہ ہو گئی۔ جرت نے کہ اہل دکن جو اسے آپ کو رسول صلح کی امت کتے تھے انہوں

باقی ماندہ لوگوں کی روانگی

قاسم بیک صف شکن قراجمال گرد اور احمد بیک یک بازان مظلوموں سے کہ جنیس موت کے کھان اکرا گیا تھا ایک کوس کے فاصلے پی مقیم سے انہیں اس المناک سانح کی خبر ملی ان لوگوں نے خود جے پہن لیے اور اپنی مستورات کو مردانہ لباس پہنا کر احمد آباد بیدر کی طرف روانہ ہوئے۔ مثیر الملک اور نظام المک کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے دو ہزار سواروں کا لئکر داؤد خال کی محرانی میں ان لوگوں کے بیچے روانہ کیا اور رعایا اور تمام جاگیرداروں کو لکھا۔ "بیہ سب لوگ بڑے عیار اور نمک حرام ہیں۔ اگرچہ بیہ بادشاہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا دم بحرتے ہیں لیکن ان کی باتوں کا پچھے اعتبار نہیں جس طرح بھی ہو سکے ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے کھوڑے اور مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے۔ مختمراً بیہ کہ ان لوگوں کو کمیں آرام نہ لینے دیا جائے۔

قاسم بیک صف شکن دو سرے امراء اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ جران و بدحواس چلے جا رہے تھے راستہ میں جس جگہ بھی اہل و کن ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہے بہاور لوگ بری جان بازی سے ان کا مقابلہ کرتے اور تیروں کی بو چھاڑ کر کے ان کو بھگا دیتے رات کے وقت یہ لوگ جنگل میں قیام کرتے تھے جب یہ لوگ شہر کے قریب پہنچے تو راستے میں داؤد خال نے ان سے چھیڑ خانی کی اور نیٹر کے جاگیر دار حسن خال کو خط لکھا کہ یہ سب لوگ نمک حرام ہیں جس طرح بھی ہو سکے تم ان لوگوں کو اس طرف سے بھگا دو اور قتل کر دو۔ "ہم ان سب کو تباہ و برباد کر کے ان کے سروں کو بادشاہی بارگاہ میں چیش کریں ہے۔ "

#### حسن خال کی نیک دلی

حسن خال جاگیر دار پٹر اور قاسم بیک صف شمکن میں انجمی خاصی شامائی تھی قاسم نے بجاگر کی ایک اوائی میں حسن کو رشن کے چنگارا دلایا تھا حسن کو اس وقت قاسم کایہ احسان یاد آگیا اس نے جواب دیا "یہ لوگ اگر نمک حرام اور باغی ہوتے تو اس وقت یا میں نہ ہوتے بلکہ بہت پہلے ہی مجرات کی سرحد پر جو بہال سے تین دن کے فاصلے پر واقع ہے پہنچ مجے تھے۔" داؤو خال کو حسن خال کی مدد سے مایوی ہو گئی اس کا تمام بقید لفکر بھی اس سے آ ملا اور داؤو خال نے تقریباً وَحالی بڑار سواروں ک ایک لفکر تیار کیا قاسم بیک صف شکن سے لڑائی شروع کر دی قاسم بیگ اور اس کے ساتھی بھی ابنی زندگی سے مایوس ہو کر میدان جنگ میں آ بہنچ۔
داؤد خال کا قبل ،

انفاق کی بات کہ لڑائی کے میدان میں ایک ساتھ دو تیرداؤہ خال کے جم میں پوست ہو گئے اور وہ وہیں مرکیا۔ دکنوں نے جب یہ عالم ویکھا تو انہوں نے اپنے و مثن کی تبای و بربادی سے کمیں زیادہ قوت و طاقت اور زور و شور کا مظاہر کیا اور غربوں کو حواس باختہ کر دیا۔
ای انٹا میں حسن خال اپنے لئکر کو ساتھ لے کر میدان جنگ میں آ پہنچا غربوں نے یہ سمجھا کہ ایک نی مصیب آ پنجی ان لوگوں میں حسن خال کی فوج کا ایک سپای اچا تک آ پہنچا اور اس نے کہا تم لوگ ثابت قدمی سے میدان جنگ میں ڈٹے رہو ہم تمہاری مدد کے لیے آئے میں ۔ یہ سن کر قاسم بیگ اور اس کے ساتھیوں کی جان میں جان آئی۔

## غريول كى بادشاه سے ملاقات

تھوڑی دیر بعد حسن خان میدان جنگ میں وارد ہو کر غربوں کا ساتھ دینے لگا اور دکنوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اہل دکن فے جب بے عالم دیکھا تو وہ واؤد خال کی خاک و خون میں لتھڑی ہوئی لاش کو اٹھا کر جاکنہ کے قصبے کی طرف بچلے گئے۔ قاسم بیگ نے قصبہ بہنچا اور بیٹر کے باہر قیام کیا اس نے حسن خال سے مشورہ کرنے کے بعد ایک عربضہ بادشاہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ باوشاہ تک بیہ عربضہ بہنچا اور اسے امسل حالات سے آگائی ہوئی اس نے قاسم بیگ کو اپنے حضور میں طلب کیا۔ غربوں کی بوری جماعت حسب الحکم باوشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ سلطان علاؤ الدین کے سامنے تمام حالات بمان کے مجے۔ باوشاہ نے اس وقت سر آر کار ملکی مصطفیٰ شاہ کے آتا کا فیان جاری

کر دیا اور تھم دیا کہ اس کی لاش کو شرکے تمام گلی کوچوں میں پھرایا جائے۔ مصطفیٰ خاں کا جرم یہ تھا کہ اس نے آب تک غریبوں کے تمام خطوط چھپائے رکھے تنے اور بادشاہ تک نہ پہنچائے تھے۔

سلطان علاؤ الدین نے قاسم بیگ صف شکن کو خلف حسن بھری کی جگہ سر انگر دولت آباد اور خیبر مقرر کیا۔ قراجہاں گر د اور جر بیگ کی۔ بادشاہ نے غربیوں کے حال پر بہت توجہ کی اور ان میں سے بیشتر کو صاحب افقیار بنایا۔ مثیر الملک دکنی اور غوری کے مکانوں کو بحکم سرکار ضبط کر لیا گیا اور بید دونوں امیر دو سرے بہت سے مفدوں کے ساتھ گر فقار کر لئے گئے۔ شاہی تھم کے مطابق ان سب بد کرداروں کو طوق و زنجیر پہنا کر پایہ تخت میں لایا گیا جن لوگوں نے غربیوں پر جھونے الزامات لگائے تنے اور شروع میں بادشاہ کی فدمت میں جھوٹے عربینے روانہ کے اور فکر و فریب کا جال بچھایا تھا۔ ان کو بردی بری مشر الملک طرح موت کے گھاٹ اٹارا گیا ان کے اہل و عیال کو دانے دانے کا مختاج کر دیا۔ "طبقات محمود شاہی" میں بیان کیا گیا ہے کہ مشیر الملک شرح موت کے گھاٹ اٹارا گیا ان کے اہل و عیال کو دانے دانے کا مختاج کر دیا۔ "طبقات محمود شاہی" میں بیان کیا گیا ہے کہ مشیر الملک شد سے ادر اس کا ساتھی غوری دونوں ہی اس ممال برص کے مرض میں جٹلا ہو گئے اور ان کی اولاد تباہ و برباد ہو گئے۔

شيخ آذري كالفيحت نامه

جنے آذری بادشاہ کا مرشد تھا اور شزادگی کے زمانے میں اس کا ہدرد اور بھی خواہ تھا۔ ۸۵۵ھ میں شخ کا ایک طویل خط بادشاہ کے نام آیا جس میں اس نے بادشاہ کو متعدد نصیحتیں کی تھیں بادشاہ سے خط پڑھ کر بہت ہی متاثر ہوا اور اس نے بادہ نوشی ترک کر دی۔ علاؤ الدین نے دکنیوں کے ایک بہت بڑے گرمانے کی وجہ سے قید و بندکی مصیبتیں جھیل رہا تھا موت کے کھائ اتار دیا۔ شخ آذری کو اپنے ہاتھ سے اس کے خط کا جواب لکھا اور ایک بہت بڑی رقم اس کے لیے خراسان روانہ کی۔ اس کے بعد علاؤ الدین نے آذری کو اپنے ہاتھ سے اس کے خط کا جواب لکھا اور ایک بہت بڑی رقم اس کے لیے خراسان روانہ کی۔ اس کے بعد علاؤ الدین نے اپنے باپ عظیم الثان سلطان احمد شاہ بھنی کی طرح تمام امور سلطنت کو بذات خود انجام دینا شروع کر دیا اور وکنیوں کو دربار اور محل کی بڑی بڑی بڑی اور ذمہ دار خدمتوں سے علیمدہ کر دیا۔

# علاؤ الدين كى بيارى اور ملكى حالات كى براگندگى

مه ۱۵۵ میں علاؤ الدین کی پنڈلی پر ایک زخم آگیا اس نے بہت علاج معالجہ کیا لیکن کمی طرح آرام نہ آیا اس روگ کی وجہ ہے باوشاہ کا گھر ہے ذکھنا تقریباً ختم ہوگیا۔ اکثر او قات ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کی موت کی افواہیں ملک میں گشت کرنے لگتی تغییں نوبت یمال تک فالد ہیں ہے تھا اور تلنگانہ کی سرکار میں نلگنڈہ کا جاگیر وار تھا اس پنجی کہ سلطان احمد شاہ بھنی کا واباد جلال خال جو سید جلال بخاری کی اولاد میں سے تھا اور تلنگانہ کی سرکار میں نلگنڈہ کا جاگیر وار تھا اس ملاقے کے قرب و جو احمد شاہ بھنی کا نواسہ تھا لشکر اور دیگر ملائ ہے آراست کر کے اس ملک کا جاکم بنا دیا۔

#### سكندر خال كي بغاوت

اس زمانے میں خان اعظم کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے تلکانہ میں کوئی صاحب اقتدار اور بااثر امیر باتی نہ رہا تھا ان حالات میں تلکانہ کے تمام امراء سکندر خان کے ساتھ مل مجے اور سے ملے کیا کہ اے اس علاقے کا حاکم تشلیم کر لیں۔ سلطان ملاؤ الدین نے باوجود بیاری کے اقدیم سلطان علاقے اور حملے کی تیاریاں کر رہا ہے تو الله الله کا حکم دیا اور حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ جلال خان کو جب سے معلوم ہوا کہ بادشاہ ابھی زندہ ہے اور حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ جلال خان کو جب سے معلوم ہوا کہ بادشاہ ابھی زندہ ہو اور حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ جلال خان کو جب سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اور برار کے درمیانی علاقے ماہور میں چلا اللہ سلطے میں اپنے مشیروں سے بات چیت کی آخر سے ملے کیا کہ سکندر خان تلکانہ اور برار کے درمیانی علاقے ماہور میں چلا جا اور وہاں ایک برا آخلہ تیار کرے۔ بادشاہ متواتر مہد نامہ ارسال کری رہتا تھا لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا اس کا سبب سے تھا کہ شنرادہ میں بادہ تھا۔

فوت ہو چکا ہے اراکین سلطنت نے اپنے فوائد اور مقاصد کی تخصیل کے لیے اس کی موت کی خبر کو چمپا رکھا ہے ان کا ارادوں ہے کہ ملک کے نمایاں اور ممتاز افراد کو قتل کر دیا جائے اگر آپ اس وقت ذرائی بھی توجہ فرمائیں تو تلنگانہ اور برار دونوں ملک آپ کے قیضے میں آ کیلتے ہیں۔" سلطان محمود مالوی نے اس بات کا اعتبار کر لیا اور دکن کے سفر کی تیاریاں کرنے لگا۔

#### علاؤ الدين كاعزم ماہور

سلطان محود نے زبردست لنگر اور دیگر سلمان کیر کے ساتھ ۱۸۵۰ میں سنر کا آغاز کیا۔ سکندر خال نے چند منزل اس کا استقبال کیا اور جلال اس سے جا ملا۔ سلطان علاؤ الدین کو جب ان حالات کا علم ہوا تواس نے تلنگانہ کی بغاوت کو فرو کرنا پچھ عرصے کے لیے ملتوی کیا اور جلال خال کی سرزنش کی طرف توجہ کی اس نے خواجہ محود کیلانی عرف کاواں کو یک بزاری منصب دار بنایا اور اسے دیگر امراء کے ساتھ جلال الدین کے فتنے کو فرد کرنے کے لیے مقرر کیا۔ علاق الدین نے لئکر برار کو حاکم بربان پور کے مقابلے پر روانہ کیا ہو سلطان محود شاہ بالوی سے ساز باز کیے ہوئے تھے بادشاہ نے قاسم بیگ سر لئکر دولت آباد کو مقدمہ لئکر بناکر روانہ کیا اور خود بھی اس کے پیچھے بیچے بانچ کوس کے فاصلے سے بجاپور اور خاصہ خیل کی فوج کے ساتھ پاکی میں بیٹھ کر روانہ ہوا اور سلطان محود خلجی سے معرکہ آراء ہونے کے لیے ماہور کے جنگل میں نحمود کی مراد

## سلطان محمود کی واپسی

سلطان محود کو جب بیہ معلوم ہوا کہ سلطان علاؤ الدین فرمانروائے وکن ابھی بقید حیات ہے اور ایک بہت بزے لشکر کے ساتھ معرکہ آرائی پر تلا ہوا ہے تو وہ نصف شب کے قریب اپنے ملک کی طرف واپس لوٹ گیا۔ سلطان محود نے اپنے ایک معتبرامیر کو سکندر خال کے ساتھ کر دیا اور اس کا ساتھ کر دیا اور اس استھ کر دیا اور اس استھ کر دیا اور اس کا تمام ساتھ کو سلطان اور ہاتھی محور ہے وغیرہ صبط کر کے مندو میں پنچا دیئے جائیں۔ سکندر خال اس بات کی تہہ تک پہنچا گیا اور وہ مالوی سیابیوں سے علیحدہ ہو کر ان کی داہنی جائیں۔ کے ساتھ دو ہزار افراد تھے جن میں راجیوتوں اور افغانوں کی کثر سیابیوں سے علیحدہ ہو کر ان کی داہنی جائیں۔ کے داستے سے چل پڑا۔ اس کے ساتھ دو ہزار افراد تھے جن میں راجیوتوں اور افغانوں کی کثر تعداد تھی ان سب لوگوں کے ساتھ وہ نگلنڈہ جا پہنچا۔

#### سكندر خال كي اطاعت

اس زمانے میں خواجہ محمود کاوال نے نگلنڈہ کا محاصرہ کر رکھا تھا سکندر خال اپنی چالاکی کی بدولت کی نہ کی طرح قلعہ کے اندر پنج گیا۔ خواجہ محمود کاوال کی تو دلی خواجہ محمود کاوال کی تو دلی خواجہ محمود کاوال کی تو دلی خواجہ کی تو دلی خواجہ کاوال کے وسط سے بادشاہ سے معافی نامہ حاصل کر لیا اور قلعہ خواجہ کرنے لگا سکندر خال جب بہت زیادہ پریشان ہو گیا تو اس نے خواجہ کاوال کے وسط سے بادشاہ سے معافی نامہ حاصل کر لیا اور قلعہ خواجہ کے سرد کر دیا۔ محمود کاوال کے ساتھ سکندر خال بھی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا بادشاہ نے اس کی جاگیر نلکنڈہ پر بحال کر دیا۔ لخر الملک کو شاہانہ عنایات سے مستفید کیا اور پھر احمد آباد الملک کو حسب سابق لاہور کا حاکم مقرد کیا گیا علاؤ الدین نے را پخور کے تھانے دار فخر الملک کو شاہانہ عنایات سے مستفید کیا اور پھر احمد آباد

## سلطان علاؤ الدين كي وفات

علاؤالدین کی پنڈلی کا زخم اچھانہ ہوا آخر کار اس نے اس عارضہ کی وجہ سے ۸۶۲ھ میں داعی اجل کو لبیک کما اس حکمران نے تئیس سال نوماہ اور میں روز تک امور سلطنت انجام دیئے۔

#### عادات و کردار

کما جاتا ہے کہ علاؤ الدین فصاحت و بلاغت میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ وہ فاری زبان سے بہت انچی طرح واقف تھا۔ اس کے علاوہ

اس نے دو سرے علوم میں بھی کمال حاصل کیا تھا۔ کمی کر اور جعد کے روز وہ جامع سمجہ میں بھی جایا گرنا تھا اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھتا تھا وہ اپنے آپ کو السسلطان العادل الکریسم السحلیسم السروف عفی عباد الله الفتی علاء الدنیا والدیس بن اعظم السسلاطیس احمد شاہ ولی بھمنی۔ "کماکرتا تھا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عرب سودگر نے چند کھوڑے بادشاہ کے درباریوں کے پوس فروخت کے درباریوں نے گھوڑے تو لے لیے لیکن قیت اواکر نے میں نال مٹول کرتے رہے ہے تا جمہ میں آیا ہوا تھا منبر کے پاس بیٹھ کیا تاجر سیدوں کے قل کی وجہ سے بھی آزردہ فاطر تھا ایک دن اس نے موقع پاکر جب کہ بادشاہ سمجہ میں آیا ہوا تھا منبر کے پاس بیٹھ کیا بادشاہ نے دب نہ کورہ بالا الفاظ میں اپنا نام لیا تو عرب فرزا اپن جگہ سے اٹھا اور کھنے لگا۔

"من خداد ند تعالی کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تو عادل "کریم" رحیم اور رؤف نہیں ہے اے جموئے مخص! تو نے نبی کریم صلم کی مقدس اولاد کو قتل کیا ہے تجھے مسلمانوں کے سامنے منبر پر بیٹھ کر اس تشم کی بات نہیں کرنا چاہیے۔" علاؤ الدین یہ س کر بہت ہی متاثر ہوا اور اس کی آخرت میں بھی سرخرو نہ ہوں جو جھے بزید کی ہوا اور اس کی آخرت میں بھی سرخرو نہ ہوں جو جھے بزید کی مطرح بدنام کرتے ہیں۔" یہ کہ کر علاؤ الدین نے اس وقت سوداگر کو اس کے محوروں کی قیت اواکر دی اور اس وقت اپنی قیام گاہ واپس قریب اس واقعے کے بعد بادشاہ نے بھر بھی اپنی قیام گاہ سے باہرقدم نہ رکھا اور اگر باہر نکلا بھی تو اس وقت جب کہ وہ مرچکا تھا۔

سلطان علاؤ الدین کے عمد حکومت ہی جس شاہ خلیل اللہ بن شاہ نعمت اللہ ولی اور میر نور الدین بن شاہ خلیل اللہ کا انقال ہوا۔ شاہ خلیل نے اپنے پیچے دو بیٹے چمو ڑے ایک شاہ حبیب اللہ جو سلطان احمد شاہ بھنی کا واماد تھا۔ اور دو سرا شاہ محب اللہ جو سلطان علاؤ الدین کا داماد تھا ان دونوں میں حبیب اللہ بڑا تھا اور فن سید مری سے اسے رغبت تھی محب اللہ اپنے باپ کا سجادہ نشین ہوا حبیب اللہ نے بری امیران زندگی بسری۔

بمايوں شاہ طالم كى جانشيني

مور ضین کا بیان ہے کہ جب سلطان علاؤ الدین کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے تمام امراء اور اراکین سلطنت کی توقع کے خلاف ہائوں شاہ ظالم کو جس کی عادات قبیحہ سے جمعی لوگ مختفر شے اپنا جائین مقرر کیا۔ بادشاہ کی وفات سے کچھ عرصہ قبل نظام الملک دولت آبادی جو کچھ عرصہ قبل نظام الملک دولت آبادی جو کچھ عرصہ و کیل السلطنت کے عمدے پر سرفراز تھا اور اپنے فرائنس بری خوش اسلوبی سے انجام دیتا تھا بھاگ گیا اور اپنے جنے کے پاس چلا گیا اس کا بینا قاسم بیک شکن کے انتقال کے بعد ملک التجار کا خطاب پاکر صوبہ دار دولت آباد اور جنیر مقرر ہوا تھا۔ اس جینے کے پاس چلا گیا اس کا بینا قاسم بیک شکن کے انتقال کے بعد ملک التجار کا خطاب پاکر صوبہ دار دولت آباد اور جنیر مقرر ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلطان علاؤ الدین کی وفات کی خبر ان کو ملتی 'بید دونوں باپ جیئے مجرات کی طرف چلے گئے اور یوں ہاہوں شاہ بھنی کے دست تھلم سے بی گئے۔

# جايول شاه جهمني

# حسن خال کی تخت نشینی

جس ونت سلطان علاؤ الدین کا انتقال ہوا اس کا بیٹا ہمایوں شاہ جو ملالم کے لقب سے مشہور تھا اس وقت تمریس تھا۔ ممتاز بهمنی امیروں سیف خال اور ملو خال نے بادشاہ کی موت کی خبر کو میغہ راز میں رکھا اور جلد از جلد علاؤ الدین کے چمونے بیٹے حسن خال کو تخت پر بٹھا دیا۔ شاہ صبیب الله ولد شاہ خلیل الله اور پچھ دنوں نے جو ہمایوں شاہ کو ناپند کرتے تھے حسن خال کی تخت نشنی کو بہندیدی کی نظرے دیکھا اور بیہ لوگ ہمایوں شاہ کو قتل کرنے اور اس کے ممرکو تباہ و برباد کرنے کے لیے روانہ ہو مئے۔

## جمايوں اور مخالف د كني امراء كامعركه

ایک عجیب و غریب ہنگامہ بیا ہو گیا۔ ہمایوں شاہ جب پوش سواروں کے ساتھ جن میں سکندر خال اور اس کے بھائی بھی شامل تھے باہر نکلا اور حملہ آوروں سے معرکہ آرا ہوا۔ اس معرکے میں حملہ آوروں کو فکست ہوئی اور وہ حسن خال کے پاس پناہ گزین ہو مجے جابوں ان کے تعاقب میں روانہ ہوا اور شاہی دربار میں جا پہنچا راہتے میں جو فخص بھی (مثلاً فیل بان 'پردہ دار' سلحدار اور دیمر کار آمد لوگ) ہمایوں شاہ کو دیکمآای کے ساتھ ہولیتا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہمایوں شاہ کا لٹکر بہت بڑا ہو کمیا' ہمایوں اس جرار لشکر کے ساتھ دیوان خانے میں

## حسن خال کی گر فآری

جمایوں نے اپنے چھوٹے بھائی حسن خال کو اس وقت کر فآر کرلیا جب کہ وہ تخت سے اتر کر خوف اور وہشت کے مارے ازرہ براندام ہو رہا تھا ہمایوں نے سیف خال کو جو اس سارے ہنگاہے کی بنیاد تھا ہاتھی کے پاؤں سے باندھ کر سارے شہر میں پھرایا اور پھر قل کر ڈالا شاہ حبیب اللہ اور دیمر مخالف امراء کو نذر زندال کیا اوخال معرکہ کرتا ہوا شرسے باہر نکل کیا اور کرنا تک کی سرحد تک جا پہنیا۔

#### ہمایوں شاہ جمنی نے تمام مخالفوں کو زیر کر کے تخت حکومت پر جلوس کیا اپنے باپ کی و میت کے مطابق خواجہ محمود کاوال کو جو حاجی محمد قند حاری کے بیان کے مطابق سلاطین کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا ملک التجار کے خطاب سے نوازا۔ اور شاہی وکیل اور پہایور کا طرف دار مقرر کیا۔ ملک شاہ کو جو بزرگ ذاوہ خاندان مغل تعااور جس کے متعلق بعض مورخوں کا خیال ہے کہ وہ چنگیزی سلاطین کے خاندان سے تعلق رکھنا تھا "خواجہ جمال" کا خطاب دیا اور اسے طرف دار تلنگانہ مقرر کیا۔ عماد الملک غوری کا بمتیجا بڑا قاتل اور جان باز نوجوان تھا جایوں شاہ نے اسے "نظام الملک" کا خطاب دے کریک ہزاری منصب داروں میں شامل کیا اور تلنگانہ کے علاقے اس کی جاکیر میں شامل کیے۔

## جلال شاہ کی مخالفت

طلال خال کا بیٹا سکندر خال جو ہمایوں شاہ کی شاہزادگی کے زمانے میں اس کا مصاحب تھا تلکانہ کی سید سالاری کی امید لگائے بیضا تھا اسے مذکورہ بالا تقرر سے بہت افسوس ہوا اور وہ آزردہ ظاظر ہو کر اپنے باپ کے باس بغیر شای اجازت کے نگلنڈہ چلا کیا۔ جلال خال نے اسپے بیٹے کی خاطر کا پاس کرتے ہوئے ہمایوں شاہ کی مخالفت کا اعلان کر دیا اور معرکہ آرائی کے لیے فوج تیار کرنے میں مشغول ہو گ جایوں شاہ کو جب ان حالات کی اطلاع ملی تو اس نے برار کے حاکم خان جمال کو جو اس زمانے میں مبارک باد دیکھنے بیدر آیا ہوا تھا جلال الدین کی سرکوبی کے لیے مقرر کیا۔ سم دو پر کشکر کشی تلکندہ پر کشکر کشی

سکندر خال نے ایک زبردست لشکر فراہم کر کے تلتگانہ میں خان جہال سے معرکہ آرائی کی اور اسے فنکست وی۔ اب ہمایوں شاہ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ جب تک وہ بذات خود اس طرف توجہ نہ کرے گا سکندر خال کی مخالفت ختم نہ ہوگی یہ سوچ کر اس نے اس سال ننگنڈہ کی طرف لشکر کشی کی ہمایوں شاہ نے ننگنڈہ کے ایک قربی مقام پر قیام کیا اور اس امر کا انتظار کرنے لگا سکندر خال اور جلال خال بینی دونوں باپ بیٹے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر امان طلب کریں 'لیکن ایسا نہ ہوا حریف کچھ اور چال چلا۔

## ہمایوں اور سکندر خال کی بات چیت

ایک دات کو اچانک سکندر خال نے شاہی لگار پر شب خون مارا اور بہت نقصان پنچا کر چلاگیا صبح کے وقت ہمایوں شاہ نے اپ لگار کو مرتب کیا اور تنجیر قلعہ میں معروف ہوگیا سکندر خال کو اپنے سپاہیوں پر پورا پورا اعتاد تھا وہ اپنے لشکر کا مینہ اور میسرہ مرتب کر کے ساتھ آٹھ ہزار راجیوت دکنی اور افغان سواروں کے ساتھ ہمایوں شاہ کے مقابلے پر آیا۔ باوشاہ نے سکندر خال کو یہ پیغام بھجوایا۔ "تمہارے لئے یہ کی طرح مناسب نہیں ہے کہ تم اپنے ولی نعمت سے معرکہ آرائی کرو تم اس لڑآئی میں مارے جاؤگے اور تمہارے جیسے انسان کا مرنا میرے لیے افسوس کا باعث ہوگا میں تمہارے تمام تصور معاف کرتا ہوں اور یہ اجازت دیتا ہوں کہ دولت آباد کے جس پر گئے کو بھی مرنا میرے لیے افسوس کا باعث ہوگا میں اور میں ان کا نواسہ تم چاہو اپنی جاگیر میں لے لو۔ "سکندر خال نے اس پیغام کا یہ جوابا۔ " آپ مرحوم باوشاہ احمۃ شاہ کے پوتے ہیں اور میں ان کا نواسہ ہوں حکم ان کا بی کہ میں ان کی تیار ہو جائے۔ یہ جواب من مرانی کا مجمعے بھی اتنا می حق ہے جس اتنا می حق ہے جس اتنا می حق ہے جس اتنا ہی حق ہو گئا تھا ہوں شاہ کو بہت خصہ آیا اور اس نے جنگ کا نقارہ مجموا دیا۔ "

## معركه آرائي

سندر خال نے لڑائی میں بڑی جال بازی اور بمادری کا مظاہرہ کیا وہ چو نکذ ایک تجربہ کار اور مشاق جنگہہ تھا اس لیے اس نے ہر مرتبہ بادشاہ کے حملوں کی حافعت اس بماوری کے ساتھ کی کہ ذمین و آسال عش عش کر اشحے مین ممکن تھا کہ اس روز فریقین بغیر کی نتیج کے ایک دو سرے سے جدا ہو کر فیطے کے لیے دو سرے دن کا انتظار کریں کہ اچانک ملک التجار کاوال نے بجالا رکی فوج اور خواجہ جمال نے تانگانہ کے لگر کو ساتھ لے کر مہند اور میسرہ سے ایک ذہروست مملہ کیا۔ سکندر خال کے بہت سے بمادر اور جان باز سپائی اس معرک میں کام آئے یہ عالم دکھ کر مہایوں شاہ کو ایک اچھا موقع ہاتھ آگیا اس نے پانچ سو تیر چلانے والوں اور پانچ سو نیزہ سیکنے والوں کو اپنے قلب لگ سے جدا کر کے ایک مست ہاتھی ساتھ لیا اور سکندر خال کے خاصہ کے لگر پر حملہ کر دیا تیرانداذوں نے فوراً تیروں کی بارش کر دی سکندر خال ایک بمادر شیر کی طرح مقابلے کے لیے بڑھا اور دعمن کو اپنے دائیں اظراف میں پیچھے ہٹا ویا بادشاہ کا ست ہاتھی جم بنا دیا بادشاہ کا ست ہاتھی ہو باتھ آئی کو بذات خود ہلاک کرنے کی کوشش کی لیل بانوں کی تحریک اور کوشش سے ہاتھی نے سکندر خال کو اپنی سونڈ شی باتھی اور کوشش سے ہاتھی نے سکندر خال کو اپنی سونڈ شیل پائے اور کوشش سے ہاتھی کو بذات خود ہلاک کرنے کی کوشش کی لیل ہانوں کی تحریک اور کوشش سے ہاتھی نے سکندر خال کو اپنی سونڈ شین پر دے مارا اور پھردو سرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔

سکندر خال کے بہت سے ساتھی مفرور ہو گئے بادشاہ نے ان کے تعاقب میں اپنا لشکر روانہ کیا بہت سے مفرور کڑے گئے اور موت کے کھاٹ اتارے گئے۔ ممان اتارے گئے۔

## جلال خاں کی امان طلبی

خواجہ جمال اور ملک التجار کاوال نے اس واقعے کے دو سرے روز شانی حاکم کے مطابق نگانڈہ کے قطعے کا محاصرہ کر لیا اور ابنی قوت سے پورا پورا کام لے کر قطعے کو تخیر کر لیا۔ جلال خال کا بیٹا تو لقمہ اجل ہو ہی چکا تھا لنذا ایک ہفتے کے بعد اسے سوائے اس کے کوئی چارہ کار نظرنہ آیا کہ بادشاہ سے امان طلب کر لی۔ جائے جلال خال نے ملک التجار کاوال اور خواجہ جمال کے توسط سے بادشاہ سے امان طلب کی اور اپنے ساتھ بے حساب دولت لے کرجو اس نے اپنی امارت کے بچاس سالوں میں جمع کی تھی ہمایوں شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا بادشاہ نے جلال خال برحم کھایا اور اسے قبل نہ کیا بلکہ کر فتار کر لیا جلال خال نے اس امیری کی زندگی کو غنیمت سمجھا اور اس عالم میں شب و

# ديو كند ً برِ لشكر كشي

سکندر خال کے بنگاہے کو ختم کرنے کے بعد ہمایوں شاہ نے دیو کنڈ کے قلعے کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ قلعہ تلنگانہ کے زمینداروں کے بخفے میں تھا جو کہ سکندر کی ہوا خوابی اور ہمدردی کا دم بھرتے تھے۔ بادشاہ نے بہت غور و خوض کے بعد بذات خور و رنگل کا سفراختیار کیا اور خواجہ جمال اور نظام الملک غوری کو دیو کنڈکی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ تلنگانہ کے باشندوں نے آپس میں مل کر کئی بار بادشاہ لشکر سے اور خواجہ جمال اور نظام الملک غوری کو دیو کنڈکی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ تلنگانہ کے باشندوں نے آپ میں مقابلے کی ہمت نہ پائی معرکہ آرائی کی لیکن انہیں ہم بار فکست کھائی پڑی۔ آخر کار خواجہ جمال کو فتح ہوئی تلنگیوں نے جب اپنے آپ میں مقابلے کی ہمت نہ پائی تو وہ ناچار قلعہ بند ہو گئے۔ خواجہ جمال نے کوستان میں اپنے خیمے گاڑ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اہل قلعہ کو طرح طرح سے تکالیف بہنچائے ہم

# اہل قلعہ کی حواصلہ افزائی

تنگی اس محاصرے سے بہت حواس باختہ ہوئے انہوں نے اڈیسہ اور دیگر راجاؤں کے پاس جو اپی طاقت اور ثان و شوکت کے لحاظ سے بہت نمایاں اور ممتاز حیثیت رکھتے تھے اپنے قاصد روانہ کیے۔ اور بہت می دولت کے عوض ان سے مدد کی خواہش کی ان راجاؤں نے بہت نمایاں اور ممتاز حیثیت رکھتے تھے اپنے قاصد روانہ کیا۔ اور خود اپنی مدد کا بھی یقین دلایا ' بید دیکھ کر تلکیوں کو بہت خوشی ان کے حصلے بہت بڑھ گئے اور انہوں نے جنگ کا تہیہ کرلیا۔

خواجہ جمان اور نظام الملک غوری کو جب طلات کی اطلاع ملی تو انہوں نے آپس میں مشورے کرنے شروع کر دیے۔ نظام الملک نے سے مشورہ دیا اس سے پہلے کہ المدادی فوج بمل پنچ جمیں قلع کے محاصرے سے وستبردار ہو جانا چاہیے اور تحک دروں سے نکل کر کھلے میدان میں اپنے خیے گاڑنے چاہئیں۔ "خواجہ جمال نے نظام الملک کی رائے کو نابند کیا اور کما "اگر ہم نے یماں سے کوچ کیا تو دشمن سے معجمے گا کہ ہم مایوس ہو کر بھاگ دہ جی المقا وہ ہمارا پیچھا کرے گا میرے خیال میں یم مناسب ہے کہ ہم اسی جگہ دشمن کا مقابلہ کریں۔ " یہ جواب یا کرنظام الملک خاموش ہو گیا۔

#### شاہی امراء کا فرار

دو سمرے دن مبح کے وقت خواجہ جمال کے گئر پر ایک جانب سے راجہ اؤیسہ اور اوریانے اور دو سمری جانب سے تلنگانہ اور قلعہ کے گئر سنگانہ اور قلعہ کے گئر سنگانہ اور ان کے بہت گئر نے حملہ کیا چونکہ مجکہ بہت نکل تھی اس وجہ سے سپاہیوں کو آنے جانے کا موقع نہ ملا للنذا مسلمانوں کو فکست ہوئی اور ان کے بہت سے سابی مارے مجھے۔ خواجہ جمال اور نظام الملک غوری بڑی ختنہ حالی کے عالم میں اس مگہ سے مام نکلے لیکن غر مشلموں نے ان کا

تعاقب کر کے انہیں کمیں دم لینے کا موقع نہ دیا۔ اور ای کوس تک بھائتے ہوئے چلے سے یماں تک کہ ورنگال میں ہایوں شاہ کے پاس بہنچ میے۔

# نظام الملك غوري كاقتل

بادشاہ نے ان لوگوں سے تمام حالات پوجھے خواجہ جمال نے جھوٹ سے کام نہ لیا اور حق گوئی کو اپنا شعار بناکر سب بھے صاف صاف کہ دیا اس نے کھا۔ " یہ جو بچھ ہوا ہے اس کی تمام ذمہ داری نظام الملک پر عائد ہوتی ہے۔" اس سے قبل کہ خواجہ جمال اس اجمال کی تفصیل بیان کرتا بادشاہ نے اس وقت نظام الملک جیسے بمادر اور جری جنگجو کے قبل کا تھم دے دیا۔ نظام الملک کے رشتہ دار اور عزیز فرار ہوکر محود شاہ بنی کے باس بہنچ گئے۔ ہمایوں شاہ نے خواجہ جمال کو بھی ایک قلعے میں نظر بند کر دیا۔

## یوسف ترک کچل کی بعناوت

ایک روایت یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ نظام الملک خود ہی فرار ہو کر محمود مالوی کے پاس پناہ گزین ہوا۔ بسرحال بچے بھی ہو قصہ مختمر یہ کہ ہمایوں شاہ کے دل میں انتقام کے جذبات کروٹیں لینے گئے اور اس نے دیو کنڈ پر دوبارہ لشکر کشی کا پکا ارادہ کر لیا ابھی وہ تیاریوں میں معمون میں تھا کہ ایک دم احمد آباد بیدر سے یہ خبر آئی کہ یوسف ترک کچل نے شنرادہ حسن اور شاہ حبیب اللہ کو قید خانے سے نکال لیا ہے۔ اور بہ سب آپس میں طرکر بیدر کے قصبے میں چلے گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ہمایوں شاہ نے ملک التجار کو تانگانہ کے انتظامات کے لیے دویں جھوڑا اور خود جمادی الآخر کے میننے میں جلد از جلد اپنے دارالسلطنت کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر ظلم و ستم کا بازار گرم

## معزز قیدیوں کی رہائی کا قصہ

ہایوں شاہ نے شاہ صبب اللہ کو شنرادہ حسن خال کی دوستی کے جرم جیں داخل زندال کیا تھا جب بادشاہ نے نگلنڈہ پر حملہ کیا اور وہ سکندر خال کو قتل کر کے اس علاقے کے قلعول کو تسخیر کرنے جی مشخول ہوا تو شاہ صبب اللہ کے ساتھ مریدوں نے آپس جی مل کر اپنے مرشد کو قید خانے سے نکالنے کا ارادہ کیا ان لوگوں نے یوسف کچل سے بات چیت کی یوسف کچل بادشاہ کا غلام تھا اور اپنے ذاتی اوساف کے لحاظ سے بہت پاکیزہ فطرت انسان تھا یوسف شاہ صبیب اللہ کے خاندان کے سلسلہ مریدی رکھتا تھا اس لیے اس نے شاہ صاحب کو قید سے نکالنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے بعض کوتوالوں اور محافظوں سے ساز باز کر کے پچاس پیادوں اور بارہ سواروں فا ایک مختمر ساگروہ تار کرلیا۔

زندان بادشای محل میں تھا وہاں تین بزار پیادے حفاظت کے لیے موجود تھے یوسف نے فدا پر بھروسہ کیا اور اپنی مختری جماعت کو امراه کے وقت بادشای محل میں گیا اکثر محافظ اپنے اپنے کاموں میں معروف تھے اور تھوڑے بہت چوکیدار جو وہاں موجود تھے انہوں نے یوسف کو اندر جانے ہے روکا ہوسف نے ان چوکیداروں ہے کہا۔ "میرے پاس شای فرمان آیا ہے کہ قید خانے میں جا کر فلال انہوں نے ہوسف کو اندر جانے کی اخابی فرمان جیسا کہ جمنی سلاطین میں مروج تھا نکال فلال قید ہوں لی آئمسیں آھال اول۔" ہے کہ کر ہوسف نے اپنی بغل ہے سرخ رنگ کا شای فرمان جیسا کہ جمنی سلاطین میں مروج تھا نکال انہوں کو اندر جانے کی اجازت دے دی ہوسف پہلے دروازے سے نکل کر ایوسف کو اندر جانے کی اجازت دے دی ہوسف پہلے دروازے سے نکل کر انہوں نے بھی اے روکا تو ہوسف نے وہی جعلی فرمان ان کو بھی دکھا ویا لیکن ہے دریان اور سے انہوں کی کہوں کی انہوں کی کہوں کی انہوں کی کے لیے کو توال شرکے پروانے کی ضرورت

ے شور و غل کی آوازیں آنے لگیں ہوسف فوراً قید خانے کے اس صے میں پہنچا جمال ملک کے متاز اور نمایاں لوگوں کو نظر بندگیا گیا تھا
اس نے شاہ حبیب اللہ کی زنجیر قو ڈ ڈالی سے عالم دیکھ کر شنزادہ یکی خال اور حسن خال نے نیز جلال الدین خال بخاری نے بھی بری منت و ساجت کے ساتھ بوسف نے ان لوگوں کو بھی رہا کر دیا اور دیگر قیدیوں ساجت کے ساتھ بوسف نے ان لوگوں کو بھی رہا کر دیا اور دیگر قیدیوں سے جو دارالامارت کے پاس نظر بند تھے کہا۔ "جو فض ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو وہ اپنی زنجیر تو ڈ ڈالے اور شای دروازے پر ہم سے آکر مل حائے۔"

یوسف نے شزادہ حن خال اور قید خانے کے دو سرے معزز اور ممتاذ قیدوں کو اپنے ساتھ لیا اور شای محل کے دروازے پر ایک پسر رات تک کھڑا رہا قیدی جن جن عالم' فاضل' سید' فقیر' الغرض ہر طبقہ اور ہر جماعت کے لوگ شامل تھے تعداد جن سات ہزار تھے ان سب لوگوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور جوق در جوق اپنے آپ کو زنجروں سے چھڑا کر یوسف کے گرد شای محل کے دروازے پر جمع ہونے لگے ان قیدیوں جن بعض ایسے لوگ بھی تھے جو لکڑی اور پھرسے جنگ کھنے جن بڑی ممارت رکھتے تھے۔

ای اٹنا میں کوتوال شرکو حالات کا علم ہوا وہ فوراً شای محل کی طرف دوڑا قیدیوں نے بڑی دلیری سے کام لیا اور کوتوال کو پھر اور لکڑی مار مار کر بھگا دیا۔ اس رات ہر محض ایک علیحدہ کوشے میں قیام پذیر ہوا لیکن جلال خال بخاری جو اس وقت تک زندگی کی اس منزلیس طے کر چکا تھا اور شنرادہ یکی خال بن سلطان علاؤ الدین کسی نہ کسی طرح کو توال شہر کے جے چڑھ گئے کوتوال نے بڑی ذات اور رسوائی کے ساتھ ان دونوں کو موت کے کھاٹ اٹار دیا۔

## شنراده حسن كاعزم تسخير قلعه ارك

شنرادہ حسن خال اور شاہ حبیب اللہ ایک جہام کے گریں چھپ گئے۔ یہ جہام شاہ صاحب کا قدیم نمک خوار تھا' یمال دونوں نے ہمایوں شاہ کے ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے' ملک میں ایک پرامن حکومت قائم کرنے کے مشورے کیے۔ دونوں فقیروں اور درویشوں کے ایک گروہ شاہ کے ساتھ باہر نکل آئے۔ سپایوں کے گروہ ان کے پاس آ آ کر جمع ہونے گئے۔ یوسف ترک نے بھی شنرادہ حسن کا ساتھ دیا اور اس سے آطا۔ یہ سب لوگ دارالسلطنت کے سب سے خوبصورت باغ میں جو احمد آباد بیدر سے تین کوس کے فاصلے پر واقع تھا' قیام پذر اس سے آطا۔ یہ سب لوگ دارالسلطنت کے سب سے خوبصورت باغ میں جو احمد آباد بیدر سے تین کوس کے فاصلے پر واقع تھا' قیام پذر اس سے آطا۔ یہ سب لوگ دارالسلطنت کے سب سے خوبصورت باغ میں جو احمد آباد بیدر سے تین کوس کے فاصلے پر واقع تھا' قیام پذر اس سے آطا۔ یہ سب لوگ دارالسلطنت کے سب سے خوبصورت باغ میں جو احمد آباد بیدر فتح کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔ بعد اذال تین بزار سواروں اور پانچ بڑار بیادوں کا ایک عالی شان لشکر لے کر قلعہ ارک بیدر فتح کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔ ان کو بہت اعلیٰ اس لوگوں پر یہ پوری طرح واضح ہو گیا کہ ارک کا فتح کرنا کوئی آسان بلت نہیں ہے۔ کیونکہ اہل قلعہ نے اپ آپ کو بہت اعلیٰ ان لوگوں پر یہ پوری طرح واضح ہو گیا کہ ارک کا فتح کرنا کوئی آسان بلت نہیں ہے۔ کیونکہ اہل قلعہ نے اپ آپ کو بہت اعلیٰ ان لوگوں پر یہ پوری طرح واضح ہو گیا کہ ارک کا فتح کرنا کوئی آسان بلت نہیں ہے۔ کیونکہ اہل قلعہ نے اپ آپ کو بہت اعلیٰ

ان تو توں پر بیہ پوری حمرے واس ہو ایا کہ ارب 8 س رہا ہوں اسمان بات میں ہے۔ یوملہ اہل ملعہ سے اپ اپ و بہت اس طریقے سے متحکم کر رکھا ہے۔ ان لوگوں نے کوشش کی لیکن اہل قلعہ کی مدافعت نے ان کو مایوس کر دیا۔ لنذا یہ لوگ قلعے کی تسخیر کا خیال ترک کرکے قصبہ بٹیر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ملک کے اس جھے پر قابض ہو سکیں۔

## هايول كى بيدر ميں آمه

یوسف ترک امیرالامراء مقرر ہوا۔ شاہ حبیب اللہ وزارت اور جمعیت الملکی کے منصب پر فائز ہوئے اور حسن خال اور اس کے حاشیہ نظیر لفکر کو جمع کرنے میں مشخول ہو گئے۔ ہمایوں شاہ کو 'جس کے ظلم و ستم اور خالمانہ عادات ملک و کن میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب یہ تمام حافات معلوم ہوئ و وہ اس وقت تلنگانہ میں تھا یہ خبریں سنتے ہی وہ جلد از جلد بیدر پہنچا۔ اس نے بیدر میں پہنچے ہی مب جب یہ امل حافات معلوم ہوئ و وہ اس وقت تلنگانہ میں تھا یہ خبریں سنتے ہی وہ جلد از جلد بیدر پہنچا۔ اس نے بیدر میں پہنچے ہی مب سب سے پہلے ان تمین بڑار سپاہیوں کو جو شہر کی حفاظت کے لئے مقرر تھے ' طرح طرح کے عذاب سے لقمہ اجل بنایا۔ کو قوال شرکو لوہ کے ایک بمت برے پنجرے میں قید کر دیا۔ ہمایوں شاہ ہر روز کو قوال کے جم کا ایک حصہ کاٹ کر اسے کھانے کے لئے دیتا آخر کار کو قوال اس وحشت و برریت کی تاب نہ لاکر مرحمیا۔

# بھائیوں میں جنگ اور حسن خال کی فنتح

اس کے بعد ہایوں شاہ نے آٹھ ہزار موار اور ان گنت پیادے اپنے بھائی حسن خال کے مقابلے کے لئے روانہ کیجے۔ فریقین میں ' بیٹر کے جنگل میں ' خانقاہ کے قریب زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ جس کے بتیج میں ' شاہ حبیب اللہ کی کوششوں سے ' شزادہ حسن خال کو فتح نفس کو فتح نفس میں اس کے نفسیہ ہوئی۔ یہ عالم دیکھ کر ہایوں شاہ کا غصہ اپنے شاب پر آگیا اور اس نے ان تمام امراء اور سلحداروں کو' جو تلنگانہ کی مہم میں اس کے ساتھ بیٹر کی طرف روانہ کیا۔

## دوسرامعرکه اور حسن خال کا فرار

ہلوں شاہ نے ان امراء کے اہل و عمیال کو موکلوں کے سرد کر دیا تاکہ کمیں ہے امراء حن خال کے ماتھ ماز باز نہ کر لیں۔ وونوں بھا کیوں میں شمسان کا رن پڑا حن خال کے پاؤں اکھڑ گئے اور اپنا سب پھے چھوڑ کر بچاپور کی طرف فرار ہوگیا۔ وہ انتمائی ختہ حالی میں پریشائی کے عالم میں سات یا آٹھ سو سواروں کے ساتھ بچاپور کے قریب جا پہنچا۔ اس علاقے کا تھانیدار سراج خال جندی تھا جو بعد میں ہمایوں شاہ کا ملازم ہو کر 'خواجہ معظم خال کے خطاب سے سرفراز ہوا۔ سراج خال نے حسن خال کے ساتھ وغا بازی کی اور اسے پیغام دیا۔ "اس سارے ملک کو آب اپنا ملک تصور کھے چو نکہ اس علاقے کا طرفدار خواجہ کاواں ان دنوں ساتھانہ میں ہے اور سے ملک و شمن سے اور سے ملک و شمن سے اور سے ملک و شمن کے ایک نقور کھے چو نکہ اس علاقے کا طرفدار خواجہ کاواں ان دنوں ساتھانہ میں ہے اور سے ملک و شمن سے اور نے ملک و شمن سے اور نے ملک و آپ اپنا فرض سمجھیں گے۔ "
بالکل خال ہے ' لہٰذا اگر آپ یہل قیام پذیر ہوں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ بچاپور را پکور اور دگل کی تمام رعایا اور فوج آپ کا پورا پورا ساتھ دے گی اور آپ کے کسی محمل کے اپنا فرض سمجھیں گے۔ "
سراج خال جدیدی کی عمیاری

شنرادہ حسن خال نے 'شاہ حبیب اللہ اور اپنے دیگر سات' معتمد امراء کے مشورے سے سراج خال جنیدی کی ورخواست تبول کرئی' ادر بجاپور کے کچے قلعے میں مقیم ہوا- سراج خال نے ان لوگوں کی بہت خاطرو مدارات کی اور دعوت و اظہار خلوص میں کسی فتم کی کی نہ ان لوگوں نے بان لوگوں نے بان لوگوں نے بان لوگوں نے بان نے بان در آیا اور کی اندر آیا اور کا اور عافل ہو گئے۔ شام کے وقت جلال خال 'سلام کے بہانے سے قلعے کے اندر آیا اور اس کل کا' کہ جس میں بید سب لوگ قیام پذیر ہے' محاصرہ کرلیا۔ سراج خال نے بید ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو گرفتار کرکے دو سرے روز جاہوں شاہ کے باس مجوا دیا جائے۔

## حسن خال وغیرہ کی تر فتاری

شاہ حبیب اللہ نے جب بیہ عالم دیکھا تو انہوں نے اپنا ترکش سنبھال لیا اور حریف سے لڑائی شروع کر دی وہ اس قدر لڑے کہ آخر کار شہید ہو گئے۔ سراج خال نے شنزادہ حسن بوسف ترک اور ان کے دو سرے ساتھیوں اور ہدردوں کو یہاں تک کہ بشتیوں اور فراش کو بھی قید کر لیا۔ اور احمد آباد بیدر کی طرف روانہ کر دیا ماہوں شاہ کی فلالمانہ سرشت جوش پر آگئے۔ اس نے تھم دیا کہ بیدر کے بارش جگہ جگہ بھائے ان اور وہ س ست ہاتھیوں اور دو سرے طرح کے در ندوں کو کھڑا کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ کرم پانی اور جاتے ہوئے تیل کے قراب ہمی تیار رکھے جائمیں۔

ظلم وستم كى حرم بإزارى

تمذیب کے منافی ہے۔ ان لوگوں پر طرح طرح کے علم وستم ڈھائے گئے' سختیاں کی تکئیں اور ان خاص طریقوں ہے جو ہایوں شاہ کی اپنی ایجاد ہتے ان پیچاروں پر آفتیں ڈھائی تکئیں' عورتوں' بچوں اور بو ڑھوں الغرض سبھی کو موت کے کھائ اٹارا کیا اپنے طرز عمل سے کویا ہایوں شاہ نے ضحاک اور مجاج کے کارناموں کو بھی ہات کر دیا۔

اس کے بعد ہمایوں شاہ شزادہ نے حسن خال کے متعلقین اور مقربین کو شای بازار میں بلوایا یہ سب ایسے لوگ تھے کہ جن کا گزشتہ واقعات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ تعداد میں سات سوتھ اور ان میں باور چی اور فبقی وغیرہ بھی شامل تھے 'ان میں سے بعضوں کو پھائی پر لاککایا گیا گیا گیا گیا گیا ہمین وال کر بعونا گیا۔ بعضوں کو چاتو اور دستہ سے لاککایا گیا ' بعضوں کو شیروں اور ہاتھیوں کو جاتو اور دستہ سے مارا گیا 'اور بعضوں کے اجمام کلڑے کلاے کرکے انہیں سپرد اجل کیا گیا۔

#### ہمایوں شاہ کا غصہ

"تاریخ محود شای" کے مولف نے بیان کیا ہے کہ جس نے ہمایوں شاہ کے خاص ندیم اور شای مقرب کی زبانی ساہ کہ جس زمانے جس ہمایوں شاہ نے ورنگل کے شنزادہ حسن کی بغاوت کی خبر سی تو اس پر ایسا غصہ طاری ہوا کہ وہ اس جنون و وحشت جس اپنے کپڑے جس ہمایوں شاہ نے ورنگل سے بیدر پہنچ کر جو جاتا۔ ہمایوں شاہ نے ورنگل سے بیدر پہنچ کر جو جاتا۔ ہمایوں شاہ نے ورنگل سے بیدر پہنچ کر جو کھاڑنے لگا۔ بھی زمین کو اپنے وائنل سے بیدر پہنچ کر جو کھے کیا اور جس انداز سے ظلم و ستم کا بازار مرم کیا اس کی نظیر قدیم ظالموں کے کار تاموں میں نہیں ملتی۔ اس کی تلوار کے سامنے اپ اور پرائے میں کوئی فرق نہ تھاجو سامنے آتا مارا جاتا اس سفاک کے مقابلے پر آگر حجاج کو نوشیرواں عادل سے نبت وی جائے تو پکھ نا مناب شدہ وہ گا۔

شنرادہ حسن کے واقعے نے ہمایوں شاہ کو بچھ ایسا دیوانہ بنا دیا تھا کہ اس نے ان شنرادوں میں سے اکثر کو' جو ملک کے وارث تھے اور' قلعوں اور دو سری جگموں پر قناعت اور بے فکری کے ساتھ ذندگی بسر کر رہے تھے' موت کے کھاٹ انار دیا۔ ہمایوں شاہ پر حکمرانی کا پڑھ ایسا بھوت سوار ہوا کہ وہ تمام خلق خدا سے بدگمان ہو گیا۔ اس کی ہے رحمی اور ظلم و ستم جس کسی طرح بھی کی نہ ہوتی تھی۔ اس کی تلوار سے مسلم' غیرمسلم اور بے مناہ کوئی محفوظ نہ تھا سبھی اس کے ظلم و تشدد کی بھینٹ چڑھتے تھے۔ اس کے قمرو غضب کا یہ عالم تھا'کہ اگر سے مسلم' غیرمسلم اور بے مناہ کوئی محفوظ نہ تھا سبھی اس کے ظلم و تشدد کی بھینٹ چڑھتے تھے۔ اس کے قمرو غضب کا یہ عالم تھا'کہ اگر سمی تھے۔ اس کے قمرہ خضب کا جرم کا مرتکب ہوتا تو سارا قصبہ بڑہ کر دیا جاتا اس کے غصے کی آگ' خلک و تر سبھی کو جلا کر راکھ کر

ہمایوں شاہ نے لوگوں کے اہل و عیال کو بھی اپنا نشانہ 'ستم بنایا اور اپنی نفسانی خواہشات کے لئے بھی مظالم ڈھائے بھی ایا ہوتا کہ اس کے تھم سے کوئی دلمن راستے بی جس پکڑ کر اس کے محل جس پہنچا دی جاتی۔ اور پھر دو سرے دن اپنے شوہر کے گھر روانہ کی جاتی اہل حرم کو بھی "جرم بے گنائی" کی پاداش جس قمل کیا جاتا۔ حکومت کے امیر وزیر اور طازم جب بھی بادشاہ کو سلام کرنے کے لئے جاتے تو وہ اپنے بیوی بچوں سے رخصت ہو کر دیوانخانے جس آتے تھے' اپنے بچوں اور متعلقین کو دصیتیں کرنے کے بعد بی لوگ بادشاہ کی خدمت میں ماضہ جو تر تھے۔

ہایوں شاہ ابھی نظم وستم میں معروف بی تھا کہ خداوند تعالی نے اپنے بندوں پر رحم کیا اور ہایوں شاہ بیار پر گیا۔ ہایوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی سے بیاری مرض الموت کے سوا کچھ اور نہیں اس نے اپنے بڑے بیٹے نظام شاہ کو' جو اس وقت آٹھ سال کا تھا' ابنا ولی عمد مقرر کیا' خواجہ جمال کو قلعہ سے آزاد کرکے اور ملک التجار کو تلائانہ سے بلوایا اور ان دونوں کو اپنی وصیت سے آگاہ کیا۔ خواجہ جمال سے مقرر کیا' خواجہ جمال کو وزیر مقرر کیا گیا۔ باوشاہ نے ان دونوں کو یہ تاکید کی وہ برحد کر کوئی با اعتبار امیر موجود نہ تھا اس لئے اسے وکیل السلطنت اور ملک التجار کو وزیر مقرر کیا گیا۔ باوشاہ نے ان دونوں کو یہ تاکید کی وہ کبھی کوئی کام شاہزادے کی مرضی کے بغیرنہ کریں۔ آخر کار ہمایوں شاہ کے دن پورے ہوئے ۲۸ زیقعد ۸۲۵ھ کو اس کا انتقال ہوا اور یوں

خدا کے بندوں نے اس سفاک کے ہاتھوں سے چمکارا عاصل کیا۔

میرے نزدیک میح روایت یہ ہے کہ ہایوں شاہ کو وصیت راس آئی اور اس نے مرض سے چھنکارا عاصل کر لیا چونکہ ہایوں کے ظلم
کی وجہ سے سب لوگ اس سے نالال تھے اس لئے چاہتے تھے کہ وہ عرجائے۔ حرم عراکے داروغہ خواجہ عراشماب خال نے حبثی
لوعٹریوں سے سازش کرکے اسے ختم کروا دیا۔ ہوا یوں کہ ایک رات ہایوں شاہ شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا کہ ایک کنرنے لکوئی
کی چوب اس کے سرپر ایک لگائی کہ وہیں محنڈا ہوگیا۔ مشہور شاعر مولانا نظیری نے تاریخ وفات کی۔ مولانا نظیری کو ملک التجاری مربانی سے
ملک الشعراء"کا خطاب ملا تھا اور وہ شاہ حبیب اللہ کے زندانی ساتھیوں میں تھے ان دنوں وہ گوشہ نشینی کی زندگی بر کر رہے تھے۔
مایوں شاہ کی مدت حکومت تین برس چے ماہ ہے۔

# نظام شاه بهمنی

## ملکه جهال کی دانشمندی

ماوں شاہ کے انقال کے بعد اس کے خوبصورت اور حسین بیٹے اکبر شاہ نے ، جس کی عمر صرف آٹھ سال متی منان مکومت سنبھال۔ نظام شاہ کی مال بہت بی ذہین اور عملند عورت متمی اس نے مرحوم باوشاہ کی ومیت کے مطابق ملک کے ہر طرح کے مالات سے آگاہ ہو كرتمام امور كو خواجہ جمال ترك اور ملك التجار محمود كلوال كے مشورے كے مطابق انجام دينا شروع كر ديا. اس خاتون نے بہت عمل و وانشمندی سے مملت سلطنت کو سرانجام دیا۔ متذکرہ بالا دونوں امیروں کے علاوہ کوئی اور مخص سلطنت کے کاموں میں دخل نہ دیتا تھا۔ ہمایوں شاہ کی ومیت کے مطابق ملک التجار محمود کاواں کو جمعیتہ الملک وزیر کل اور پیجابور کا طرف دار اور خواجہ جمال ترک کو وکیل السلطنت اور تلنكانه كاطرف دار بناياكيا-

ہر روز میج کے وقت یہ دونوں امیرشائی بارگاہ میں آتے اور ماہ بانو نامی ایک عورت کے ذریعے ملکہ جمال سے سلطنت کے معاملات کے بارے میں بات چیت کرتے۔ آپس کی مختلوے جو چھے طبے پاتا اس کو عمل میں لانے کے لئے شنرادہ نظام شاہ کو باہر نکال کر تخت فیروز ر بنمات المخار شزادے كى داہنى طرف اور خواجہ جمال ترك بائي طرف كمزا ہو جا؟ اور اس طرح مطے شدہ امور كو عمل ميں لايا جا الغرض ان مینوں کے باہمی مشورے سے حکومت کا کام بری خوش اسلوبی سے چلنے لگا اور جایوں شاہ کے عمد میں جو علم وستم ہوا تع اس کی خلافی ہو منی۔

## اوریا و اڑیے کے راجوں کی کشکر عشی

آس پاس کے علاقوں کے مسلم اور فیرمسلم محمرانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ مکومت ایک نو عمرازکے کے ہاتھ میں ہے انیز جایوں شاہ ك علم وستم كى وجد سے الل افتكر و امراء وفيرو كے ول جاك جاك تھے اس لئے ہرايك مكرانى كے خواب ديكھنے لكا سب سے پہلے تو ا ٹیسہ اور اوریا کے راجوں نے راجمندی کے راہتے ہے افتکر کھی کرکے دکن کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ لوگ ایک عظیم الثان لفکر لے کر کمک السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ اور قل و عارت محری کا ایسا بازار محرم کیا کہ سارے ملک کو ویران کرکے رکھ دیا۔ نوبت یہاں تک آ مینی کہ مولاس کے علاقے تک آبادی کا نام و نشان بھی باتی نہ رہا۔

ملکہ جمال 'خواجہ جمال ترک اور ملک التجار نے ان مغدوں کی شورش کو ختم کرنے کے لئے باہم مشورے کیے اور اس سلسلے میں الی باحو ملکی کے ساتھ منوجہ ہوئے کہ اپنے قدموں میں ذرا ہمی لغزش نہ آنے دی۔ پایہ تخت سے ملک میں چاروں طرف فرامین روانہ کرکے فوج کو طلب کیا کیا۔ ان نوگوں نے تقریباً چالیس بزار سوار بیدر میں جمع کر لیے اور ان کو ساتھ لے کر بدے تزک و احتشام کے ساتھ "کہ جس كى مثل پہلے كے باوشاہوں ميں نميں ملتى اڑيسہ اور اور ياكے راجد كى قيام كاو كى طرف روانہ ہوئے۔

#### اركان نظام شابي كابيغام

احمد آباد بیدر سے دس کوس کے فاصلہ پر دونوں لفکروں میں آمنا سامنا ہوا' جنگ شروع ہو گئی۔ راجہ کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو مغلوب کرلیا جائے اور دکن کے فرمانروا سے خراج حاصل کرکے واپس لوٹا جائے۔ فیرمسلموں نے اپنے اس ارادے کا اظمار بھی نہ کیا تھا کہ نظام شاہ کے امراء اور وزراء نے اس کے پاس سے پیغام بھیجا۔ "ہمارے جوال بخت فرمازوا کا یہ ارادہ ہے کہ حابمگر اور اڑیہ پر حملہ

کرکے ان ممالک کو فتح کر لے۔ اس وقت تم نے خود بی ہماری مشکلوں کو آسان کر دیا ہے اور اس طرف چکے آئے ہو۔ اگر تم نے خراج دینا قبول نہ کیا اور وہ تمام روپیے جو تم نے مسلمانوں سے وصول کیا ہے واپس نہ دیا تو حمیس تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور تممارا ایک فرد بھی یمال سے زندہ نہ جانے دیا جائے گا۔

## معركه آرائي

یہ پیغام ارسال کرنے کے فور آبعد بی شاہ محب اللہ بن شاہ ظیل اللہ نے نظام شاہ کے نشکرے ایک سوساٹھ سواروں کو اپنے ساتھ
لیا اور جماد کی نیت سے رائے اور یا اور اڑیہ کے مقدمہ نشکر پر' جو دس ہزار پیادوں اور چار سو سواروں پر مشمل تھا' تملہ کر دیا۔
مسلمانوں کے سپائی مبح سے لے کر دوپسر تک بڑی بمادری اور مردائلی سے دشمن کے بخیے اوجیزتے رہے آخر کار مسلمانوں کو فتح نصیب
ہوئی۔

## مسلمانوں کی فنخ

اڑیہ اور اوریا کے راجہ بھاگ کر اپ نظرے جالے۔ یہ دونوں اس فکست ہے جہ د آزردہ فاطر ہوئے اور اپنا تمام مال و اسبب چھوڑ کر اپنی قیام گاہ سے رات کے وقت فرار ہو گئے۔ خواجہ جمال ترک نے ان فراریوں کا تعاقب کیا' ملک التجار کاواں' نظام شاہ کو ساتھ لے کر' خواجہ جمال ترک کے پیچھے آہمتہ آہمتہ روانہ ہوا۔ روزانہ کوچ کے وقت تقریباً دو بڑار ہندووں کو موت کے گھائ انارا جا تھا۔ مسلمان اکی تبای و بربادی جس کی حسم کی کی روانہ رکھتے تھے آخر کار یہ راجہ ایک قلعے جس پناہ گزین ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپ قاصدوں کو ملک التجار کے پاس روانہ کیا اور بڑی عاجزی اور مجبت سے بات چیت شروع کی۔ بہت بی حیل و ججت اور قاصدوں کے بار بار آف جانے جانے بعد متذکرہ راجاوں نے پانچ نقرتی سکے بادشاہ کی خدمت جس چیش کیے اور اثریہ اور اوریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ نظام شاہ کامیاب و کامران' واپس احمد آباد بیدر جس آیا اور اس نے امراء اور فوجی مرداروں کو خلعت فاخرہ' تازی گھوڑوں اور مرصع کم بندوں کے سرفراز کیا' اور انہیں ان کی جاگیروں پر روانہ کردیا۔

#### ننے فساد

# نظام شاہی لشکر کی تر تبیب

قد حار کے قلعے کے قریب دونوں افکروں میں آمنا سامنا ہوا اور ہر فریق معرکہ آرائی کے لئے تیار ہو گیا۔ ہمنی خاندان کا صاحب جمال اور خوبصورت بادشاہ نو مری کے باوجود ترکش کمر سے باندھ کر اور تکوار لٹکا کر بری چستی اور اطمینان کے ساتھ لٹکر کی مغوں کو مرتب لرنے میں معموف ہوا، میمند پر ملک التجار محمود کاواں کو دس ہزار سپاہیوں کے ساتھ متعین کیا گیا، بادشاہ خود خواجہ جمال اور اپنے کاکا کندر خال فالم ترک کے ساتھ قلب لٹکر میں فھم ا دو گیارہ ہزار سواروں اور ایک سو ماتھیوں پر مشتل تھا۔

سلطان محمود کے لشکر کی ترتیب

دو مری جانب سلطان محود علمی نے آپے نظر کو اس انداز سے ترتیب دیا کہ میمنہ کی محرانی اپنے بیٹے شزادہ غیاث الدین کے گردی اور چندیری کے حاکم معابت خال اور ظمیرالملک کو میسرو پر متعین کیا عنود سلطان محمود اپنے چیدہ اور بمادر ترین سپاہیوں کے ساتھ قلب سی کھیں کے ساتھ قلب سی کھیں کے ساتھ تعلب سی کھیں ہوا۔

جنگ

تعد مختریہ کہ ابھی نقارہ بنگ کی آواز پوری طرح بلند ہمی نہ ہوئی تھی کہ طلک التجار محمود کاوال نظام شاہی لشکر کے مہذے آگے بڑھا اور ہمادری کے بوش میں مست ہو کر' بجاپور کے لشکر کو اپنے ساتھ لے کر' دشمن کے میسرہ پر دھاوا بول دیا۔ مہابت خال اور ظمیر الملک نے بڑی ہمادری اور جان بازی کے ساتھ حملے کو روکا' لیکن محمود کاوال کی قوت کا وہ مقابلہ نہ کر سکے اور میدان جنگ سے فرار ہونے بڑی ہمادری اور جان بازی کے ساتھ حملے کو روکا' لیکن محمود کاوال کی قوت کا دہ مقابلہ نہ کر سکے اور میدان جنگ سے ہونے کے لئے پر تولئے لگے محر محمود کاوال کے لئکریوں نے انہیں قبل کر دیا۔ نظام الملک ترک نے ہمی ہمادری کا مظاہرہ کیا اور ایک بھرے ہوئے شیر کی طرح نعرو لگا کر شزاوہ غیاث الدین پر حملہ کر دیا' غیاث الدین میدان جنگ میں اپنے آپ کو پانچ سو ہمادر سپاہوں کے برابر سمجھتا تھا۔ وہ بہت می لڑا کیوں میں اپنے دشنوں کو بچا و کھا چکا تھا' اس وجہ سے اس کی ہمادری اور شجاعت کی سارے ہندوستان میں رحموم مجی ہوئی تھی۔ جس وقت لڑائی اپنے شباب پر تھی' اس وقت اتفاقا شزادہ غیاث الدین اور نظام الملک کا آمنا سامنا ہو گیا۔

یہ دونوں بے نظیراور جوال ہمت بمادر ایک دو سرے کو پہانے بغیری ایک دو سرے سے سمتم گھا ہو گئے اور مکواریں چلنے لگیں۔
نظام الملک کی مکوار اس آویزش میں ٹوٹ گئی 'اس کے ہاتھ میں صرف دستہ رہ گیا 'لین اس نے ہمت نہ ہاری بلکہ بزی عاضر دماغی اور
ہالاک سے کام لیا اس نے مکوار کا دستہ غیاث الدین کے منہ پر اس ذور سے دے مارا کہ غیاث الدین کی آنکہ زخمی ہو گئی اس میں ہے '
خون بنے لگا' اس کے بعد نظام الملک نے غیاث الدین کو مکو ڑے سے نیچ گرالیا اور اپنا مکو ڈااس پر دو ڈاکر اس کا کام تمام کرنے ہی والا

محمود طلجی کی تم ہمتی

تظام شای نظرنے فراریوں کا پیچاکیا اور تقرباً دو کوس کے فاصلے تک ان کا پیچاکرتے چلے گئے۔ اور دشمن کے سابی کو تل کر کے چاروں طرف لاشیں بی لاشیں بھیردیں۔ اس کے بعد دکنیوں نے دشمن کے نظر کی طرف توجہ کی اور پچاس ہاتھی گر فآر کر لیے۔ سلطان محمود علی نے جب اپنے نظر کے معند اور میسرہ کی بیہ حالت دیکھی تو وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے بھاگ کر مندور چلے جانے کا ارادہ کر میدان جنگ میں لیا۔ جب اس کے اس ارادے کی خبر' اس کے ایک ہمراز درباری کو معلوم ہوئی تو اس درباری نے محمود علی کو سمجھایا اور میدان جنگ میں طابت قدم رہنے کی ترغیب دی۔

ہاتھی کی مستی

جلد دوم

# نظام شاہ کی بیدر کو روائگی

سکندر خال غلام بن اپنی محافت اور عاقبت نا اندیشی اور خواجہ جہال کی مخالفت کا خیال کرکے سپاہیوں کو لڑائی کرنے کے لئے اکسایا۔ بلکہ نظام شاہ کو اپنے ساتھ لے کر میدان جنگ سے باہر نکل کیا اور کچھ فاصلے پر جاکر لفکر کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب امیروں اور خاصہ کے لفکر نے شاخی کو کب کو اس جگہ پر نہ دیکھا تو وہ معرکہ آرائی سے بیزار ہو کر ایک ایک کرکے میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اور نظام شاہ کو

## نظام شاہیوں کا فرار

خواجہ جمال نے جب یہ دیکھا کہ میمنہ اور میسرہ کالشکر تو اپنے آپ کو فاتح سمجھ کر دشمن کی جابی و بربادی میں مصروف ہے اور شابی چر بھی میدان جنگ جب باہر نکل کر حسن تدبیرے شابی چر بھی میدان جنگ میں موجود نہیں ہے۔ نیز قول کے لشکری آبادہ فرار ہیں تو اس نے میدان جنگ ہے باہر نکل کر حسن تدبیرے شابی چڑکو اپنے قبضے میں کرکے احمد آباد بیدرکی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کر لیا۔ ملک التجار محمود کاواں اور دیگر دکنی اور حبثی امراء بھی ان حالت کو دیکھتے ہوئے میدان جنگ ہے ہوگ اور اس طرح ساری فوج بیدر پہنچ گئی۔

## سكندر خان كي كر فأرى

سکندر خل غلام ترک جو نظام شاہ کو تقریباً دو تین سو سواروں کے ساتھ میدان جنگ سے نکال کر لایا تھا اور اس وجہ سے سب لوگ اسے تحسین و آفرین کا مستق سجھتے تھے 'وہ خواجہ جمال سے ملاقات کرنے کے لئے میا خواجہ جمال نے سکندر خال کو اس جرم پر کہ اس نے بہر موقع و محل بادشاہ کو میدان جنگ سے باہر نکالا 'گر فقار کر لیا اور اسے بہت ہی بے مرتی اور تذلیل کے ساتھ اپنے مکان سے باہر نکال کر موکلوں کے نیرو کر دیا۔ خواجہ جمال کے اس سلوک سے تمام تری غلام چراغ پا ہو گئے انہوں نے آپس میں ال کر نظام شاہ کی والدہ ملکہ جمال سے کہا۔ "ہم فلاموں نے آج بحک آپ کی خیرخوائی کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ جب میمنہ اور میسرہ کی فوق دشمن کی جاتی و بہادی میں معروف ہوئی۔ اور بادشاہ کے قریب کوئی سپائی نہ رہا تو سکندر خال نے مصلحت وقت کو دیکھتے ہوئے آپ فوق دشمن کی جاتی و بہادی میں معروف ہوئی۔ اور بادشاہ کے قریب کوئی سپائی نہ رہا تو سکندر خال نے مسلحت وقت کو دیکھتے ہوئے آپ کے بیخ کو میدان جنگ سے باہر نکال لیا اور آپ کے سپرد کر دیا۔ اب بادشاہ کے کاکا کو گر فقار کر لیا گیا ہے ' ایک ترک کا ایک مثل کے باتھوں اس ذات و رسوائی کے ساتھ کر فقار ہونا بہت بڑی بدنای کی بات ہے۔ "

دکن کے باشدوں کو اپنے فلاموں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے اس کے طکہ جمال ترکوں کی بات من کر بہت رنجیدہ ہوئی اور اس کی آئکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کما " بجھے افسوس ہے کہ اس وقت میں مصلیٰ کی کمنا مناسب نہیں سمجھتی تم لوگ فکر نہ کرو میں آئیندہ بھی اس کی تلافی کر دول گی۔ خواجہ جمال کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے سکندر خال کو طکہ جمال کے پاس میری اور یہ مندر کیا گئے۔ سلطان محود علمی جو بیشہ خواجہ جمال سے خانف رہتا تھا' اس کی نارانسٹی سے واقف ہو گیا ہے اور احمد آباد بیدر کو فتح کرنے منظر کیا کہ سلطان محود علمی جو بیشہ خواجہ جمال سے خانف رہتا تھا' اس کی نارانسٹی سے واقف ہو گیا ہے اور احمد آباد بیدر کو فتح کرنے کے لئے اپنے طکیا سے روانہ ہو چکا ہے۔

## سلطان مخمود علجي كاافتدار

ملکہ جمال 'خواجہ جمال کی حمیاری سے اعجی طرح واقف نقی اس سے ڈرتی نقی' اور مندرجہ بالا معرکے میں فکست کا سبب ای کو
حمین نقی۔ ملکہ نے محمود کاواں سے مشورہ کرکے ارک کے قلعے کا گران طوخاں کو مقرر کیا اور خود تمام شای خزانوں' بیگات' نظام شاہ
اور محمود کاوال کے ساتھ فیموز آباد کی طرف روانہ ہوئی۔ سلطان محمود علجی نے بری سمولت کے ساتھ شرکا محاصرہ کر لیا اور سترہ دن کے
اندر اندر قلع کی تبغیہ لرکے حصار کے اندر مقیم ہو گیا۔ محمود شاہ نے برار اور دولت آباد کے اکثر شہروں کو اپنی حکومت میں لے لیا اور

مالوی کے تنفے میں جلی تمی۔ محمود شاہ مجراتی کی آمد

ای دوران بی اچاک محمود شاہ مجراتی، جو خود اس زمانے بی کم من تھا، کا افکر مجرات کی سرمد پر نمودار ہوا۔ جن دنوں نظام شاہ محرکہ آرائی کے لئے روانہ ہو رہا تھا، اس نے محمود کاوال کے مشورے سے محمود شاہ مجراتی کے نام خلوص و محبت کا ایک خط ارسال کیا تھا اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ نظام شاہ نے فیروز آبادی بی قیام کیا اور سے اطمینان ہو جانے کے بعد کہ مفرور سپای بھی اس کے ساتھ آ ملے بی اس نے خواجہ جمال کو ایک بہت بڑے لئکر کے ساتھ محمود شاہ خلجی کے مقالجے پر روانہ کیا۔ خواجہ جمال ابھی رخصت ہوای تھا کہ یہ محمود شاہ مجرور ساتھ آئی ہے۔

ملک التجار کی بیدر کو روانگی

ملکہ جال نے یہ فہر سنتے ہی محود کاوال کو جس کی خوش اسلوبی اور حسن سلوک سے تمام لشکری بہت خوش ہتے اور اس کو بہت چاہے سے استری تقریباً پانچ چھ ہزار سواروں کے ساتھ شرکی راہ سے شاہ مجرات کے پاس روانہ کیا۔ محود شاہ مجراتی نے اپنے بہت سے قابل اختبار امراء کو بیس ہزار سواروں اور بے شار آلات حرب کے ساتھ حریف کی مدافعت کے لئے محود کاواں کے بہاتھ روانہ کیا۔ محود کاواں نے وکن کے چاروں طرف اپنے قاصد روانہ کیے اور کچھ دنوں میں چالیس ہزار دکنی اور مجراتی سواروں کا ایک جرار لشکر تیار کرے احمد آباد مدر کی طرف روانہ ہوگا۔

سلطان محود ظلمی شرکے اندر قیام پذیر تھا' ان دنوں وہ ارک کا قلعہ تنخیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا' نیز اپنا سامان درست کرنے میر معروف تھا۔ تھود طلح کو جب ملک التجار کی آمد کی خبر بلی تو وہ بہت معروف تھا۔ تھود طلح کو جب ملک التجار کی آمد کی خبر بلی تو وہ بہت براساں ہوا اور بیدر سے مندو کی طرف بھاگ نگلا'بالکل ای طرح جیسے کوئی پرندہ پنجرے سے آزاد ہو کر بھاگا ہے۔ ملک التجار نے ویر براساں ہوا اور بیدر سے مندو کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ تمام راستوں کی ناکہ بندی کرکے مالویوں کو آنے جانے کا موقع نہ دیں اور برار دکن سواروں کا ایک فظر برار کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ تمام راستوں کی ناکہ بندی کرکے مالویوں کو آنے جانے کا موقع نہ دیں اور مو خود بھی دی بڑار دکنوں اور بیس بڑار مجراتیوں کی ایک جمعیت لیکر سلطان محمود ظلمی کے قریب بی قدمار اور بیشر کے در میانی علاقے م

میں مقیم ہوا۔ سلطان محمود خلجی کی فوج کی بدحالی

ملک التجار نے اپنے وحمٰن کو ہر چمار طرف سے محمر لیا۔ اور اس کی فوج کو چاروں طرف برباد کرنا شروع کر دیا۔ غلہ اور دیمر سامان خود طلحی سے باس می روایت کے مطابق ہیں ہزار سواروں کا نشکر تھا ، وہ لانے شرورت عاصل کرنے کی تمام راہیں بند کر ویں۔ سلطان محود طلحی کے پاس معروف رہا۔ اس کاروائی کا یہ بیجہ لکلا کہ سلطان محود کی فوج کے لئے تیار ہوا۔ محمر ملک التجار نے لڑائی نہ کی بلکہ ای طرح اپنے کام ہی معروف رہا۔ اس کاروائی کا یہ بیجہ لکلا کہ سلطان محود طلحی میں قبلے کے اٹار پیدا ہو مجے۔ مندو کے قریب جیموں میں بیٹے ہوئے لئکری بھوک سے بھی آکر آہ و زاری کرنے گئے 'سلطان محود ظلمی جنسیں وہ اپنے ساتھ نہ لے جا سکتا تھا ان کو اند ماکر نے جب کوئی چارہ کار نہ دیکھا تو اس نے تن تنا فرار ہونے کی سوچی ' وہ تمام ہاتھی جنسیں وہ اپنے ساتھ نہ لے جا سکتا تھا ان کو اند ماکر دیا گیا۔ سلطان محود ظلمی نے جب یہ دیکھا کہ مندو کے تمام براہ راست اور پراس راستوں پر حریف کا قبضہ ہے تو وہ اپنی جان کو خطرے ہیں ڈال کر کونڈوا ژہ کے راستا سے روانہ ہوا۔

 وستم سے محفوظ رہے اور تھے پر بھی کوئی آنج نہ آئے۔ "بید کھیا سلطان سے انتخام لینے کے در پے تھا لاذا اس نے کہا "اس علاقے میں اییا کشادہ راستہ کوئی نمیں ہے کہ جس سے انسان اور جانور بہ آسانی گزر سکیں۔ ہاں ایک ایس راہ ضرور ہے کہ جس سے بہم سفر طے کر سکتے ہیں' لیکن اس راہ میں چاہ ہاروت کی طرح ایسے کو کی ہیں کہ جن میں پانی کا نام و نشان تک نمیں ہے۔ "
راستے کی مشکلیں ا

سلطان محمود ملجی کمک التجار کے تعاقب کرنے کی وجہ ہے بہت حواس باختہ ہو رہا تھا۔ اس نے مجبور ہو کرا پہلچور اور اکل کوٹ کی راہ افتیار کی اور کہا۔ ''کوئی دشوار گزار راستہ افتیار کرتا بہتر ہے بہ نبست اس کے کہ ہم کوئی آسان اور کشادہ راستہ افتیار کریں کہ جس پر و شمن کا قبضہ ہو اور وہ ہم کو مصیبت اور پریشانی میں جٹا کر دے۔'' قصہ مختفریہ کہ پہلے روز پانی کی کی' ہوا کی تبیش اور راستے کی مشکل کی وجہ ہے تقریباً پانچ چھ ہزار افراد نقمہ اجل ہوئے۔ دو سرے روز اس علاقے کے باشندوں لینی کونڈوں نے' ان لوگوں کی مجبوری اور غریب الوطنی سے فائدہ انما کر قبل و غارت کری کا بازار گرم کیا' اور انہیں ایک دو سری مصیبت میں جٹلا کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنے مال و اسباب الوطنی سے فائدہ انما کر قبل اور اپنی تمام دولت جنگلی اور بہاڑی علاقے میں قزاقوں کے آگے جیسے گئے۔ پانی اس قدر نایاب تھا کہ ایک جال دو شکھ فترتی میں بختائی میں بھنے ایک اس کے باوجود بھی پانی ضرورت کے مطابق نہ ملکا تھا۔

الغرض سلطان محود علی بزار ہا معیبتیں اور پریٹانیاں افعاکر اس جنگل سے باہر لکلا ' باہر نکل کر اسے معلوم ہوا کہ کنووں کو بوشدہ کرنا اور راستوں میں ڈاکووں کو کھڑا کرنا ' کو عُدواڑہ کے مقدم کی حرکت ہے۔ محبود علی نے فوراً مقدم کے قبل کا تھم دے دیا۔ اس مقدم کو جب اس تھم سے آگائی ہوئی تو اس نے بادشاہ کو ایک بین می گائی دے کر کما۔ "میں نے قو شاندار انقام لیا ہے۔ اگر بادشاہ بزار ہا افراد کی جب اس تھم سے آگائی ہوئی تو اس نے بادشاہ کو ایک بین می گائی دے کر کما۔ "میں نے قر شاندار انقام لیا ہے۔ اگر بادشاہ بزار ہا افراد کی جب اس تھم سے آگائی ہوئی تو اس نے میرئی گردن مارے گا تو اسے کیا ملے گا۔ میرے بیوں کو خدا رکھے میں پھران کی اولاد کی صورت میں دنیا میں آجاؤں گا۔ "اس مقدم کی اس بات سے یہ اندازہ ہو تا ہے کہ کو عُدواڑہ کے ہندو بھی دیگر بت پرستوں کی طرح عقیدہ تنائج کے قائل ہیں اور اس سب سے وہ اپنے قبل سے ڈرتے نہیں ان لوگوں کا یہ مقیدہ ہے کہ آدمی مرکز ہالکل فائیس ہو جاتا' انسان مرکز دنیا میں دوبارہ آتا ہے' خواہ کی بھی چیز کے بھیس میں آئے ' لیکن اس کی طالت سے کمیں بھر ہوتی ہے۔ محمود تھی کا کرواڑ

مور نعین کا بیان ہے کہ سلطان محود فلی نے احمد آباد بیدر کا محاصرہ کرکے وہاں کی عمار توں کو نذر آئش کر دیا اور رعایا کو بہت بری طرح جاہ و بہاد کیا اور علیا کو بہت بری طرح جاہ و بہاد کیا اور طرح طرح کے مصائب کے دروازے کھول دیئے۔ اس کے بعد دکن کے دو سرے علاقوں کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور مایا کی دلجوئی اور ملک کی خوشحال کی طرف متوجہ ہوا۔ سلطان محود کی بید عادت نقی کہ وہ اپنے لباس اور غذا کے لئے کام کرتا اور برے مالی دلیاں اور جائز طریقے سے اپنی ضروریات ہوری کرتا۔ وہ جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا چاول "محی "میسوں اور کیڑا سفر میں اپنے ساتھ رکھتا اور کھڑی کے تحوں پر بوئی ہوئی سنریاں بھشد اس کے ساتھ رہتی تھیں۔

مولانا من الدين كي حق كوتي

جب سلطان محود ملی کو احمد آباد بیدر میں قیام کرتے ہوئے کانی دن ہو سے تو اس نے مولانا مٹس الدین جن کوئے کرانی ہے ' جو شاہ ملیل اللہ کے مقبرے کے مجاور تھے۔ ملاقات کی اور ان سے کما "میرے پاس ترکاری حتم ہو سی ہے اور اس سے بہت پریشانی ہے ۔ ان محمل کے مقبرے کے مقبرے کے ایک ہو ' بہت مشکل ہے ۔ اگر کسی مختص کے پاس طال کے روپ محمد اور اس قدر ترکاری پیدا کرنا جو شائی باور پی خانے کے لئے کانی ہو ' بہت مشکل ہے ۔ اگر کسی مختص کے پاس طال کے روپ سے فریدی ہوئی دوں۔ " یہ مات س کر مولانا مٹس الدین جن سے فریدی ہوئی ذھین موجود ہو تو جھے بتائے تاکہ میں اسے المجھی قیمتیں دے کر سزیاں خریدوں۔ " یہ مات س کر مولانا مٹس الدین جن

کو' تباہ و غارت کرنا' ان کے محمول اور آبادیوں کو دیران کرنا اور اس کے باوجود کپڑے اور ترکاری و فیرہ کی خرید و فردخت کے سلسلے میں حلال و حرام کا خیال رکھنا تمانت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سب پکھ خدا تری سے بہت دور ہے۔ "یہ سن کر باوشاہ کی آنکھوں میں آنہو آ محے اور اس نے کہا آپ کے کہتے ہیں' لیکن جمان بانی اور ملک میری ان باتوں کے بغیر بہت مشکل ہے۔"
ملک عرب کا ایک قصہ

مورخ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اس حکایت کے مماثل ایک دو مراقصہ "فوصت" یا کی دو مری کتاب جی دیکھا ہے جو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ملک عرب میں یکی بن نعمان نامی ایک بادشاہ تھا اس کے عمد حکومت جی ابو عبد الله نامی ایک بزرگ تھے، جنوں نے دنیا جی اور اہل دنیا ہے ہر فتم کے تعلقات قطع کرکے گوشہ شینی اور فقیری کو اپنالیا تھا۔ ایک دن یکی بن نعمان کا گزر ایک ایسے راستے ہوا کہ جس پر شیخ ابو عبد الله بھی اپنے مریدوں کے ہمراہ گزر رہے تھے۔ شیخ صاحب نے بادشاہ کو سلام کیا بادشاہ نے سلام کا بواب دے کر ان ہوا کہ جس پر شیخ ابو عبد الله بھی اپنے مریدوں کے ہمراہ گزر رہے تھے۔ شیخ صاحب نے بادشاہ کو سلام کیا بادشاہ نے صاحب مرا دیے اور کئے ان سے پوچھا۔ "میرے بدن پر جو ریشی لباس ہے اسے پہن کر نماز پر صنا جائز ہے یا نہیں؟" یہ سن کر شیخ صاحب مرکرا دیے اور کئے گئے۔" تیرا صال بالکل اس مخص جیسا ہے کہ جو سرے لے کر پاؤں تک نجاست و غلاقت جی طوث ہو، لیکن پیشاب کی چیسنٹ سے پر بین کرتا ہو، تیرا بیٹ حرام کے لقوں سے بھرا ہوا ہے، تیری گردان پر طلق الله پر ظلم ڈھانے کا طوق ہے۔ اور تو ریشم اور نماز کے سکے کو دریافت کرتا ہو، تیرا بیٹ حرام کے لقوں سے بھرا ہوا ہے، تیری گردان پر طلق الله پر ظلم ڈھانے کا ہاتھ چوم لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرکے دریافت کرتا ہے۔" یہ تی بات س کر کئی بین نعمان رو دیا اور اپنے محموث سے از کر شیخ کا ہاتھ چوم لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرکے بادشاہت ترک کردی اور اپنی بلق زندگی شیخ صاحب کی خدمت جی بسر کردی۔

احمه آباد بیدر کی تغییرنو

قصہ مخترجب سلطان محود علی مندو واپس چلا کیا تو نظام شاہ نے محود شاہ مجراتی کے نام ایک خط روانہ کیا اور بہت سے تخفے اور ا ہمیے اور کی ہاتھی اپنے خاص مصاحبوں کے ہاتھ ارسال کیے اور زحمت دینے کی معذرت جابی۔ محود شای مجرات واپس چلا کیا نظام شاہ احمد آباد بیدر واپس آیا اور شمرکو از سرنو تغیر کرکے آباد کرنے نگا بچھ ہی عرصے میں احمد آباد بیدر پہلے کی طرح آباد شربن کیا۔ محمد و تھیجی کانیا حملہ

سلطان محود طلجی کو ملک التجار محمود کاوال سے بین سخت و شنی ہو گئی تھی اس لئے اس نے دو سرے سال بین ۱۹۸۵ھ میں حب
روایت نظام الدین احمد 'نوے بڑار سواروں کے لشکر کے ساتھ دکن پر حملہ کیا نظام شاہ نے بھی لشکر تیار کروایا اور مقابلے کے لئے نکل
پڑا۔ اس نے محمود شاہ مجراتی سے بھی مدو طلب کی۔ محمود شاہ نے بغیر کسی قتم کی تاخیر کے اپنے لشکر تیار کیا اور سلطان پور کی طرف چل پڑا
اور راستے بی میں محمود طلجی کو محمیرلیا۔ محمود ظلمی اس مرتبہ بھی کونڈوا ژہ کے راستے مندہ چلا گیا اس کی روائجی کے بعد دونوں خوبصورت
اور راستے بی میں محمود طلمی کو محمود طلمی اس مرتبہ بھی کونڈوا ژہ کے راستے مندہ چلا گیا اس کی روائجی کے بعد دونوں خوبصورت
اور بوسف جمال فرمازوا ایک دو سرے سے ملے اور ایک دو سرے کو تختے تحاکف دے کر رخصت ہوئے۔

بھنی فاندان کا یہ رواج تھا کہ بادشاہ کی کہلی ہوی "ملکہ جہاں" کے خطاب سے مرفراز ہوتی تھی اور اس کے لئے یہ ضروری ہو ؟ تھا کہ وہ بھنی فاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ نظام شاہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کی شادی کے لئے اپنے ایک عزیز کی لڑکی کا انتخاب کیا۔ نظام شاہ کی شادی بری دھوم دھام سے ہوئی اور ایک مظیم الشان جشن مسرت کا انعقاد کیا گیا، لیکن افسوس کہ شب زفاف کو 'جب کہ ساری دنیا عیش و عشرت میں معروف تھی 'اور ہر گھر عشرت کدہ بنا ہوا تھا، دفتا شای محل سے آدھی رات کے وقت رونے پیٹنے کی صدائی بلند ہو کمیں اور یہ معلوم ہوا کہ نظام شاہ نے وائی اجل کو لبیک کما اور دو مرے کے لئے اپنا تخت خالی کر دیا۔ یہ حادث سا زیقعد ۸۱۸ھ کو وقوع

نظام شاه کی مدت حکمرانی دو سال ایک ماه ہے۔

# محمد شاه ثاني بن بهايول شاه ظالم

مور خین کا بیان ہے کہ ہمایوں شاہ طالم نے ملکہ جمال (والدہ نظام شاہ) کے بطن سے تین بیٹے یادگار چھوڑے۔ ان تین کے نام کیے ہیر (۱) نظام شاہ (۲) محمد شاہ (۳) احمد شاہ برے بیٹے نظام شاہ نے عنفوان شباب بی میں دامی اجل کو لبیک کما اور محمد شاہ نو سال کی عمر میں بھنج آج و تخت کا مالک ہوا۔

#### تعليم وتربيت

محد شاہ کی حکومت کے ابتدائی زمانے میں' نظام شاہ کے عمد حکومت کی طرح' خواجہ جمال ترک اور ملک التجار محمود کاوال' نظام شا کی والدہ کے مشورے سے حکومت و سلطنت کے امور کی انجام دبی کرتے تھے۔ ہمایوں شاہ ظالم کا سب سے چھوٹا لڑکا عمدہ پرگنوں ک جاگیردار مقرر ہو کر اپنے بھائی محمد شاہ بادشاہ کا ہم نشین ہوا خواجہ جمال نے محمد شاہ کی تعلیم و تربیت کی طرف بہت توجہ کی اور ملکہ جمال کے مشورے سے اسے حیدر خال شوستری کے حوالے کیا جو اپنے زمانے کا زبردست عالم اور پر بینزگار مخص تھا۔ علم بری

### علم و ذکاوت

میں سیست میں ہے۔ اور مختلف علوم میں تربیت حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوا اور پکھے ہی عرصے میں انچی خاصی استعداد علم

بم پنچلل نیز خو علی میں بھی ممارت پیدا کرلی' بھنی خاندان میں فیروز شاہ کے بعد محد شاہ جیسا صاحب علم فرمازوا پھر پیدا نہیں ہوا خواج جمل ترک تزک و اختشام کے ساتھ امور سلطنت کو انجام ویتا تھا اور ملک کے کسی دو سرے آدمی کو خاطر میں نہ لا تا تھا۔ اس نے قد کا امیروں سے اور شائی نزانے کو حسب خواہش صرف کرنے لگا۔

امیروں سے اکثر پر سے حاصل کرکے خودساختہ سے امیروں کے حوالے کر دیے اور شائی نزانے کو حسب خواہش صرف کرنے لگا۔

خواجہ جمال ترک کا اقتدار

# خواجہ جمال ترک نے اپنا ہے شعار بنا لیا تھا کہ وہ شاہی خدمت کو بغیر کسی شرکت کے سرانجام دیا کرتا تھا محبود کاوال اس زمانے میر سلطان محبود علمی کو دکن کی حدود سے باہر نکال دینے کے بعد پہلے ہے کہیں زیادہ شان و شوکت کا مالک ہو کیا تھا۔ اسے بھی خواجہ جمال ترک سلط میں دخل دینے نہ دیتا تھا۔ اسے بھی خواجہ جمال ترک سلط میں دخل دینے نہ دیتا تھا اور اسے اکثر و بیشتر سرحدی مساس پر روانہ کرتا رہتا تھا۔

محد شاہ کی والدہ المکہ جمل بڑی مختلد اور دور اندیش مورت تھی اوہ خواجہ جمال ترک کا جلن دیکے کرول بی ول میں خانف ہوئی اور
اس نے محد شاہ کو بھی خواجہ جمال بڑک کی بری نیت ہے آگاہ کرویا۔ اور اسے اس بات پر رامنی کرلیا کہ جب دو سرے دن میح کے وقت
خواجہ جمال شابی دربار میں آئے اور ملکہ جمال اسے تھا ہی بادشاہ کے پاس بیسے تو محد شاہ اسے بغیر کسی حیل و جمت کے فوراً قمل کروا
ال

### خواجه جمل ترك كالخل

اس بات چیت کے دو سرے روز جو ۱۸۰۰ کا کوئی دن تھا خواجہ جمال ترک بدی شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ بادشاہی دیوان خانے میں آیا اس لے خلاف معمول دیوانفانے میں نظام الملک کے ساتھ نوجوان کی ایک مسلح جماعت دیمی تو اے تشویش لاحق ہوئی مگر دو کر بھی کیا سکتا تھا مجبور آ بادشاہ کی خدمت میں دیوانداری میں مشغول ہوا ای اثنا میں محل کے اندر سے دو معمر خواتین باہر آئیں اور مخاطب ہوا اور کمایہ فخص حرام خور ہے لنذا اس کو موت کے محلت اٹار دیتا چاہیے۔" نظام الملک خواجہ جمال ترک کا ویشن فرقائی اس نے شائی تھا ہیں۔
اس نے شائی تھم کے ملتے ہی بلا کال خواجہ جمال کو ہاتھ سے پکڑا اور باہر لے کیا۔ وہاں اس نے کموار کے کئی واروں سے خواجہ جمال کا کمام تمام کردیا۔

### ملک التجار کی عزت افزائی

کچھ دنول بعد سلطان محمد شاہ نے اپنی والدہ کے مشورے سے ملک التجار محود کاواں کو ظعت خاص سے سرفراز کیا اور خواجہ جمال کا خطاب عنایت کرکے اسے وکیل السلطنت اور امیرالا مراء مقرر کیا ملک التجار نے اس طرح دنیاوی عزت و افتخار سے بسرہ ور ہو کر ساری دنیا جس شرت حاصل کی' اسے تحریر و تقریر جس "مخدوم جمانیال معتمد ورگاہ سلطان آصف جم نشان امیرالا مراء ملک نائب مخدوم خواجہ" کے لقب سے یاد کیا جائے نگا۔

### محمد شاہ کی شادی

جب محد شاہ کی عمرچودہ سال کی ہو مخی تو اس کی والدہ نے بھنی فاندان کی ایک اڑک سے اس کی نسبت قرار دی الله التجار کی محرانی میں ایک جشن مرت منعقد کیا گیا۔ اس شادی سے فارغ میں ایک جشن مسرت منعقد کیا گیا۔ اس شادی سے فارغ میں ایک جشن مسرت منعقد کیا گیا۔ اس شادی سے فارغ مونے کے بعد بادشاہ کی والدہ نے محومت کے تمام امور و انتظالت بادشاہ کے سرد کر دیئے اور خود عبادت و محاوت قرآن میں مشخول ہو میں۔

سلطان محد شاہ کا معمول تھا کہ وہ اپنی مال کے مشورے کے بغیر کی اہم کام کو انجام نہ دیتا تھا اور ہر طرح اس کی تعقیم و تحریم کیا کر ؟ تھا' وہ ہر روز اپنی مال کی خدمت میں سلام کے لئے حاضر ہو ؟ تھا۔ بادشاہ جب شادی کے ہنگاہے سے فارغ ہوا تو اس نے مسمات سلطنت کی طرف توجہ کی' اس نے اپنے وشنول سے انتقام لینے اور ان کے مکون پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ کی طرف توجہ کی' اس نے اپنے وشنول سے انتقام لینے اور ان کے مکون پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا۔

بادشاہ نے نظام الملک کو برار کے نظر کا سروار مقرر کیا اور اسے بوے نزک و اختصام کے ساتھ ۸۷ھ میں کھولہ کا قلعہ 'جو حاکم ہائوہ کے بیننہ میں تھا، فتح کرنے کے لئے روانہ کیا۔ نظام الملک نے وہاں پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کرلیا اور اہل قلعہ کی مدد کے لئے جو مندوی لشکر آیا تھا، اسے کئی بار فکست فاش دی۔ آخری بار راجیوت اور افغان سوار' جو تعداد میں بارہ بڑار ہے 'بیرے جوش اور ولولے کے ساتھ نظام الملک کے مقابلے پر آئے۔ قلعہ کے قریب بی طرفین میں معرکہ آرائی ہوئی اور دونوں لشکروں کے سابیوں کی ایک بہت بری تعداد لقمہ الملک کے مقابلے پر آئے۔ قلعہ کے قریب بی طرفین میں معرکہ آرائی ہوئی اور دونوں لشکروں کے سابیوں کی ایک بہت بری تعداد لقمہ الملک کے مقابلے پر آئے۔ قلعہ میں سے جو لوگ باہر نگل کر معرکہ آرائی میں شریک ہوئے تنے وہ بھی فلست کھا کر واپس قلع کے اندر چلے گئے 'نظام الملک اور دیگر بہت سے دکی سپانی تکواریں ہاتھ میں آرئی میں شریک ہوئے تنے وہ بھی فلست کھا کر واپس قلع کے اندر چلے گئے 'نظام الملک اور دیگر بہت سے دکی سپانی تکواریں ہاتھ میں المذا اللہ کے کہ اور سپروں کو بلند کے ہوئے ان لوگوں کے بیچھے بھا کے اہل قلعہ نے فلط فنی کی بنا پر ان لوگوں کو بھی اپنے ہی آدی سجما فلذا المدین کی بنا پر ان لوگوں کو بھی جائے اہل قلعہ نے فلط فنی کی بنا پر ان لوگوں کو بھی جائے اور شام کے وقت قلع پر قبضہ کرلیا۔

ایک دو مری روایت سے بیان کی جاتی ہے کہ جب دشمن کے مغرور سپائی قلع کے پاس پنچے تو وکنوں نے ان کا پیچا چھوڑ کر پہلے کی طرح قلعہ کا محامرہ کرلیا' اہل قلعہ نے مصائب سے بحک آ کر بوی عاجزی سے امان طلب کی اور قلعہ دکنوں کے حوالے کر دیا۔ اہل وکن نے قلعے والوں کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچایا البتہ انہیں قلعے سے نکل جانے کا تھم دے دیا ای دوران میں دکن کے لوگوں کے نچلے طبقے نے اپنی عادت کے مطابق مالوہ کے لوگوں کو برے لفظوں میں یاد کیا۔ اس پر غیر مسلم راج دتوں میں سے دو مخصول نے اپنی بماوری کا مظاہرہ اپنی عادت کے مطابق مالوہ کے لوگوں کو برے لفظوں میں یاد کیا۔ اس پر غیر مسلم راج دتوں میں سے دو مخصول نے اپنی بماوری کا مظاہرہ کرنے کی شمانی' جب لوگوں کی بھیڑ ذرا چھٹی اور اہل مالوہ کے تمام لوگ' مور تو رہے ۔ قلعے سے مام نکا رہے کہ تارہ دندا ،

راجیوت نظام الملک ہے ہم کلام ہوئے۔ نظام الملک کا قبل فظام الملک کا قبل

انہوں نے نظام الملک ہے کما "ہم نے اپنی تمام زندگی جنگ کے میدانوں بیں گزاری ہے لیکن تم جیسا بمادر انسان ہم نے آج تک نیس دیکھا' اگر تم اجازت دو تو ہم تمهارے پاؤں چویں نظام الملک نے یہ دکھے کر کہ یہ دونوں راجیوت نہتے ہیں' انہیں پاس بلالیا ہے دونوں پاؤں چوہنے کا اظہار کرتے ہوئے نظام الملک کے پاس آئے۔ اور بردی پھرتی سے انہوں نے قریب کھڑے ہوئے لوگوں سے تخبراور کوار چھین کر نظام الملک پر حملہ کر دیا اسے قبل کرنے کے بعد یہ دونوں دو سروں کی طرف متوجہ ہوئے اور اس قدر اڑے کہ ہلاک ہو

### مالوبوں كا قتل

نظام الملک کے دو بھائی تھے۔ ایک یوسف عادل سوائی اور دو مرا دریا خال ترک اول الذکر عادل شاق خاندان کا مورث ہے اور دریا خال الملک کے دو بھائیوں نے یہ خیال کیا کہ نظام الملک کا قتل اہل قلعہ کی خال اپنی بمادری اور جرات مندی جس ہے نظیر تھا الملک کے ان دونوں بھائیوں نے یہ خیال کیا کہ نظام الملک کا قتل اہل قلعہ کے سے مازش کا بقیم ہے۔ اہل الموں نے اہل قلعہ کے پیچے لشکریوں کی ایک جماعت روانہ کی۔ اہل قلعہ ، قلعہ سے ایک کوس کے فاصلے پر بوے آرام واطمینان کے ساتھ مقیم تھے کہ خدکورہ بالا جماعت ان کے پاس جا پہنی اور ان سب کو موت کے کھائ اتار دیا۔

### عادل شاه اور دریا خال کا اعزاز

یوسف عادل اور دریا خال کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا۔ اور انہوں نے باوشاہ کی بھروی اور بی خوای کے پیش نظر قلعے کو بہت زیادہ معظم و مغبوط کیا۔ انہوں نے پیادوں اور سواروں کے ایک محروہ کو قلعے کی حفاظت پر متعین کیا۔ اور خود بے شار دولت اور نظام الملک کا جنازہ لے کر احمد آباد بیدر پنچ۔ اور سارا مال غنیمت بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ کو ان دونوں کی بیہ خدمت اور اطاعت کی جنازی بہت پند آئی۔ للذا اس نے مضافات کی جاگرواری عطا فرمائی سے بند آئی۔ للذا اس نے مضافات کی جاگرواری عطا فرمائی نے انہوں اپنے مقرب امراء کے محروہ میں شامل کرلیا۔

### ما کم مندو کا پیغام

مندو کے حاکم نے جب اہل دکن کی مستقل دھنی کو دیکھا تو اس نے اپنے رویہ جی نری پیدا کیل اور شریف الملک نای ایک فض کو بہت سے جبتی تھے تھا نف دے کر جی شاہ کے پاس روانہ کیا اور بادشاہ کو پیغام دیا کہ "سلطان احمد شاہ ولی بھنی اور سلطان ہو ہنگ نے آپ جی مدد کیا تھا کہ برار سلطان دکن کے قبضے جی رہے گا اور کھرلہ اور اس کے مضافات پر مندو کے حاکم کی محرانی ہوگی۔ ان دنوں بہنی امراء نے کھرلہ کے قلعے کو فتح کر لیا ہے۔ اگر آپ کوئی ایس تدہیر عمل جی لائیں جس سے عمد فتلی نہ ہو اور مسلمانوں کا خون نہ بھے تو یہ دیداری اور برادر نوازی سے بھر دور نہیں ہے۔"

### محمرشاه كاجواب

سلطان محمد شاہ نے محتے احمد صدر کو جو بہت ہی نیک طبیعت اور پارسا انسان تھا۔ شریف الملک کے ساتھ مندو روانہ کیا اور سلطان مالوہ

اللہ علی اللہ اللہ علی معارف کے راہتے میں ہماری طابت قدمی پہلے کی طرح ہے۔ ہمارے قرب و جوار میں کرنا لک کا ملک موجود

ہمیں میں فیر مسلموں کے بہت سے قلعے موجود ہیں اجنہیں ہم ہاسانی فلح کر سکتے ہیں۔ ہمیں کتر لہ کے قلعے کی قطعا کوئی ضرورت نہیں

مور مالہ فیکر ہے کہ ہمارے خاندان میں ہم بھی کہ کہ میں فین کا مرتک ہیں۔ میں سرکھ میں کہ مرد کے تعالی مرد میں انہ میں میں انہ میں میں انہ انہ میں انہ م

غارت کری کا ایسا بازار کرم کیا کہ چکیز کے کارنامے بھی مات ہو گئے۔ اس کے لئکرنے بھی بھی اسلامی ممالک میں ایسی تبانی ہے جاتی تھی۔ بسرحال جو پچھ ہوا اس پر خاک ڈالو' مامنی کا فٹکوہ کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ بھنے احمد صدر جو تمام مسلمانوں کا خیر خواہ اور ہورد ہے۔ میں تمام معاملہ اس کے سپرد کرتا ہوں اور جو پچھ یہ فیصلہ کرے گا اسے ہم تشلیم کرلیں محے۔"

بیخ احمد مندو کے علاقے میں پنچا اور خیوں کے امراء وغیرہ نے اس کا استقبال کیا اور اسے بڑی عزت اور احرام کے ساتھ شہر میں لائے۔ سلطان مندو سے شخ احمد نے طاقات کی اور اسے بادشاہ کا پیغام سنایا۔ اس وقت دربار میں تمام علاء اور فضلاء موجود تھے انہوں نے کیا۔ سلطان مندو نے کما۔ کیا تہر کر اقرار کیا کہ بلاشبہ عبد شکنی ہماری طرف سے ہی ہوئی ہے خدا ہمیں اس کے وبال سے بچائے۔ سلطان مندو نے کما۔ "شیطان نے ہم کو گراہ کیا اور ہم ایک برے فعل کے مرتکب ہوئے الذا تم اس کا خیال نہ کرو۔ اب تم کوئی الی تدبیر سوچ جس پر ممل کرکے ہمارے اور بمنی خاندان کے درمیان ایجھے تعلقات قائم ہو جائیں اور ہم دونوں خاندانوں کی اولاد میں شریعت اور انسانیت کے خلاف کوئی امروقوع پذیر نہ ہو۔

#### عمد نامہ

سلطان محر شاہ بھنی کی وکالت تو شیخ احمد صدر کر رہے تھے 'سلطان مندو کی جانب سے سید العلماء سید سلام اللہ وکیل مقرر ہوئے۔
آپس میں بڑے وعدے و عید کئے گئے اور شرق طف کے ساتھ ایک حمد نامہ تیار کیا گیا اور اس پر تمام امراء 'عالموں اور شیوخ کی مرس قبت کی تمین ۔ دونوں بادشاہوں نے اس حمد نامے کے طاقے پر یہ عبارت لکھی "جو محفی اس عمد نامے کے ظاف عمل کرے اس پر خدا کی لعنت ہو اور رسول کریم صلح کی نفرین میں جاتا ہو۔" حمد نامے کا اب لباب یہ تھا کہ "طرفین ایک دو سرے کے طلک و بال پر بھندا کی لعنت ہو اور رسول کریم صلح کی نفرین میں جاتا ہو۔" حمد بن جو کچھ طے پایا تھا اس پر عمل کیا جائے۔ کھرلہ کا قلعہ سلطان محمود ظلی کے خدا کے اس کے عمد میں جو کچھ طے پایا تھا اس پر عمل کیا جائے۔ کھرلہ کا قلعہ سلطان محمود ظلی کو خوان فرمازوا فتح کرے وہ ای کے تعرف میں رہنے دیا جائے اور دو سرا اس کو حاصل کرنے کا لوالج نہ کرے۔"

### تحترلہ کے قلعہ کی واپسی

دو تین ماہ کے بعد جبکہ حمد تلمہ مکمل ہو گیا تو شخ اجمد صدر نے ان امراء کو 'جو کھرلہ میں مقیم شے ' اس مضمون کا مراسلہ بھیجا کہ "سلطان مجر شاہ کا بیہ تھے ہے متعلق امراء کو بیہ شاہی فرمان پہنچ چکا "سلطان مجر شاہ کا بیہ تھے ہے متعلق امراء کو بیہ شاہی فرمان پہنچ چکا تھا کہ وہ شخ اجمد صدر کی کمی بات کی مخالفت نہ کریں اور شخ کے تھم کو بادشاہ کا تھم سمجھیں۔ اس لئے اہل قلعہ نے شخ اجمد صدر کا تھا تھا کہ وہ شخ اجمد صدر اپنے مقعد میں کامیاب و کامران واپس آئے۔ مراسلہ ملتے تی قلعہ خال کرکے سلطان محود کے طازموں کے حوالے کر دیا۔ شخ اجمد صدر اپنے مقعد میں کامیاب و کامران واپس آئے۔ اس عمد نامے کے بعد سے ان دونوں خاندانوں میں پھر بھی کوئی جھڑا نہیں ہوا۔

### ملک التجار کی روانگی

ملک التجار محود کانوال ۱۸۷۳ کے شروع میں بھاپور کا لئکر ساتھ لے کر ہیں شان و شوکت سے رائے سکیسر اور کمنیہ کی سرزنش اور کو کن کے دوسرے قلعوں کو فتح کرنے کے روانہ ہوا۔ جنیر چاکنہ ' کلتر' دایل' چیول اور پائین وفیرہ کی فوج اس کے ساتھ مقرر کی گئی۔ رائے سکیسر اور رائے کمنیہ کا معمول تھا کہ وہ دریا ہیں اپنی تین سوکٹیاں ہروقت تیار رکھتے تھے اور مسلمانوں کے قتل اور ان کے مال و اسباب کو لوشنے کے لئے انہیں استعال میں لاتے تھے۔ انہوں نے خطکی کے راستوں سے بھی مسلمانوں کو بہت شدید مالی و جائی نقصان پہنچایا تھا۔

#### ہندووُل کے ارادے

ان دونوں کو جب ملک التجار کی روائلی کی خبر ملی تو انہوں نے آپس میں مسلمانوں کو قتل کرنے اور ان کو نقصان پہنچانے کے عمد و بیان کیے- انہوں نے مسلمانوں کے قتل کو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ سمجھا اور برے غرور اور ڈھٹائی کے ساتھ کھائے سے مرے کی تاکہ بندی کر دی- ملک التجار نے محمات تک چینے میں جلد بازی سے کام نہ لیا اور محمات کے قریب ہی جے "کربوہ" کما جاتا ہے قیام پیچار ہوا- ملک التجار نے اپنی تدبیروں سے آہستہ آہستہ کھاٹ کو غیرمسلموں کے قبضے سے نکال لیا۔

### محمود کاوال کی قراست

محود کاوال کو جب بے اندازہ ہو گیا کہ اس جگہ سوار فوج کسی کام نہیں آسکتی تو اس نے وہ لٹکر جو احمد آباد بیدر سے اس کے ساتھ روانہ ہوا تھا واپس کر دیا- اس نے اپنے ہم قوم امیر سعید خال کیلانی کو جنیر کے لفکر کے ساتھ اور خوش قدم نامی اپنے غلام کو داکل اور کلر کے لفکر کے ساتھ بلالیا اور ایک بہت بری فوج تیار کرلی بعد ازاں اس نے کمنیہ کے جنگل کو 'جس میں ہے گزر نابہت مشکل تھا نذر آتش كركے ايك ہموار جنگل ميں تبديل كرويا- اور بورے پانچ ماہ تك كمنيه كامحامرہ جارى ركما-

ای زمانے میں برسات کا موسم بھی آمیا اور اس وجہ سے معرا کو فتح نہ کیا جاسکا۔ محود کاوال نے محمات کے سرے کو دس ہزار تو پکی اور پادوں کی محرانی میں چھوڑا اور خود اپنے لفکر کو ہمراہ لے کر مھانی سے نیچے کھولا پور کے پرگنہ میں اس نے کھاس پھوٹس کے مکانات تغیر کردائے اور برسات کا سارا موسم ای جگه بیکاری کے عالم می گزار دیا۔

### رام کنہ اور سمنیہ کے قلعوں کی منح

محود كاوال نے بچھ بى عرصه ميں رام كنه كا قلعه و كرليا- برسات كاموسم جب فتم موكياتو محود كاوال كھائ كے اور آيا اور اس نے مختلف تدبیروں سے کمنیہ کا قلعہ 'جو آج تک کسی بادشاہ ہے سرنہ ہوا تھا 'فلح کرلیا۔ اس کے بعد پھربرسانت کاموسم شروع ہو حمیا اور محود کاوال نے پچھلے سال کی طرح قلعہ اور کھانی کو جان باز سپاہیوں کے حوالے کیا جو کو کن کی آب و ہوا کو برداشت کر سکتے تھے اور خود اپنے سواروں کے ساتھ کھاٹ سے نیچ اڑ آیا۔

### سنكسير كي فتح

محود نے جار ماہ تک ای جگہ قیام کیا اور برسات کے موسم کے خاتے کے بعد متکبیر کی طرف روانہ ہوا اس نے ملک کو بدی آساتی کے ساتھ مع کر لیا۔ اور اس علاقے کے زمینداروں سے ملک التجار خلف حسن بعری کا انظام لیا۔ اس نے یہاں کی رعایا کو اپنا فرمانبردار اور اطاعت مزار بنایا۔ محود نے اس ملک کو اپنے قابل اختبار لوگوں کے حوالے کیا اور خود جزیرہ کودہ کی طرف روانہ ہوا۔

یے جزیرہ بھاتھر کے راجہ کی مشہور بندر کاہوں میں شار ہوتا تھا۔ محمود کاوال نے ایک سو ہیں جنگی جماز سواروں سے بحر کر دریا کے رات ہے روانہ کیے اور خود اپنے لکٹکر کے ساتھ ننگلی کے راہتے وہاں پہنچا۔ کورو میں پہنچ کر اس نے جنگ شروع کر دی اور اس ہے پہلے کے اس کی آمر کی خبر جامحر کے راجہ کو معلوم ہو اور وہ مقابلے کے لئے وہاں سے آئے محمود کاوال نے کودہ کو فتح کر لیا۔ محمود کاوال کی واپسی اور اعزاز

المطان مم شاوكو جب اس منح كى فوشخرى لمى تووه فوقى سے ديواند موكيا اس نے ايك ہفتے تك ملك ميں خوشى كے شاديانے بجوائے

میں کابل تمن سال کے بعد واپس آیا۔ سلطان محمد شاہ محمود کاوال ہے اس درجہ خوش تھا کہ وہ خود اس کے محرکیا۔ اور وہال آئی ہفتے تک عیش و عشرت میں معروف رہا 'ورشاہ نے محمود کاوال کو خلعت خاص سے سرفراز کیا۔ بادشاہ کی والدہ نے بھی اس "براور" کے لقب سے یاد کیا۔ بادشاہ نے محمود کاوال کے لقب میں اضافہ کیا اور تھم دیا کہ تمام فرمانوں اور منشوروں میں اس کا نام اس طرح لکھا جائے۔ "حضرت مجلس کریم سید عظیم ہمایوں اعظم صاحب السیف و القلم مخدوم جمانیاں معتمد درگاہ شاہان آصف جم نشان امیر الامراء ملک نائب مخدوم الملک التجار محمود کاواں المخاطب بہ خواجہ جمال۔"

#### خوش قدم کی عزت افزائی

عیش و عشرت کے ای ہفتے میں محمود کاوال کے غلام خوش قدم کو'اعلی خدمات انجام دینے کی بناپر ''کشور خال' کے خطاب سے نوازگ اور نامی گرای امراء کے طبقے میں داخل کرکے اس کی جاگیر میں قلعہ کو دہ وہندوہ'کوندوال'کولا پور کا اضافہ کیا گیا الغرض اسے طرح طرح کی شاہانہ عنایات سے سرفراز کیا گیا۔

#### محمود کاواں کی دریا دلی

سلطان محمد شاہ ایک ہفتے تک عیش و عشرت میں معروف رہنے کے بعد محمود کاواں کے مکان سے رخصت ہوا اس کی رخصت سے محمود بہت آزردہ فاطر ہوا' اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کرلیا اور لباس فاخرہ اتار کر رونے لگا ای عالم میں وہ زمین پر گر پڑا' سرکو زمین پر کہ کروہ اس انداز سے روتا رہا کہ اس کے گلوں پر مٹی جم گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے جمرے سے نکلا اور احمد آباد بیدر کے تمام علاء فضلاء اور درویشوں وغیرہ کو اسپنے پاس بلایا۔ اس نے اپنا تمام مال و اسباب اور قیمتی جوا ہرات وغیرہ جو اس نے اپنے عمد تجارت و امارت میں جمع کیے تھے' ان لوگوں میں تقسیم کر دیئے۔ اپنے لئے صرف کتابیں'گوڑے اور ہاتھی رکھ لیے۔ یہ تمام اشیاء بانٹ دینے کے بعد محمود کاوال، نے کما۔ "خدا کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں نے نفس امارہ کی کٹانوں سے چھٹکارا طامل کیا۔"

ان علاء میں سے ایک فخص نے جس کا نام مٹس الدین محمد تھا اور جو محمود کاواں کا مخلص دوست تھا' اس نے پوچھا۔ "آخر اس میں کیا راز ہے کہ تم نے اپنا تمام اٹا شو ورویشوں میں بانٹ دیا ہے' لیکن کتامیں' محمود کاواں نے جواب دیا۔ "جس وقت سے بادشاہ میرے مکان پر آیا ہے اور بادشاہ کی والدہ نے جمعے "براور "کے لقب سے یاد کیا ہے اس وقت سے میرے نفس میں بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے۔ اور میرے دل میں غرور اور تکبر کے استے جذبات پیدا ہو گئے کہ میں سخت پریشان ہوا۔ میں فی اس جس میں بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے کہ میں بادشاہ کی بات کا سے اس جس میں وعشرت میں اپنشاہ کی لور اس سلسلے میں کچھ اتنا مستفرق ہوا کہ دوران گفتگو میں بادشاہ کی بات کا جواب میں نے دوران گفتگو میں بادشاہ کی بات کا جواب میں نے دوران گفتگو میں بادشاہ کی ہوت واب دیا کہ میرے دل میں کچھ اختلاقی کیفیت پیدا ہو محق ہے۔ "

بادشاہ نے یہ سمجھا کہ کیفیت شاید جسمانی نظام کی کمی کمزوری کی وجہ ہے ہے۔ اس نے ججھے تھم دیا کہ میں آرام کوں اور وہ خود میرے مکان سے رخصت ہوگیا۔ بس ای وجہ سے میں نے اپنا تمام مال و اسباب لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ صرف دو چیزوں کو میں نے اپنا تمام مال و اسباب لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ صرف دو چیزوں کو میں نے اپنی بات میں دو میری ملیت نہیں ہیں۔ ایک کتابیں جو طالب علموں کی ملیت ہیں اور دو سرے محمورے اور ہاتھی جن پر بادشاہ کا حق ہے۔ یہ جانور کچھ دنوں کے لیے میرے باس ہیں اور پھرانمیں شاہی اصطبل میں پہنچا دیا جائے گا۔"
محمود کاواں کی یا کیزگی طبع

 جلد دوم

آبار داری کو وہ اپنا فرض سجھتا تھا۔ اس کا یہ معمول تھا کہ جمعہ کی رات اور دو مری متبرک راتوں کو وہ لباس تبدیل کرک وپ اور اشرفیاں ہاتھ میں لے کر گلی گلی محومتا۔ ضرورت مندوں میں یہ دولت تقیم کرتا اور ان سے کہتا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے تحفہ ہے اس کو استعمال میں لاؤ۔ اور اچنا ملک کی عمراور دولت میں ترقی کی دعا کرو کین افسوس کہ اس پاکیزی طبع اور اخلاص و محبت کے باوجود و کن کے فتنہ بندوں نے اس فرشتہ سیرت انسان پر محموامی کا الزام لگا کر شہید کر دیا۔ اس اجمال کی تفصیل آئدہ اوراق میں بیان کی جائے گی۔ رائے اور ریا کی وفات

۸۷۲ه میں یہ اطلاع ملی کہ رائے اور یانے دائی اجل کو لیمک کما ہے اور اس کے متعلقین آپس میں وست و گربیال ہو رہے ہیں۔ چونکہ خزانہ اور تخت متوفی راجہ کے متبنی کے ہاتھ میں تھا اس لئے وہی سب پر غالب آیا۔ بیبر کو پیاڑی علاقے اور جنگل میں پناہ گزین ہونا پڑا۔ ای اثنا میں متوفی راجہ کے بیتیج کیر کی ایک درخواست بادشاہ کے نام آئی جس میں اس نے لکھا تھا کہ اور یا کے راجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور اس کے متبنی بینے منگل رائے نے تاج و تخت پر قبضہ کر لیا اور اپنے آپ کو اور یا کا راجہ مشہور کیا ہے۔ میری رائے میں جناب کے لئکر کے لئے یمی وقت مناسب ہے۔ حضور اس ملک کو فتح کرکے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں ہر سال آئی رقم بطور خراج شائی خزانے میں داخل کرتا رہوں۔"

#### اوریا بر کشکر کشی <u>- سایر کشکر کشی</u>

سلطان محر شاہ کو جب سے دعوت ملی تو وہ بہت خوش ہوا کیونکہ وہ ایک زمانے سے اوریا 'راجمندری و کندیر وغیرہ کو فتح کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ ملک حسن بعری جو احمد مجر کے بادشاہوں کا مورث اعلی اور شلبان جمنیہ کاغلام تھا اسے محمد شاہ نے ''نظام الملک کا خطاب دے کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اوریا روانہ کر دیا۔ جب ملک حسن اوریا کی سرحد پر پہنچا تو وہاں اس کے استقبال کے لئے ہجبر آیا وہ مقدمتہ المحش بن کر شائی نظر کے ساتھ روانہ ہوا۔ منگل رائے نے بھی ایک بہت بڑا نظر تیار کیا اور لڑائی کے لئے مقابلے پر آیا۔

### <u>ہندوؤں کی شکست</u>

دونوں کشکروں کے بمادروں نے اپنے نیاموں سے مکواریں نکالیں اور ایک دو مرے سے مختم گفا ہو گئے۔ آخر کار بری محنت اور جانفشانی کے بعد ہندوؤں کو فکست ہوئی اور انہوں نے میدان جنگ سے راہ فرار افتیار کی اور یوں بیبرنے اپنے فاندانی تاج و تخت پر بھند کرلیا۔

### راجمندری اور کندنیر کی فتح

اس کے بعد کمک حسن نظام الملک بحری نے راجمندری اور کندنیر کا رخ کیا اور مجے روایت کے مطابق ان دونوں شہوں کو مخ کر لیا۔
علطان محمد شاہ کے عکم کے مطابق اس نے ان دونوں ملکوں کی حکومت اپنے قاتل اعتبار امراء کے سرد کی۔ بیمبر کو اس کے ملک میں روانہ
کرنے کے بعد کمک حسن بہت سامال و ننیمت' جوا ہرات اور گران قدر حجنے تحائف لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔
کرنے کے بعد کمک حسن بہت سامال و ننیمت' جوا ہرات اور گران قدر حجنے تحائف لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

### ملک حسن کی عزت افزائی

بادشاہ کی والدہ کی مریانی اور محمود کاوال کی سفارش سے ملک حسن کو خلعت خاص عنایت کیا گیا اور اسے تلنگانہ کا سر لشکر مقرر کیا گیا۔

او نا۔ شاہان جمینہ کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ اس امیر کو خلعت خاص عطا کیا کرتے تھے جو کسی صوبہ کا سر لشکر ہوتا تھا۔ فتح اللہ محماد الملک کو' جو شاہان جماد کا مواث کے فلاموں میں ذہین و فتیم انسان تھا' اس زمانے میں برار کا سرلشکر مقرر کیا گیا۔

شاہان برار کا مورث اعلیٰ اور محمود کاوال کے خلاموں میں ذہین و فتیم انسان تھا' اس زمانے میں برار کا سرلشکر مقرر کیا گیا۔

### یوسف عادل کی عزت افزائی

ان امور کے دو تین مینوں بعد یوسف عاول سوائی کو مجے محمود کاوال نے اپنا بیٹا بنایا تھا دولت آباد کا سر لشکر بنایا کیا اور خلاص فاخرہ ے نوازامیا۔ یہ منصب بہت ہی بلند ہے' خاندان جمینہ میں اس سے زیادہ کوئی منصب نہیں ہوتا تھا۔ دریا خال اور دیگر نای مرامی ترکی غلام جو طبقہ امراء میں شامل منے ' یوسف عادل کی تحق میں دیئے مکئے اور ان کی جاگیر بھی دولت آباد ہی کے علاقے میں مقرر کی گئی۔ قاسم بیک ولد قاسم بیک مف شکن 'شاہ قلی سلطان اور ویکر مغل امراء جو جنیر اور جاکند کے جاگیردار تھے 'انہیں بھی یوسف عادل کی ' تحق میں ویا کیا۔ الغرض یوسف عادل محمود کاوال کی عنایت اور مریانی سے تمام طرفداروں میں سب سے زیادہ صاحب عزت و جاہ ہوا۔ سلطان محمہ شاہ کو جب یہ یقین ہو کمیا کہ یوسف عادل شاہ اس قاتل ہے کہ اس پر شابی عنایات اور مریانیاں کی جائیں تو اس نے اسے دریرہ کرہ اور انتور کے قلعوں کی تسخیر کے لئے روانہ کیا۔

دیرہ کمرا اور انتور کے قلعے لود حیوں کی شورش کے دوران میں ایک مرہے کی تحویل میں چلے مئے تھے۔ یہ مرہرثہ بادشاہ کا اطاعت کزار شیں تھا۔ پوسف عادل دولت آباد پہنچا اور اس نے قاسم بیک صف شکن کو انتور قلعے کے محاصرے پر لگایا اور دریا خال کو دیرہ کمرا روانہ کیا۔ قلعہ انتور پر جو مربر شرقابس نے اپنے آپ میں مقالمے کی قوت نہ پاکر جان کی امان طلب کی اور قلعہ قاسم بیک صف شکن کے سرد کر دیا۔ دیرہ کمرا کے قلعہ کا راجہ جینک رائے پہلے تو تقریباً پانچ چھ ماہ تک بردی بمادری اور جوانمردی سے مقابلہ کر تا رہا مگر اس کے بعد اس میں کزوری کے آثار پیدا ہونے لکے اور اس نے اپنے قاصد کو پوسف عادل کے پاس بجوایا اور بدپیغام دیا۔

"آگر میرا قصور معاف کر دیا جائے اور میری جان بخش کی جائے تو میں اپنا سب کھھ آپ کے حوالے کرکے خالی ہاتھ اپنے بال بچوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکل آؤں گا۔" یوسف عادل نے راجہ کی درخواست منظور کرئی اور دریا خال کو عظم دیا کہ اہل قلعہ کی عزت اور جانوں کی حفاظت کی جائے اور میہ لوگ جمال چاہیں انسیں جانے دیا جائے۔ دریا خال نے یوسف عادل کے علم کی تغیل کی اور اپنے لشکر کو ساتھ لے کر قلعہ کے قریب کمڑا ہو گیا۔ اور جینک رائے کو مع اس کے بال بچوں کے قلعے سے باہر نکل جانے کا علم دیا۔ بیچارا راجہ اپ بلپ دادوں کے وقبوں کے بھرے پڑے خزانے جموڑ کر کف افسوس ملتا ہوا قلعے سے باہر نکل میا۔

یوسف عادل نے اس علاقے کے بڑے برے چوہدریوں کو اپنی مریانیوں سے نوازا اور لائجی کے قلعے کی طرف جل دیا۔ لائجی کا حاکم 'جو حال بن من اپنے باپ کی وفات کے بعد سیاہ و سپید کا مالک ہوا تھا' یوسف عادل کے مقالے کی تاب نہ لاسکا- اس نے بری عاجزی سے جان كى امان طلب كى وه قلعه اور اپناساز و سلمان يوسف عادل كے حوالے كركے قلع سے چلاكيا- يوسف عادل نے سامان ميں سے جو كھے لينے کے قابل تھا لے لیا۔ اور اس حاکم کو اپنے امراء کے مروہ میں شامل کر لیا نیز لائجی کا قلعہ اور یماں کا علاقہ اسے جاکیر میں وے دیا۔ اس کے بعد بوسف عادل احمد آباد بيدركي طرف روانه موا-

#### بادشاه كااظهار مسرت

یوسف عاول بیدر پہنچا اور اس نے تمام مال غنیمت جو محموروں ، ہاتمیوں جواہرات اور ان محنت قیمی اشیاء پر مشمل تھا ، بادشاہ کی خدمت میں چین کیا۔ یہ مال غنیمت اس قدر زیادہ تھا کہ راجمندری اور کندر کے مال غنیمت بھی اس کے سامنے بیج نظر آنے لگے۔ بادشاہ یہ سب کھے وکھے کر پوسف عادل سے بہت خوش ہوا اور اسے طرح طرح کی عنایات سے سرفراز کیا۔ اور کہا "اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مزوّ שנג נכי

فض خواجہ کاوال کا بیٹا ہو' اے ایسا بی ہونا چاہیے اور اے ایسے امور بی سرانجام دینے چاہیں۔" باوشاہ کے محمود کاوال کو تھم دیا کہ وہ یوسف عادل کو ایک ہفتے تک اپنے گھر میں مہمان رکھے اور اس کی خاطر تواضع میں کوئی وقیقہ نہ اٹھا رکھے۔ پوسف عادل کی خاطر تواضع

خواجہ نے بڑے ادب کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا۔ "بغیر حضور کی شرکت کے دعوت کا پچھ مزانہ آئے گا۔" محد شاہ نے ہواب دیا۔ "مشترک دعوت میں عام طور پر لطف نہیں آتا تم پہلے ایک ہفتہ تک بوسف عادل کی مہمانداری کرو' اس کے بعد مجھے اپنے گھر باتا۔ خواجہ نے بادشان تھم کی تغییل کی اور بوسف عادل کو اپنے گھر لے کمیا اور اس کی خاطرو مدارت میں مصروف ہوا۔ اس نے زمانے کے دستور کے مطابق بڑے پر تکلف اندازے یہ خدمت انجام دی۔

### خواجہ کے گھر میں بادشاہ کی آمہ

جب یہ خاطرہ مدارات ایک ہفتے تک ہوتی رہی تو آٹھویں روز بادشاہ نے خواجہ کے مکان کو اپنی آمد کے شرف سے نوازا اور بوسف عادل کو بھی ابنی دعوت میں شریک کیا۔ خواجہ نے دعوت کے اہتمام میں بڑا اعلیٰ معیار پیش کیا۔ خواجہ نے اپنے گھر کی آرائش و زیبائش میں بڑی خوش دوتی کا ثبوت دیا تھا۔ بادشاہ کی آمد کے بعد خواجہ کے گھر پر جشن مسرت آٹھ روز تک جاری رہااس عرصے میں بادشاہ نے یوسف عادل کو اپنے ساتھ شریک رکھا۔

#### شاندار ضيافنت

خواج نے بادشاہ کی خدمت میں ایسے ایسے نایاب اور گرال قدر تھے اور ہدیے پیش کے کہ وکی لوگ انہیں ویکھ ویکھ کر جران رہ گئے۔ ضیافت کے آخری دن خواجہ نے اعمیان حکومت 'روسا' امراء اور شزادوں وغیرہ کو بھی بمترین تھے دیے۔ اس کے بعد خواجہ نے اپنا تمام سالن اور دولت وغیرہ بادشاہ کو دکھلائی اور اس سے کہا کہ "یہ سب پچھ حضور کی نذر کرتا ہوں آپ جس کو چاہیں میں اس کے خوالے کر دول۔" بادشاہ نے جواب دیا۔ "میں یہ تمام مال اسباب اور دولت قبول کرتا ہوں اور پھر تمیس کو بخشا ہوں۔" ان تمام واقعات کے بعد خواجہ کے اعتبار اور عظمت میں بہت اضافہ ہوا۔ نیز پوسف عادل کی بھی ایسی عزت افزائی ہوئی کہ لوگ ان دونوں سے حدد کرنے کے اعتبار اور عظمت میں بہت اضافہ ہوا۔ نیز پوسف عادل کی بھی ایسی عزت افزائی ہوئی کہ لوگ ان دونوں سے حدد کرنے کے اور ان دونوں کا ترک و احتشام دیکھ کر جی بی جی میں کڑھنے گئے۔

### برسمتیند رائے پر لٹنکر کشی

اجہر رائے ماکم بھائگر کی ترغیب سے پر سکینہ رائے نے ۸۷۷ھ میں جزیرہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا ای سال اجبر رائے کے تھم ہی سے نکاپور کے قطع کا سید سلار ایک زبردست فوج اپنے ساتھ نے کر اس طرف متوجہ ہوا اور اس نے آمدورفت کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ سلطان محمد شاہ کو جب ان حالات کا علم ہوا تو وہ بہت برافروفت ہوا اور اس نے لٹکر کے تمام سرداروں کو حاضری کا تھم دیا۔ محمد شاہ سرد گئر کے تمام سرداروں کو حاضری کا تھم دیا۔ محمد شاہ سرد گئر کے تمام سرداروں کی جانب روانہ ہوا اور پر کیت رائے نے قلعہ بند ہوکر مدافعت شروع کر دی۔

اندر واخل ہونے کا راستہ بنا دو۔ " اس کے بعد خواجہ ہے کما "خندق کو پاشنے اور خاکریزی کی خدمت تممارے سرد کی جاتی ہے جس روز بمادر اور جیائے سپائی قلعے کو مسمار کریں اس روزید خندق بھی بٹ جانی جاہیے تاکہ فوج آرام و اطمینان کے ساتھ قلعے میں واغل ہو سکے۔ "

خواجہ سارا دن اپنے آوریوں کو ساتھ لے کر پھراور کلڑی ہے خدق پانا رہتا تھا لیکن رات کے وقت اہل تلعہ ان پھروں اور کلڑیں کو خدق ہے باہر نکال پھینک ویے تھے۔ خواجہ نے آنے جانے کا راستہ مسدود کرکے ایک دیوار تقیر کر دی اور مور چل بانٹ کر' سرکوب اور نقب کی تیاری کا تھم دیا جس کا اس وقت تک و کن جی روائ نہ شما۔ شرک لوگ اپنے اپنے کاموں جس معمود نہ ہو گے۔ رائے پر کیت 'خدق جس پانی کی موجودگی کے چیش نظر' نقب کا برج تک پہنچاتا نامکن مجھ کر' اپنی جگہ پر بہت مطمئن تھا۔ اس اٹناء جس لائٹریوں نے نقب کو یوسف عادل خان اور رفتے اللہ عماد الملک کے مور چال کے ذریعے قلعے کے نیچ پہنچا دیا اور اسے بارود سے بھر دیا۔ اس کے بعد نقب کی یو اور اسے بارود سے بھر دیا۔ اس کے بعد نقب میں آگ لگا دی گئی اور اس کے تیجے جس مصار کے برجوں وغیرہ جس شگاف پیدا ہو گئے۔ ان شگافوں پر رائے پر کیت کے لئگری پہنچ کا اور انہوں نے معرک آرائی شرع کر دی۔ اس معرک جس شائی لگر کے تقریباً دو بڑار جانباز کام آئے۔ جس ممکن تھا کہ اہل قلعہ ان شگافوں اور دخوں پر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اپن معرک جس سے بہنچ کی تھی میں مصاد کے شگافوں اور دخوں پر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے ان رخوں پر بھنٹ کرکے پہلے مصاد کو فیج کر لیا اور دو مرے مصار کی تغیر جس مشخول ہو گیا۔ راج پر کیت اپنی اطلان کی مطال نے دوساور کو گئر کیا اور دو مرے مصاد کی تغیر جس مشخول ہو گیا۔ راج پر کیت اپنی جانب کی کی مدرت علی بھر کیا ہو اس کی اطلان کی مطال نے دوساور کی فید میں جانب کو بید حق حاصل ہو کہ دورہ میں جانب کو بید حق حاصل ہو کہ دورہ میں بالی بخش کی قدم ہو کی کو دورہ میں کی کھرٹ آگاد دیں یا میرا تھمور معاف کریں۔ "سلطان محمد شاہ کر دیا اور اس کی جان بخش کی۔

#### راجه کی اطاعت

بعض کابون میں تحریر کیا گیا ہے کہ جب رائے پر کیت نے یہ دیکھا کہ پہلے حصار پر دشمن کا بھنہ ہو گیا ہے اور امراء اور اراکین دولت کے توسط سے بادشاہ و راجہ کا قصور معاف نہیں کرتا تو راجہ بذات خود برج کے اوپر آیا اور بری عاجزی اور رحم طلب نگاہوں کے ساتھ بادشاہ سے امان کا طالب ہوا۔ سلطان محمد شاہ کو راجہ کی یہ حالت دیکھ کر بہت رحم آیا اور اسے معاف کر دیا۔ راجہ کو بادشاہ نے اپ طبقہ امراء میں داخل کرکے اس کی عزت افزائی بھی کی۔

#### بيدر كوواليي

بسرطال جو روایت بھی درست ہو محمد شاہ نے راجہ کو امان ضرور دی- اس کے بعد بادشاہ ای روز قلعے میں داخل ہوا اور خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں مجدہ شکرانہ اداکیا- اس موقع پر بادشاہ نے اپنے آپ کو ''لشکری'' کے لقب سے مشہور کیا- فلعہ نیکوان کو بادشاہ نے خواجہ کی جاگیر میں دے دیا اور خود بیدر کی طرف واپس ہوا۔

#### بادشاه کی والده کی وفات

ای زمانے میں بادشاہ کی والدہ نے جو اس مہم میں بادشاہ کی شریک تھی اور جس کی وجہ سے محمد شاہ کی بادشاہت کا ڈنکا بھا تھا وائی اجل کو لبیک کما بادشاہ نے اپنی والدہ کی لاش کو تو بیدر روانہ کر دیا اور خود بجاپور پہنچا۔ جلد دوم

یجابور خواجہ کی جاگیر میں شامل تھا' اس کئے خواجہ نے بادشاہ سے کھے دنوں اس جکہ قیام کرنے کی درخواست کی جادشاہ نے یہ ورخواست قبول کرلی کچھ دنوں تک یمال قیام پذیر ہوا۔ خواجہ نے خوب جی کھول کر بادشاہ کی خاطرو مدارت کی اور بادشاہ بھی پوری دلجمعی کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول ہوا۔

بادشاہ کا یہ ارادہ تھا کہ موسم برسات بیجابور میں مزارنے کے بعد بیدر کی طرف مراجعت کرے۔ انفاق کی بات کہ اس سال سارے و کن میں یمال تک کہ پیجابور میں بھی ایک بوند پانی نہ برسا اور اس صورت حال کے نتیج میں تمام کوئیں خٹک ہو گئے۔ اس وجہ ہے مجوراً بادشاه کو بیدر کی طرف لونا پڑا۔ اس سال بڑا سخت قط پڑا تاریخ میں یہ قط "قط بجابور" کے نام سے مشہور ہے۔

کها جاتا ہے کہ دو سرا سال بڑا ختک ممیا اور بارش بالکل نہ ہوئی۔ ایبا قط پڑا کہ شہروں اوس دیمانوں میں آبادی کا نام و نشان تک نه رہا بیشار لوگ لقمہ اجل بے اور جو زندہ رہے انہوں نے مالوہ مجرات اور جابسکر میں پناہ لی۔ قصہ مختربیہ کہ بورے وو سال تک مالوہ ا مرہنوازی اور دوسرے تمام ممالک میں مجیتی باڑی کا کام منسوخ رہا' تیسرے سال جب خداوند تعالی کاکرم ہوا اور بارش ہوئی اس وقت ملک میں کھیتی باڑی کرنے والے لوگ موجود نہ تھے۔

### قلعه كندنيرك باشندول كي بعناوت

بمن نامہ میں مرقوم ہے کہ جب لوگ تھا اور بیاری کی مصبت سے چھٹکارا حاصل کرکے ملک میں آباد ہوئے تو معلوم ہوا کہ قلعہ کندنیرکے باشندوں نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ اور انہوں نے اپنے ظالم اور بدکار حاکم کو' جو رعیت کے مال و اسباب اور عزت و جان کا بڑا و مثمن تھا افلل کر دیا ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی کہ ان لوگوں نے قلعہ بادشاہ کے دست کرفتہ بیمبراوریا کے حوالے کر دیا ہے اور اہمر اوریا نے راجہ کے پاس سے پیغام بھیجا ہے کہ "تم چونکہ ہروفت اپنے موروثی ملک کو واپس لینے کی قکر میں غلطان رہتے ہو اور اس امر کے خواہل ہو کہ ملک تلنگانہ پھراس کے اصل مالکوں کے ہاتھ میں آجائے اس لئے ازراہ کرم تعوزی می زحت کوارا کرو اور اس طرف آؤ۔ کیونکہ آجکل دکن میں قط پڑا ہوا ہے اور اس وجہ سے میہ مامانی سرکی جاسکتی ہے۔ میں تمهارا ہمسایہ ہوں من ہمسائیلی ادا کرو اور تلنكانه كو فلي كرك ميرك حوالي كردو اور اس كے عوض قلعه كندنيرير تم خود قابض موجاؤ-"

# راجه ادیسه کی تلنگانه پر کشکر تشی

الليد كاراجه كرو فريب كے جال ميں ميس ميا اور دس ہزار سواروں اور سات آتھ ہزار پيادوں كونيز كى مدد كے لئے جاملكر كے را بول کو ساتھ لے کر تا کانہ چلا آیا۔ ماکم صوب نظام الملک مقابلہ نہ کر سکا اور قلعہ بند ہو کیا۔ اس نے بادشاہ کو تمام حالات سے باخبر کیا اد ثناه نے نواجہ کے معورے پر عمل کرکے اس مهم کو خود اپنے ہاتھ میں لے لیا- سلطان محد شاہ نے اپنے فزانے ہے تمام لشکریوں کو ایک سال کی پیشی مخواہ عطاکی اور جلد روانہ ہو کر راجمندری کے قریب پنچا باوشاہ کی آمد کی اطلاع پاکر تمام راجہ باہم مشورہ کرنے گئے۔ رائے الیے نے جلد از جلد دریائے راجندری کو پار کرکے اپنے ملک کا راستہ لیا اور وہاں دریا کے کنارے قیام پذیر ہوا۔ سلطان محمد ملوراتی ندری میں نظام الملک کے پاس جا پہنچا۔ ساری کشتیاں رائے اڈیسہ کے قبضے میں تغییں اور دریا ان دنوں بہت زوروں پر تھا۔ چونکہ وریا که جلد پار کرلینا مشکل تھا اس کئے ساطان محمد شاہ نے وریا کے کنارے پر اپنے نیے گاڑ لیے ہادشاہ نے کڑائی کا سامان درست کرکے الأو تحقي وتريا في بالرائي الشيئي فالإران و الماكن و المناور المال المناور المالية المناور المناور المناور الم

#### بادشاه كااذيسه يهنجنا

سلطان محمد شاہ اؤیسہ کے راجہ سے بہت بی ناراض تھا۔ اس نے شزادہ محمود خال کو خواجہ کے ساتھ راجندری بی جس چھوڑا۔ اور خود بیس جرار مسلح سواروں کو ہمراہ لے کر ۸۸۴ھ کے آخر جس دریا کو پار کرکے اؤیسہ جا پہنچا۔ اس نے اؤیسہ کے باشندوں کے قتل اور غار محمری جس جرار مسلح سواروں کو ہمراہ لے کر ۸۸۴ھ کے آخر جس دریا کو پار کرکے اؤیسہ جا پہنچا۔ اس نے اڈیسہ کے باشندوں کے قتل اور غار محمری میں کوئی کی نہ کی اور خوب جی کھول کر جانبی و بریادی کا بازار گرم کیا۔ ان دنوں راجہ اپنچ ملک کے درمیانی جھے کو خالی کرکے اپی سلطنت کے آخری جھے جس چلا گیا تھا۔ اس لئے محمد شاہ نے بوے آرام و اطمینان کے ساتھ یمان جھے او تک قیام کیا اور بمال کے لوگوں سے انہمی تنلی اور بمال کے لوگوں سے انہمی تنلی اور تعلق دے کر اور بہی بنوک شمشیر بے شار دولت حاصل کی۔

#### راجه اڈیسہ کی عاجزی

سلطان محر شاہ کا ارادہ تھا کہ وہ شزادہ محبود خال اور خواجہ کو بلا کر اڈیسہ کا علاقہ بھی ان کے سرد کر دے۔ راجہ اڈیسہ بادشاہ کے اس ارادے سے واتف ہو گیا اس نے بیشار دولت اور ان گنت ہاتھوں کے ساتھ اپنے قاصد بار بار بادشاہ کی خدمت میں روانہ کے اور اپنے قصور کی معافی طلب کی۔ راجہ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اب بھی تلگانہ کے ذمینداروں کی مددنہ کرے گا اور بھی بادشاہ کے طلقہ اطاعت سے باہر قدم نہ رکھے گا۔ محمد شاہ نے جواب دیا ''اگر راجہ ان ہاتھیوں کے علاوہ اپنے باپ کے خاصہ سے پہیس ہاتھی پیش کرے تو اس کی درخواست تبول کر لی جائے گی۔ راجہ کو یہ ہاتھی اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے لیکن اس موقع پر وہ مجبور تھا' لذا اس نے ان ہاتھیوں کو اطلم و زر بفت کی جمولیں پسناکر اور جاندی کی زنجرس باندھ کر بادشاہ کی خدمت میں روانہ کیا۔

بادشاہ اڈیسہ سے روانہ ہو گیا اور شکار کھیٹا ہوا سنر کی منزلیں طے کرنے لگا۔ سنر کے دوران میں بادشاہ کو ایک بہاڑ پر ایک قلعہ نظر آ محمد شاہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس قلع کے پاس کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا بیہ قلعہ ہمبرا و ریا کے قبضے میں ہے۔ لوگوں نے جواب و کہ بیہ قلعہ راجہ اڈیسہ کی ملکیت ہے اور کسی کی بیہ ہمت نہیں ہے کہ وہ آگھ اٹھا کر اس قلعے کی طرف دکھ سکے۔" بادشاہ یہ جواب پاک بہت بی غضب ناک ہوا اور اس نے بیاڑ کے دامن میں قیام کیا۔

دو سرے دوز سلطان محمد شاہ معرکہ آرائی کے ارادے سے قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ اہل قلعہ کی ایک جماعت بھی باوشاہ کا مقابلہ کرنے کے لئے باہر نکل آئی۔ مسلمانوں نے تیروں کی بارش کر دی اور اس دشمن کے بست سے سپائی موت کا شکار ہو گئے۔ راجہ اؤیہ کو جب اس حاوثے کی اطلاع ملی تو اس نے باوشاہ کی خدمت میں اپنا قاصد بھیج کر کملوایا۔ "یہ لوگ جنگلی اور وحثی ہیں انہوں نے آپ کی شمان میں جو گستانی اور بے اوبی کی ہمے کہ جسے شان میں جو گستانی اور بے اوبی کی ہے اس میری خاطر معاف فرمائے اور قلعہ میرے حوالے کر دیجے۔ اس سے آپ ہی مجمعے کہ جسے آپ نے قلعہ فی کرکے اسے کی بیش ریا ہو۔"

#### كندنيركو ردائلي

سلطان محمد شاہ راجہ کے اس پیغام کی جامعیت اور خوش ادائی ہے بہت خوش ہوا اور اس نے یہ قلعہ جو کال ڈیڑھ ماہ کی کوشش کے بعد اوریا کی تخیر ہوا تھا ' راجہ کے سرد کر دیا اور کندنیر کی طرف روانہ ہوا کندنیر پہنچ کر بادشاہ نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا پانچ چھ ماہ کے بعد اوریا کی صالت بڑی خراب ہوئی اور اس نے بچھ معتبرلوگوں کی ایک جماعت کے ذریعے بڑی مشکلوں سے بادشاہ سے امان طلب کی اور قلعہ بادشاہ کے حوالے کر دیا۔

### بر ہمن تھی

مور خین کا بیان ہے کہ جمنی خاندان میں سلطان محد شاہ پہلا حکمران ہے کہ جس نے کسی برہمن کو اپنے ہاتھ سے قل کیا ورنہ اس سے پہلے کے بادشاہ بھی خاندان میں سلطان محد شاہ پہلے کے بادشاہ بھی برہمنوں کے قتل کا حکم بھی نہ دیتے تھے۔ کسی رہمن کو اپنے باتھ سے قل کر یز کا سال ہے۔ یہ اس مدی تھا۔

بر منون کا مید خیال ' بلکہ ایمان ہے کہ بر من کشی محد شاہ کے حق میں مفید ثابت نہ ہوئی اور سارے ملک میں فینے اور فساد پدا ہو سے۔ اس واقعے کے بعد خواجہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے 'محمد شاہ نے تقریباً ایک سال راجمندری اور اس کے گرد و پیش کے علاقے میں مزارا اور مرحدول کو معلم کرکے بہت سے زمینداروں کو بریاد و تاراج کیا۔

### نرستھے کے ملک کی فتح کاخیال

جب بادشاہ نے تلکانہ کے تمام انتظامات کو درست کر لیا تو اس کو نرشکھ کے ملک کا خیال آیا اور اس نے خواجہ سے کہا۔ "ممی ایسے مخص کا نام لو کہ جو راجمندری اور دو سرے قلعول کا خوش اسلوبی سے انتظام سنبھال سکے۔" خواجہ نے جواب دیا "ملک حسن نظام الملک کے سواکوئی دو سرا مخص اس کام کا اہل نہیں ہو سکتا۔" سلطان محمد شاہ نے خواجہ کی رائے سے اتفاق کیا اور راجمندری کندنیراور اس علاقے کے دو سرے ملکوں کی حکومت نظام الملک کے سپرد کر دی۔ ورنگل اور تلنگانہ کے دو سرے ممالک کا انتظام اعظم خال بن سکندر خال بن جلال کے سپرد کیا گیا اور خود بادشاہ نر سکھ کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔

تلنگانہ میں اعظم خال کا صاحب افتدار ہوتا اور حکومت کے امور میں ملک حسن کا دخیل ہونا نظام الملک بحری کو پچھ اچھا معلوم نہ ہوا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کیا۔ "میں نے اپنی ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزاری ہے، میری خواہش ہے کہ اس صوبہ کی حکومت ایے کمی بینے کے میرد کر دوں اور خود حضور کے ساتھ رہوں۔" سلطان محد شاہ نے جواب دیا۔ "میری اصل غرض یہ ہے کہ اس ملک کا انظام الحجى طرح موتم جو مناسب سمجمو كرو-"

کہا جاتا ہے کہ خواجہ کاواں ' ملک حسن نظام الملک بحری کی نیت سے واقف ہو کیا تھا اس کا بیٹا ملک احمہ حرم سرا میں قرابت کرکے ا بن باب سے بھی زیادہ صاحب اقتدار اور نڈر ہو کیا۔ خواجہ کاوال نے اس وجہ سے ان دونوں باپ بیوں کے قریب رہنا ظاف مصلحت معمل اور ای وجہ سے اس نے گزشتہ ونول میں ، جبکہ نظام الملک راجندری کا صوبہ دار مقرر ہوا تھا اس کے بینے ملک احمد کوسہ مدی منعب دار کا عمدہ دے کر خداوند خال حبثی کے ماتحت کر دیا تھا۔ ملک جسن نظام الملک کو خواجہ کاوال کی اس کاروائی پر بہت افسوس ہوا تما اور اب جب نظام الملک کو موقع ملا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اس کے بیٹے ملک احمد کو خود ای کی ماتحق میں تلٹگانہ کا جاكيردار مقرر كيا جائے۔

### ملك احمد كاحاكم راجمندري مقرر مونا

سلطان محد شاہ نے نظام الملک کی درخواست قبول کی اور خواجہ کے نام شانی فرمان جاری کر دیا۔ خواجہ کاواں کو مجبور آ ملک احمد کے نام فرمان طلب جاری کرنا پڑا۔ ملک احمد سے فرمان پاکر جلد از جلد روانہ ہوا اور راجندری سے چارکوس کے فاصلے پر شاہی لشکرے آ ملا۔ ملک احمد ایک بزاری منصب سے نوازا کیا اور اسٹے باپ کی طرف سے راجندری کا حاکم مقرر ہوا۔

سلطان محمد شاہ نر سکھ کے ملک کو بھے کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ نر سکھ بہت ہی طاقة ر اور دیووں جیسے ڈیل ڈول کا آدمی تھا وہ دولت اور تعمر کی تعرف کی وجہ سے بہت فسرت کا مالک تھا' وہ تلنگانہ اور کرنانگ کے درمیانی صے پر حکرانی کرنا تھا اس کا ملک دریا کی دوسری طرف مچلی بن کے علاقے تک پھیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں راجہ نرشکھ نے موقع پاکر پیانگر کے راجہ کے بہت سے علاقوں پر بھی ہاتھ معاف کر ایا تھا نیز کئی شان دار اور معلم قلع تغیر کروا کے وہ زمینداروں کو اکساتا رہتا تھا کہ وہ شاہان بھینہ کے ملک میں شورش اور ۾ **گاٺ پ**والرين.

قلعے کی تعمیر

اس علاقے کے بھنی امیروں میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ راجہ نریکھ کا مقابلہ کرتے لاؤا وہ بیشہ باد شاہ سے اس کی شکایات کیا کرتے ہوں ان علاقے کے بھنی امیروں میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ راجہ نریکھا دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دبلی کے بادشاہوں کی یادگار ہے دوران سفر میں بادشاہ نے ایک بست بڑا قلعہ ایک بہاڑی کے اوپر بنوایا تھا۔ سلطان محمد شاہ نے اس جگہ قیام کیا اور قلعے کی تقیر کا تھم دیا۔ جو انہوں نے اس علاقے کا انتظام کرنے کے لئے بہاڑ کے اوپر بنوایا تھا۔ سلطان محمد شاہ نے اس جگہ قیام کیا اور قلعے کی تقیر کا تھم دیا۔ فواجہ نے یہ کام سنجمالا اور انکی مستعدی سے انجام ویا کہ ججہ ماہ کے اندر اندر قلعہ تقیر ہو گیا آگر کوئی دو سرا مخص یہ کام سنجمالاً تو اسے بقیناً دو سال کا عرصہ درکار ہو ؟۔

#### خواجہ کے اقبال کا انتہائے کمال

قلعے کی سخیل کے بعد خواجہ باوشاہ کو پہاڑ کے اوپر لے کمیا باوشاہ نے قلعے کا معائنہ کیا اور خواجہ کی مستعدی اور فرض شنای کی ہے انتا تعرف کی اور کہا "جیس خداوند باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اوا کرتا ہوں کہ اس نے جھے حکومت اور فرمازوائی کے علاوہ خواجہ جیسا دوست ' بی خواہ اور خدمت گزار بھی عطاکیا اور خواجہ کا لباس خود زیب تن بی خواہ اور خدمت گزار بھی عطاکیا ہو۔ یہ سلطان محمد شاہ نے اپنے جسم ہے لباس اتار کر خواجہ کو عطاکیا اور خواجہ کا لباس خود زیب تن کیا۔ مورخ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ تاریخ جس بھی ایا واقعہ دیکھنے جس نہیں آیا کہ کسی باوشاہ نے اپنے ملازم کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہو۔ یہ خواجہ کے عودج کی انتا تھی چو نکہ ہر عودج کے بعد زوال بھی آتا ہے اس لئے بچھ بی عرصے بعد الی مصبتیں ٹوٹیس کہ دیکھنے والے انگشت بدنداں رہ گئے۔

#### ايك عظيم الثان مندر

تصہ مختریہ کہ سلطان محمد شاہ نے قلعے سے فراغت عاصل کرنے کے بعد وہاں دو تین ہزار سپاہیوں کو اپنے ایک قابل اعماد امیر ک محرانی میں چھوڑا اور خود آگے بدھا۔ بادشاہ جس مقام پر بھی پہنچا وہاں جائی و بربادی اور قتل و غارت کری کا ایبا بازار کرم کرتا کہ اللهان و الحفظ جب وہ کوندپور پلی کے مقام پر پہنچا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ اس جگہ سے وس روز کی مسافت طے کرنے کے بعد ایک مندر آتا ہے جو کئی کے نام سے مشہور ہے۔ اس مندر کی دیواریں 'وروازے اور چھتیں وغیرہ زر و جواہر اور گرال قیت موتوں سے آراست و بیراستہ ہیں اور آج تک کی مسلمان باوشاہ نے اس مندر کا نام نیس نا

#### مندركي تشخير كااراده

سلطان محمد شاہ نے اپنی فوج سے چھ ہزار تخبر چلانے والے سواروں کو علیحدہ کیا اور انہیں ساتھ لے کر اس مندر پر انشرکش کی۔ باتی انشکر کو کوند پور میں خواجہ اور شزادہ محمد خال کی محمرانی میں چھوڑ کر اور بقیہ امیروں کو اپنے ساتھ لے کر بادشاہ نے الی برق رفاری کے ساتھ سنرکی منزلیں ملے کیس کہ چاہیس سے زیادہ سوار اس کے ساتھ منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے جو لوگ ساتھ پنچے ان میں یوسف عادل ' ملک در تغرش خال ترک بھی شال تھے۔ ملک حسن نظام الملک اور تغرش خال ترک بھی شال تھے۔

یہ امراء مندر کے قریب پنچ مندر میں سے چند عظیم الجہ اور قوی بیکل سوار باہر آئے۔ ان سواروں میں سے ایک طاقتور ہندو کو اس کی طرف ہو الجہ میں لیے ہوئے چند لیحے میدان میں تھمرا اور خونخوار نظروں سے دشمن کی طرف دیکتا رہا۔ یہ ہندو بادشاہ کو دیکھ کر اس کی طرف برحا اور سپر ہاتھ میں لے کر کھوار کا ایک وار کیا بادشاہ سے بری مستعدی اور پھرتی سے گھوڑا ووڑا کر اس وار کو روک لیا اور خود کھوار کا ایک وار کیا۔ بادشاہ کا وار بھی خالی کیا ہندو سوار نے دوبارہ بادشاہ پر حملہ کیا لیکن اس بار بادشاہ نے ایسا ہاتھ مارا کہ حریف دو کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دو سمرا ہندو سوار 'جو پہلے سوار سے کمیں زیادہ طاقتور دکھائی دیتا تھا، بادشاہ کی طرف برحا۔ بادشاہ کے تمام ساتھی اپنے اپنے طور کے بعد ایک دو سمرا ہندو سوار 'جو پہلے سوار سے کمیں زیادہ طاقتور دکھائی دیتا تھا، بادشاہ کی طرف برحا۔ بادشاہ کے تمام ساتھی اپنے اپنے طور کی جمک میں مشغول تھے اس لئے اس میندہ سوار کی طرف کو ڈار کی اور اسے کیا دیتا تھا، بادشاہ کی خار دیا ہے۔ اس ادر کی طرف پڑی دوری کیا دوری کیا دیتا تھا، بادشاہ کی خار دیا دوری کیا دوری کیا دوری کیا دیتا تھا، بادشاہ کی طرف پڑی طرف پڑی دوری کیا دیتا تھا، بادشاہ کی خار دوری کیا دوری کیا دوری کیا دوری کیا کہ دوری کیا دیتا تھا، بادشاہ کی طرف پڑی دوری کیا دوری کیا دوری کیا دوری کیا کہ شاہد نے خوری کیا دیتا تھا کی خار کیا دوری کیا کہ خار دوری کیا کہ خار کیا دوری کیا کہ دوری کیا کہ دیا گئی دوری کیا کی خار کیا دوری کیا کہ خار کیا کہ دوری کیا کہ دوری کیا کہ دوری کیا کہ دیک کیا دوری کیا کہ دوری کیا کے دوری کیا کہ دوری کیا کہ دوری کیا کی کیا کہ دوری کیا کیا کیا کہ دوری کیا کہ دیا کہ دوری کیا کیا کیا کہ دوری کیا کیا کہ دوری کیا کیا کہ دوری کیا کیا کہ دوری کیا کیا کہ دوری کیا کیا کہ دوری کیا کیا کہ دوری کیا ک

**قتل** کر دیا۔

#### مندر کی تناہی

بندوؤں کے باقی سپای بھاگ کر مندر میں چھپ گئے۔ اس دوران میں سلطان محمد شاہ کا بقید لشکر بھی پہنچ کیا اور بادشاہ معرک آرائی کرکے مندر کے اندر داخل ہو ممیا اور قتل و غار محمری کا بازار مرم کر دیا۔ اس تاراجی و بربادی کے بعد بادشاہ نے ایک ہفتے تک وہیں قیام کیا اور پھرواپس ہوا۔

### مجيلي بين ي فتح

سلطان محمد شاہ نے ملک حسن نظام الملک ' یوسف عادل خال ' فخر الملک اور دو سرے امیروں کو دولت آباد اور جنیر کی فوج کے ساتھ نر علمہ کی سم کے لئے روانہ کیا۔ اور مچھلی بین کو 'جونر علمہ کے معبوضات میں سے تھا ' فٹح کیا اور کند بور پلی میں واپس آگیا۔

#### خواجہ کی مخالفت

ملک حسن نظام الملک عرف الملک اور دو سرے امراء جو خواجہ کے افتدار کو ناپند کرتے تھے ، وہ موقع بہ موقع بادشاہ کی حضوری کے فلاموں کے توسط سے ' بادشاہ کو خواجہ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے یہ فلام ادھر ادھر کی باتیں بنا کر بادشاہ کے کان بھرے رہتے تھے یہ فلام ادھر ادھر کی باتیں بنا کر بادشاہ کے کان بھرے رہتے تھے ۔ ان رہتے تھے ' فلاموں کا یہ گروہ متذکرہ بالا امیروں کے زیر اثر تھا اور یہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتے تھے ۔ ان مخالفوں نے کند پور پلی میں خواجہ پر ایک بہت بڑا الزام لگایا اور اس نیک طبیعت امیر کو بھشہ بھشہ کے لئے سلا دیا اس واقعے کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

### ضوابط سلطنت میں ترمیم

سلطان محد شاہ کے حمد محومت میں سلطنت کو بہت وسعت فی۔ خواجہ کاوال نے مکی و سیای مصلحوں کے پیش نظر سلطنت کے بانی سلطان محد شاہ کے حمد محومت میں سلطان علاقہ اس سلطان علاقہ اس سلطان علاقہ اور معقول دلاکل سے سلطان علاقہ اور معقول دلاکل سے سلطان علاقہ سے سلطات کے ضابطوں کی چند دفعات میں حسب ذیل ترمیمات کیں۔

### 

پہلے ملک ہار حصوں میں بنا ہوا تھا اب خواجہ نے اسے آٹھ حصوں میں تقیم کردیا۔ ہر صے میں لفکر کا ایک سردار مقرر کیا ہے اہل وکن کی اصطلاح میں "طرف دار" کما جاتا ہے۔ ہرار کے دو صے کیے گئے ، عماد الملک کو کاویل کا اور خداوند جمال حبثی کو ماہور کا افسر مقرر کیا "یا" یہ سخت عادل کو دولت آباد سونیا گیا۔ خواجہ کے ایک عزیز فخر الملک کو جنیر کی حکومت ان در پور کے بیشتر پر گنوں اوران ملک کو جنیر کی حکومت ان در کود اور نگوان کی حکومت دی می آمف جم اقتدار خواجہ جمال کو بجابی ر اور اس علاقے کے دریائے ہور تک کے وسطی حصوب بندر کود اور نگوان کی حکومت دی می خواجہ سرا دستور دنیار کے حوالے حسن آباد اگلیر کہ ساخر تل ورک اور شوال پور تک کے مائے کے مائے۔

تا کانے کا ملک بھی جو پہلے سارے کا سارا ملک حسن رکھام الملک ، کری کی ما تحق میں تفاوہ حصول میں تقلیم کیا کیا۔ راجندری الکنڈہ المجھنی بہن اور یا اور چند او سرے مواضوع انتظام الملک کے حوالے کیے مجے۔ ورنگل کا علاقہ اعظم خال اور سکندر خال ولد جلال خال کی ما جن اور یا اور سکندر خال ولد جلال خال کی ماجن میں بہت سے بر شنے واخل خاصہ شاہی کیے مجے۔

### (۲) قلعول کی تگرانی

محرانی میں رہتے۔ یہ مخص جس کو بھی چاہتا قلعہ دار مقرر کر دیتا تھا۔ اس حکست عملی کا یہ نتیجہ ہوتا تھا کہ مجمی سکندر خال اور بسرام خال جیسے طاقتور سر لفکر ان قلعوں کے حاکم بن کر علم سر کئی بلند کرنے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے خواجہ کاوال نے بہت سوچ بچار کے بعد اس قاعدے میں تبدیلی کی کہ ایک قلعہ تو سرالشکر کے قبضے میں رہے لیکن بقیہ قلعوں پر بادشاہ کی طرف سے دو سرے امراء اور ذمینداروں کو حاکم بنایا جائے۔ اس قاعدہ نوکی رو سے دولت آباد' جنیر' بیجابور' گلبرکد' ماہور' کاویل' ورنگل اور راجمندری کے قلعوں پر نو لشكركي سرداروں كى حكومت ربى الكن دو سرے قلع بادشاہ كى طرف سے قابل اعتبار اميروں كے حوالے كيے مجے۔ (m) جا گیرداروں سے متعلق ضابطہ

سلطان علاؤ الدین کے عمد حکومت میں جب کہ تلکانہ کا ملک فتح نہ ہوا تھا یہ ضابطہ مقرر تھا کہ پانصد امراء کو ایک لاکھ ہون اور یک بزاری امراء کو دو لاکھ ہون خزانہ جاکیر ہے نفتر ادا کیے جاتے تھے۔ جب تلنگانہ نتح ہو کیا تو پھر یہ دستور ہوا کہ پانصدی امراء کو ایک لاکھ پیس ہزار ہون اور بنج ہزاری کو اڑھائی لاکھ ہون اوا کیے جاتے۔ جن لوگوں کو جاگیریں عطاکی جاتی تعیں 'ان کابیہ قاعدہ تھا کہ اگر جاگیر کی آمدنی ایک لاکھ ہون سے کم ہوتی تو وہ بلق رقم سرکاری خزانے سے وصول کرتے تھے۔ ای طرح دیگر امراء ایک خاص مقرر تعداد سے اگر ایک سپاہی بھی کم رکھتے تھے 'تو ای قدر رقم ان سے واپس لے لی جاتی تھی۔

خواجہ کی مخالفت

ان ضابطوں کے جمل میں آنے کی وجہ سے نظر میں زبردست اضافہ ہوا- امور سلطنت کی انجام دہی میں آسانیاں پیدا ہو گئیں اور خلق خدا کو بہت فائدے پنچ۔ خواجہ کاوال کی میر ترمیمات امراء کے مزاج پر گرال گزریں کیونکہ وہ تو حکمرانی کے خواب دیکھ رہے تھے اور خواجہ نے بیہ خواب منتشر کرکے رکھ دیئے۔ للذا وہ سب خواجہ کی مخالفت کرنے لکے خواجہ ان امراء کی نیت سے بخولی واقف ہو گیا لیکن اس نے باوشاہ کی ہدردی کے خیال سے ان امیروں کی مخالفت کو کوئی اہمیت نہ دی اور ان کی مخاصفانہ کاروائیوں سے قطعاً پریشان نہ ہوا۔ خواجہ کے خلاف سازش

یوسف عادل و خواجہ کا بیٹا تھا اس لیے بید دونوں امیر تمہ دل سے ایک دوسرے کے ہدرد اور بی خواہ تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے ے مثورہ کے بغیر کوئی کام نہ کرتے تھے میں وجہ تھی کہ خواجہ کے دعمن بوسف عادل کو بھی تنم کا کوئی نقصان نہ پنچا سکے۔ ای دوران میں پوسف عادل نرسنکھ کی مهم پر روانہ ہوا۔ دکنی اور حبثی امراء نے جو محمود کاواں کی مریانیوں اور عنایتوں سے آگے بڑھے تھے اور جن کا شار شای اراکین میں ہوتا تھا آپس میں مل کر سازش کی۔ اس سازش میں ظریف الملک دکنی اور مفتاح حبثی جو ان دنوں نظام الملک بحری کے بی خواہوں میں شامل ہو کیا تھا جیسے امراء بھی شامل تھے۔

ان امراء نے آپس میں مل کریہ طے کیا کہ چونکہ ان ونوں یوسف عادل خواجہ کادال کے قریب نمیں ہے (اور نر علمے کی مهم بر کیا ہوا ہے) اس موقعے سے فائدہ اٹھاکر خواجہ کاوال کی تابی و بربادی کی پوری پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لئے مفتاح حبثی ، ظریف الملک اور دو سرے ہندی درباریوں نے خواجہ کے ایک حبثی غلام سے جو خواجہ کا مربردار تھا وا تغیت بیدا کی- انہوں نے اس غلام سے خوب رسم و راہ پیدا کی اور اسے طرح طرح کے بیش قیمت تحف محو ژے 'جواہرات' اور اعلیٰ درجے کی اشیاء دیں۔ ایک روز بزم شراب میں جبکہ جام پر جام لنڈھائے جا رہے تھے 'مفتاح حبثی اور ظریف الملک نے سفید رنگ کا تہہ کیا ہوا ایک کاغذ ہاتھوں میں کے کر غلام سے کما "در کان مال در) مخلص

میں 'اس پر خواجہ کاواں کی مسرکی بھی ضرورت ہے اگر تم ہے مسرلگا دو تو ہم تمسارے بہت ممنون ہوں گے" اس غلام نے بوی حماقت کا ثبوت دیا اور بغیر کاغذ کو پڑھے ہوئے اس پر خواجہ کی مسر ثبت کر دی۔

#### جعلی خط

محریف الملک اور مفاح مبثی کی مفتا کے مطابق جب معاملہ طے پاگیا تو وہ خوش خوش روانہ ہو گئے اور رات کے وقت ملک حسن مظام الملک ، کری کے گھر اس سے ملاقات کرنے گئے اور اس سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ان مکاروں اور عیاروں نے اس کاغذ پر خواجہ کی طرف سے راجہ اڈیسہ کے نام ایک خط لکھا تھا جس کا مضمون میہ تھا "ہم سلطان محمد شاہ کی بادہ نوشی اور اس کے طالمانہ رویے سے سخت طرف سے راجہ اڈیسہ کے نام ایک خط لکھا تھا جس کا مضمون میہ تھا "ہم سلطان محمد شاہ کی بادہ نوشی اور اس کے طالمانہ رویے سے سخت پریشان جی اور اس سے بے انتما نفرت کرتے ہیں۔ اگر تم 'موجودہ حالات میں تھوڑی سی بھی توجہ کرو تو دکن کو بہ آسانی فئے کر سکتے ہو۔ راجندری میں اس وقت کوئی طاقتور مردار موجود نہیں ہے۔ "

"جب تم بغیر کسی روک ٹوک کے وکن کی سرصد تک چلے آؤ کے تو میں بھی بغاوت کا جھنڈا اٹھالوں گا تمام امراء چونکہ میری ماتحق میں ہیں اس لئے سب میرا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد بادشاہ کو موت کے گھاٹ اٹار کر ملک کو ہم آپس میں برابر برابر تقسیم کرلیں گے۔ "
مریف الملک اور مقاح حبثی نے یہ خط بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت دربار میں ملک حسن نظام الملک بحری بھی موجود تھا۔
بادشاہ خواجہ کی مرکز چپانا تھا' اس لئے یہ خط پڑھ کروہ حواس باختہ ہوگیا۔ نظام الملک نے آگ پر تیل ڈالا اور اس سلطے میں ادھرادھر کی
جیب و غریب باتیں کرکے بادشاہ کے فصے کو تیز سے تیز کر دیا۔ اس عالم میں محمد شاہ بالکل دیوانہ ہوگیا۔ اس نے ذرہ بحر بھی عشل سے کام لیا
مو او و سب سے پہلے اس معاطے کی پوری پوری تحقیق کرتا' اس قاصد کو بلا کر سوال و جواب کرتا ہو اس خط کو لیے جا رہا تھا' لیکن اس
نے اس طرف مطلق قوجہ نہ کی اور فوراً خواجہ کاوال کو بلانے کے لئے لوگ روانہ کیے۔

خواجہ کلوال کے مقربوں اور ندیموں کو تمام طلات کا علم ہوگیا انہوں نے خواجہ کو مشورہ دیا۔ "آپ کی بمانے سے آج دربار میں جانے کو ملتوی کھے اور کل تشریف لے جائے گا ہی بہتر ہے۔" خواجہ نے اس کے جواب میں کما ہمایوں شاہ کی اطاعت گزاری اور فدمت گاری میں میرے بال سفید ہو گئے ہیں' اگر اس کے بیٹے کے ہاتھوں سے بال رتنمین ہو جائیں تو سے میری مرخروئی ہوگی۔ جو پچھ تسمت میں کھا ہے اس سے منہ موڑنا کی طرح بھی مناسب نہیں ہے" اس اثناء میں چند نای گرای امراء نے' جو خواجہ کے طقہ اطاعت میں شال تھے اسے سے پیغام بھوایا۔

"الارے ننے میں جیب و فریب هم کی خرس آ ری جی آپ کے خاصے کے ایک بزار سوار حاضر خدمت جی آپ انہیں ساتھ لے کر مجرات چلے جائیں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوں گے۔ "خواجہ نے انہیں جوابدیا۔ "میں نے ایک لیے عرصے تک ہمنی خاندان کی بدولت بدے میش و آرام سے زندگی مزاری ہے جھے سے اطازمت کے تمام زمانے میں کبھی کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی ہے انجھے ہرگز ہرگز یہ تقی نہیں ہوئی ہے انجھے ہرگز ہرگز یہ تقی نہیں ہوئی ہے انجھے ہرگز ہرگز یہ توقع نہیں ہے کہ بادشاہ اصل معالمے کی تحقیقات کے بغیری جھے پر حماب نازل کرے گااور اگر وہ ایساکرے بھی اور محض ایک الزام کی وجہ سے تھے کردن زونی قرار دے تو میں اس کو نمک حرامی ہے بہتر مجمتا ہوں۔ " یہ کہنے کے بعد خواجہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔

سلطان محد شاہ نے خواجہ سے پوچھا۔ "جو مخص اپنے آقا کے ساتھ غداری کرے اس نمک حرام کو کیا سزا دبی جاہیے۔" خواجہ نے بواب دیا ہوں ہوت ہے کھاٹ اہار دینا ہی بہتر ہے۔" یہ سن کر بادشاہ نے متذکرہ بالا جعلی خط خواجہ کو د کھایا۔ خواجہ کے د کھا اور کما" یہ سرا سر الزام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر مہر میری ہی جبت ہے لیکن یہ خط ہرگز ہرگز میرا نہیں۔" خواجہ کے داجہ کو دکھا اور کما" یہ سرا سر الزام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر مہر میری ہی جبت ہے لیکن یہ خط ہرگز ہرگز میرا نہیں۔" خواجہ

حبثی کو خواجہ کے قبل کا علم دیا خواجہ نے بیہ من کر کہا۔ خواجہ کا قبل ،

### محمود کاوال کی تغییر کردہ عمارات

محمود کاوال کی بنوائی ہوئی ممارتیں دکن میں کثرت سے موجود ہیں۔ خواجہ نے اپنی شادت سے دو سال قبل احمد آباد بیدر میں ایک مدرسہ بنوایا تھا۔ ان ممارات مسجد اور چار طاق بازار کے نشانات اب تک (تحریر کتاب کے زمانے تک جو ۱۰۳۰ھ ہے) باتی ہیں۔ یہ ممار تیں خوبصورت اور دلکش ہیں کہ یوں معلوم ہو تا ہے جیسے معمار ابھی ابھی ان کی تقییرسے فارغ ہوئے ہوں۔ خواجہ کی جامع کمال شخصیت

خواجہ کاوال معقولات اور منقولات میں بڑا درک رکھتا تھا۔ خاص طور پر ریاضی اور طب میں تو اسے بہت ی کمال حاصل تھا۔ نظم و نثر اور انشاء میں وہ اپنی مثال آپ تھا، خوش نولی پر بھی اسے بڑی وسترس تھی اس کا دیوان اور رسالہ "روفت الانشا" و کن میں اکثر اہل علم حضرات کے پاس موجود ہیں۔ خواجہ کاوال کا بیہ وستور تھا کہ وہ اپنے عمد کے خراسانی اور عراقی نفسلاء سے خط و کتابت کیا کر ؟ تھا۔ خواجہ کے لکھے ہوئے مراسلات اس کی کتاب انشاء میں شامل ہیں۔ مولانا عبد الرحمٰن جامی نے خواجہ کی مدح میں ایک تھیدہ لکھا تھا اور ایک قطعے میں افعام کی خواجش کا اظہار کیا ہے۔

### ۔ خواجہ کاواں کے حالات زندگی

ملا عبد الكريم بمدانی نے اپنی ایک كتاب میں خواجہ كے پيدائش سے لے كر وفات تک كے حالات بيان كيے ہیں۔ خاكسار مورخ فرشة اك كتاب سے خواجہ كے حالات كا خلامہ درج كرتا ہے كونكه تاریخی نقط نظر سے به حالات بڑی ابمیت رکھتے ہیں۔ خواجہ كاواں كے آباد و اجداد قدیم زمانے میں گیلان كے بادشاہوں كے وزیر تھے ان پر شاہی عنایات بھشہ ہوتی رہتی تھیں۔ خواجہ كے بزرگوں میں ایک خوش قدما نے فوش مرتبہ بھی حاصل كيا تھا اور اس كے نام كا خطبہ جاری ہوا تھا۔ حاجی محمد قدماری كے بيان كے مطابق اس خاندان نے بادشاہت كا مرتبہ بھی حاصل كيا تھا اور اس كے نام كا خطبہ جاری ہوا تھا۔ حاجی محمد میں اس خاندان كے ہاتھوں سے بادشاہت كا مرتبہ كم فرائع كے فرائعن انجام ديئے اور شاہ طملہ ملی صفوی كے عمد میں اس خاندان كے ہاتھوں سے بادشاہت نگا میں۔

### خواجه عماد کی جلاو طنی

اس تامی مرامی خاندان میں جو خواجہ عماد الدین محمود پیدا ہوئے۔ انہوں نے علوم و فنون کی تخصیل میں بدی محنت کی لیکن آس پاس کے حکمرانوں اور امراء کے رشک و حسد کی وجہ سے انہیں اسپنے آبائی وطن میں رہنا نصیب نہ ہوا اور بیہ وہاں سے چل پڑے۔ اس جلاو ملنی چھپاکر رکھا ہوگا۔" نظام خزائجی نے اس کے جواب میں کہا۔ "بیدر میں جو رقم رکھی جاتی تھی' وہ بھی فدکورہ بالا وونوں مدات میں سے بچی ہوئی رقم ہوتی تھی' آپ وہاں تحقیق کر سکتے ہیں' اگر وہاں سے ایک پھوٹی کو ڈی بھی برآمد ہو تو حضور میرے بدن کے سو نگڑے کر ڈالیس۔" بادشاہ نے خواجہ کاوال کے تمام خدمتگاروں اور ملازمین کو اپنے حضور میں طلب کیا اور ان سے اصل حقیقت پوچھی ان ملازمین نے بھی خزانجی کا ساجواب دیا۔

### بادشاہ کے ندامت کے آنسو

یہ دکھ کر بادشاہ سمجھ کیا کہ میرے ساتھ فریب کیا گیا ہے 'حریف اپنے عیارانہ داؤں میں کامیاب ہو چکا ہے بادشاہ کو اس صورت حال میں خواجہ کادال کے قبل کا بہت افسوس ہوا۔ وہ ہر روز خواجہ کو ہزاروں باریاد کرتا اور اس کے قبل کا داقعہ یاد کرکے روتا بادشاہ اپنے غم و ربح شراب کی نذر کرکے دفت کافنا 'مگر پھر بھی اسے سکون نہ ملتا ہوں تو بظاہر وہ محفل شراب میں دن رات معروف عیش و عشرت رہتا '
لیکن غم و اندوہ اندر بی اندر اس کا کام تمام کیے جاتا تھا۔ اس کے دل و دماغ ہر لمحہ کمزور پڑتے جاتے تھے۔
شہرادہ محمود خال کی جانشینی

سلطان محمہ شاہ نے اپ بیٹے شزارہ محمود خان کو اپنا جائشین مقرر کیا اور ملک حسن نظام الملک بحری کو وکیل شاہی کا عمدہ عنایت فرہایا۔

بادشاہ نے اس بارے میں ایک محضر تیار کروایا اور شہر کے تمام برے برے علاء اور قاضیوں ہے اس پر دستخط لئے۔ اس زمانے میں بادشاہ

اکثر کما کرتا تھا ''اب خاندان جمینہ کے زوال کا وقت آ چکا ہے' میں زوال کے آثار وکم رہا ہوں۔ جب لشکر کے امیر میرے جیسے تجربہ کار

فاتح فرمانروا کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر میرے بعد ایک کمن بادشاہ کی بات کمال مانیں گے۔''

### بیدر کو روانگی اور کمزوری

سلطان محمہ شاہ کی حالت بہت ہی کمزور ہو می اور ای عالم میں وہ احمد آباد بیدر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے کمزوری کے باوجود عراقی اشراب 'جو ہندوستان میں تیار کی جاتی ہو گیا اس کے بعد اسے نیند آئی۔ شراب 'جو ہندوستان میں تیار کی جاتی ہو گیا اس کے بعد اسے نیند آئی۔ میش و عشرت کی حرکتوں اور شراب کی محرمی نے بادشاہ کے ول پر اثر کیا اس وجہ سے بری پریشانی کے عالم میں اس کی آئلہ کھل می شاہی طبیب اشرف جمال نے عرق بید مشک اور فھنڈے پانی سے علاج کیا' اس سے بادشاہ کو کسی قدر آرام آئیا۔

#### وفات

سلطان محمد شاہ نے اس غلط مقولے پر عمل کیا کہ جو شراب سے مرتا ہو اس کا علاج شراب ہی کر سکتی ہے اور اپنے مصاحبول کی رائے پر عمل کرتے ہوئی ہو کر تڑپنے لگا اور اس پر نزع کا رائے پر عمل کرتے ہوئی ہو کر تڑپنے لگا اور اس پر نزع کا عالم کیا بادشاہ بے ہوئی ہو کر تڑپنے لگا اور اس پر نزع کا عالم علامی ہو گئے۔ بہ ہوئی آیا تو اس نے کہا۔ "خواجہ کاوال کا مقدس ضمیر جھے قتل کر رہا ہے۔" یہاں تک کہ ای عالم میں اس کی روح تفقی کی سے پرواز کر گئی۔ بید واقعہ کم صفر ۱۸۸ھ کا ہے۔

ممر شاوی مکرانی کی مت میں سال ہے۔

### سلطان محمود شاه بهمنی

### محمود شاہ کی تخت نشینی

مورخوں نے تحریر کیا محمود شاہ بارہ سال کی عمر میں تاج و تخت کا مالک ہوا۔ تخت نشینی کے وقت تمام درباری امراء ملک حسن نظام الملک بحری' قوام الملک صغیر' اور قاسم برید سرنوبت نے' جو اس وقت پایہ تخت میں موجود تھے' بادشاہ سے بیعت کی۔ تخت نشینی کی رسم اس طرح اوا کی گئی کہ خاندان بھینہ کا تخت جس کا نام "تخت فیروزہ تھا۔ اور جس کی مثال اس زمانے میں ناپید تھی' مخلل میں بچھایا گیا اور تخت کی دونوں اطراف میں چاندی کی دو کرسیاں رکھی تمئیں۔ اس کے بعد اپنے زمانے کے فاصل اور پر بیز گار علاء شاہ محب اللہ اور سید حبیب نے فاتحہ پڑھ کر بھنی تاج سلطان محمود شاہ کے سربر رکھا۔

ان دونوں بزرگوں نے بادشاہ کا دایاں اور بایاں ہاتھ کچڑ کر اسے تخت پر بٹھایا اور خود دونوں اطراف کی جاندی کی کرسیوں پر بیٹے گئے۔
شاہ محب الله بادشاہ کی دائنی طرف بیٹے اور سید حبیب بائیں طرف- اس کے بعد نظام الملک 'قاسم برید اور قوام الملک بریر و صغیر نے
بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تخت نشینی کی مبارک باد دی- اور اپنی ابنی جگوں پر کھڑے ہو گئے۔ جب یہ تقریب ختم ہو گئی تو شرکے
تمام امیروں 'سلحد اروں اور شنرادوں کو شاہی دربار میں مدعو کیا گیا- اس موقع پر بعض لوگوں نے کما اس وقت یوسف عادل خال سوائی ' دریا
خال ' ملوخال اور فخر الملک جیسے نامی کرامی امراء وربار میں موجود نہیں ہیں اس لیے ان کی غیر موجودگی میں تخت نشینی کا جلس کیوں منعقد کیا

### بدشكوني

ملک حسن نظام الملک بحری نے اس کا جواب دیا "سلطنت کے ضروری امور کی طرف توجہ نہ کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ جس وقت یہ سب امیرکو کن کی مہم سے واپس آ جائیں گے اس وقت پھر تاجیوشی کا جشن منعقد کرلیا جائے گا۔ اور مناصب و خطابات آپس میں تقسیم کر لیے جائیں گے۔" ملا عبد الکریم بھرائی بھی اس جلے میں شریک تھا اس نے لکھا ہے کہ جو وانشند سے انہوں نے میں تخت نشخی کے دن اس حتم کی گفتگو کو ایک طرح کی بدھگونی سمجھا چنانچہ وہی ہوا کہ جس کا ان لوگوں کو خطرہ تھا۔ محود شاہ نے آگرچہ ایک طویل عرصے سے حک حکمرانی کی 'لیکن اس کا تمام عمد حکومت شور و شر' بنگاموں اور باہمی چپھلٹوں میں گزرا۔ اس اجمال کی تفصیل ذیل کی سطور عمل چڑن کی جاتی ہے۔

#### عمد محمد شاہ کے بچھ حالات

محمود شاہ کے باپ محمد شاہ بھنی نے جب عنان حکومت ہاتھ میں لی تھی اس وقت اس کی عربھی بہت ہی کم تھی اس وجہ سے تمام درباری امراء خود مخاری اور حکمرانی کے خواب دیکھنے گئے تھے۔ حمر محمد شاہ کی والدہ اور ملک التجار محمود کاوال کی دور اندیشی معالمہ فنی اور خوش اسلوبی کی وجہ سے یہ امیرائے خوابوں کی سمانی تعبیری نہ دیکھ سکے اور وہ سدا اس غم میں تھلتے رہے۔ سلطان محمد شاہ جب بالغ ہوا اور اس میں اپنی مل اور خواجہ جمال کی تربیت سے حکومت کے معالمات کو طے کرنے کی اہلیت پیدا ہو گئی تو اس نے تمام غداروں اور دون فطرت امراء کو چن چن کر تاہ و برباد کیا اور اپ غلاموں کو تربیت علماتی دینے میں مصروف ہوا۔

### نظام الملك كي عزت افزائي

باد شاہ نے دو ہزار گرجی کی اور قلماتی غلام خریدے اور اتنے ہی حبثی اور ہندی غلام بھی حاصل کے۔ اس نے حرکی غلاموں میں سے نظام الملک کو جو 'کھرلہ میں مقیم تھا' اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے سرفراز کیا۔ حبشیوں میں دستور دینار اور ہندیوں میں سے ملک حسن کو اپنے مقربین خاص میں شامل کیا۔ ملک حسن نظام الملک بحری بادشاہ کا کوکہ تھا اور محمد شاہ کو بجیپن کے زمانہ میں اپنے کاندھوں پر سے لیے گومتا تھا۔ اس وجہ سے اس کی عزت و عظمت میں بہت اضافہ ہوا اور اس کا شار نامی گرامی امراء میں ہونے لگا۔ بادشاہ نے اپنی محمد جو جیدہ شکاری جانوروں کا تھا' اور جس کے لئے یک ہزاری منصب اور علم و نقارہ کی عزت مخصوص تھی نظام الملک کے سپرد کر دیا اور یوں وہ "بحری" کے لقب سے مشہور ہوا۔

ملک حسن نظام الملک بھی بادشاہت کے خواب دیکھا تھا۔ اس نے ہندی غلاموں کی ایک بہت بری جماعت تیار کی اور اپنے پروروہ پر واختہ غلاموں کو بزے برٹ عمدے دیئے۔ ان غلاموں میں سے بعضوں کو امیراور بعضوں کو منصب دار بنایا گیا۔ جس زمانے میں سلطان محمہ شاہ نے نظام الملک کو تلنگانہ کا طرفدار مقرر کیا تھا اس وقت اس علاقے میں ہندی غلاموں کے علاوہ کوئی اور جاگیردار موجود نہ تھا۔ اس سے نظام الملک کی تدبیروں کی کامیالی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

خواجہ جمال کو نظام الملک بحری کے انداز و اطوار ہے اس کے باغیانہ ارادوں کا سراغ بل گیا تھا' اس لئے وہ نظام الملک ہے بہت چوکنا اور ہوشیار رہتا تھا۔ اس طرح بوسف عادل خال سوائی بھی جو کس نہ کسی طرح ترکی غلاموں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ کھرلہ کے قلع کی فتح کے بعد منصب دار اور جاگیردار ہوا۔ اس کے دو سرے بہت ہے ترکی غلام بھی یعنی قوام الملک کبیر و صغیر' فرماد الملک کوقوال' دریا کی فتح کے بعد منصب دار اور جاگیردار ہوا۔ اس کے دو سرے بہت ہے ترکی غلام بھی یعنی قوام الملک کبیر و صغیر' فرماد الملک کوقوال' دریا خال اور تفرش خان کو بھی امراء کے طبقے میں شامل کرکے جاہ و منصب سے بہرہ ورکیا گیا۔ یوسف عادل کے علاوہ وینار حبثی نے بہت ترقی

انظام الملک نے اپنے قوی بھائیوں کی تربیت کی طرف بہت توجہ کی۔ اس نے سعید خال گیلانی زین الدین علی خال اور بہت ہ
اوس منل امراء کو آئے بڑھایا اور اپنے غلام کٹور خال کو امراء کے گروہ میں شامل کرکے صاحب جاہ و حشمت بنایا۔ اس طرح گویا چار فرت الدین بیدا ہو حمی برد اللہ منل (۱) منل (۳) حبثی اور (۳) وکئی۔ ان چاروں فرقوں میں سے حبثی غلاموں کا گروہ جو کہ فرت یا جمال کا بیدا ہو حمی بیدا ہو حمی بیدا ہو حمی میں اور حسن نظام الملک کی وفاداری کا دم بھرنے لگا۔ حبشیوں کی طرح ترکوں نے خواجہ خواجہ جمال کا بوردہ پر داختہ تھا وکنیوں سے مل کیا اور حسن نظام الملک کی وفاداری کا دم بھرنے لگا۔ حبشیوں کی طرح ترکوں نے خواجہ جمال سے بوفائی نہ کی اور سے ول سے اس کی اطاعت گزاری کرتے رہے۔

نواجہ جمال کی دلی خواجش یہ تھی کہ ترکیوں کی جماعت بھے وکنیوں پر غالب رہے۔ خواجہ نے یوسف عادل خال سوائی کو دولت آباد کا طرفدار مقرر لرنے کے بعد گجرات اور مندو کے حاکموں کا مقابلہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ خواجہ نے اپنی تدبیروں کو عمل میں لا کر یوسف عادل خال اس سبب ہے اپنے دل عادل خال اس بب ہے اپنے دل عادل خال اس سبب ہے اپنے دل عادل خال اس بب ہے اپنے دل شرع کر دیے الیکن ان چغل خوریوں کا بادشاہ پر کوئی اثر نہ بن رنجیدہ جمال اور اس نے خواجہ کے ظاف بادشاہ کے کان بحرنے شروع کر دیے الیکن ان چغل خوریوں کا بادشاہ پر کوئی اثر نہ بوت تی رنجیدہ جمال اور ہوسف عادل کی عزت اس کے دل ہے پہلے ہے کمیں زیادہ ہو گئی آخر کار نظام الملک اپنے مفدارادوں بوت ہو گئی اور خواجہ جمال اور ہوسف عادل کی عزت اس کے دل ہے پہلے ہے کمیں زیادہ ہو گئی اور فریب کے دام میں لا کر شہید کر دیا گیا۔ بیری ہوت خواب با اور خواجہ جمال کو جیسا کہ تفصیل ہے بیان کیا جا چکا ہے مکاری اور فریب کے دام میں لا کر شہید کر دیا گیا۔ بیری ہوت خال بنی اقبالمندی کی وجہ سے ملک حسن نظام الملک جیسے طاقور وشن ہے دور رہا اور بجاپور کا فرمازوا بنا اس طرح یوسف بوت مادال بوت کی میں زیادہ عزت اور نا وری حاصل ہوئی۔

### مغل اور ترک امراء کی پاید تخت میں آمد

سلطان محمہ شاہ کی وفات کے بعد یوسف عادل اور سارے وکنی' مغل اور ترک امراء ہو کو کن کی مہم میں ہمراہ تھے آپس میں مل کر بڑے تزک و اختیام کے ساتھ سلطان محمود شاہ کو تخت نشینی کی مبار کباد دینے کے لئے پایہ تخت کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سب امراء شر کے باہر قیام پذیر ہوئے اور ان میں سے یوسف عادل خال' دریا خال' فخرالملک' تفرش خال ولد قاسم بیک صف شکن' اڑور خال اور غفنظ خال ایک ہزار تجربہ کار اور چیرہ مغل اور ترک لشکریوں کے ساتھ باوشاہ کی ملازمت کرنے کے مقصد سے شہر میں واخل ہوئے۔

یہ سب لوگ ارک کے قلع میں پنچ اس امر کی اجازت نہ تھی کہ اپ طازموں اور خدمتگاروں کو بھی قلعہ اندر لے جائیں۔ لیکن ان لوگوں کو چو نکہ ملکہ حسن نظام سے خطرہ تھا اس لئے یہ لوگ اپنے ساتھ دو سومسلح جوانوں کو بھی لے کر دار الامارت میں داخل ہوئے۔ ملک حسن بھی غافل نہ تھا' اس نے پہلے ہی سے یوسف عادل کی سرزنش کے لئے قلع میں پانچ سومسلح جوان متعین کر رکھے تھے۔ یوسف عادل خاس کو اس بات کا علم ہوا' لیکن اس نے واپس لوٹنے کو خلاف مصلحت سمجھا اور خدا تعالی پر بھروسا کرکے اپنے مسلح نوجوانوں کے ساتھ باوشاہی محل میں اوپر چلاگیا۔

#### یوسف عادل خا<u>ل شاہی دربار میں</u>

ملک حسن نظام الملک اور امیر قاسم برید نے مجبور ہو کر ان نووارد امراء کا استقبال کیا اور انہیں بادشاہ کے حضور میں پیش کیا۔ یوسف عادل نے شابی حضور میں جلوس کی مبارک باد پیش کی اور حسب عادت ایک ایس جگہ پر کھڑا ہو گیا جو ملک حسن کی جگہ ہے ممتاز نمایاں اور اعلیٰ تھی۔ نظام الملک سے بیٹے ملک احمد کے درمیان فاصلہ ہو گیا۔ ان امراء کی تر تیب بچھ اس طور پر تھی کہ اگر نظام الملک کے ہوا خواہ یوسف عادل اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنا چاہتے تو انہیں گیا۔ ان امراء کی تر تیب بچھ اس طور پر تھی کہ اگر نظام الملک کے ہوا خواہ یوسف عادل اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنا چاہتے تو انہیں بہلے نظام الملک اور اس نے اپنے اور اپنے دشمنوں کے درمیان سے نظام الملک اور اس نے اپنے اور اپنے دشمنوں کے درمیان سے نظام الملک اور ملک احمد کا کام تمام کرنا پڑتا۔ ملک احمد کو بید دکھ کر بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے اور اپنے دشمنوں کے درمیان سے نظام الملک کو مثانا جانا۔

### يوسف اور نظام الملك كي ودگرم جوشي"

نظام الملک اپنے بیٹے کے ارادے سے باخر ہو گیا اور اس نے ملک احمد کو منع کر دیا اور فساد کو رفع کرنے کے لئے بادشاہ ہے گزارش کی۔ بادشاہ نے ان تمام لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق خلعت سے مرفراز کیا اور پھریہ سب رخصت ہو گئے۔ یوسف عادل کو نظام الملک کی طرف سے پچھ اطمینان نہ تھا۔ یوسف نے اپنے وغمن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور گفتگو کے بمانے سے اپنے ساتھ قلع کے باہر کک طرف سے پچھ اطمینان نہ تھا۔ یوسف نے اپنے وغمن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور گفتگو کے بمانے سے اپنے کر یوسف نظام الملک کی بہت خاطر تواضع کی اپنے اشکر تک بہنچ کر یوسف نظام الملک کی بہت خاطر تواضع کی اپنے اشکر تک بہنچ کر یوسف نظام الملک سے رخصت ہو گیا اور اپنے ایک بڑار تجربہ کار ساتھیوں کے ہمراہ شہرے باہر اپنی قیام گاہ میں مقیم ہوا۔ یوسف نے دریا خال کو بری احتیاط کے ساتھ شمر کے باہر مقیم ہونے کا مشورہ دیا۔

دو سرے روز ملک حسن نظام الملک و قوام الملک کبیر و صغیر کے ہمراہ یوسف عادل کی قیام گاہ میں آیا اور یوسف سے کہا۔ "مناسب کی بے کہ تم اور تمہارے ترکی امراء بھی شہر کے اندر بی قیام کریں تاکہ ہم سب مل کر روزانہ شابی وربار میں حاضری دیا کریں۔ اس طرح ملکی معاملات میں بہلے کی طرح تر تیب و نظم بیدا ہو جائے گا نیز ہمارا باہمی اتحاد ترقی کرے گا۔ اور ہم ایک دو سرے کے دوست بن کر دشمنوں کو تباہ و برباد کریں گے۔ یوسف عادل نے جواب دیا "باہمی اتحاد و محبت کے بارے میں تم نے جو بچھ کما بالکل وہی میری خواہش بھی ہر روز تمہاری طرح دربار میں حاضری دیا کروں۔ ہم سیابی پیشہ لوگ ہیں ملکی انتظامات سے ہمیں بچھ زیادہ واقفیت نہیں ہے کہ میں بھی ہر روز تمہاری طرح دربار میں حاضری دیا کروں۔ ہم سیابی پیشہ لوگ ہیں ملکی انتظامات سے ہمیں بچھ زیادہ واقفیت نہیں ہے کہ میں بھی مرحوم بادشاہ کی وصیت کے مطابق اپنے اپنے کاموں کو سرانجام

دیتے رہیں۔ دو سرے یہ کہ ان ترکی امراء کا شریل قیام کرنا کچھ اچھا نہیں ہے یہ ایک جابل قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہیں ایبانہ ہو کہ ان میں اور دکنوں اور جبشیوں میں کسی نتم کی تحرار ہو جائے اور اس طرح کسی بڑے فتنہ و فساد کا دروازہ کھلے۔" عمدول کی تقسیم

الغرض اس ملاقات میں کی طے پایا کہ نظام الملک پہلے کی طرح وکیل السلطنت کے عمدے پر فائز رہے۔ وزارت' اشراف اور نظارت کے عمدے بالتر تیب قوام الملک کیر مر لشکر ورنگل' قوام الملک صغیر طرفدار راجندری اور دلاور خال حبثی (یکے از امراء کبار) کے پاس رہیں۔ ای طرح دو سرے عمدے اور خدمتیں بھی باہمی مشورے سے مناسب لوگوں میں تقسیم کر دی گئیں اور سب مل کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان محمود شاہ نے ان تمام عمدہ داروں کو خلعت فاخرہ عطا کیے۔ اس واقعے کے بعد یوسف عادل اپنی قیام گاہ پر آگیا اور اس نے پھر بھی سلطنت کے انتظامی امور میں دخل نہ دیا۔

# عادل خال و كني اور فنح الله عماد الملك كي طلبي

وہ تمن ماہ تک تو تمام مغل' دکن عبثی اور ترک سپائی بڑے اتحاد و یکا گھت سے رہے اور ایک دوسرے سے بھردی کا بر آؤ کرتے رہے ' لیکن حسن نظام الملک بحری اور قوام الملک بحیر نے وعدہ شکنی کا ارادہ کیا اور یوسف عادل خال کا کام تمام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان امیروں نے یہ طے کیا کہ خاندان جمینہ کا نای گرامی امیر' عادل خال دکن' جو قوام الملک کی طرف سے ورنگل میں مقیم تھا اسے یوسف عادل کی جگہ مقرر کر دیا جائے۔ اس تجویز کے چیش نظر عادل خال دکنی اور فتح اللہ عماد الملک کو طلبی کے فرمان بھیجے مجے کہ وہ اپنے اپنے عادل کی جگہ مقرر کر دیا جائے۔ اس تجویز کے چیش نظر عادل خال دکنی اور فتح اللہ عماد الملک کو طلبی کے فرمان بھیجے مجے کہ وہ اپنے اپنی علی مبار کہاد دینے کے لئے حاضر ہوں۔ متذکرہ بالا دونوں امیر شاہی فرمان کے جہنچ تی پایہ تخت میں حاضر ہو گئے اور شرکے باہر اپنے ہتھیار بند لشکر کے ساتھ مقیم ہوئے۔

## یوسف عادل کے خلاف سازش

عادل خال دکنی اور دفتح الله عماد الملک اکیلے ہی شریص داخل ہوئے یہ دونوں بہت خوش و خرم اپنی قیام گاہ پر واپس آئے دو تین ہفتے انسیل معالمات میں گزر گئے۔ ملک حسن نظام الملک نے حکومت کی ہاگ ڈور خود سنبھال لی تھی اور وہ قوام الملک بیر کو بہت ہی ساوہ اور اور خود سنبھال لی تھی اور وہ قوام الملک بیر کو بہت ہی ساوہ اور بر بہ خبر سمجھتا تھا۔ ملک حسن نظام الملک نے قوام الملک سے کما "میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تم دونوں مل کر آج دکنی امراء کو بلائیں اور یوسف عادل کے قراسے بھٹ بھٹ کے لئے مطمئن ہو جانا بہت بری بات ہے جب ہم اس مرسلے کو طے کر یوسف عادل کے قراب کے قمانوں یر داپس جانے کی اجازت دے دیں گے۔"

" یہ ممکن ہے کہ فتح اللہ اور دیگر دکی امراء جو ترکی امیروں سے خوفردہ ہیں ان کی وجہ سے دربار میں حاضر نہ ہوں۔ اس
النے مناسب یکی ہوگا کہ ترکی امراء کو یہ عکم دے دیا جائے کہ وہ اس روز اپنے گھروں سے باہر نہ لکلیں" قوام الملک نے نظام الملک کی یہ
تجریز نہذ کی اور اس کے مطابق نظام الملک نے دو مرے روز بادشاہ کو ارک کے قلعے کے ایک برج پر یٹھایا اور بوسف عادل اور فتح اللہ
علاد الملک کو یہ پیغام مجوایا۔ "اپی اپی فوجوں کو آراستہ کرکے شاہی طاحظہ کے لئے چیش کرو اور شاہی خلعت سے سرفراز ہو کر اپنے اپنی صوبوں کو واپس جانے کی اجازت طلب کرو۔"

# قوام الملك كبيركي عاقبت ناانديثي

فرباد الملک کونوال کو ان ہاتوں کا علم ہو آبیا اور اس نے قوام الملک کبیر کو بیہ پیغام دیا '' ملک حسن نظام الملک تمہارا اور تمام ترکی امیروں فا پخت ترین دیفمن ہے اس نے بع سف عادل خال کا فام تمام کرنے کا تا ہمانہ کیا ہے۔ اس روز تمام ترکی امراء کا استرکھ وں میں جمٹیمی منا نے نظام الملک کی بھی خوابی پر اعماد کرلیا چونکہ قوام الملک بیر کا آخری وقت آگیا تھا اس لئے اس نے کوتوال کی بات کی طرف کوئی توجہ

عادل خان دکنی تمام حالات سے بے خبر تھا وہ اپنے لفکر تلنگانہ کو مرتب و مسلح کرکے انظام الملک کے کہنے پر شرمیں ہمیا۔ اور بادشاہ کی خدمت میں سلام کے لئے حاضر ہوا۔ سلطان محمود شاہ بھنی نظام الملک وغیرہ کے ہاتھوں میں کٹے پہلی بنا ہوا تھا۔ ملک حسن نظام الملک کے کنے کے مطابق اس نے دونوں سرداروں کو برج پر جمال وہ خود جیٹا ہوا تھا' بلایا اور کما''ترکی امراء اس وقت بغادت پر آمادہ ہیں اور ملک میں شورش پھیلا رہے ہیں- اس فقنے کاسد باب ضرور کرنا جاہیے-"

فتح الله عماد الملك اور يوسف عادل ايك دو سرے كے بهت دوست تنے اس كئے نظام الملك في الله عماد الملك كو اى مجلس ميں بنمائ رکھا ہم خطابی کی بنا پر عاول خال دکنی موسف عاول کا جانی وسمن ہو رہا تھا اسے ترکی امراء کو قتل کرنے کا فریقے سونیا کیا۔ عاول دکنی نے سب سے پہلے قوام الملک بمیر کو قتل کیا فرماد الملک کونوال کو گرفتار کرکے حصار کے دروازے بند کر لیے اور ترکوں کو موت کے محاث اتارنا شروع كرويا- تركى امراء اس تأكماني مصيبت سے قطعا بے خبرتھے تفرش خال وام خال اور ديكر تركى امراء كوجو يوسف عادل کی وجہ سے شرکے اندر موجود تھے' ان طالت کاعلم ہوا تو انہوں نے جنگ کے ارادے سے شرکے دروازے کا رخ کیا' اور بری بمادری اور جوانمردی کے ساتھ تینے و تمرے دروازے کو تو ڑ دیا۔

وریا خال کو جب شرکے ہٹاے کی خبر لمی تو وہ دس یا ہیں ہزار سواروں کے ساتھ شرمیں واخل ہو گیا۔ بورے ہیں ون تک طرفین میں معرکہ آرائی رہی۔ اس دوران میں کئی بار پوسف خال عادل اور ملک احمد ولد نظام الملک بحری میں شدید لڑائیاں ہو کیں۔ اور دونوں فریقوں کے تین یا جار ہزار سپاہی موت کالقمہ سے اس خونریزی اور موت کی مرم بازاری کے بعد بھی کسی بات کا فیصلہ ہو تا ہوا نظرنہ آیا یہ حالت و مکھ کر شرکے عالم اور ورویش درمیان میں پڑے اور مسلح کی بات چیت شروع ہوئی۔

### يوسف عادل كي واليسي

ترکی امراء کی ایک بهت بردی تعداد موت کاشکار بن چکی تھی اس لئے یوسف عادل نے بھی صلح ہی میں بهتری دیکھی اور اپنے ساتھیوں كو سائھ كے كر يجابور واپس آگيا-

#### نظام الملك كااقتذار

اب میدان خالی پاکر ملک حسن نظام الملک دربار پر پوری طرح حاوی ہو گیا اس نے اینے بیٹے ملک احمد کو سردار اور میرکے علاوہ دو مرب کنی پر محنوں کا جا کیروار مقرر کیا لخر الملک دکنی کو 'جو ملک التجار محمود کاواں کا غلام زاوہ اور بہت ہی شجاع اور دلاور انسان تھا برار کے امیروں کی جماعت میں واخل کیا اور اس کے بیوں کو بھی مختلف عمدے عطا کیے۔ نیز گخر الملک کو "خواجہ جمال" کے خطاب سے سر فراز کیا۔ وزارت اور میرجملہ کاعمدہ فتح اللہ عمادی کے سپرد کیا گیا اور اس کے بیٹے شیخ علاؤ الدین کو 'باپ کی طرف سے برار کا طرفدار مقرر كياميك نظام الملك نے ان سب كے دلول كو موہ ليا-

قاسم برید نظام الملک کا بمدرد اور بمی خواہ تھا اس نے نظام الملک کے ایما پر ترکوں کو تباہی اور بربادی میں کوئی کی نہ کی تھی اے شرکا کوتوال اور سرنوبت مقرر کیا گیا۔ قوام الملک صغیر کو تلنگانہ جانے کی اجازت دے دی منی۔ تین چار سال تک ملک حسن نظام الملک اور فتح الله ممادی مرروز بلاناغه مم کے وقت بادشاہ کی والدہ کے پاس جاتے تھے۔ اور اس کے مشورے سے سلطنت کے امور سرانجام ویتے تھے۔ جلد روم

دلاور خال حبثی کو ان دونوں امیروں سے بہت حسد تھا۔ اس نے بادشاہ کے کان بھرے اور اس سے کما "فلال فلال امیر حضور کو کوئی ابھیت نہیں دیتے آپ کو محض ایک بچہ جان کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور سلطنت کے تمام کام آپ کی والدہ کے مشور کے انجام دیتے ہیں۔"

### نظام الملك اور عمادى يريناكام قاتلانه حمله

ولاور خال حبثی کی اس بات نے باوشاہ کے دل میں گھر کر لیا اور اس نے دلاور خال ہی کو نظام الملک اور فتح اللہ عمادی کے قتل پر مقرر کیا۔ اتفاق کی بات کہ ایک بارید دونوں امیر رات کے وقت کس اہم سلطے میں بادشاہ کی والدہ سے ملئے کے لیے شاہی محل میں آئے۔ ولاور خال مبتی نے ایک اور فتح کو اینے ساتھ لیا اور یہ دونوں تموان سونت کر متذکرہ امیروں کے راتے میں کھڑے ہو گئے۔ دونوں نے خال حبثی نے ایک اور فتح اللہ عمادی دونوں ہی کے پاس تکواریں تھیں اور دونوں شمشیر امیروں پر تکواریں تھیں اور دونوں شمشیر زنی میں بے نظیر تھے'اس لئے انہوں نے دشمنوں پر غلبہ پالیا اور قلع سے باہر نکل آئے۔

### نظام الملك كاشري جانا

ان امیروں نے ملک قاسم برید کو جے انہوں نے سرنوبت اور کوتوال شربنایا تھا۔ اس واقعے سے اطلاع دی اور یہ کملوایا "بادشاہ تہماری جان کا دشمن ہو رہا ہے للذا تم اپنی جان کی حفاظت کرو۔" ملک حسن نظام الملک اور فتح الله ممادی اپنے اپنے الشکروں کو ساتھ لے کر شہ کے باہر چلے گئے۔ قاسم برید نے ارک کے قلعے کے دروازے بند کر دیئے اور لوگوں کو بادشاہ کے پاس آنے جانے سے بالکل روک لیا۔ یہ عالم دیکھ کر بادشاہ کو اپنی حرکت پر بہت ندامت اور پشیمانی ہوئی للذا اس نے ان امیروں کے پاس اپنا ایک قاصد روانہ کیا۔ یہ تمام امیر آلنہ کے قریبی علاقے میں سات آٹھ ہزار سواروں کے ساتھ قیام پذیر ہے واصد نے بادشاہ کی طرف سے عذر خواہی کی۔

### نظام الملک کی واپسی

امراء نے والور خال حبثی کو قبل کرنے کی درخواست کی- والور خال نے جب بیہ سنا تو وہ برہان پور کی طرف فرار ہوگیا۔ اس کے بعد اظام الملک اور ملک احمد دونوں باپ جیٹے شرمیں داخل ہوئے۔ فتح اللہ مکادی برار کی طرف چلا گیا انہیں دنوں ملک حسن نظام الملک بحری نظام الملک اور بلکے حسن نظام الملک بحری براد کی بہت می کرونوں کو دیکھ چکا تھا اپنے استحکام کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس نے ملک وحید اور ملک اشرف وکنی پر (جو پہلے محمود داوال کے ضدمت گار تھے اور بعد میں شاہی سلحدار مقرر ہوئے تھے) طرح طرح کی عنایات کرنا شروع کر دیں۔ ملک وحید کو اس نے ملک احمد المرت کے درج نہ نہ نہ نہ نہ کو دول سے ملک اور الشرف کو اس کی ماتحتی میں دیا۔ نظام الملک نے ان دونوں سے ملک احمد کے ساتھ محبت و اتحاد کا بر باؤ کر دولت آباد کا طرف روانہ کر دولت آباد کی طرف روانہ کر دیا۔

### ملک احمد کی رواعگی جنیر

تخر الملك المخاطب به خواجہ جمال كو شوالا پور اور پر ندہ كے پر مخنے عطا كيے محنے- اس سے بھى ملك وحيد اور ملك اشرف كى طرح فتميں كى أور اس كے بھى ملك وحيد اور ملك اشرف كى طرح فتميں كى أور اس كا واساب كے أور اس كا واساب كا اتحد كو سو ہاتھيوں اور بہت ہے مال و اساب كے ما تحد ابنا نا ب مقرر كرك جنير روانه ليا.

### قوام الملك صغيركي بغاوت

ور تکل کے حالم مادل خال نے ۱۹۸ء میں وامی اجل کو لبیک کما قوام الملک صغیر جلد از جلد اپنالشکر لے کر ارجمند ری ہے ورنگل پہنپا اور اس نے علم سرامی باند لا کے سارے تا کانہ پر قبضہ لر ایا۔ ملک حسن اظام الملک نے بادشاہ کو اپنے ہمراہ لیا اور ورنگل کی طرف روانہ الملک کے روز افزوں اقتدار کی شکایت کی- باوشاہ کا عالم اس وقت عجیب ہو رہا تھا' ایک طرح پر اس نے امراء کشی پر کمر باند تھی کھی تھی اس لئے اس نے قوم الملک صغیر کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اس کے قاصد کو مع خط کے نظام الملک کے پاس بھیج دیا۔ مبیٹے کا خط باپ کے نام

بادشاہ ورنگل پنچا اور نظام الملک کے قام ملک احمد کا اس مضمون کا ایک خط آیا۔ "سلطان محمد شاہ کے دور فرمال روائی میں بندر کوہ اور اس کے پر گنول کی حکومت کشور خال انتخار کے حوالے کی محق تھی۔ کشور خال نے جم الدین گیلانی کو اپنا نائب بنایا تھا۔ جم الدین گیلانی کو اپنا نائب بنایا تھا۔ جم الدین گیلانی کی وفات کے بعد اس کے خدمتگار بمادر گیلانی نے بمادری و ہمت سے کام لے کر بندر کوہ سے بند روامل کولاپور کمر اور برنالہ تک فوات کے بعد اس کے خدمتگار بمادر گیلانی نے بمادری و ہمت سے کام لے کر بندر کوہ سے روز بروز بہت طاقت بکڑ ہا رہا ہے۔ تک کے تمام علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب وہ پوسف عادل کے بل بوتے اور مدد کی دجہ سے روز بروز بہت طاقت بکڑ ہا رہا ہے۔ اس کی ہمت یمال تک بڑھی ہے کہ اس نے بندر جیول اور میرے پر گنول پر بھی دست ورازی شروع کر دی ہے۔"

"ای طرح جھاگنہ کا جاگیردار زین الدین علی باس بھی من مانی کرنے پر اترا ہوا ہے اور باوجود قربت کے اطاعت کا دم نمیں بھر آ اور یہ کتا ہے کہ جب بادشاہ خود مستقل فرمان روابن کر حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے گا میں اس وقت صحیح طور پر مطیع بنوں گا ان تمام معاملات میں آپ کی کیا رائے ہے۔ آپ جو تھم دیں اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔" ملک حسن نظام الملک نے جواب میں نکھا سب سے بسلے زین الدین علی باس کے فتنے کا خاتمہ کرہ اور اس کے بعد کسی دو سری طرف توجہ کرنی چاہیے۔" اس خط کے ساتھ ہی نظام الملک نے دونوں نے دونت آباد کے طرف دار ملک وحید اور پر ندہ کے حاکم فخر الملک خواجہ جمال کے نام اس مضمون کے خطوط بھی روانہ کیے کہ دونوں امیر ملک احمد کی مدد کریں۔

### زین الدین علی کاخط یوسف عادل کے نام

انسیں دنول زین الدین علی باس نے یوسف عادل کے نام ایک خط یجاپور روانہ کیا اس نے لکھا۔ "جمجے اپ خدمت گزاروں اور ملازموں کی صف میں ٹال کرکے میری سربری کھیے اور ملک احمد کے ہنگاموں سے جمجے اور میرے ملک کو بچائے۔" یوسف عادل نے جو خواجہ جمال سے تجی دوستی رکھتا تھا ذین الدین کی احداد کا پکا اراوہ کر لیا۔ اس نے پانچ چھ ہزار سواروں کا ایک لشکر اس کی مدد کے لئے روانہ کیا۔ اور اس لشکر کو یہ تھم دیا کہ پہلے تو اندابور کے قلعے میں قیام کیا جائے جب ملک احمد ' ذین الدین پر لشکر کشی کرنے کے لئے بھا کنہ کی طرف آئے تو بحراس میں پہنچ کر اس کا راستہ مسدود کیا جائے۔"

#### نظام الملك كا زوال

سے خبرورنگل پنجی اور ملک حسن نظام الملک کی عزت اور عظمت کو گھن لگنے لگا- رعیت اور بادشاہ دونوں کی نگاہوں میں اس کا پہلا سا وقار نہ رہا اور تمام اعتبار جاتا رہا- بادشاہ کے مصاحبوں نے جن میں ملک قاسم برید' دستور دنیار حبثی خواجہ سرا اور دو سرے حبثی امیر شامل تھے- بادشاہ کو نظام الملک کے خلاف اکسانا شروع کر دیا اور اسے طرح طرح کی وحشت خیز خبریں سانے لگے- بادشاہ تو پہلے ہی نظام کا خوش تعالیٰ اس نے متذکرہ امراء کو یہ بتا دیا کہ وہ نظام الملک سے خوش نہیں ہے- اس نے ان امیروں کو یہ تھم دیا کہ وہ موقع پاکر نظام الملک کا خاتمہ کر دیں۔

#### نظام الملك كا فرار

ملک حسن نظام الملک کو ان تمام باتوں کی اطلاع ہو منی وہ اپنی جان بچاکر آدھی رات کے وقت شاہی گشکر سے بھاگ نگا۔ چو نکہ اس کے دن بورے ہو جھے تھے اس کئے وہ اپنے بیٹے کے باس جنیر نہ گیا۔ بلکہ بایہ تخت اور فزانے پر قبضہ کرنے کے لئے احمد آباد بیدر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بیدر کا حاکم ' دل بہند خال دکنی تھا۔ اس بر نظام الملک نے بہت می مربانیاں کی تھیں اس کئے وہ نظام الملک سے بری

جلد دوم

خندہ بیشانی سے ملا اور بڑے فرمانبردارانہ انداز سے اسے شرمیں لے آیا۔

### نظام الملك كي بعناوت

نظام الملک نے اپنا ایک قاصد بھیج کر ملک احمد کو جنیر سے بیدر بلوایا- دل پند خال کے ساتھ مل کر اس نے بھنی بادشاہوں کا بہترین خزانہ کھولا اور لشکر وغیرہ فراہم کرنے میں معروف ہو گیا- اس کے بعد نظام الملک نے کھلے بندوں بادشاہ کی مخالفت کا اعلان کر دیا اور علم بغاوت مربلند کیا- سلطان محمود شاہ کو ان تمام واقعات کی اطلاع ملی اور اس نے قطب الملک دکنی کو تلنگانہ کا سر لشکر مقرر کیا اور اس علاقے کے امراء کو ساتھ لے کربیدر کی طرف روانہ ہوا-

### ول پیند خال کی چال

نظام الملک انا طاقور نہ تھا کہ وہ بادشاہ سے مقابلہ کرنے کی جرات کر؟-اس نے تمام خزانہ اپنے ساتھ لے کر اپنے بیٹے سے جاسلنے کا ارادہ کیا- دل پند خال نے اسے اس ارادے سے باز رکھا اور بادشاہ کو پوشیدہ طور پر یہ پیغام بھوایا- "فدوی حسب سابق حضور کا فدمت کزار اور مطبع ہے- میں نے محض نمک طالی اور فرض شنای کی وجہ سے آپ کے باغی کو لطف و مروت کے ساتھ روک رکھا ہے تاکہ حضور کی آمد کا انتظار کیا جاسکے-" بادشاہ نے دل پند خال کو جواب بھوایا- "اگر تو واقعی سچا ہے تو پھرنظام الملک کا سرکاٹ کر شاہی بارگاہ میں روانہ کر تاکہ یہ فاداری کا اندازہ ہو سکے۔"

### نظام الملك كاقتل

دل پند خال نے نظام الملک کی عنایتوں اور مریانیوں کا پچھ خیال نہ کیا اور پانچ ہو ہتھیار بند جوانوں کو ماتھ لے کر نظام الملک کے باس قلعہ ارک میں گیا اور اس ہے کہا کہ "مجھے تنائی میں آپ ہے پچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔" نظام الملک نے ای وقت دل پند کا باتھ پڑا اور اے ایک کرے میں لے گیا۔ دل پند طاقتور اور جوان آدی تھا اس کے برعکس نظام الملک ضعیف العرتھا۔ دل پند نے نظام الملک کا گا گھونٹ کر وہیں اس کا فاتمہ کر دیا۔ دل پند نے اس کے بعد نظام الملک کے مرکو اس کے جم سے علیحہ کیا اور اس کے ہوئے مرکو ہاتھ میں لے کر باہر آیا اور حاضرین محفل سے بول گویا ہوا۔ "جو مختص اپنے آقا کے ماتھ مکوای کرتا ہے اس کی مزا بھی ہے۔" دل پند نے وہ کٹا ہوا سر بادشاہ کے پاس بھوا دیا اس کے بعد بادشاہ شریں داخل ہوا اس نے دل پند خال دکی کے علاوہ کی مغلول اور پند نے وہ کٹا ہوا سر بادشاہ کے پاس بھوا دیا اس کے بعد بادشاہ شریں داخل ہوا اس نے دل پند خال دکی کے علاوہ کی مغلول اور کو اپنا مصاحب بنایا اور سلطنت کے اکثر امور کی انجام دی انہیں پر چھو ڈی۔

### محمود شاہ کی عیاشی

## بادشاہ کے قتل کی سازش

۱۹۹۸ء میں مبھیوں اور وکنیوں نے مغلوں اور ترکوں کے ظاف ریشہ دوانیاں شروع کیں۔ انہوں نے حسد کی آگ میں جل کر ہادشاہ اور ترکوں سے مغلوں اور ترکوں کے ظاف ریشہ دوانیاں شروع کیں۔ انہوں نے حسد کی آگ میں جل کر ہادشاہ اور ترکوں سے بدمکان کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں کامیابی نہ ہوگی، دل پند خال اور دو مرے حبثی اور دکنی امراء نے باہم مازش کی کہ محمود شاہ کو تحق کے تمام دربانوں مازشیوں نے ارک کے قلعے کے تمام دربانوں ا

وشمن کی ناکامی

کم ذی تعد ۱۹۹۳ کو رات کے وقت سازشی ایک سوار سواروں اور پیادوں کا لفکر لے کر پادشاہ کی قیام گاہ یعنی قلعہ ارک میں واقعالی ہوگئے۔ ان لوگوں نے حصار کے وروازوں کو اندر کی طرف ہے بوی مغبوطی ہے بند کر لیا تاکہ مغل اور ترک سپای بادشاہ کی مدد کے لئے نہ آسکیں۔ سلطان محمود شاہ اس وقت شراب نوشی میں مشغول تھا اسے جب شور کی آوازیں آسمیں تو وہ پکھ چوکنا ہوا اور اپنی تھاظت کے لئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت پردہ داروں کی مدد سے جھیوں اور دکنیوں کی ایک مکار جماعت بادشاہ کے قریب پہنچ چی تھی۔ عزیز خال ترک اور دیگر ترکی ملازم (حسن علی خال سبرواری اور سید میرزائی مشمدی عرف ملوخان جو بڑا بمادر اور جیالا تھا) در میان میں آسمی خال سبرواری اور سید میرزائی مشمدی عرف ملوخان جو بڑا بمادر اور جیالا تھا) در میان میں آسمی سے غلام اگر چہ ہتھیار بند نہ نتے 'لیکن انہوں نے اپنی ہمت اور جواں مردی سے اپنی جانیں بادشاہ پر قربان کر دیں۔ اس طرح بادشاہ کو دشنوں کے نرنے سے نکلنے کا موقع مل کیا اور وہ شاہ برج کے اوپر کے جھے پر پہنچ گیا۔

معركه آرائي

حرم سرا اور شاہ برج کے علاوہ قلعے کے باتی تمام حصوں پر باغیوں کا قبضہ ہو چکا تھا ان عیاروں نے شاہ برج کے قریب لڑائی شروع کی بادشاہ نے برج کے علاوہ تلعے اور گفتی کے چند مخل اور ترکی امراء کے ساتھ جو بادشاہ کے سے دوست تھ، دشن کی مدافعت میں مشغول ہوا۔ بادشاہ اور اس کے ہمرائی امراء تیروں اور پھروں کے ذریعے دشمن کو بھگانے کی کوشش کرتے رہ ای دوران مدافعت میں مشغول ہوا۔ بادشاہ اور اس کے ہمرائی امراء تیروں اور پھروں کے ذریعے دشمن کو بھگانے کی کوشش کرتے رہ ای دوران میں بادشاہ نے ایک خاص ملازم کو قلعے سے باہر کمی نہ کسی طرح نکال دیا اور ملازم نے ترکی اور مغل سپاہیوں کو تمام صالات سے آگاہ کما۔

### <u>حبشیوں اور د کنیوں کا فرار</u>

بادشاہ کی مدد کے لئے تقریباً تین چار سو مغل اور ترک ' ہتھیار بند جوان آئے' ان میں فرہاد خاں ' قاسم برید ' شیر خاں ' محود خاں گیاانی اور کشور خال وغیرہ بھی شامل تھے۔ ان لوگول نے قلع کے تمام دروازے بند پائے تو ان میں سے آٹھ افراد ' بڑی مشکلوں اور مصیبتوں سے کمند لگاکر شاہ برج پر چڑھے انہوں نے وہاں نقارہ بجا دیا اس سے حبثی اور دکنی لوگ یہ سمجھے کہ مغل اور ترک سیابیوں کی فوج قلع کے اندر آئی ہے۔ لندا وہ بدحواس ہوکر بھاگ نکلے اور دروازے کی طرف لیکے۔

بادشاه کی خوش قسمتی

ضداوند تعالی کی رضای تھی کہ بادشاہ کو فتح ہو اس لئے ہے سب کچھ از خود ہو گیا' بادشاہ کے حمائیوں میں سے بچنیں تجربہ کار سبزواری نوجوان' جو سلحداروں میں داخل تھے' قلعے کے دروازے کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے بھاگتے ہوئے حریفوں پر پے در پے حملے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر مغرور سپائی دوبارہ قلعے کی طرف بھاگے اور انہوں نے قلعے کے دروازے کو بند کرنا چاہا' لیکن سبزواری جوانوں شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر مغرور سپائی دوبارہ قلعے کی طرف بھاگے اور انہوں نے قلعے کے دروازے کو بند کرنا چاہا' لیکن سبزواری جوانوں شروع کر دیے۔ یہ دونوں فریقوں میں زبردست جنگ ہوئی اور دونوں فریق ایک دو سرے کو ادھر ادھر بھگانے گئے۔

<u>باغيوں كافتل</u>

یہ عالم دیکھ کر شانی وربار کا متاز بمادر کشور خال اپنے مسلح سپاہوں کو لے کر معرکہ کارزار میں کود پڑا اس نے بمادری کا پکھ ایسا مظاہرہ کیا کہ دشمن مغلوب ہو کر حکینہ محل نامی عمارت کی طرف پہپا ہو گئے۔ اس رات شرمیں زبردست ہنگامہ رہا ایسا شور و شرہوا کہ کسی کو اصل صورت حال کی خبرنہ ہو سکی۔ سرپھرے دکنیوں کے گروہ کے گروہ شہر میں آنے لگے اور مغلوں اور ترکوں کے گھروں کو تباہ و برباہ کرنے لگے۔ اس ہنگاہے میں آدمی رات گزر می چاروں طرف چاندنی کھلی ہوئی تھی اس وجہ سے تاریکی پکھ زیادہ نہ تھی۔ جاروب برباہ کرنے سیشہ وروں نے (جو اگرچہ پہلے و شمنوں سے مل کئے تھے اور انہیں سے سازباز کرکے دشمن قلعے کے اندر داخل ہو گئے

تھے) لکڑی کے گفوں کو آگ لگالگا کر روشنی فراہم کی اور ایسی جگہوں کو منور کیا جمال دشمن کے آدمی چھپے ہوئے تھے' باغیوں کو خوب جی کھول کر قتل کیا گیا۔

ای اثناء میں یہ خبر پنجی کہ وکن کے امراء تقریباً تین سو سواروں کے ساتھ مسلح و مرتب قلعہ میں کی جگہ اس انتظار میں کوئے۔ ہوئے ہیں کہ صبح ہوتے ہی ایک وم حملہ کر دیں اور قلع کا دروازہ کھول کر باہر نکل جائیں۔ بادشاہ نے جما گیر خال ترک کو ، جو "ملک الموت" کے لقب سے مشہور تھا، قلعے کی حفاظت پر متعین کیا اور شمر و بازار کی حفاظت کے لئے خال جمال ترک کو اپنے خاصہ کے سواروں کے ساتھ کام پر لگایا۔ محمود شاہ نے شاہی اصطبل میں سے تازی گھوڑے نکال کر لوگوں میں تقسیم کیے اور تھم دیا کہ ان پر سوار ہو کر و شمن کا مقابلہ کیا جائے۔

قتل عام

انسیں ہنگاموں میں رات ختم ہوئی اور سورج طلوع ہوا محمود شاہ نے تخت حکومت پر جلوس کرکے ترکوں اور مغلوں کو تھم دیا کہ دکنیوں اور حبشیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے اور ان کے گھروں کو برباد و تاراج کر دیا جائے۔ کما جاتا ہے کہ بورے تین دن تک شر میں قتل و غارت کری کا ہنگامہ رہا۔ اور کسی مختص میں بھی اتنی جرات نہ ہوتی تھی کہ وہ بادشاہ سے عفو تقفیم کی گزارش کرے۔ آخر کار شاہ محب اللہ کے ایک بیٹے بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے بادشاہ سے مجرموں کو معاف کر دینے کی گزارش کی بادشاہ نے ان کی بات مان لی اور اس کی عقل ٹھکانے پر آئی اور قتل و غارت کری کا بازار شھنڈا ہوا۔

### جشن مسرت

اس واقعہ کے بعد بادشاہ نے شراور قلعے کو دلمن کی طرح سجایا اور کال چار دن تک عیش و عشرت میں مصروف رہا۔ بادشاہ نے بزم عشرت کچھ ایک عالیشان منعقد کی کہ اس کی مثال مشکل ہی ہے مل سکتی ہے۔ شاہ برج میں محمود شاہ نے پناہ لی تھی اور اس وجہ ہے اس کی جان نئے تنی تھی لندا محمود شاہ برج کو ایک بزی مبارک جگہ خیال کرتا تھا۔ اس نے اس جگہ ایک عظیم الثان محل کی بنیاد ڈالی اور پچھ ہی عرص میں ایک خوبصورت اور دکش محمارت کھڑی ہو ممنی۔ اس محل کی تیاری کے بعد بادشاہ شراب و شاہد کا ایسا ولدادہ ہوا کہ دن رات عرص میں ایک خوبصورت اور دکش محمارت کھڑی ہو ممنی۔ اس محل کی تیاری کے بعد بادشاہ شراب و شاہد کا ایسا ولدادہ ہوا کہ دن رات اس میں مرہتا تھا۔ عراق خواسان کل ہور کا ماوراء النم اور دبلی وغیرہ مقابات کے مشہور اور کائل فن سازندے اور ناچنے والیاں عیش و اس میں جمنی دنیا کے مختلف مقابات سے بہمنی بارگاہ میں جمع ہو گئے اس صورت حال کا بید تھیہ ہوا کہ احمد آباد بیدر رشک ایران و توران ہو گیا۔

#### سیاسی اہتری

اتم آیاد کی رعبت نے بھی کیا چھوٹے اور کیا بڑے جھی نے بادشاہ کی پیروی کی عجمہ جگہ ساتی و شراب کی محفلیں آراستہ ہونے لئیں 'آ ان پاس کے حکمانوں اور امراء نے جب غفلت کا یہ دور دورہ دیکھا تو انہوں نے صورت حال کو اپنے موافق پاکر' اپنے استحکام کی آسیں 'آ ان پاس کے حکمانوں اور امراء میں ہے جو امیر' سلطنت کے طرفداروں (سرافشکروں) کے ساتھی بن مجے انہیں بڑی عزت اور قدین شروع کر دیں شروع کر دیں میں سوائے تازگانہ اور احمد و قار حاصل ہوا اور جس نے ایسانہ ایاات اس کے عمدے سے برطرف کر دیا گیا۔ الفرض تھو ڑے سے عرصے میں سوائے تازگانہ اور احمد آباد نے نوانی طاقوں کے بادشاہ کے قدر میں ملک کا کوئی جمہ نہ رہا۔

### طرفداروں کی حالت

ب طرفداران سلات الرحدياه ثمام ك مخالف تيح النيان كليه بندول كوئي مخالفت نه كرتا تها، ابك ملك احر (نظام الملك كاجنا) تها جو

اگر بھی باوشاہ قاسم برید کی سرزنش کے لئے حملہ کرتا تو طرفداران سلطنت ای وقت اس کا ساتھ دیے۔ جب کہ انہیں پوری طرح بقین ہو جاتا کہ اس طرح ان کا اپنا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ طرفدار جب باوشاہ کے ساتھ کہیں جاتے تو ترک و اختیام اور شان و شوکت کی لخاظ سے بادشاہ ان سے کم تر معلوم ہوتا۔ جب طرفداروں یا صوبہ داروں کو بادشاہ کے ساتھ سفر پر کہیں جانا پڑتا تو واپسی پر یہ صوبہ دار راستے ہی میں اپنے اپنے صوبوں کی طرف چلے جاتے یہ لوگ بادشاہ کے ساتھ رہنے سے پر بیز کرتے تھے اکیونکہ یہ بادشاہ کے سائے مودب کھڑے رہنے اور اسے سلام کرنے کو مصیبت سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے ان طرفداروں میں سے کوئی بھی شاہی مجلس میں شرکت نہ کہا۔

### يوسف عادل وفتح الله عمادي اور ملك احمد كي خود مختاري

نظام الملک کے بینے ملک احمر نے جس نے بادشاہ کو کئی مرتبہ شکست دی تھی 'احمد نگر کی بنیاد ڈالی اور بادشاہوں کی طرح حکومت کرنے لگا۔ ملک احمد نے یوسف عادل اور فتح الله عمادی کے پاس اپنے قاصد بھیج کران سے اصرار کیا کہ وہ اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کریں آخر کار ان تینوں امیروں میں بیہ طے بایا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں بادشاہت قائم کریں اور کھلے بندوں اپنی خود مخاری کا اعلان کریں۔ آخر کار ان تینوں امراء نے سلطان محمود شاہ کا نام خطبے سے نکال کر اپنے اپنے ملک میں اپنے نام کا خطبہ جاری کیا۔

#### قاسم برید کی بعناوت

۱۹۹۵ میں قاسم برید ترک سر نوبت جراً و کالت کے عمدے اور احمد آباد بیدر کے گرد و نواح کی طرف داری پر فائز ہوا۔ اس نے قدھار' اڈیسہ' اور کیم اور کلیان کو اپنی جاگیر مقرر کیا۔ اور ان برگنوں کے قلعوں پر بھی قبضہ کرنے کا ارادہ کیا' لیکن ان قلعوں کے محافظوں نے اسے ایسانہ کرنا دیا۔ قلعے اس کے حوالے نہ کیے' قاسم برید نے بیہ سوچ کر کہ قلعوں کے یہ محافظ بادشاہ کی رائے پر عمل کر رہے ہیں۔ ، بادشاہ کی ظاہری اطاعت بھی ترک کر دی اور تھلم کھلا مخالف بن کر سامنے آیا۔ اس نے اپنے بمی خواہوں اور ہمدردوں کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر ان قلعوں کو تنجیر کرنا شروع کر دیا۔

#### قاسم كاغلبه

بادشاہ نے قاسم برید کو نیچا و کھانے کے لئے دو تمن بار اپنی فوج بھی روانہ کی کیکن ہر مرتبہ شاہی فوج کو شکست ہوئی۔ دسٹمن اس قدر قومی اور غالب ہو گیا کہ بادشاہ احمد آباد بیدر سے فرار ہو جانے کی کی سوچنے لگا۔ اس اثناء میں دلاور خال حبشی 'جو نظام الملک بحری سے دل برداشتہ ہو کر بربان بور چلا گیا تھا ایک آراستہ لشکر کے ساتھ بیدر پہنچا 'بادشاہ اس تائید نیجی پر بہت خوش ہوا اور اس نے دلاور کو قاسم بریہ کے مقابلے ربھیجا۔

#### <u>قاسم برید اور دلاور حبثی کامعرکه</u>

قاسم برید خال اور دلاور خال میں بڑی خونریز جنگ ہوئی جس کے نتیج میں قاسم برید شکست کھا کر گلکنڈہ چلا گیا۔ دلاور خال حبثی کے برے دن آئے ہوئے تھے اس لئے اس نے دشمن کا پیچھا کیا تاکہ قاسم کے برد ردوں کو منتشر کر دے 'لیکن نیرنگی حالات نے معالمہ بر عکس کر دیا اور فاتے دلاور خال مفتوح بن گیا اور خکست خوردہ قاسم کامیاب ہو گیا۔ اس اجمال کی تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ دلاور خال حبشی کی موت

جب دلاور خال اپنے نشکر کے ماتھ قاسم برید کے تعاقب میں سفر کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ تو اس کا ایک ہاتھی' اپنے معابت کے دائرہ اختیار سے باہر ہو گیا۔ اس مست و بے خود ہاتھی نے خود اپنی ہی فوج پر حملہ کرکے نشکریوں کی ایک کثیر تعداو کو موت کے گھاٹ اثار دیا۔ یہ عالم دکھے کر دلاور خان حبثی نے نیزو سنبھالا اور جوانوں کی ایک جماعت لے کر ہاتھی کی طرف بڑھا۔ ہاتھی نے بچرکر حملہ کیا' دلاور خال کے اب قاسم برید نے اور زیادہ شدت کے ساتھ باوشاہ کی مخالفت شروع کر دی اور اس کا غرور و تنجر بہت بڑھ گیا۔ سلطان محمود شاہ کے وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے شاہان وکن کے دستور کے مطابق عفو گناہ کا قول نامہ اور منصب وکالت کا تقرر نامہ قاسم برید کے پاس روانہ کیا۔ اس کے بعد قاسم اپنے زبردست لفکر کے ہمراہ بیدر آیا اور میرجملہ کے عمدے پر سمر فراز ہو کر امور سلطنت انجام دینے لگا۔ برید نے ایک قوت اور ایسا اقتدار حاصل کیا کہ محمود شاہ برائے نام بادشاہ ہو کر رہ گیا۔

مور نین ای زمانے سے بریدی خاندان کی سلطنت کا آغاز کرتے ہیں۔ روز بروز قاسم کا افتدار اور غلبہ بردھتا چااگیا اور وہ اپنے آپ کو دکن کے ممتاز اور عالی مرتبت افراد میں شار کرنے لگا۔ اس نے پجانگر کے راجہ کو ایک خط لکھا جس میں اس نے بیان کیا تھا کہ "یوسف عادل خال نے بادشاہ کی فرمانبرداری اور اطاعت ترک کر کے اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر لیا ہے' اگر آپ ہمت کرکے یوسف عادل پر ملکہ کریں اور اس کا کام تمام کر دیں تو مدکل اور را پچور کے صوبوں پر آپ کا قبضہ ہو جائے گا۔"

والى پيجائكر كايوسف عادل برحمله

عباگر کا راجہ بہت ی نا تجربہ کار اور نوعمر تھا' اس نے تمراج نامی اپنے وکیل کو ایک لشکر کے ساتھ یوسف عادل کے ملک کی طرف روانہ کیا۔ اس حلے کی وجہ سے بیجاپور کے انظامی و سیاسی معاملات میں اہتری پیدا ہوئی اور مدکل اور را پڑور کے قلعول پر ہندوؤں نے قبضہ کر لیا۔ بوسف عادل میں چونکہ بیجا گر کے لفکر سے مقابلہ کرنے کی تاب نہ تھی اس لئے اس نے ہندوؤں سے صلح کر لی اور پھر قاسم برید سے انقام لینے کے لئے روانہ ہوا۔

### ملك احمد كاعزم بيدر

قاسم برید ہوسف عادل کا مقابلہ نہ کرسکا اور مجبور ہو کر ملک احمد بن طلک حسن نظام الملک کے پاس پناہ گزین ہوا اور اے یہ پیغام دیا کہ "بوسف عادل نے ججھے تباہ و برباد کرنے کا تہیہ کر لیا ہے اور وہ میری تلاش میں اس طرف آ رہا ہے اگر آپ نے میری مدد فرمائی تو ہوسف عادل کا فتنہ فرد ہو جائے گا۔ اور بمادر گیلانی کے مقبوضات 'قلعہ کووہ 'کوکف' پنالہ اور کلر آپ کے قبضے میں آ جائیں ہے۔ "ملک احمد نے قاسم برید کی رائے سے انفاق کیا اور فخر الملک دکنی الخاطب بہ خواجہ جمال اور اس کے بھائی زین خال کے ساتھ بردے نزک و احتشام سے احمد آباد برد روانہ ہوا۔

### بوسف عادل کی <sup>قو</sup>

جب ملک احمد کا نظر بیدر کے قریب پنچا تو قاسم برید کی بہت ہمت بڑھی۔ قاسم نے مجبور و معذور محمود شاہ کو سوار کرا کے نظر کی مغیں مرتب کیس اور پوسف عادل سے مقابلہ کرنے کے لئے میدان جنگ میں آیا۔ قاسم نے بادشاہ کو تو قلب نظر میں کھڑا کیا اور خود مقدمہ انظر کی کمان سنجھالی۔ معند پر ملک احمد اور میسرہ پر خواجہ جمال اور اس کے بھائی کو متعین کیا گیا۔ قاسم نے اپنے جو ایک ہزار مواروں کے ساتھ طرح نظر بنایا۔ بوسف عادل نے بھی اپنی فوج کو مرتب کیا اور فریقین میں زبردست جنگ شروع ہو می ۔ بڑی خوزیزی سواروں کے ساتھ طرح نظر بنایا۔ بوسف عادل نے بھی اپنی فوج کو مرتب کیا اور فریقین میں مرف بوسف عادل اور ملک احمد رہ مسلے بعد جنگ فات کے ایک و تق اور اتحاد کادی بھرے کے میدان جنگ میں صرف بوسف عادل اور ملک احمد رہ مسلے این دونوں نے باہم معرک آرائی نہ لی بلکہ ایک دو سرے کی دوئی اور اتحاد کادی بھرے کر صلح کر لی اور ایک دو سرے کی دوئی اور اتحاد کادی بھرے

#### محمود شاہ حجراتی کی شکایت

### مبادر گیلانی سے جنگ کی تیاریاں

سلطان محود شاہ نے سے پیغام س کر بہت ہی آ ذردہ خاطر ہوا اس نے قاسم برید کو ساتھ لیا اور بمادر گیلانی پر افکر کشی کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ بادشاہ نے دکن کے حاکموں سے مدد طلب کی اس کا جواب بہت ہمت افزا ملا۔ بوسف عادل نے اپنے مرنوبت کمال خان دکی کو پائنچ بڑار سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ ملک احمد نے بھی اتن ہی فوج مبارز خال ولد خواجہ جمال ترک کی گرانی میں مجوائی۔ مبارز خال ملک احمد کی طازمت اختیار کرنے کے بعد احمد محمر ہی میں قیام پذیر تھا۔ فتح اللہ عماد الملک نے بھی اپنے ایک امیر کی محمرانی میں کیر فوج بادشاہ کی مدد کے لئے روانہ کیا۔

### بهادر گیلانی

بمادر گیانی مخدوم خواجہ شہید کے غلاموں میں سے تھا خواجہ کے انقال کے بعد وہ جم الدین گیانی کی ملازمت میں وافل ہوا۔ کشور خال نے جوخواجہ شہید کا غلام تھا بجم الدین کو بندر کووہ کا منتظم مقرر کیا بمادر گیلانی کو کوتوال شر مقرر کیا گیا۔ اس نے اپنی مردا تی اور بمادری کی وجہ سے بہت شرت حاصل کی کچھ ونوں بعد جم الدین گیلانی کا انقال ہو گیا۔ اور بمادر گیلانی کے سر میں حکومت کے نے کا سودا سایا۔ ۸۸۹ھ میں بمادر گیلانی نے بندر کو وہ کا انتظام سنبھالا اور کشور خال کے تمام پر گنوں پر قبضہ کرلیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس نے والی تیول کا کمر پالے کولاپور مروالہ نگوان اور میرج کو بھی اپنے قبضہ میں لے لیا نیز بارہ ہزار سپاہیوں کا ایک زردست لشکر فراہم کر لا۔

### <u>بهادر گیلانی کی دست درازیاں</u>

بماور گیلانی نے مجراتی علاقے پر بھی دست درازی شروع کی اور ممائم پر بھند کر لیا۔ مجرات کے بادشاہ نے کمال فال اور صغور فال کو بمادر کیلانی سے جنگ کرنے کے لئے بھیجا' بمادر نے ان مجراتی امیروں کو گرفتار کر لیا۔ اور ان کے ساتھ جو ساز و سامان تھا' اپ قیضے میں کر لیا۔ بمادر گیلانی کا بید دستور تھا کہ وہ یوسف عادل اور ملک احمد پر بھی طنز و تعریض کر تا اور ان کو اپ مقابلے پر حقیر خیال کر تا۔ یمال تک کہ اس نے جام کھنڈی کا قلعہ' جو یوسف عادل کی ملکت تھا اپ تھرف میں لے لیا' اور اس کے بعد وہ یوسف عادل کو بجاپور سے نکالے کے منصوبے باند معنے لگا۔

مبادر مملانی کے فتنے کو باسانی دبایا نہ جا سکتا تھا' ملک احمد اور نوسف عادل بر ممکن طریقے ہے اس کی دلجوئی کرتے تھے' اور اس کی

ناشائت حرکات کو بظاہر نظر انداز کرتے تھے یہاں تک کہ ایک ایبا وقت آیا کہ خود سلطان محمود شاہ جمنی نے ہمادر گیلانی کی سرزنش کا ارادہ کیا۔ بادشاہ کے اس ارادے سے ملک احمہ اور یوسف عادل دونوں ہی بہت خوش ہوئے اور جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے بادشاہ کی مدد کے لئے آمادہ ہو گئے سب سے پہلے تو بادشاہ نے بہادر گیلانی کو اس مضمون کا فرمان روانہ کیا۔

#### بادشاه کا فرمان

سلطان تجرات نے مجھے ایک خط لکھا ہے جس سے تمہاری طرح طرح کی حرکات کی کیفیت معلوم ہوئی ہے۔ تم کمال خال اور صفدر خال کو' جنہیں تم نے گر فقار کر رکھا ہے' میرے پاس بھیج دو' ان کا تمام مال و اسباب اور جماز جو تم نے اپنے قبضے میں کر رکھے ہیں وہ بھی بجوا دو۔'' ہمادر گیاانی کو جب یہ معلوم ہوا کہ محود شاہ کا قاصد شاہی فرمان لے کر اس کی طرف آ رہا ہے تو اس نے اپنے راہداروں کو یہ تھم دیا کہ وہ قاصد کو مرج نامی قصبے سے آگے نہ بڑھنے دیں۔

### باد شاہ کی روا <sup>نگ</sup>ی اور جام کھنڈی میں جنگ

باد ثاد کو جب یہ حالات معلوم ہوئے نیز اے فوجی مدد بھی مل گئی تو وہ بذات خود بمادر گیلانی کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوا اور بری برق رفتاری نے ساتھ سفر کی منزلیس طے کرتا ہوا بمقام جام کھنڈی جا پہنچا۔ بادشاہ نے قطب الملک دکنی کو جو تلنگانہ کا سر لشکر تھا، قلعے کی فتح کا فرائس نے سبی خواہ لشکری جو قلع میں قیام پذیر ہتھے برج پر چڑھ کر قطب الملک ہے لڑائی کرنے لگے اس معرکے میں و شمن کا آیت تو قطب الملک کے بہی خواہ لشکری جو قلع میں قیام پذیر ہتھے برج پر چڑھ کر قطب الملک ہے لڑائی کرنے لگے اس معرکے میں و شمن کا آیک تو قطب الملک کے بینے پر لگا اور وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ بادشاہ نے مرحوم کا جنازہ پاید تخت کو روانہ کیا اور سلطان قلی خواص خال ہمدانی ایس تنظب الملک کے بیند دو سرے پر گئے بھی عطا کے۔

"بالملک" کا خطاب دے کر اس کی عزت افزائی کی نیز اے کو کھڑو' در کی اور تلنگانہ کے چند دو سرے پر گئے بھی عطا کے۔

### قلعه منگلیری ِ قبضه

ای اٹنا میں باہ شاہ نے اہل قلعہ کو امان دے کر قلعہ فتح کر لیا اور اسے یوسف عاول کے ملازموں کے حوالے کرکے خور منگیر کی طرف روانہ ہوں ان دنوں ہمادر کیائی یوسف عاول کے خوف کی وجہ سے منگیر میں قیام پذیر تھا، جب اسے شاہی لشکر کی آمد کی خبر ملی تو وہاں سے بین ان دنوں ہمادر کیائی نے حال ہی میں تقمیر کروایا تھا، بادشاہ نے دو تین دن کی دوڑ دحوپ کے بعد اس قلعے کو فتح کر لیا۔ اور تی میں دو اور میں کروایا تھا، بادشاہ نے دو تین دن کی دوڑ دحوپ کے بعد اس قلعے کو فتح کر لیا۔ اور تی میں دو اور میں کروایا تھا، بادشاہ نے دو تین دن کی دوڑ دحوپ کے بعد اس قلعے کو فتح کر لیا۔

بار آیانی کے بین فرتی اضر جو دو تین روز میں قلعہ کے اندر پناہ گزین ہوئے تھے انہوں نے پھر چھیڑ خانی کی اور قاسم برید ہے۔ ان کے بہت سے ساتھی زخی و ہلاک ہوئے۔ جو ان نے بہت سے ساتھی زخی و ہلاک ہوئے۔ جو بات نے بہت سے ساتھی امیروں نے یہ طے کیا کہ بات نے وہ بنتی سانب کی طرح قلعہ کے بل میں محس مے۔ جب یہ عالم ہوا تو قاسم برید اور اس کے ساتھی امیروں نے یہ طے کیا کہ باتی نے وہ بنتی سانب کی طرح قلعہ کا سارا پانی خندق میں گر جائے اور اہل میں میں اور اہل خاروں طرف نیچ کی ست نقب لگائی جائے۔ تاکہ قلع کا سارا پانی خندق میں گر جائے اور اہل قلعہ یائی نہ وہ نے بیات مارے جائیں،

الخواسية الورا بالإمزام ترسي بهارت وبالراس

اور ہتھیار ہم سے چھن مھئے ہیں قلعہ وشمن کے قبضے میں ہے ایسی ذندگی سے تو موت بسرطال بہترہے اگر حضور ہمارے قتل کا بھی فرہا ہیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے حال پر کوئی مسربانی نہ ہوگی۔" سلطان محمود شاہ کو ان مظلوم سپاہیوں کا بیہ انداز مختقو بہت بہند آیا اور اس سے بہند تھا و اس سے بڑھ کر ہمارے حال پر کوئی مسربانی نہ ہوگی۔" سلطان محمود شاہ کو ان مظلوم سپاہیوں کا بیہ انداز مختقو بہت بہند آیا اور اس سے بھی دیا کہ ان کو واپس کر دسیئے جائمیں اور انہیں بماور محیلانی کے پاس روانہ کر دیا جائے انہیں دنوں بادشاہ پادہ تامی کو روانہ ہوا۔

#### بمادر گیلانی کو دوستوں کامشورہ

سلطان محود شاہ کے گئر میں بعض آپیے لوگ بھی موجود تھے جن کے بہادر گیلانی ہے دوستانہ مراسم تھے۔ ان لوگوں نے بہادر کو یہ پیغام بھجوایا۔ "بادشاہ تم پر مہریان ہے اگر تم ہدیہ اور پیشکش بھیج کر بادشاہ ہے اپنے قصور کی معافی مانگ نو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور یہ علاقہ تمہیں کو عنایت کرکے واپس اپنے ملک کو لوٹ جائے گا۔" بہادر پر اس پیغام کا تھوڑا بہت اثر ہوا اور اس نے اپنے زمانے کے باد قار بزرگ خواجہ نعمت اللہ تبریزی کو بادشاہ کے حضور میں بھیجا۔

#### شرائط صلح

جس روز خواجہ نعمت اللہ 'سلطان محمود شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ای دن بادشاہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ یہ رجب کی ستائیں کارنے کا واقعہ ہے۔ بادشاہ نے بیٹے کا نام احمد رکھا اور اس کے سرپر تاج رکھ کر جشن عیش و عشرت منعقد کیا۔ محمود شاہ نے قاسم برید کے مشورے سے خواجہ نعمت اللہ تبریزی کے آنے کا فائدہ اٹھایا اور بمادر گیلانی کے تمام قصور معاف کر دیئے۔ اور کہا"اگر بمادر گیلانی بادشاہ کے حضور میں آکر دو زنجیرہاتھی اور مقررہ مال و اسباب شاہی خزانے میں داخل کرے تو اس کے تمام مقبوضہ علاقے اسے واپس کر دیئے حاکم سے ۔ "

#### بهادر گیلانی کا بروا بول

یہ من کر خواجہ نعمت اللہ تیریزی نے بمادر گیلانی کو لکھا "تم جلد از جلد یمال آؤ اور شاہی خدمت میں عاضری دو۔ کیونکہ بادشاہ نے تماری درخواست منظور کرلی ہے۔" بمادر کو خواجہ کا یہ خط ملا اس نے اس جواب سے یہ اندازہ لگایا کہ قاسم برید اور بادشاہ نے یہ شرائط پیش کرکے اپنی مجبوری اور معذوری کا اظمار کیا ہے اس خیال کے پیش نظر اس نے یہ جواب بجبوایا۔ "اس سال میرایہ ارادہ ہے کہ احمد آباد بیدر میں اپنا نام کا خطبہ پڑھواؤں۔ اگلے سال احمد آباد عجرات میں اپنا نام کا خطبہ اور سکہ جاری کرنے کا ارادہ ہے۔"

#### قلعه كلنزكي فنتخ

بادشاہ کو جب سے بات معلوم ہوئی تو وہ پاوہ سے کلمر کی طرف روانہ ہوا۔ یہ قلعہ بمادر گیاانی کے مقبوضات میں شامل تھا بادشاہ نے اے بھی وفتح کرلیا۔ بمادر کو جب مرچ اور کلمر کے قلعوں کی فتح کی خبر ہوئی تو وہ بہت حواس باختہ ہوا اور اس نے یہ خیال کہ اس سے بہت بزی غلطی محض حماقت کی وجہ سے مرزد ہوئی ہے۔

#### ب<u>اد</u>شاه کاعزم کولایور

انہیں دنوں وامِل کے حاکم ملک عمس الدین طارمی نے جب کلمر کی فتح کی خبر سنی تو وہ اس علاقے کے امیروں کو اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہمادر گیلانی کو اب اور زیادہ پریشانی ہوئی اور وہ اس علاقے کے سب بے زیادہ مضوط قلع بعنی بنالہ میں بناہ گرین ہوا چونکہ یہ قلعہ ب آسانی تسخیر نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے بادشاہ کولاپور کی طرف روانہ ہوا تاکہ بندروایل میں دریا کے کنارے ہرو تفریح میں بچھ دن بسر کر سکے۔ بادشاہ کے عزم کولاپور کی خبر سن کر ہمادر گیلانی نے احتقانہ حرکت کی کہ قلعہ بنالہ سے نکل کر کولاپور کی طرف روانہ ہوا تاکہ بادشاہ کو رائے ہی میں روک کر اس سے معرکہ آرائی کرے یہ عالم و کھے کر اس کے لئکر کا ایک بہت بڑا حصہ بادشاہ

کے رعب و خوف سے اس سے علیحدہ ہو گیا " کچھ سپائی تو پوسف عادل سے جاملے اور پچھ بادشاہ کے پاس ملے مستحقی کی اس سلطان محمود شاہ نے قاسم برید کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے پر ندہ کے طرفدار گخرالملک دئی المخاطب بہ خواجہ جمال کی جو اس سفر میں بادشاہ کے ساتھ نقا' قلعہ پنالہ کے انتظام اور اس علاقے کی فتح کے لئے روانہ کیا اور اس کے ساتھ عین الملک اور ملک احمد کے سر لشكر مینہ خال كو كر دیا اس كاروائی كا مقصد بيہ تھا كہ بمادر مميلانی دوبارہ پنالہ كے قلعے میں پناہ كزين نہ ہو سكے اس كے بعد بادشاہ كولا پور جل بنجا ان ونوں برسات كاموسم تعا- بادشاه في اس مقام بر يجمد ونوں قيام كيا۔

### بهادر گیلانی کی ندامت

ان واقعات کی اطلاع جب بمادر محملانی کو ہوئی تو اس کے حواس جاتے رہے اور اس کا سارا غرور تکبر ختم ہو کیا اور وہ اپنے افعال و اعمال پر سخت نادم ہوا۔ اس نے دوبارہ خواجہ نعمت اللہ تیریزی اور خواجہ مجد الدین کے توسط سے بادشاہ کی خدمت میں ایک عربینہ ارسال کیا جس کا مضمون مید تھا۔ "اگر حضور کے مبارک وستخطول سے مجھے عمد نامہ عطا ہو جائے اور اس پر قاسم برید اور دو سرے اراکین سلطنت کی مریں ثبت ہوں تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کراپی بقیہ زندگی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزار دوں گا۔" اس کے بعد ين پير بمي بغاوت اور ممكرامي كاخيال ول ميں نه لاوں كا۔ "

بادشاہ نے اس بار بھی فساد کو ختم کرنے کے خیال سے ممادر مملانی کی درخواست قبول کر کی اور عمد نامہ تیار کرکے خواجہ نعمت اللہ تبریزی کے پروکر دیا یمی نمیں بلکہ خواجہ نعمت اللہ کی ورخواست پر اس کے ساتھ ' صدر جمال اور قامنی زین الدین کو بھی ہماور کیلائی کے مزید اظمینان کے لئے روانہ کر دیا۔ بیہ جماعت اس دریا کے کنارے پہنی جو ہادشاہ اور بمادر گیلانی کے درمیان حایل تھا۔ خواجہ نعمت الله تميزى في درياكو پاركيا اور بمادر سے ملاقات كى اور اسے بادشاہ كے كرم اور معززين درباركى آمدكى خوشخرى سائى۔

اس بار بھی بمادر کیلانی کی نیت خراب ہو من اور اس نے غلط راستہ افتیار کیا خواجہ نعت اللہ اینے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ مے۔ اور انسیں اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ ای دوران میں قطب الملک درقدم خال بھی دریا کو پار کرکے بمادر کیلانی کے پاس پنجے۔ بمادر نے آرچ اس جماعت کے سردار کی بہت عزت اور آؤ بھکت کی کین اس کی کسی تھیعت پر توجہ نہ کی لندا یہ جماعت بھی ناکام واپس آئی۔ قاضی زین الدین اور مدر جمال بھی ممادر ہے ملے انہوں نے مجمی اسے تعیین کیس اور راہ راست پر لانے کی کوشش کی- ہمادر چونکہ یائی کے رائے سے بہت دور تھا اس کی تقدیر نے اسے پھھ سیھنے کی مہلت نہ تھی اور وہ ادھرادھر کی ہاتیں کرنے لگا بہادر نے کہا "اگر بادشاه اپنے ملک کو واپس چلا جائے اور خواجہ جمال قلعہ پنالہ کا محاصرہ ترک کر دے تو خود بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی اطاعت

### خواجه جهال اور مهادر کیلانی میں جنگ

الغرض یے سب لوگ بے نیل مرام واپس آ مسے۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر بمادر میلانی کو فعکانے لگانے کا پکا ارادہ کر لیا اور اس کام کے کے گغر الملک وکی المعروف به خواجہ جمال کو پنالہ ہے بلوا کر متعین کیا۔ خواجہ کو بادشاہ نے خلعت خاص اور کمر مرصع ہے سرفراز کیا اور وہ تطب الملك اور وسرے امراء كے ساتھ جو بناله كى مهم ميں اس كے شريك تنے روانه كيا- خواجه دو سرے بى دن بمادر كيلانى كے سرير جا بنچا بهاور فرور و علم كے فقے ميں لاكے كے لئے تيار موكيا- اس كے ساتھ جو لفكر تفااس ميں دو ہزار سوار 'پندرہ ہزار پيادے ان كنت تونی اور ویکر سامان جنگ تھا' سواروں میں اکثر سابی محیلانی' مازندرانی' عراقی اور خراسانی تھے' ان سب کے ساتھ وہ خواجہ جہال کے

بهادر گیلانی کا قتل

سی سی سی ہیادر گیلانی کے پہلو میں ایک تیر آکر لگا جو اس کے جہم میں سوراخ کرتا ہوا دو سری طرف نکل گیا۔ تیر لگتے ہی خواجہ جہاں کے بھائی زین خان اور احمد طلک کے سید سالار میٹ خان نے نیزہ مار کر بمادر گیلانی کو نیجے گرا دیا۔ خواجہ جہاں نے اس کا سرتن سے جداکر لیا اور کامرانی و شادمانی کے ڈکے بجاتا ہوا واپس آیا۔ بادشاہ نے خواجہ جہاں کی خدمات کا اعتراف اس طور پر کیا کہ اسے دوبارہ خلعت خاص اور سرصع کرہند سے سرفراز فرمایا نیز ایک تازی گھوڑا اور ایک ہاتھی بھی اسے عطاکیا بادشاہ نے خواجہ کے لقب میں "مخدوم" کا لفظ بھی بڑھا دیا۔

اس واقعے کے دو تین دن بعد سلطان محمود شاہ قلعہ پنالہ میں گیا اور حصار کی سیرو تفریح کے مزے لوٹا رہا ۔ باوشاہ نے عین الملک کنعانی کو بندرکودہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ بمادر گیلانی کے بھائی کو بسلا پھسلا کر تمام مال و اسباب اپنے ساتھ لے آئے۔ قاسم برید کے مشورے کے مطابق بادشاہ نے بمادر کی تمام جاگیر عین الملک کنعانی کو بخشش دی اور خود اپنے چند مخصوص اور بے تکلف مصاحبوں اور امیروں کے ساتھ جن میں قاسم برید بھی شامل تھا بندروایل چلاگیا۔ دریا کے کنارے اس نے پچھ وقت سیرو تفریح میں گزارا اور واپسی کا ایادہ کیا۔

باوشاه کی بیجابور کو روانگی

جب سلطان محمود شاہ بجابور کے قریب بہنچا تو ہوسف عادل نے اپنا قاصد بھیج کر بادشاہ سے بجابور تشریف لانے کی درخواست کی (بادشاہ خب سلطان محمود شاہ بجابور کے قریب بہنچا تو ہوسف عادل نے اپنا قاصد بھیج کر بادشاہ سے بجابور نے مطاحین کے بجابور نے اس درخواست کو منظور کر لیا) اس نے لشکر کو تو پایہ تخت کی طرف روانہ کر دیا اور خود مع قاسم برید اور دیگر امراء مصاحین کے بجابور روانہ ہوا۔ بادشاہ نے ملک التجار کاواں کے لگائے ہوئے ''کالا باغ'' میں قیام کیا اور عیش و عشرت میں مشغول ہوگیا ہوسف عادل نے خوب جی کھول کر بادشاہ کی خاطرداری اور تواضع کی۔

بادشاہ دویا تین ہفتوں کے بعد احمد آباد بیدر واپس آیا۔ اس نے قاسم برید کے مشورے سے محمود شاہ مجراتی کے بیغامبروں کو آذی محمود شاہ مورفیوں سے نوازا۔ اس روایت کی تمام مورفیوں نے تصدیق کی ہے کہ بادشاہ نے محمود شاہ مجراتی کے لئے پانچ من مروارید (بوزن دبلی) پانچ ہاتھی اور ایک جڑاؤ تعجر تھے کے طور پر بھیجا صفور خال کال خال اور دیگر اہل مجرات کو جنہیں بمادر کیانی نے قید کر رکھاتھا محمود شاہ مجراتی کے پاس بھجوا دیا اور ان کے چالیس جماز جو بمادر نے اپنے قبضے بی لے رکھے تھے 'انہیں واپس کر دیے۔ قطب الملک ہمدانی کو جو سلاطین قطب شاہیہ کامورث اعلیٰ ہے بادشاہ نے ۱۹۹ میں سارے تانگانہ کا سر لشکر مقرر کیا اور اس کی جاگیر میں ورنگل اور گولکنڈہ کا اصافہ کیا۔ وستور دنیار حبثی جو قطب الملک کے انقال کے بعد تانگانہ کا طرفدار مقرر ہوا تھا اے اس عمدے سے معزول کیا گیا اور سلطان محمد شاہ بھنی کے عمد کے مطابق اس کی جاگیر میں حسن آباد 'گبر کہ ' ساخراور اس کے مضافات دیے گئے۔

بادشاہ کے دل میں بیہ بات ڈال دی مئی تھی کہ منصب دار عمونا امیروں کے مددگار معاون بن کر علم بغاوت سربلند کرتے ہیں۔ بادشاہ نے قاسم کرید کی رائے کے مطابق ان تمام منصب داروں کو جو دستور دینار حبثی کے حاشیہ نشین تنے اس سے الگ کرکے خاصہ خیل کی جماعت میں شامل کیا۔ اس زمانے سے لیکر اب تک منصب داروں کو امراء کے حروہ سے نمیں سمجھاجاتا اسی طرح سلاحداروں کو بھی لشکر خاصہ میں شار نہیں کیا جاتا اور انہیں سرگروہ اور حوالہ دار کما جاتا ہے۔

وستنور دينار حبثي كي بعناوت

سلطان محمود کے ملازم خاص سید اشرف دکنی کابیان ہے کہ دو صدی سے لے کر پانصدی تک کے لوگوں کو منصب دار اور اس سے

زیادہ کے لوگوں کو امراء اور اراکین سمجھا جاتا تھا۔ دستور دینار کو اس بات سے بہت رنج ہوا کہ اس کے منصب داروں کو اس سے علیحدہ كرويا كيائب اس نے عزيز الملك وكنى كے ساتھ مل كر بغاوت كا آغاز كرويا- دستور وينار نے سات آٹھ ہزار دكني اور مبتى الكريوں كو جمع کیا۔ اور زبردسی تلکانہ کے بہت سے شروں پر جو گلبر کہ کے واقع تھے، قابض ہو گیا۔ بادشاہ نے قاسم برید کے مشورے سے پوسٹ عادل ے مدد طلب کی ' یوسف نے دستور دینار پر حملہ کر دیا بعد میں بادشاہ اور قاسم برید بھی یوسف ہے جا ملے۔

دستور دینار اور عزیز الملک دونوں نے مندری مامی تھے کے قریب اپنالشکر کو مرتب کیا اور مادشاہ کے مقابلے کے لئے تیار ہوئے۔ فریقین میں لڑائی شروع ہوئی صبیوں کی نقدر میں ناکامی تھی اس لیے انہیں یوسف عادل (جو شابی انتکر کے میمنہ کا سردار تھا) کی بمادری اور جانبازی کی وجہ سے فکست ہوئی۔ دستور دینار زندہ گرفآر ہوا بادشاہ نے اس کے قبل کا تھم دیا الیکن پوسف عاول نے اس کی سفارش کی' اس وجہ سے باوشاہ نے اسکی جان بخش کی اور اسے جاگیر میں حسن آباد گلبر کہ کے مضافات اور ساغروغیرہ عطا کے۔

بادشاہ نے بمادر کیلانی کا تمام مال و اسباب دو اس کی تحویل میں تھا واپس کر دیا اور خود قلعہ ساغری طرف روانہ ہوا۔ بہت ہے جنگی مفرور اس قلع میں پناہ گزین تھے اس لیے بادشاہ نے اس قلع کا محاصرہ کر لیا۔ شاہی لٹکر کے جانباز سپاہیوں نے پہلے ہی حملے میں قلعے کے سلے حصار کو منچ کر لیا۔ اہل قلعہ بالائی حصار میں چلے مئے شائی لشکر کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی اس لیے انہوں نے دو تین روز بعد قلعہ بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے یہ قلعہ یوسف عادل کی تکرانی میں چھوڑا اور خود پایہ تخت کی طرف روانہ ہوا۔

ممتاز امراء كافتل

۹۰۶ه کا واقعہ ہے کہ یوسف غلام دکنی کنوش خال دکنی مرزا مٹس الدین کھت الله اور دیگر امراء نے جو دربار شاہی میں نمایاں حیثیت رکتے تھے' نیز ترکی امراء شاہی نے ایک دو سرے کے ساتھ وفاداری کا حلفیہ وعدہ کیا۔ قاسم برید اور دو سرے ترکی امراء کو اس میل محبت اور اتحاد و انفاق کی خبر پنجی- ان لوگوں نے میہ منروری خیال کیا کہ اس سے قبل کہ اس اتحاد کے نتیج میں کوئی واقعہ ظہور پذریہ ہو اس کا علاج کر لینا چاہیے۔ ان لوگوں نے مرزاعش الدین و تغرش خال اور پوسف غلام دکنی کو مع ان کے تمام بمدردوں اور بھی خواہوں کے تموار کے کھاف اہار دیا۔ نیز وہ تمام ترکی اور وکنی جو اس سازش میں شریک سے ان کی تابی میں بھی کوئی کی نہ کی۔

اس عل و غارت اری میں باوشاہ نے بھی دلچیں کا اظمار کیا۔ ویکر مظالم کے علاوہ اس نے یہ بھی کیا کہ ترکوں ہے اس نے بات چیت بالک بند اردی اور ایک مینے ملک ان کاسلام ند لیا- آخر شاہ محب اللہ نے ترکوں کی سفارش کی بادشاہ نے معاف کر دیا اور ترکی امراء نے بادشاه نی خدمت میں حاصر ہو کر قدم ہو ی کی اور اپنے قصور کی معانی طلب کی- ان واقعات کے بعد سلطان محمود شاہ پھر عیش و عشرت کی طرف متوجہ ہوا۔ اس باروو اس سلسلے میں کہ ایسا فرق ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے اس کا تمام رعب جاتا رہا۔

#### شنراده احمه كانكاح

ملطان ممود شاہ نے موجود میں اپنے بینے شاہزادہ احمد کے لئے جس کی عمر جار سال کی تھی۔ یوسف عادل کی بٹی بی بی سستی کا رشتہ مانکا آ۔ او اس وقت مے ف ایک سال کی تھی اہم منتکو اور دونوں جانب سے امراء کی آمدورفت کے بعد معاملہ طے ہو کیا اور ہادشاہ اور ا جو مف عادال او نول من أواد كلبه كمه من جمع موئ أور مروى كى تقريب منعقد كى منى اس تقريب مين اؤيسه داود كيرے قاسم بريد اور ۔ قلعہ بندو ت فلز انملک انی انخاطب به خوانه جمال نے شرکت کی اور ادشاہ کی جندوری بید فیض اسے ور زیریں اور ان کے مرح

#### وستنور دينار اور يوسف عادل كالجفكرا

اہمی یہ خوشیوں کی تقریب ختم ہمی نہ ہوئی تھی کہ دستور دینار جبٹی اور بوسف عادل کے درمیان گلبر کر کے علاقے ہے متعلق جھڑی پیدا ہو گیا۔ بوسف عادل یہ چاہتا تھا کہ حسن آباد گلبر کہ کے مضافات مع الندو عمنجوئی اور کلیان کے اس کے قبضے میں رہیں آکہ مقبوضات شائی اور یوسف عادل کی جاگیر کے درمیان کوئی اور حاکل نہ ہو۔ اور دونوں ایک دو مرے سے ملحق رہیں دستور دینار کی یہ خواہش تھی کہ بچابور سے دریائے معتورہ کے کنارے تک کا علاقہ بوسف عادل کے قبضے میں رہے اور تلائانہ کی سرحد تک کا علاقہ اس کی اپنی جاگیر میں شامل ہو۔

#### قاسم برید اور پوسف عادل میں جنگ

بادشاہ کو اس جمگڑے سے کوئی دلچیں نہ تھی اس لیے دستور دینار نے قاسم برید کے دامن جس بناہ لی۔ قاسم اور بوسف جس اس بارے جس بنت محققہ ہوئی۔ فدہی اتحاد کی بنا پر قطب الملک ہدائی نے بوسف عادل کی طرفداری کی بیہ سن کر قاسم دل جی دل جس ڈرا اور وہ اسپنے بڑے بینے جماتگیر' دستور دینار' اور خواجہ جمال کو ہمراہ لے کر الندو چلاگیا۔ بوسف عادل' قطب الملک ہدائی اور عین الملک نے متذکرہ بالا تقریب سرت سے کنارہ کئی کی اور بادشاہ کو ساتھ لے کر اس جماعت کی سرزنش کے لئے روانہ ہو گئے۔ منجوئی کے قریب دونوں فریقوں میں معرکہ آرائی ہوئی اس لڑائی میں عین الملک اور ملک الیاس مارے گئے لیکن اس کے باوجود گخرالملک دکی اور قاسم برید کو محکمت ہوئی اور یہ دونوں اڈیسہ اور پر ندہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

#### قاسم بريد كااقتدار

یوسف عادل کے حوصلے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے اس کے جاہ و جلال اور شوکت و عظمت کا یہ عالم ہوا کہ اس کی موجودگی میں بادشاہ تخت پر نہیں بیٹھتا تھا۔ عین الملک کے بیٹے میال محمد کو اس کے باپ کی جاگیر یوسف عادل کے تھم سے ملی۔ اس کے بعد بادشاہ اور یوسف عادل اپنے مشعقروں کو روانہ ہو محمئے۔ قاسم برید نے دوبارہ شاہی بارگاہ میں قرب حاصل کیا اور وکالت کے عمدے پر فائز ہوا۔ اس بار قاسم برید نے اپنی طاقت خوب بڑھائی اور ایسا انتظام کیا کہ ہر کام اس کی مرضی سے ہوتا تھا یمال تک کہ اگر بادشاہ کو بہت شدید پیاس بھی لگتی تو اس کی اجازت کے بغیر بادشاہ کو یائی نہ دیا جائے۔

الملک ہمدانی کے پاس بھیج دیا۔ طک احمد نے دستور دیتار پر حملہ کیا۔ دستور گلبرگد سے فرار ہو گیا اور قاسم برید کے پاس آیا۔ قاسم برید نے اسے قطب الملک ہمدانی کے پاس بھیج دیا۔ طک احمد نے دستور کی مدد کی ہید دیکھ کریوسف عادل بیدر چلا آیا کیونکہ اس میں اتن قوت نہ تھی کہ وہ ملک احمد کا بھی مقابلہ کرتا۔ بادشاہ نے ملک احمد کے نام ایک خط لکھا اور اسے دستور کی مدد کرنے سے روکا۔ احمد نے شای فرمان کا احترام کیا اور یوسف عادل کے پرگنوں کی جابی و غارت گری سے ہاتھ اٹھا لیا اور بادشاہ کی خدمت میں اس مضمون کا عربضہ ارسال کیا۔ "دستور دینار گلبرگہ کا جاگیردار اور شابی خاندان کا پرانا خدمتار ہے۔ یوسف عادل بھیشہ اس سے دشنی کا براؤ کرتا ہے۔ اگر حضور ایک فرمان کے فرریعے اس قشم کے فساد اور ہنگاہے کو رکوا دیں تو بری عزایت ہوگی۔" بادشاہ نے یوسف عادل کو نرمی سے کام کرنے کی ہدایت کی اور یوسف نے شابی تھم پر عمل کرتے ہوئے دستور کو امان دیدی۔

#### وستنور وينار كافتل

90 میں قاسم برید نے دائی اجل کو نبیک کما اس کا بیٹا امیر برید اپنے باپ سے بھی زیادہ امور سلطنت میں دخل دینے لگا- اس نے باوشاہ کو بالکل ایک عضو معطل بناکر رکھ دیا- ای سال پوسف عادل نے میاں محمد (فرزند عین الملک) کی اعانت سے دستور دینار پر لشکر کشی بادشاہ کو بالکل ایک عضو معطل بناکر رکھ دیا- ای سال پوسف عادل نے میان محمد (فرزند عین الملک) کی اعانت سے دستور دینار پر لشکر کشی اور اس کا کام تمام کر دیا اور اس کی جاگیر پر قبضہ کرلیا- پوسف نے بیجاپور میں شیعہ ند بہ کا خطبہ پڑھوایا اور جو بات ہندوستان میں

ظہور اسلام سے لے کر اب تک نہ ہوئی تھی کر و کھائی۔ اس وجہ سے دکن کے تمام باشندے یوسف عادل سے تفریق کرنے لگے۔ پوسف عادل سے جنگ کی تیاریاں

امیربرید کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سلطان محمود شاہ نے قطب الملک ہمدانی 'فتح اللّٰد عماد الملک اور خداوند خال حبثی وغیرہ کے نام ایک اس فتم کا فرمان لکھا۔ ''بوسف عادل اب بری طرح باغی و مرکش ہو رہا ہے اور وہ کسی معاطے میں اطاعت نہیں کر '' اس نے ملک میں ندہب امامیہ کو بھی جاری کر رکھا ہے۔ اس فرمان کے چنچے ہی تم لوگ شاہی بارگاہ میں پہنچو۔'' محمود شاہ نے ہر خط کے حاشے پر اللہ عمر لکھ دیا۔ اس فرمان کے جنچے ہی تم لوگ شاہی بارگاہ میں پہنچو۔'' محمود شاہ نے ہر خط کے حاشے پر اللہ عمر لکھ دیا۔

ب اسباب حشت چنال عزہ شد که خورشید در چیئم اوذرہ شد تعلیم اوذرہ شد قطب الملک ہمدانی مع تلنگانہ کے امیرول کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہو گیا، لیکن فتح اللہ عمادی اور خداوند خال حبثی نے ذرا سستی سے کام لیا اور معذرت چاہی۔ یہ جواب س کر قاسم برید اور بادشاہ دونوں ہی پریشان ہوئے اور انہوں نے ملک امور نظام الملک سے مدد کے لئے کہا۔

بادشاہ کے فرمان کی تغیل میں ملک احمد نظام الملک اور گخر الملک دکنی ایک جرار لشکر لے کربیدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور پچھ عرصے میں بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یوسف عادل نے اس بار جنگ نہ کرنے کا اراوہ کیا اور ساغ' حسن آباد اور الندرا کے علاقے دریا خال اور فنج الملک کے حوالے کر دیئے۔ نیز اپنے خورد سال بیٹے' اسلیل عادل کو' کمال خال سرنوبت دکنی اور دیگر امراء کے ساتھ بیجاپور بھوا دیا۔ ان کے ساتھ خزانہ اور باتھی بھی بھی اسلیم باکہ یہ لوگ قلع میں مقیم ہو کر حکومت کا انتظام اچھی طرح کر سکیں خود یوسف عادل بانے برار سواروں کی جمیت کے ہمراہ برار کی طرف چل دیا۔

یوسف عادل کی بربان بور کو روانگی

محمود شاہ امیر برید ملک احمد نظام الملک فخر الملک دکنی اور قطب الملک ہمدائی نے یوسف عادل کا بیچھا کیا ان لوگوں کے تعاقب کا بید عالم مقام پر بیسف عادل ایک روز قیام کرتا تھا، دو سرے روز بید لوگ اس مقام پر تھرتے تھے اس طرح چلتے چلتے کاویل کا مقام آئے! یہ مقام فتح الله علاد الملک کی تحویل میں تھا، اس نے یوسف عادل کی مدد کرنا تا مناسب خیال کیا اور اسے پیغام دیا۔ "چو نکہ سلطان کمود شاہ خود اس نظر کے ساتھ ہے اس لیے بیدی ہے ادبی ہوگی کہ میں اس نظر کا مقابلہ کروں۔ بھتریسی ہے کہ تم پچھ دنوں تک بربان کمود شاہ خود اس نظر کے ساتھ ہے اس لیے بیدی ہے ادبی ہوگی کہ میں اس نظر کا مقابلہ کروں۔ بھتریسی ہے کہ تم پچھ دنوں تک بربان کور میں قیام کرو۔ تاکہ ہم اس معاملے کو کسی نہ کسی طرح سلجھالیں۔" یوسف عادل نے بید مشورہ قبول کر لیا اور بربان پور چلاگیا۔

اللہ میں قیام کرو۔ تاکہ ہم اس معاملے کو کسی نہ کسی طرح سلجھالیں۔" یوسف عادل نے بید مشورہ قبول کر لیا اور بربان پور چلاگیا۔

فتح الله عماد الملك في طلك احمد نظام الملك اور قطب الملك كے پاس اپنے اپلی رواند کیے اور ان دونوں امیروں کو یہ پیغام دیا۔ امیر بید جو اگل فی خود یجاپور پر قابض ہو بید جو اگل خرو کے نزدیک لومڑی کی معات کا حال ہے ۔ یہ چاہتا ہے کہ بوسف عادل کا خاتمہ کرکے خود یجاپور پر قابض ہو بیا ۔ آر اس طرت امیر برید کی قوت میں اضافہ ہو گیا اور ہادشاہ کو تیل کی طرح اس کے اشاروں پر ناچتا رہا تو آخر کار انجام کچھ اچھانہ ، کا اور بنجی لو نقسان چنج کا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لوگ اپن اپنے علاقوں کی طرف واپس چلے جاؤ تاکہ میں بادشاہ کو بھی واپس چلے باؤ تاکہ میں بادشاہ کو بھی واپس چلے باؤ تاکہ میں بادشاہ کو بھی واپس چلے باؤ یا دوں "

#### عجابور پر بادشاه کاحمله

ملك الله اظلام اور قطب الملك في الله عماد الملك ك مشور ب على كيا اور بادشاه ب اجازت حاصل كيه بغيرى ابنا اب

کہ حضور یوسف عادل کی تمام خطاؤں کو معاف فرمائیں اور اپنے ملک میں واپس تشریف لے جائیں۔" بادشاہ نے امیر برید سے بہکانے پر فتح اللہ عماد الملک کی درخواست پر کوئی توجہ نہ دی اور برید کو ساتھ لے کر پیجابور پر حملہ کر دیا۔

یوسف عادل کو جب بیہ معلوم ہوا کہ ملک احمد نظام الملک اور قطب الملک بادشاہ سے علیحدہ ہو مے بیں تو وہ بری برق رفآری کے ساتھ برہان پور روانہ ہوا اور فنح اللہ عملہ کیا امیر برید اس ساتھ برہان پور روانہ ہوا اور فنح اللہ عملہ کیا امیر برید اس سے حملے کی تاب نہ لاکر اپنا تمام مال و اسباب چھوڑ کر بادشاہ کے ساتھ بیدر روانہ ہو گیا۔

یوسف عادل 'فتح الملک 'فخر الملک دکی المخاطب به خواجه جمال 'مینوں کا انقال (طبعی موت سے) ۱۹۱۹ هیں ہوا اور ان کی اولاد ' جیسا کہ آئے چل کر تفصیلی طور پر بیان کیا جائے گا حکم انی کے مرتبے تک پینی ' امیر برید ' بیجابور پر اپنا موروثی حق سمجھتا تھا اس نے اس شرکو فتح کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ' لیکن اس کی ساری محنت ہے کار گئی اور کوئی نتیجہ بر آمد نہ ہوا اور عادل شاہی خاندان میں ' اس زمانے سے کر آج تک (جو ۱۲۳ اھے ہے) حکومت چلی آ رہی ہے۔ ۱۹۸ ه میں قطب الملک ہمدانی کو بادشاہت کا شوق پیدا ہوا اور اس نے خطبے میں سے بادشاہ کا نام نکال کر ' اپنے نام کا خطبہ جاری کیا۔ قطب الملک پانچوں وقت نوبت شاہی بجوا تا تھا اور ہر میسنے پوشیدہ طور پر پانچ ہزار ہون سے بادشاہ کی خدمت میں بجوا دیتا تھا۔

#### بیجابور بر ایک اور حمله

990 میں امیر برید نے اپنی خام خیالی کا اظمار اس طور پر کیا کہ فتح اللہ کا الملک 'اور قطب الملک ہمدانی کو دولت کے زور پر بہلا پیسلا کر نیز بادشاہ کو ساتھ لے کر بایہ تخت ہے روانہ ہو گیا۔ امیر برید نے جمال کیر خال (پسر دستور دینار) کو "وستور الملک" کا خطاب دے کر حسن آباد گلبر کہ کو جو یوسف عادل کے قبضے ہے نکالا گیا تھا اس کی جاگیر میں شامل کر دیا۔ وستور الملک نے پچھ ہی دنوں میں دو تمن ، ہزار دکنیوں اور حبشیوں کا گروہ جمع کر لیا اور وریائے ہورہ کی دو سری طرف قلموں کے علاوہ سارے ملک پر ساخر ہے لے کر نلد رک تک کا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس ہنگاہے کے چیش نظر بادشاہ اور امیر برید نے ملک احمد نظام الملک اور قطب الملک ہمدانی ہے مدد طلب کی اور چیں ہزار کے لئکر کے ساتھ دریائے ہورہ کو عبور کیا اور جلد از جلد بجابور پنچ۔

#### بادشاه كأزحمى هونا

استعمل عادل نے بھی اپنا لشکر مرتب کرکے الندابور کے قصبے میں جو بچابور کے قریب ہی واقع ہے و مثمن سے مقابلہ کیا۔ جس کے نتیج میں امیر برید بری طرح تباہ و بریاد ہو کر بھاگ نگا۔ محمود شاہ سے مرتبے کے مطابق اس کی تعظیم و تحریم کی۔ استعمل نے بادشاہ سے بوشاہ سے بہا ہور میں قام کرنے کی در خواست کی کیکن بادشاہ نے ندامت کی وجہ سے شرمیں جانے سے انکار کر دیا اور الندابور بی میں ٹھمرا رہا۔ شاہ محب اللہ کے فرزند مرزا الطف اللہ نے بادشاہ کی مرہم پئی کی اور بڑی وفاداری کے ساتھ بادشاہ کی خدمت کرتا رہا بچھ دنوں بعد استعمل عادل بادشاہ کے ماتھ حسن آباد گلبرگر کیا وہاں ایک بہت بڑا جشن عروی منعقد کیا گیا۔ استعمل کی بہن بی بی سی جو شزادہ احمد کا استعمل عادل بادشاہ کے مرتب عمل میں آئی۔ بادشاہ نے چار بڑار مغل سواروں کا الدادی لشکر استعمل سے لیا اور اس لشکر کے ساتھ احمد آباد بعد روانہ ہوا۔

امیربرید نے شرکو خالی کر دیا اور اڈیسہ میں بناہ گزیں ہوا- استعیل عادل کے امیروں کو بیہ معلوم ہوا کہ امیربرید برہان نظام الملک بحری کے پاس بناہ گزین ہوا ہے اور ایک بہت بڑا گئکر لے کر احمد آباد بریدرکی طرف آ رہا ہے تو انہوں نے بیدر میں اب مزید قیام کرتا مناسب نہ سمجما اور جلد از جلد واپس روانہ ہوئے- امیربرید جس قدر جلد ممکن ہو سکا احمد آباد بریدر پنچا اور حسب دستور اس نے بادشاہ پر پہرہ بھا

دیا۔ استعمال عادل کی قربت کی وجہ سے امیر برید نے بادشاہ کی حفاظت پر پہلے سے کمیں زیادہ توجہ کی اس پہرہ کی قرجہ سے بادشاہ تنگ آ کر بیدر سے فرار ہو کیا۔ اور کاویل میں علاؤ الدین عماد الملک کے پاس پہنچ کر مدد کا طالب ہوا۔ علاؤ الدین نے بادشاہ کی بھٹ تعظیم و تحریم کی اور اس کے ساتھ امیربرید کامقابلہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔

جب عماد الملك بيدر تك جا پنچاتو اميربريد نے قلعه بند ہوكر ملك احمد نظام الملك سے مدد طلب كى نظام الملك نے اس كى مدد كے کئے فخر الملک دکنی الخاطب بہ خواجہ جمال کو روانہ کیا۔ فخر الملک' امیر برید کے پاس پہنچا اور امیر برید اپنی فوج کو درست کرکے وعمن کے مقالم کی تیاریاں کرنے لگا۔ عماد الملک نے بھی اپنے لشکر کو معرکہ آرائی کے لئے تیار کیا جب جنگ باقاعدہ شروع ہونے لگی اس وقت محمود شاہ عسل میں معروف ہو کیا۔ عماد الملک نے جب مید حال دیکھا تو اس نے ایک مقرب درباری کو محمود شاہ کے پاس بھیجا اور اے بلوایا- اس قاصد نے جب بادشاہ کو نمانے میں معروف دیکھا تو اس نے ازرہ طنزیہ سے جملہ کسا۔ "جو بادشاہ معرکہ آرائی کے وقت عسل خانے میں ہو تا ہے وہ بیشہ امراء کے ہاتھ میں کٹے پتلی بنا رہتا ہے۔"

بادشاہ نے قامد کی میہ بات سی اسے بہت غصہ آیا اور وہ محوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف چل دیا۔ میدان جنگ میں پہنچ کر بادشاہ امیر برید کے نظر سے جاملا- جب عماد الملک کو اس واقعے کا علم ہوا تو ہ ناکام و نامراد اپنے ملک میں واپس آگیا- امیر برید کامیابی کے ساتھ شرمی واخل ہوا اب کی مرتبہ اس نے باوشاہ کی مجھ الی پاسبانی کی کہ محمود شاہ کو پھر بھی بھائنے کا موقع نہ مل سکا۔ بادشاہ کی ہے دست و یاتی

سلطان محمود شاہ نے حکومت اور دولت سے ہاتھ دحو کر ای انداز سے زندگی گزارنا شروع کی جس طرح سلطان سنجرنے امیروں کے ہاتھوں میں میمن کر گزاری تھی۔ بادشاہ کی گنتی زندوں میں ہوتی تھی نہ مردوں میں اس لیے کہ سارے کوتوال 'محافظ اور پاسبان امیر برید ك مقرر كي موئ تے اوشاه كے پاس مكتمانه كے قبے كے علاوہ (جو شرے دو كوس كے فاصلے پر تھا) ملك كاكوئى اور حصد ند رہا-سارے شروں پر امیربرید کی حکومت تھی وہ زیادہ قندهار اور اؤیسہ میں مقیم ہوکر فرائض حکمرانی انجام دیا کر تا تھایا پر بھی بھی پاید تخت میں آ کر بادشاہ سے بھی ما قات کرلیا کر اتھا۔ اگر بھی بادشاہ سامان یا دولت کی کی شکایت کر تایا تنظی معاش کاشکوہ کر تا تو امیر برید سے جواب دیتا۔ "وزرانے (اہل وکن کی اصطلاح میں امراء) پاید تخت سے پائے جد کوس ادھر تک سارے ملک کو اپنے قبضے میں کرلیا ہے ملک کا جو تعوزا بهت معد میرے پاس ہے وہ میرے اخراجات اور میرے ہاتھیوں وفیرہ کے خرج کے لیے خود ناکل ہے۔" محمود شاہ اور اس کا بیٹا

النمه شاہ دونوں باپ جینے عیش کوشی کے والہ و شیدا اور سیاست ملکی و انتظام سلطنت نیز عمل و فنم سے بڑی حد تک بے بسرو تھے۔ مبح و شام ففلت کے عالم میں پڑے رہے شراب ان کی زندگی کاسب سے بوا سرمایہ متی۔ ۹۲۳ میں خداد ند خال عبثی کے بینے نے جو ماہور کا جاکیردار تھائی ہار ادو کیراور فندھار پر لفکر کشی کرکے ان شروں کو تباہ و بریاد کیا۔

امیم برج نے بادشاہ کو ہمراہ لے کر ماہور کا رخ کیا۔ (مفسدوں سے جنگ ہوئی جس میں) خداوند خال کا بیٹا اور ہو یا شرزہ خال دونوں مارے سننظ اور امير بريد كو فتح حاصل موكي.

اس والتع ك بعد فع الله عماد الملك في ابنا لفكر جمع كيا تأك مابور به لفكر كثى كرك امير بريد كو فكست دس- بادشاه ف خداوند خال معبى في بين خال كو مامور كا جاكيروار مقرركيا- اوربيه علاقه مع الله عماد الملك كي محراني مي ديدويا-

#### بادشاه کی وفات

با شاہ میرواپس امیر آباد بیدر آلیا۔ محمود شاہ نے ۱۹۳۴ء میں واقی اجل کو لبیک کما اس فرمازوا نے باوجود فتوں اور فسادوں کے سینتیں

### احمد شاه بهمنی بن سلطان محمود شاه بهمنی المعروف به احمد شاه ثانی

#### تخت نشيني

امیربرید کے تینے میں ملک کابت تعوڑا حصہ تھا اور اس کے ملازموں کی تعداد تمن چار ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ برید کو ہروقت اپنے گرد و نواح کے امیروں سے یہ خطرہ رہتا تھا کہ یہ لوگ کمیں احمد آباد بیدر کی حکومت کے لائج میں اس پر لشکر کشی نہ کریں اس خطرے کے چیش نظراس نے مجبور اسلطان محمود شاہ کے بیٹے احمد شاہ کو تخت پر بٹھا دیا اور اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ احمد شاہ نے اپنے باپ کی تقلید کی اور اپنے صبح و شام شراب نوشی اور شام بازی میں گزارنے لگا۔

#### برائے نام بادشاہت

امیر برید نے احمد شاہ کو صرف نام بی کا بادشاہ رہنے دیا اصل افتدار اس کے اپنے ہاتھ میں تھا' اس نے بادشاہ کو ایک خوبصورت محل میں جو ضوں اور خوشمنا درختوں کی وجہ سے اپنی مثال آپ تھا' رکھا جمنی بادشاہوں کا جزاؤ تاج اور محمود شاہ کی بساط شراب و تنبور اس کے سپرد کر دیئے گئے۔ امیر برید نے بادشاہ کے عیش و عشرت کے لئے تمام سامان میا کر دیا اور اس کا روزید مقرر کر دیا۔ نیز چند لوگوں کو اس کا پاسبان مقرد کر دیا گیا ان پاسبانوں کو یہ تھا کہ کمی غیر مخص کو محل کے اندر داخل نہ ہونے دیں اور نہ بادشاہ کو اس ممارت سے باہر آنے دیں۔

#### مرضع تاج كانوننا

امیر برید نے بادشاہ کا جو وظیفہ مقرر کیا تھا وہ انتا نہ تھا کہ اس سے تمام اخراجات پورے ہوتے۔ نظب الملک نے بھی محمود شاہ کی وفات کے بعد بادشاہ کا نذرانہ بندکر دیا تھا۔ احمد شاہ نے مجبور ہو کر جمنی فرمازواؤں کے مرصع تاج کو جس کی قیمت چار لاکھ "ہون" بنائی جاتی تھی، توڑا اور اس کے یا توت موتی اور الماس وغیرہ ان بادہ فروشوں کو دیئے جو اس کے پاس اکثر آتے جاتے تھے اس کاروائی سے بادشاہ کا مقصدیہ تھا کہ عیش و عشرت کا سلمان فراہم ہوتا رہے۔

#### انقال

امیر رید کو جب اس واقعے کاعلم ہوا تو اس نے ان گنت بادہ فروشوں کو موت کے گھاٹ اثارا۔ باوجود کوشش کے اسے بقیہ جواہرات کا مراخ نہ ملا۔ اس کی وجہ یہ بھی کہ جن لوگوں نے یہ جواہرات خریدے تھے۔ وہ خوف کی وجہ سے بچاپوریا کی وہ مرے علاقے میں چلے گئے تھے' ان حلات سے محبرا کر بادشاہ نے' اسلیل علول کے پاس خفیہ طور پر قاصد روانہ کیے اور امیر برید کی دست درازیوں کی شکایت کی۔ اسلیل نے اس قاصد کو گراں قدر تحفول اور بیش قیت ساز و سامان کے ساتھ واپس کیا' اور بادشاہ کے لئے ایک پیغام بھی بجوایا' کی۔ اسلیل نے اس قاصد کو گراں قدر تحفول اور بیش قیت ساز و سامان کے ساتھ واپس کیا' اور بادشاہ کے لئے ایک پیغام بھی بجوایا' کی ساتھ واپس کیا' اور بادشاہ نے ذہریا طبی موت کی دیے دیر احمد شاہ نے زہریا طبی موت کی دیہ سے دنیا کو خریاد کیا۔

علاؤ الدين بن احمه شاه

احمد شاہ کی وفات کے بعد امیر برید نے ظاہری طور پر ماتم اور عزاداری میں کسی قتم کی کی نہ کی تقریباً دو ہفتے تک اس نے حکومت کے کاموں کو معطل رکھا اور بادشاہ کی موت کا افسوس کرتا رہا۔ بہت بچھ سوچنے اور سجھنے کے بعد اس نے تخت پر خود بیٹھنے کا ارادہ ترک کیا اور احمد شاہ کے بیٹے علاؤ الدین کو برائے نام بادشاہ بنا دیا کہا جاتا ہے کہ علاؤ الدین بہت ہی عاقل و دانشمند فرمال روا تھا اور اس سے فراست اور اقبالمندی کے آثار نمایاں تھے۔

سلطان علاؤ الدین کو بیه انچمی طرح معلوم تھا کہ اس کے باپ دادا کی تاہی و بربادی کا اصل سبب شراب نوشی اور شاہد پرستی تھا لاندا وہ مجمی بمول کر بھی شراب کو منہ نہ لگا تھا۔ اس کا سارا وقت امیر برید اور دیگر غامب امیروں کی تباہی و بربادی کی تدبیروں کو عمل میں لانے اور ان پر غور کرنے میں گزر؟۔ وہ امیربرید کے خاتے کا دل سے خواہاں تھا کیونکہ اس کے نزویک تمام خرابیوں کی بنا اس نے ڈالی تھی۔

ایک روز علاؤ الدین نے امیر برید سے کما میرے باپ دادا نے اپنی تمام زندگی غفلت اور بے خبری کے عالم میں بسر کی اور انہیں تمجی ایک کمے کے لئے بھی ہوش و خرو سے کام لینے کاموقع نہ ملا- اس غفلت اور بے خبری کابیہ بتیجہ ہوا کہ دوں فطرت اور ذلیل لوگوں نے بادشاہوں کے کان بھرے اور اس وجہ سے قاسم برید کی اور تمہاری وفاداریوں کی اور خدمتوں کی قدر نہ کی گئی۔ میرے اسلاف جس نامناسب رائے پر چل رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے تم جیسے بی خواہان سلطنت کا بیہ فرض تھا کہ ان کی پاسبانی اور حفاظت کرو۔ میری کیفیت ان سے بالکل جداگانہ ہے شراب سے مجھے دور کا بھی واسطہ نہیں تم جیسے وفادار اور خدمتگذار امراء کی خدمات سے میں بخوبی والقف ہوں اور قدر کرتا ہوں۔ مجھے میرے بزرگوں کی طرح پاسپانوں کی تحویل میں دیتا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آئر وہ یمال موجود نہ ہوتے تو آس پاس کے حکام و امراء بیدر اور اس کے مضافات پر بعند کر بچے ہوتے۔ اگر تم کو جھے پر اعتبار نہیں ہے یا تم میری خود مخاری سے مطمئن نمیں تو بهتر ہے کہ تم مجھے کہ معظمہ روانہ کر دو اور خود عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرو۔"

## امیربرید کے خلاف سازش

آ<sup>گر چ</sup> امیرزید عیاری اور جالای میں اپنا جواب نه رکھتا تھا، لیکن اس وقت وہ بادشاہ کی باتوں میں ایسا آگیا که اس نے اپنے مقرر کردہ پاسبانوں کو ہٹا کر بادشاہ کو آزاد کر دیا۔ اس آزادی کے بعد کھے دنوں تک تو بادشاہ نے بری زمی اور عاجزی کے ساتھ وقت گزارا اور اپنے کی تعل سے امیر برید کو اپن ولی ارادے ہے آگاہ نہ ہونے دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سازش کرکے ایک الیی جماعت تیار کی کہ جس کا ا منی امیر نبید اور اس کے بیوں کو قتل کرنا تھا اس سازش کی کسی کو بھنگ تک نہ پڑی۔

المير : يد كا يه معمول تما أله وو ہر ماو لى پہلى تاريخ كو باد شاہ كے سلام كے لئے آتا- اس بار بھى وہ قاعدے كے مطابق مبح كے وقت شابى تعلی جی ملام کے لئے عاصر ہوا ایک ہوڑھی مورت نئے سازش کا کچھ علم نہ تھاوہ امیر برید کو ہادشاہ کے پاس لے مخی- امیر برید اپنے تین یا کے ایک رکن کو بہت زور کی چھینک آئی۔ اس نے ہر چند چھینک کو روکنے کی کوشش کی' لیکن کامیاب نہ ہوا۔ امیر برید نے چھینگ کی آواز سنی اور وہ سمجھ کیا کہ بیہ کسی اجنبی کی آواز ہے وہ واپس لوٹا اور جلد از جلد شاہی محل ہے باہر نکل میں۔

امیر برید نے متذکرہ بالا بو زهمی عورت کو بلایا اور اس سے اصل حقیقت دریافت کی اس عورت نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ تب امیر برید نے خواجہ سراؤل کے ایک گروہ کو اندر بھیجا اور ان کی معرفت اصل حالات معلوم کیے۔ اس کے بعد امیر نے تمام سازشی گروہ کو محل سے باہر نکالا اور ان میں سے ایک ایک کو موت کے گھاٹ اٹارا' امیر برید نے علاؤ الدین کو پہلے تو معزول کرکے نظر بند کیا بعد ازاں قتل کر دیا۔ اہل نظر اچھی طرح جانتے تھے کہ اس باوشاہ نے حالات کو سنوار نے میں کسی قتم کی کمی نہیں کی' لیکن افسوس کہ بد طالعی نے خور اس کو زندہ نہ رہنے دیا اس بادشاہ نے سوا دو سال تک حکومت کی۔

#### شاه ولى الله بن سلطان محمود شاه

شاہ ولی اللہ جب تخت نشین ہوا تو اپنے بزرگوں کی طرح وہ بھی امیر برید کے رحم و کرم پر رہا۔ تین سال کے بعد اپنے بھائی علاؤ الدین کی طرح اسے بھی آزادی کا شوق ہوا۔ امیر برید بادشاہ کے ارادے سے با خبر ہو گیا اور اس نے دلی اللہ کو محل میں قید کر دیا امیر برید ولی اللہ کی طرح اسے بھی آزادی کا شوق ہوا۔ امیر برید بادشاہ کے ارادے سے باخبر ہو گیا اور اس نے دلی اللہ کو قبل کرکے اس کی بیوی سے شادی کرلی۔ دلی اللہ کے بعد کلیم اللہ جمنی تخت نشین ہوا وہ بوسف عادل کا نواسا تھا۔

### كليم الله بهمني بن محمود شاه بهمني

#### بابركے نام خط

کلیم اللہ کو بھی امیر برید کی بدولت برائے نام ہی بادشاہت ملی وہ بیشہ گوشہ قناعت میں پڑا رہتا تھا اور بھی بادشای محل ہے باہر نہیں نگانا تھا۔ ۹۲۳ھ میں بابر نے کابل سے ہندوستان پر لشکر کشی کی اور دبلی پر قبضہ کر لیا۔ بابر کی فتوحات کا سارے ہندوستان میں شہرہ ہوا۔ اسمنیل عادل اور سلطان قلی قطب شاہ نے بڑے محبت آمیز خطوط بابر کے پاس روانہ کیے۔ کلیم اللہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے بھی بابر کو ایک خط لکھا۔ اس خط کا مضمون میں تھا ''قسمت کی نیز تی نے میرے تمام طازموں کو مجھ سے برگشتہ کر رکھا ہے یہ بے وفا طازم مجھے قید کو ایک خط لکھا۔ اس خط کا مضمون میں تھا ''قسمت کی نیز تی نے میرے تمام طرف توجہ فرمائیں تو اس حقیر کو اس مصیبت سے نجات ولائیں تو میں برار اور دولت آباد آپ کی نذر کروں گا۔

#### پایہ تخت سے فرار

کلیم اللہ کے اس خط کا کوئی اثر نہ ہوا اس کی وجہ سے تھی کہ اول تو بابر کے قدم ہندوستان میں پوری طرح جے نہ تھے- دوسرے بابر اور کلیم اللہ کے درمیان مندو اور مجرات کے فرمازوا حاکل تھے۔ کلیم اللہ کے خط کا راز فاش ہو گیا للذا اس نے جان بچانے کے لئے راہ فرار اختیار کی۔ وہ ۱۹۳۳ھ میں بیدر سے نکل کر پچاپور پنچا، محریماں بھی اسے سکون میسرنہ ہوا اس کے ماموں اسلیمل عادل نے اس کی ترفقاری کا ارادہ کیا۔

#### بربان نظام شاه كااظهمار خلوص

کلیم اللہ انعازہ مواروں کے ساتھ احمد گر روانہ ہوا۔ برہان نظام شاہ نے کلیم کی بہت عزت کی اور اسے بری نیاز مندی کے ساتھ شہر میں ایا۔ اس اظہار خلوص کی وجہ یہ تھی کہ برہان نظام شاہ احمد آباد بیدر پر تملہ کرکے اسے بھی اپنے بعنہ میں کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی کلیم شاہ کہ دربار میں آتا تو نظام اس کے احرام میں وست بستہ کھڑا ہو جاتا۔ شاہ طاہرنے یہ صورت عال دیکھ کر نظام شاہ کو سنیسہ کی۔ "خلام شاہ کی اور آقائی کی صورت اب بدل چی ہے ملک میں اپنے نام کا سکہ و خطبہ جاری کرنا اور ملک کے وارث کے سامنے اس قدر عاجزی سے کھڑے ہونا عاقبت اندیش کے طاف ہے کمیں ایسانہ ہو کہ درباری امیر کلیم اللہ سے ساز باز کرکے کوئی فقنہ پیدا کریں۔ "

## سسب : بان اظام شاولو اپنی خلطی کا احساس ہوا اس کے بعد پھر بھی اس نے کلیم اللہ کو اپنے دربار میں نہ بلایا ای دوران میں کلیم اللہ نے زبان ملعی میں میں کلیم اللہ نے زبان میں کلیم اللہ نے زبان میں کلیم اللہ نے زبان میں کلیم اللہ نے درباز میں نہ بلایا ای دوران میں کلیم اللہ نے درباز میں نہ بلایا ای دوران میں کلیم اللہ نہ احمد آباد بیدر روانہ کر دی مئی۔'

بھیم اللہ کی موت کے بعد جمنی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو کیااور خداد ند تعالی کے تھم سے دس میں پانچ خاندانوں کی حکومتیں قائم '' 'یں ''ویت جیں (۱) عامل شاہی (۲) نظام شاہی (۳) مماد شاہی (۳) قطب شاہی (۵) برید شاہی۔

عبدالريمن جاي متازمفتي نغجا تالانس مولا نامحمود حسن مولا ناشبيرا حمد عثاني " تفسيرعثاني حضرت شن مبدالقاور جیایا فی غلية الطالبين مولا ناحفظ الرحمٰن سيو بإرويٌ فقص القرآن ( ۴ جلد ) تاريخ فوا دعبدالباتي المعجم المغبر س لالفاظ القرآن الكريم مفتى زين العابدين سجادم يرثني تاریخ لمت کامل (۴ جلد ) مترجم: علامه وحبيرالز مالٌ موطالهام ما لک مفتى انتظام الله شهابي أكبرآ بادئ تاليف: إمام شوكاني ٌ احكام الإحاديث (٣ جلد) مترجم حكيم شبيراحمرسهار نيوري فتوح الشام (واقدى) اردوتر جمه نيل الاوطار شرح متقى الاخبار بروفيسرر فيع الله شهاب تاریخ فرشته کامل (۲ جلد ) محمة قاسم فرشته / وْ اَكْتُرْ عبدالرَّمْنِ سيرت النبي معتزله کی تاریخ ز ہری جاراللہ شبلی نعمانی /سیدسلیمان ندویّ سيرت النبي كامل**"** جلد تاریخ اسلام کامل مولانا شاه عين الدين ندوي دحمة للعالمين قاضى سليمان سلمان منصور بوريٌ مسلمانوں کی خفیہ باطنی تحریکیں مرزاسعید، ہلوی اسوهٔ رسول اکرم (رَبّمین تعباد برکیباتھ) حضرت ڈاکٹر عبدالحی عار فی قرآ نیات سيدسليمان ندويٌ خطبات مدراس قرآن مجيد (كلام رسول يا كلام الله) مرتبه علامه محمد حسين عرشي ليخنخ الحديث مولا نامحدزكريًا شاكرندى قرآني معجزات اورجد يدسامنس علامه عبداللدنياز حفرت مولا ناعبدا ككيم صاحب عليم بتنتي مورلیں بو کا یئے بائيل قرآن اورسائنس مولا ناسيدمنا ظراحسن گيلا في النبئ الخاتم مورایس بو کا ہے بائيبل قرآن اورانسان سيرت صحابه كرامٌ تعليم وتحقيق خلفائے راشدین شاومعین الدین نددیٌ برصغير مين مسلمانون كانظام تعليم وتربيت مولانا سيدمنا ظراحسن كبلاثي محمد حسين ہيڪل حضرت ابو بمرصديق خواتين محدحسين بيكل حضرت عمرفاروق علامه محمود مهدى التنبولي تخفة العروس مولا ناشبلی نعما ثی الفاروق مولا نااشرف على تصانو يُ ببثتي زيور سیرت عائشہ (رنگمین تصاویر کے ساتھ ) علامه سيدسليمان ندويٌ مولا ناعاشق البي بلندشهري تحفه خوا تمين

حضرت مولا ناسعيدانصاريٌ

جنتي عورت

مولا نامفتی ارشاداحمرقاسی

سيرالصحابيات مع اسوهُ صحابيات

المعيزان كى زيرطبع كتب كمييورايديش) لغات لغات القرآ <u>ن</u> عبدالكريم يار كمج تفييرمظهري ابوالفضل مولا ناعبدالحفيظ بلياوي معباح الغات تفسير كمالين تفسيرانوارالبيان انسائكلوپيڈيا تفسيرات احمريه تعبيرالرويا علامها بن سيرينٌ تفسيرابن كثيركامل عجائب المخلوقات عمادالدين الكمونى قزويني تفسير بيان القرآن ( كامل ) تناب الروح (روح كاانسائكلوپيژيا) امام ابن قيمٌ تفسير كشف الرحمٰن ( كامل الاتقان في علوم القرآن طب وصحت كتاب الفقه على المذ ابهب الاربعه كامل (اردو) طب نبوی امام ابن قيمٌ بداية الجيتهد كامل (اردو) فليفير حیات الحو ان الکبری (۲ جلد کامل اردو) عم الكلام اوراا كلام مولا ناشبلی نعما کی تنهيمات الهبيه (عربي) تاریخ این کثیر( کامل ) متفرق كتب تاریخ ابن خلدون ( کامل ) م نے نے اِحد کیا ہوگا؟ حضرت مولا ناعاش البي بلندشهريٌ طبقات ابن سعد ( كامل ) تنا نی<sub>ه س</sub>ابلوس علامها بن جوزيٌ مشكوة شريف ( كامل ) أتعدم الإساام علامه مفتى كفايت الله تاریخ طبری ( کامل ) منب<sub>ه</sub> به الغافلين ابوالليث السمر قندي

# المران فأنشران وتاجران تختت المران لاهور الكيت ما والمان الكه الكيت ما والمان الدور المان المعود الكيت المان المعود الكيت ما والمناف المان المعود الكيت ما والمناف المان المعود الكيت المان الما

فآويٰ عالمگيري ( كامل اردو )

DESTURDING OKS. NOrdPress. COM Ph.:042-7122981 Fax: 7212762 E-mail: info@almezaanpublishers.com URL: www.almezaanpublishers.com.